



Registration number 4371 Copyright

إس كتاب كے جله حقوق ترحمه، نقل وا شاعث پاكتان میں " المحتبة له لفیة " لا نبور ، اور بندوستان میں مولانا صفی الرحمٰن مبارک بوری کے حق میں محفوظ میں ۔

صفر سلام اهم مئی سلن ایم قیمت: مجلّد (سفیر فسٹ میپر) -/۰۰ می دیے

شيش محل رود - لاهور 54000 باكستان طيليفون: 7227984 - فيكس: 7227981 - فيكس باهمام: احرث كر\_مطبع: زابرت برنظر دلابور واحد تقسيم كنندگان \_\_\_ وارا لكتب الشفية يشيش ممل ود - لابو



### متنت

ہرمُ لان زِندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے جِن کے باعث اُس کو نتی اکرم سلی الڈھلیہ سِتم کی شفاعت نصیب ہو جائے ۔

يهي تمنّا ، آرزُو اورخواهن " الرحيق المختوم" كي

معي طباعت كا باعث بني -

"الرحیق المختم" سے اگر اُسوہَ حَنه رِ شوقِ عمل کے ساتھ مسلمانوں میں روح جاد بھی بیار ہو جگا تو الحد بیٹد ، کیونکہ سے اِس کتاب بیرت کا اِتعانہ۔

المكالية

### بسالله فرالتخ إلتحيم

## عرض مانتسر رطبع جذبه

الرحیق المختوم کی یہ آزہ اشاعت جواس وقت آپ کے باقصول ہیں ہے، اس کا جدید اٹیدٹن ہے۔
اللّہ تبارک و تعالیٰ نے ہیں بارکت کتاب کو جسم عبولیت سے فواذا اور صاحب ذوق قارئین نے جس طح ہیں ک

نیرائی فرائی ہاس پر اللّہ تعالیٰ کا جنابھی شکر اوا کیا جائے کم ہے المحد بللّهِ حدًّا کیٹیراً طیبیًا مُبکارکاً فیہ یہ جناب طبع اقبل میں بعض بالی علم اور اصحاب دشس بالفصوص جناب واکٹر سعیدا قبال قریشی اور محرم جناب مخدعام محدار التی نے بعض تباعات کی نشاندہی فرائی، ان مقامات کا اس عربی کتاب سے تقابل کا مرطم بادرم مولانا نعیم الحق نیم نے اور صحب کتاب کا جناب مخدصتہ یق گلزار نے طے کیا۔ جزاھم الله تعالی برادرم مولانا نعیم الحق نیم نے اور صحب کتاب کا جناب مخدصتہ یق گلزار نے طے کیا۔ جزاھم الله تعالی طبع بنرا میں الرحیق الحق سے مشفید بھونے والے ایک دوست جناب ذوالفقار کا آخم نے دوران مطاح کتاب میں امرہ بعض شکل نامول پر اعراب انافوس الفاظ کا ترجہ اور وقوف وغیرہ کی از خود نشاند ہی کرکے کیک نے ارسال فرایا، جن میں سے اکٹر شور سے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر لیے گئے۔

ایک نسخہ ارسال فرایا، جن میں سے اکٹر شور سے عربی کتاب سے تقابل کے بعد قبول کر لیے گئے۔

علاوہ اذی اِس اشاعت میں کا غذکی موجودہ ہو شربی گرانی کے سبب فی صخوتین سطریں اصافہ کر کے متنا میں کی گئی ہے۔ اِس ترتیب نوکو برادرع زیز جناب علی احمد ماہر شیتی نے پائیر کیل کے بہتے یا نیز انہوں نے کتاب خیال دکھا گیا ہے۔ اِس ترتیب نوکو برادرع زیز جناب علی احمد ماہر شیتی نے پائیر کیل کے بہتے یا نیز انہوں نے کتاب دکتاب نیز انہوں نے کتاب دکتاب میں اور کو کو کو کو کہ کا درع زیز جناب علی احمد ماہر شیتی نے پائیر کیل کے بہتر بیا نیز انہوں نے کتاب دکتاب دکھا کی دور کو کتاب کتاب کا داخل کی کتاب کو کا ان کی کتاب کی کا دور کی کتاب کی در کو کر کی کتاب کی کتاب کی در کور نے در کا کتاب کی کتاب کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کتاب کی کا کتاب کی کتاب کا کتاب کا کتاب کا کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب کی کتا

کے عربی من اور عنوانات کی از مرنو کتابت فراکر زادِ آخرت بنا لیا۔ تَقَبَّل الله منه اس بابرکت کتاب میں اب یک جِس ساتھی نے بھی تعاون کیا اس کے پیشِ نظر میرستے نوتی شرافیہ کی خدمت برائے حصول سعادت ہی رہی ۔ اللہ تعالی قبول فرائے ۔

> الدلاع, (دِارعن تبركالغيظ (120 ماريست) كم

كارمث كر غفرلهٔ ولواله

جادی الا د لی س<del>را ۱۷ م</del>ر / کور<u> ۱۹۹۵ م</u>

# فهرست مضامين

| صفحه | مضمون                                         | صفحر | مصمون                                      |
|------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| ۸۳   | ولادت باسعادت اورحیات طنیبر کے چاہیں ال       | 14   | عرمن ناسشه                                 |
| ۸۲   | ولاوت إسعاوت                                  | 14   | مقدم طبع سوم (عربی)                        |
| M    | بنی سعد میں                                   | 19   | بين لفظ                                    |
| ΛÝ   | واقعه تنبق صدر                                | **   | عرمن مؤلف                                  |
| ۸4   | ال كي آغر سشر مجتث مي                         | 44   | اینی سرگزشت                                |
| A4 : | دادا کے سایز شفقت میں                         | بالا | زرِنظر کتاب کے بارے میں (انزوات)           |
| ^^   | شفيق حِيا كي كفالت مِن                        | ٣٣   | عرب _ عمل وقوع أور قومي                    |
| 44   | رفیے مُبارک سے فیضان باداں کی طلب             | 77   | عرب قریں                                   |
| **   | بُحيرا رابهب                                  | 77   | عرب ستعرب                                  |
| 44   | جنگب فمبار                                    | ۳۳   | عرب _ مکومتیں اور سرواریاں                 |
| 49   | ملعنب الفضول                                  | ۳۳   | مِن کی بارث ہی                             |
| 4.   | جفاکشی کی زِندگی                              | ۵۲   | میرو کی بادرشاری                           |
| 41   | صرت فدیر سے شادی                              | ٨٢   | شام کی بادسشاہی                            |
| 91   | کعبرکی تعمیر اور بجرِ اسود کے تمازعه کا فیصله | ۲۸   | حجازکی ادریت                               |
| 4 10 | نبزت سے پہلے کی اجمالی سیرت                   | ٥٣   | بقيه عرب سراريان                           |
| 94   | نبرّت درسالت کی جیاؤل میں                     | ۵۵   | سياسي حالت                                 |
| 94   | غابحب ا کے اندر                               | ۵۷   | عرب۔ادمان و مذاہب                          |
| 94   | جبروال وحي لات ين                             | 44   | دین آرا ہیمی میں قریش کی بدعات             |
| 44   | آغازِ وحی کا مهینه، دن اور ایریخ ( حاسشیه)    | 44   | وینی حالت                                  |
| 1-1  | وحی کی بندشس                                  | 44   | جابل معاشرے کی چند حملکیاں                 |
| 1-1  | جبرانی دوباره دمی لاتے ہیں                    | 7 ^  | اجتماعی حالات                              |
| 1.7  | وی کی اتبام                                   | 41   | إقتصادي حالت                               |
| ۱۰۳  | تبليغ كالحكم ادر اس كي مضمرات                 | 44   | احتلاق                                     |
| 1+4  | دعوت کے اُدوار ومراحل                         | 20   | خاندان نتوست                               |
|      | پهلامرجله:                                    | 40   | نب                                         |
| 1.4  | كادششس تبليغ                                  | 44   | فانواده<br>سربرو                           |
| ۱۰۸  | خفیہ دعوت کے تین سال                          | 44   | چاہِ زمزم کی کھُدائی                       |
| 1.4  | اقلين رمروان اسسلام                           | 44   | واقعب بغيل                                 |
| 11+  | نماز                                          | ۸.   | عبدالله الله الله الله الله الله الله الله |

|      | ·^~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا من  | مف                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| صفحه | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منفحر | مضمون                                             |
| 144  | غم ہی غم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111   | قریش کو اجمالی خبر                                |
| 144  | حضرت سورة سے شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | دوسرامرحله:                                       |
|      | ابتدائی مسلمانوں کاصبرو ثبات اور اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 117   | للقلي مبيليغ                                      |
| 144  | الباب وعوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ily   | أظهار دعوت كابيلاعكم                              |
|      | تىسىرامىجىلە:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114   | قرابت دارول مین تبلیغ                             |
| 14.  | بيرون کړ وعوت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115   | کوهِ صفا پر                                       |
| 14.  | رسول الله مُنظِفًا عَلَيْكُ طَا يَقْفِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115   | حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کاروعمل             |
| 144  | قبائِل اور افراد کو ایسلام کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114   | قریش ابوطالب کی خدمت میں                          |
| 114  | وه قبال جنبيل اسلام كي وعوت دى گئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 519   | حجّاج کورد کنے کے بیے مجلسس شوری                  |
| 114  | ایمان کی شعائیں کتے سے باہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.4  | محاذ آرائی کے نملف انداز<br>پیر                   |
| 194  | يثرب كي حجيه معادست مند روحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119   | معاذ آرائی کی دوسری مئورت                         |
| 194  | حضرت ما بُنتُه شعب بُکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.   | ماد آرائی کی تیسری شورت                           |
| 194  | إسراء اورمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iri   | معاذ آرائی کی چرتقی صورت                          |
| 1.0  | بہلی ببیعت عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   | فحلم وحور                                         |
| 4.4  | مین اسلام کاسفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.   | دارِ ارمش                                         |
| 4.4  | قابل <i>(تكب</i> كاميابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111   | میلی هجرت حبشر                                    |
| 71.  | دوسري ببعث عقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بإجزا | دوسری هجرت عبشه                                   |
|      | الفَّلُوكا آغاز اور صفرت عباش كى طرف سے معامے<br>روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120   | مهاجرینِ مبشر کے خلاف قریش کی سازش                |
| 711  | کی زاکت کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114   | الوطالب کوقریش کی دهمکی<br>ته نه بر               |
| rir  | بیت کی وفعات<br>د میر سر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.   | قریش ایک باربھر ابوطالب کے سامنے<br>ریستاریں      |
| 117  | خطرنا کئے بیویت کی کرریاد دہانی<br>ریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإا  | نبی مُنافِقَ اللّه کے قُمَل کی تجویز              |
| rir  | بيعت کي کميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدلم | حضرت حمزة كاقبول اسسلام                           |
| 110  | باره نقیب<br>شریر برین سرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۳۵   | مضرت عمره کا قبول اسلام                           |
| ri4  | شیطان معاہیے کا انشاف کرتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154   | قریش کاما بُندہ رسُول الله ﷺ کے حضور میں          |
| +14  | قریش پرضرب لگانے کھیلیے انصار کی متعدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   | ابوطالب، بنی ہتم اور بنی عبدالمطلب کوجیح کرتے ہیں |
| ¥14  | رُوسادِ بِرْب سے قرکیش کا حتاج<br>زیراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104   | ممتل مائيكات                                      |
| 414  | خبرکایقین اور ہیعت کرنے والوں کا تعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104   | علم وستم کا بیمان<br>ت                            |
| 119  | ہجرت کے ہراول دکتے<br>میں: ریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101   | تين سال شعب إبي طالب مين                          |
| 777  | قريش كى بارمينٹ دار الندموه ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149   | معیفہ چاک کیا جاتا ہے۔                            |
|      | بارلیمانی محث اور نبی مظاله میکینان کے متل کی ظالمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 147   | البوطالب كى خدمت ميں قريش كا آخرى وفد             |
| 144  | قرار داد پر اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140   | عست كا بال                                        |
| 111  | نبي صالهٔ ميريم كي هجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140   | البرطالب كى وفات                                  |
| 444  | رسُول الله عِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ | 144   | ھنرت خریجۂ جوار رحمت میں                          |

| صفح        | معنمون                                                                | صفحر             | معثمون                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 149        | غزومے کا سبب                                                          | YFA              | رسُول الله مِنْكَ الْمُعَلِّمَةُ لِينَا كُورِ صَوِيرًا تِي بِي |
| 149        | إسلامي بشحركي تعداد اور كمان كي تقسيم                                 | 119              | گرے غاریک                                                      |
| 14.        | بدر کی جانب اسلامی کشکر کی روانگی                                     | 17.              | غارمين                                                         |
| FAI        | محمقے میں خطرے کا اعلان                                               | 441              | قرکیش کی تگ و دُو                                              |
| TAI        | جنگ کے بیے اہلِ مُحَرِّکی شیباری<br>رینہ پر پر                        | 777              | مدینے کی راہ میں                                               |
| TAI        | ک <i>ی نشکر کی تعد</i> اد                                             | 724              | قبارین تشریف آوری                                              |
| tat        | <br>چائل بنوکر کا مسئلہ                                               | 44.              | مرسینے بیں واخلہ                                               |
| TAT        | جیش محرکی روانگی                                                      | 144              | ا ئىدنى زندگى                                                  |
| YAY        | قافله نځ زيکل<br>پرته پري                                             |                  | پهلامرحله:                                                     |
| FAF        | منتی نشکر کا ارادهٔ واپسی اور بانمی بیُموٹ<br>مریم                    | 744              | ہجرت کے وقت مرینے کے حالات                                     |
| YAF        | اسلامی کشنگر کے لیے حالات کی نزاکت                                    | ror              | نئے معاشرے کی تشکیل                                            |
| 711        | مجلس شوریٰ کا احب تماع<br>در بر برد.                                  | ror              | مجدنبوی کی تعمیر                                               |
| YAY        | اسلامی شکر کا بغیر سفر                                                | 100              | مسلمانوں کی بھائی چارگ                                         |
| PAY        | جاسوی کا امت ام<br>افر برسر بر مراسب                                  | 104              | اسلامی تعاون کا ہماین                                          |
| 714        | نشکر کمر کے بلیے میں اہم معلومات کا حسول<br>الدین میں سرزور ا         | 109              | معاشرے پرمعنویات کا اثر                                        |
| YAA        | بادان <i>زمت کا</i> نزدل<br>دیم نوچه ماک کا هوی در در مشکر کرسته میرد | 747              | میٹود کے ساتھ معاہدہ                                           |
| YAA        | اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی تشکر کی سبقیت<br>کرین                    | 744              | معاہدے کی دفعات<br>میآ کر کریش                                 |
| 1/19       | مرکز خیادت<br>دشحر کی ترتیب اور شب گزاری                              | 143              | ملح کثارشس                                                     |
| ٧٨٩        | مستوی رسیب اور سب گراری<br>میدان جنگ میر متی کشنر کا بانهی اختلات     |                  | ہجرت کے بعد سلمانوں کے خلاف قرمیش کی                           |
| 19.        | میدان جنگ بی می ساره بابی احملات<br>دونو را مشکر آسنے سامنے           | 140              | فِقْدُ خِيرَانِ اورعباللّٰہ بِنُ أَبِّقِ سے نامر وہیام         |
| 797        | دونوں مسر اسے ساتھے<br>نقطۂ صفر ادر معرکے کا پہلا ایندھن              | <b>         </b> | مسلمانوں برمجد حرم کا دردازہ بند کیے جانے کا اعلان             |
| 191        | مطفہ مطفر اور معرصے کا پیما ایسندن<br>مبارزست                         | 144              | مهاجرین کو قرنش کی وشمکی<br>گریس از در در                      |
| 190        |                                                                       | 147              | جنگ کی اجازت                                                   |
| 190        | عام بجوم<br>رسول الله مَنْطِهْ لَطَيْحَالُ كَى وُعا                   | 149<br>244       | سّرایا اور غزوات<br>مندر در ال                                 |
| 199        | رون الله يوصفها ما وق<br>فرمشتول كا نزول                              | 149              | ئىرنۇسىيەن البحر<br>ئەترىلەن                                   |
| 192        | عر مسلول ما رون<br>جوابی حمله                                         | 12.              | سُرَّةِ را بغ<br>سُرَةٍ حسْسَار                                |
|            |                                                                       | 121              | ´ _                                                            |
| 199        | میدان سے اہمیں کا فرار<br>شکست فاش                                    |                  | غروهٔ ا <b>ب</b> واریا ووّان<br>یغه سرم ا                      |
| 199        |                                                                       | 121              | غزوهٔ بُواط<br>: مرمز ال                                       |
| 199        | ابوجب ل کی اکڑ<br>ابوجب ل کا قتل                                      | 744              | غزوهٔ سفوان<br>غوریهٔ زمره اوش                                 |
| بر سد      | ابرابٹ کا طل<br>ایمان کے تابناک نقوش                                  | 14               | غزوهٔ فهی العثیرو<br>په تارین                                  |
| . W. Y     | ایمان کے منعتولین<br>فریقین کے منعتولین                               | 124              | برتی <sup>انغ</sup> ل<br>اغدین گامی به مدسل دونه مایک ک        |
| <b>7.4</b> | فرمین سے عمومین                                                       | 149              | غزوة بدرگبرى إسلام كأبهلافيصله كن معركه                        |

|            | <u>^</u>                                                                                |       |                                                          |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفر        | مضموان                                                                                  | عنفحه | مضمون                                                    |  |  |  |
| 444        | بقيه اسلامى نشكر دامن أصدمين                                                            | ۳۰۷   | کے میں کھیت کی خبر                                       |  |  |  |
| ۳۲         | د فاعی منصوب                                                                            | Jr.9  | مبینے میں فتح کی خوش خبری                                |  |  |  |
| 444        | نبی عظی شفی شجاعت کی دوج پورنگنے ہیں                                                    | p1.   | مال غنيست كامشار                                         |  |  |  |
| 444        | منی نشکه کی تنظیم                                                                       | ۱۱۳   | اسلای لشکر مدینے کی راہ میں                              |  |  |  |
| 75.        | قرنسیش کی سیاسی جال بازی                                                                | rir   | تہنیت کے وفود                                            |  |  |  |
| 101        | جوش وہمّت دلانے <u>کے لیے</u> قریشی عور توں کی ٹگٹ تاز                                  | ۳۱۳   | قيديول كانفنيه                                           |  |  |  |
| 727        | جنگ کابیلا ایندهن                                                                       | 110   | رسه<br>فران کا تبصره                                     |  |  |  |
| 201        | معركم كالمركز ثقل ادرعكم دارول كاحفايا                                                  | 714   | متفرق واقعات                                             |  |  |  |
| ror        | بفیہ حصّول میں جنگ کی محیفیت<br>مربر                                                    | 119   | بُدر کے بعد حنگی سرگرمیاں                                |  |  |  |
| 704        | نیرفدا حفرت حمزهٔ کی شهادت                                                              | 44.   | غزوهٔ بنی سنیم به مقام کدر                               |  |  |  |
| 702        | مُسلانوں کی بالا دستی                                                                   | TY!   | نبی مِنْظِلْهُ عَلِیْلًا کے تُمثّل کی سازش               |  |  |  |
| 704        | عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر                                                        | ۳۲۳   | غزوهٔ بنی قینقاع                                         |  |  |  |
| 106        | زنیر ا ندازوں کا کارنامہ<br>بر سر بر                                                    | 777   | بیؤد کی عباری کا ایک نونه                                |  |  |  |
| TOA        | مشرکین کی شکست<br>ترین در بری غلا                                                       | 770   | بنی نینقاع کی عهدشکنی                                    |  |  |  |
| 701        | رتیرالڈازوں کی خوفا کے غلطی<br>د دور پریشنز کر سر میزین                                 | ۲۲۲   | معاصره ، سببرزگی اور جلاوطنی                             |  |  |  |
| 709        | اِسلامی لشکر مشرکیین کے نریخے میں<br>ایس میں میں میں ایس میں ایس اور ایس                | 779   | غزوهٔ سُویق                                              |  |  |  |
| 74.        | رسول الشريطة في في الله الله الله الله الله الله الله الل                               | 77.   | غزوهٔ ذی امر                                             |  |  |  |
|            | مسلمانوں میں اِنتشار<br>رسول اللہ ﷺ کا کھے گرو خوُں ریز معرکہ                           | اسم   | كعب بن اشرب كاقتل                                        |  |  |  |
| MAL        | رحوں اللہ بیلانہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                     | ۳۳۵   | غزوهٔ بگران                                              |  |  |  |
| ינשע       | رسون الله على المار من الله المناه الله الله الله الله الله الله الله ا                 | mmd   | سَرِیمَ زید بن عارش<br>مرتبیم زید بن عارش                |  |  |  |
| P44        | ہوکے کی ابتدار میں اضافہ<br>مشرکین کے دباؤ میں اضافہ                                    | rra   | عزوه است                                                 |  |  |  |
| m2.        | مستروین سے دباوی<br>نادرہ روزگار جاں بازی                                               | ۳۳۸   | انتقامی جنگ کے لیے فریش کی تیاری                         |  |  |  |
| P21        | نبرہ روز کار جان ہاری<br>نبی مینا فلیکانی کی شہادت کی خبراور معرکے براسکا اثر           | 779   | قریش کانشکر، سامان جنگ ادر ک <b>کا</b> ن<br>سرت بر سر بر |  |  |  |
| P24        | ر مُول الله مِنْ الله عَلَيْهُ الْعَلِيمُ فَي مِيم مُوكِمَ الْ فَي اور حالات بِهِ قابُو | mh.   | کی نشکیر کی روانگی<br>نیمه بران چ                        |  |  |  |
|            |                                                                                         | m4.   | مدہبیت میں اطلاع<br>ہنگامی صورتحال کے مفاہلے کی تیاری    |  |  |  |
| ۳۲۴        | أبيّ بن خلف كاقتل                                                                       |       |                                                          |  |  |  |
| 454        | ھنرٹ طلح'' ،نبی ﷺ کیاٹا کو اُٹھاتے ہیں<br>مشرکین کا اُخری مملر                          | ואץ   | کی لشکر مدینے کے دائن میں                                |  |  |  |
| ۳۷۵        | مسرین ۴ احری عمله<br>شهدار کا مُث                                                       |       | مدینے کی دفاعی حکمتِ عمل کے لیے محاب سٹورلے              |  |  |  |
| 720        | مہدار کا سٹ ہ<br>آخرنگ جنگ لڑنے کیلیے شمانوں کی متعدی                                   | الم ا | كااجلاس من الله الله الله الله الله الله الله الل        |  |  |  |
| T44        | احری جنگ کڑنے سیلیے سلاوں فی سعدی<br>گھاٹی میں نت اربابی کے بعد                         | ۳۴۳   | اسلامی شکر کی ترتیب ادر جنگ کے لیے را انگی<br>ادر بریں   |  |  |  |
| ۳۷۷        | کھای میں مشدر یا بی کے لبد<br>البُرسفیان کی شماتت اور صرت عُرُسے دو دو باتیں            | HAL   | نشكر كامعابئه                                            |  |  |  |
| 74A<br>749 | البر تعیان فی ممات اور تصرف عرب دو دو باین<br>مرم می ایک اور جنگ ارنے کا عبد و بیمان    | 200   | اُصد اور مدینے کے درمیان شب گزاری                        |  |  |  |
| r 47       | مبرر میں ایک اور جنگ فرسے 6 مهدو پیان                                                   | د ۲۳  | عبدالله بن أبِّي ادراس كے ساتفيوں كى سركشى               |  |  |  |

| صفحه  | مضمون                                            | صفحه   | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.   | مُرِيَّةُ فيط                                    | 729    | مُشرکین کے موقف کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444   | غزوهٔ بنی اصطلق یا غزوهٔ مریسیع رشیانیم          | ۳۸۰    | رون که در کا یای<br>شهیدول اور زخمیول کی خبرگیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| וויי  | غزوهٔ بنی وطلق سے پہلے منافقین کا روتیہ          |        | رسول الله و الله عَنْ الله الله عَنْ |
| 444   | غزوهٔ بنی مصطلق میں منافقین کا کروار             | 77     | اس سے دُعا فراتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444   | ميض سے ذليل رين أدمي كونكالنے كى بات             | TAF    | مدینے کو والیبی اور محبت و حال سیاری کے نادر واقعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707   | واقعرُ انكب                                      | TA 0   | رسُول الله يَطْلِلْهُ عَلِيلًا للهُ مِينِ مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 707   | غزوهٔ مُرلیبیع کے بعد کی فرجی متمات              | 700    | مدینے میں ہنگای حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| מסא   | سُرتِيةُ دار بني كلب ، علاقهِ دومة الجندل        | ۳۸۲    | غزوة مُمراء الأك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 604   | ئىرتىيە ديار بنى سعد ـ علاقە قدك                 | 774    | بنُّكُ أُمد مِن فتح وْنكست كا ايك تبجزيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۵۲   | ئىرتية وادى القسشسارى                            | 791    | اس غزوے پر قرآن کا تبھرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 804   | و مرتبهٔ عربتین                                  | 791    | غزوے یں کار فرما خدائی مقاصدا ورحمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 409   | صلح تُديب پيه (ذي تعدُ سلنهم)                    | ۲۹۴    | أمدكے بعد كى فوجى متمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709   | عرة فديبير كاسبب                                 | ۲۹۲    | ئىرتىڭ الج/سسىلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩٥٩   | مسلمانول میں روانگی کا اعلان<br>ریار             | 790    | عبدالشرين انيس كى مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 409   | منفح کی جانب معلمانوں کی حرکت                    | 790    | رجيع كا مادثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44.   | بیت اللہ ہے مُنطافوں کو رہے کئے کی کوشش<br>م     | 291    | بئرِ معونه كإ المبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | خُل رز فکراؤسے بچنے کی کوشش اور راکستے           | ۲۰۰    | غزوة بنى نصنير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144.  | ک تبدیل ۔۔۔۔۔                                    | 4.4    | غزوة نجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 441   | بدیل بن ورقار کا توشط<br>مدیشه بر با             | 4.4    | غزدهٔ بدر دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 744   | قرکیش کے املی                                    | 4.5    | غزوهٔ دُومته الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444   | وہی ہے جس نے اُن کے اتقہ تم سے روکے              | r. 9   | غزوهٔ احزا <b>ب</b> (جنگ خندق)<br>نبیر دور ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444   | حضرتِ عثمانُ كي سفارت                            | ריין א | غزوهٔ بنرفت راطیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 649   | شهادتِ عثالٌ کی اواه ادر معیتِ رضوان<br>و        | 444    | غُرْدُهُ احْرَابِ وقرنطِیہ کے بعد کی جنگی مهمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| פרים  | صُلح اود دفعاتِ صلح                              |        | سلام بن ابی الحقیق کا قتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| פדים  | الوجندل كي واپسي                                 | ۲۳۹    | ئىرتة محدين سسارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۲   | حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کسٹ نی      | ٤٣٢    | غزوهٔ بنولحیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 744   | مهاجرہ عور تول کی والی سے إلکار                  | 144    | ئىرتىي غر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 744   | اس معاہدے کی دفعات کا حاصل<br>مریب نہ            | 424    | سُرِّيَةُ ذُوالقَصِهِ (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۲   | مُسلمانون كاغم ادر حفرت عرَّ كا مناقشه           | 749    | مُرِبِّهُ ذُوالقَصر (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٤٣   | کرورسلمانون کا مسّلہ حل ہوگیا<br>میں جار میں میں | 449    | سُرِيَّة جُمُوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لبدلا | برا دران قرکیش کا قبول اسلام                     | 749    | سُرَيِّ عَيْص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | دوسرامرجله:                                      | kk.    | ئىرتية طرف ياطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مده   | نئی تبدیلی                                       | 44.    | ئسرتية وادى القترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| صفحر | مضمون                                              | صفحه | مضمون                                              |
|------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ۵۱۳  | وادی میسیاری                                       | 124  | ہادست ہوں اور اُمراء کے نام خطوط                   |
| ۳۱۵  | شمار                                               | 744  | نجاشی شاہ حبش کے نام خط                            |
| ماده | ی<br>مدینر کو واپسی                                | 469  | مُقونس نباه مصرکے نام خط                           |
| ٥١٥  | میرتیز امان بن سعید<br>مسرتیز امان بن سعید         | ۱۸۲  | شاہِ فارس خسرو پرویز کے نام خط                     |
| ۲۱۵  | غزوهٔ ذات الرقاع (سنه)                             | ۳۸۳  | فیصرست و روم کے نام خط                             |
| 019  | مث م كيند سرايا                                    | r14  | 'مندر بن ساوی کے نام خط<br>'مندر بن ساوی کے نام خط |
| 019  | سُرِية قديد (صفرا ربيع الاقل سنسة)                 | ۲۸۸  | مُبوذہ بن علی صاحب بیامہ کے نام خط                 |
| 019  | سَرِّيرِ عَمَى ﴿ عِلْدِي الْآخِرِهِ مِنْ عَبِيمٍ ﴾ | 744  | عارث بن ابی شمر <i>غ</i> مانی حاکم وشق کے نام خط   |
| 24.  | سُرِيَّهُ تربه (شعبان سنسة)                        | 449  | نناہِ عمان کے نام خط                               |
| ٥٢٠  | ئىرتە اطرات فدگ (شعبان سنسەم)                      | 444  | ضلع صُديبيه كے بعد كى فوجى سرگرمياں                |
| 54.  | ئىرتية ميفعه ١ رمفنان سنسيض                        | 494  | غزوهٔ غابه یا غزرهٔ ذی مت رو                       |
| 24.  | سَرَتِيهُ خيبرِ اشوال سنه ۾)                       | ۲۹۲  | غزوة خيسراور غزوة وادى القرى                       |
| 24.  | مُرتيهٔ مِن وجبار (شوال سنسية)                     | ۸۹۲  | خيبر کو روانگی                                     |
| 241  | ئىرىية غاب                                         | 494  | امسلامی شکر کی تعداد                               |
| 011  | عمرهٔ قضا                                          | 49   | بیود کے لیے منافقین کی مرگرمیاں                    |
| 010  | چنداور سرايا                                       | ۴۹۹  | فيبركا رائسة                                       |
| 444  | سُرِّيةُ الوالعوجا (ذي الحجرست مير)                | ۵۰۰  | راستے کے بعض واقعات                                |
| 240  | سُرِيَّةُ غالب بن عبدالله اصفر سث 🚓                | ٥٠١  | اسلامی نشکر، خیسبرکے دائن میں                      |
| 240  | سُريّةُ ذات الله (ربيع الاوّل مشيم)                | 201  | جنگ کی تباری ادرخیبر کے تلعے                       |
| ۵۲۵  | سُرتيَّ ذات عرق (ربيع الاوّل مشهمة)                | ۵۰۳  | معرکے کا آغاز ادر فلعہ ناعم کی فتح                 |
| 274  | معركه مُوته                                        | ۵۰۵  | قىعەصعىب بن معاذ كى فتح                            |
| ۲۲۵  | معرکے کاسبب                                        | ۵۰۵  | قعه زبير كي فتح                                    |
| ۵۲۹  | نشکر کے اُمرار اور نبی میلانفکیکانی کی وحتیت       | ۵۰۲  | قلعہ ابی کی فتح                                    |
| ۵۲۷  | إسلامی لشکر کی روانگی اور عبدالند بن رواحه کا گریه | ۵۰۶  | قلعه نزار کی فتح                                   |
|      | إسلامی تشکر کی پیش رفت اور نوفاک ناگهانی حالت      | 0.4  | خیبرکے نصف یا کی فتح                               |
| ۵۲۸  | سے سابقہ ۔۔۔۔۔                                     | 0.4  | صُلح کی بات چیت                                    |
| 0 YA | معان میں معبس شوری                                 | ۵۰۸  | الوالحقيق كے دونوں بيٹوں كى برعهدى اورانكا قتل     |
| DYA  | وثمن کی طرف اسلامی نشکر کی سپیشس قدمی              | 0.9  | امرالِ غنيمت كى تقتيم                              |
|      | جنگ کا آغاز اور سپر سالاروں کی یکے بعد دگرے<br>:   | ۵۱۰  | جعفری الی طالب اور اشتری صحابهٔ کی آمد             |
| 049  | شادت منادت                                         | ۵۱۱  | ح <i>فرت صفیّہ سے مث</i> ادی<br>ریس                |
| ۵۳۰  | جندا الله كي نواوس ميں سے دبک نوار کے انھيں        | ۵۱۱  | زمراً بود بگری کا واقعه                            |
| ١٣٥  | خاتئر جنگ                                          | 217  | جنگب خيبريس فريقين كم مفتولين                      |
| ٥٣٢  | فریقین کے مفتولین                                  | 411  | فدک                                                |

| صفح | مضمون                                                      | مىفى | مضمون                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 247 | دشمن کے جاسوس                                              | 044  | اس معرکے کا اثر                                                         |
| 041 | رسُول الله ﷺ کے جاسوس                                      | 044  | سُرِيّة وَاسْتِ السّلاسُ                                                |
| ٥٩٣ | رسول الله مَيْظُةُ عَلِيكُمْ كريت حنين كي طرف              | ۵۳۲  | مَرْتِيَةُ خَفِرُهُ (شَعبان مُثِيمًا)                                   |
| ٦٩٣ | اسلامی نشکر پرتیرانلازوں کا اچانک حمله                     | 000  | عزوهٔ فتح مکر                                                           |
| ٥٩٩ | دشمن کی شکستِ فاکشس                                        | 040  | اِس غزدے کا سبب                                                         |
| 244 | تعاقب                                                      | ٥٣٨  | تحديد صلح كے ليے الإسفيان مديز ميں                                      |
| ۵۹۹ | غنبمت                                                      | ٥٣٠  | غزوے کی تیاری اور اخذار کی کوششس                                        |
| 044 | غزوهٔ طالُفِت                                              | ۲۵۵  | إسمانی فشکر مکه کی راه میں                                              |
| 249 | حعرانه میں اموال غنیمت کی تقسیم                            | ۳۲۵  | مرّانظهراك مي اسلامي نست كركا پرُ ا وَ                                  |
| 04. | انصار كاحرن واضطراب                                        | ٥٣٨  | الوسفيان دربار نبوست ميں                                                |
| 044 | وفدِ ہوازِن کی آمر                                         | ۲۹۵  | اسلامی لشکر قرانظران سے تھے کی جانب                                     |
| 044 | عمره اور مدینه کو وابیسی<br>وی کر سر سرینه کو وابیسی       | ٥٣٤  | اِسلامی مشکر اجانک قریش کے نمریج                                        |
| ٥٤٣ | فتح کوکے بعد کے سرایا اور عمال کی روانگی<br>"              | ۵۴۸  | اسلامی مشکر ذی طونی میں                                                 |
| 024 | تحصيلدارانِ ;كوة                                           | ۵۲۸  | محصے میں إسادی نسٹ کر کا داخلہ                                          |
| 040 | ئىسلا يا                                                   |      | مسجدِ حرام بين رسُول اللَّهِ خِلَا اللَّهِ عَلَيْكَ أَنَّا وَاحْتُ لَمُ |
| 848 | مُسرتيه عُميينه بنصن فزارى                                 | ٥٣٩  | وربتوں سے تطہیر                                                         |
| 044 | سرتیهٔ تطلبه بن عامر                                       |      | خانه کعبه میں رشول الله مُنافِقة عَلَيْكُ كَي مَمَاز اور قریش           |
| 044 | سُرتِيَ صَعاك بن سفيان كلا بي                              | ۵۵۰  | سے خطارب                                                                |
| 544 | ئئرتيأ علقمه بن مجرز مدلجي                                 | ا ۵۵ | آج کوئی سرزنش نہیں                                                      |
| 044 | رسُرتيةُ على بن إلى طالب                                   | ا ۵۵ | کعبے کی کُنجی (حق بحقدار رسسید)                                         |
| 249 | غزوهٔ تبوک                                                 | 001  | کعبہ کی حیمت بر اذانِ بلالی                                             |
| 064 | غزوه کاسبب                                                 | DOT  | فتح إبرشكوانے كى نماز                                                   |
| DA- | روم وغتان کی نیارلول کی عام خبری                           | 201  | ا کار مجرمین کا خون رائیگال فرار مے ویا گیا.                            |
| PAI | روم وغتان کی نیاریوں کی خاص خبریں                          | 300  | صفوان بن امتيه ادر فضاله بن عمير كا قبولِ اسلام                         |
| DAY | حالات کی نزاکت میں اضافہ                                   | ٥٥٥  | فتح کے دوسے دن رمول الله میلان کا شاہد کا خصبہ                          |
|     | رِسُول اللَّهِ يَرْقُلْهُ كَلِينَاكُ كَى طربت سنے ایک قطعی | 000  | انفەرىكے اندیشے                                                         |
| DAY | اقدام کا فیصلر ۔۔۔۔۔۔                                      | ۵۵۵  | ببيت                                                                    |
| DAY | رومیول سے جنگ کی نیاری کا اعلان                            | 004  | كرمين ميلين فيلين كا قيام اور كام                                       |
| ۵۸۳ | غزوہ کی تیاری کے لیے سلانوں کی دوڑ وٹھوپ                   | ۵۵۷  | سُرایا اور وفود                                                         |
| אאפ | اسلای کشکر تبوک کی راه میں                                 | 04.  | تيسرامرحله،                                                             |
| PAY | اسلامی کششکر تبوک میں                                      | A4;  | غزوهٔ حنین                                                              |
| 014 | مدسیت کو والیسی                                            | ١٣٥  | دشمن کی روانگی اور اوطاس میں پٹراؤ                                      |
| ۵۸۸ | منكفين                                                     | 071  | ماہرِجنگ کی زبانی سپدسالار کی تغلیظ                                     |

| مغر   | مضمون                   | صفحه | معتمون                                                             |
|-------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 444   | چار دن پیلے             | ۵۹۰  | اس عزوسے کا آثر                                                    |
| 714   | ایک یا دو دن پہلے       | 091  | اس غرزوہ ہے متعملی قرآن کا نزول                                    |
| 474   | ایک دن بیلے             | 291  | اس سُن کے تعبض المسسم واقعات                                       |
| 4 1/4 | حیاتِ مبارکه کا آخری دن | ١٩٩٥ | منج مس <mark>ف م</mark> ريزا ارت حفرت اُوبر كرمىديق <sup>م</sup> ) |
| 474   | نزیع رواں               | ٥٩٣  | غزوات پر ایک نظر                                                   |
| 44-   | غم استبركواں            | 494  | اللہ کے دین میں فوج در فوج واخلہ                                   |
| 4 171 | صرت عشير كالوقف         | 094  | ر وفرو                                                             |
| 44)   | حفرت ابرنگر کا موقف     | 414  | دعوت کی کامیا بی اور اثرات                                         |
| 744   | تجهيز وتحنين اور تدفين  | 418  | حجبة الوداع                                                        |
| 4 44  | فانزنبوست               | 444  | أخرى فوجي مهم                                                      |
| 444   | اندلاق وادصافسنب        | 444  | رفیق اعلے کی جانب                                                  |
| אמר   | مليرمبارك               | 944  | الوواعي آثار                                                       |
| 444   | كالبنفس اورمكارم اخلاق  | 444  | مرض کا سمعت ز                                                      |
| אםר   | تحتب حاله               | 444  | تخری مفست                                                          |
|       | •••                     | 444  | وفات سے پاپنے دِ ل پہلے                                            |

#### إسم الاله الكمل الركيم

## عرض مانثمر (طبعاوّل)

الحمد لله الذي هذنا لهذا وما كنا لنهتدى لولآ ان هذنا الله الله مسلّ على محمّد النّبيّ الاحمّ وازواجه امحات المؤمنين وذريته وإهل بيته كماصليت على الرهيم انك حميد مجيد.

المكتبة السلفیه كی پیلی تناب پیارسد رئول كی بیاری دعائین ساه ایم می بایدی دعائین ساه ایم میں طبع ہوئی تقی اس كتاب كي ترتيب و الدگرای حضرت مولانا مح وطلا الله حضول الله تعالیٰ كو اس كتاب كی ترتیب و طباعت میں حمُن تبت كاصله الله عق وجل نے یہ دیا كه اس كے بعد المكتبة المسلفیة نے البی البی گرانقد دكت است عمده معیاد پرشائع كیں كه پاكسان كے اكثر فذہبی و دینی كتب كے ناشرین نے اس كرشعل راہ بنایا -

المكتبة التلفيه كا فاز صفرت والدكرامي منظله العالى في بيارت رسول كى بيارى دعائين كا ترتيب واشاعث سے كرتو ديا تحاليكن المكتب الشلفية كوايك بالقصداور بإضابطه اداره تشكيل ديتے وقت انہوں نے ليئة تلميز رست يد داور ميرے اشاؤ عترم مولانا حافظ عبدالريمن كو بروى كورفاقت وشراكت كے يعن تحن كرايا -

اتنا ذوتناگرد كى اسى رفاقت وشراكت بى يى دراصل المكتبة السلفيّه كانام متعارف، بكروش مُواد بارك الله سعيهم -

پیارے رسول کی بیاری دعائیں کے بعد المکتبة السّلفیّه نے اُس دور کے مُنِ کتابت و طباعت اور میات و کا داُردُو) طباعت اور میات و کی داُردُو) طباعت اور میات و کی داُردُو) میسی کتابوں کی اثناعت سے کام کا آغاز کیا۔

اس کے بعد المکتبة السّلفیّه کوعالم اسلام میں متعارف کرانے والی کتاب التعلیقات استلفیہ علی متعارف کرانے والی کتاب التعلیقات استلفیہ علی متن النسائی کوعمدہ ترین معیار پر شائع کرکے پاکشان میں جدید واشی کے ساتھ متونِ مدیث کی طباعت میں کا آغاز اور مرعاة المغاتبی شیع مشکواۃ المصابیح کی جلداق ل شائع کر کے شروح صدیث کی طباعت میں

اوليت كاشرت عال كيا والحمد لله على ذلك .

بعدازاں قرآن فہمی کے لیے مختصاور احکامُ القرآن کی جائے تفییراسن التفاسیر راردو) کو جدید الوثِ تحقیق سے شائع کرنا تروع کیا : بیزاُر دُوز بان میں ائمہ می کی تفصیلی اور حقیقی سوانے تعلیق وحواشی کے ساتھ رحیات امام احر می بین بین الروز الاسلام ابن ہمیئے ، حیات امام احر مینیف می تاکھ کرنے کی طرح الحالی معلاوہ اذیں اکمل البیان فی مائید تقویۃ الا بیان اور شاہ ولی اللہ کی کتاب انتحاف النبید فی مائیم آلیہ المحدث والفقیم کو تعلیقات وحواشی سے مزین کر کے بہلی مرسبز بوظیا عدت سے آرا سند کیا .

مارى عربية مين شهور داخل نصاب كتاب ويوان الحاسمة رجم مع عربي عواشى مندوستان مير طبع توبُواتها ميكن على معان عام المارية المستان على المارية المستانية المست

محدید باکٹ بک بجاب اصریہ باکٹ بک بہتم معلقہ مترجم مع عربی شرح ،البلاغ المبین قارسی معتقہ مترجم مع عربی شرح ،البلاغ المبین قارسی تصفہ الموحدین مترجم واردو ، الا تباع عربی ،الایقان مترجم رسالۂ مل بالحدیث مترجم ، تقویۃ الا ہمیسان متعتب متذکرہ بالا نفخیم تب تصبح المسلمین جاعت اسلامی کا نظریۂ حدیث اور حدیث کی تشریبی اہمیست جبسی کتب متذکرہ بالانتخیم تب کے علاوہ ہیں ۔

غرضيكدامتنا ذوشاكر دكى بهترين رفاقت وشراكت كابد دوربي مثال تها ـ

سن المام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم باز شیو برننائع کرنے کا دیجان تھا۔ کام کا آغاز کیا تواس وقت ملک میں قدیم کتب کوفلم باز شیو برننائع کرنے کا دیجان تھا۔

موجهاء میں حب علم بُواکد ابطه عالم اسلامی ، کمد کرتبہ نے میں عربی کتاب کو۔ وُنیا بھریں۔ اُول انعام سے نوازا وہ ھارے ہندوشانی مصنعت کی ہول داغ

### ے ہوکر گزرگئی۔

سنه الد شروية مين حب مولانا هفى الرحمل مُماركبورى معيميت الله شراية مين مجينية مصنّفت الرحيق المنحتوم "تعارف بُواتو ده كزرى مُونى لهرالفاظ كالباده اوره كر تورامُولانا موصوف كى فدمت مين ماضر موكنى .

مولانا مخترم نے نوو ہی ترجم کرکے مسودہ الکت بنہ السلفیّه کوعطاکرنے کا وعدہ فرالیا اور حب مولانا موصوف دسمبر ۱۹۸۵ میں لا ہور نشر لین لائے تواپناوعدہ وفاکر دیا جن الصحابیّات تعالی مسودہ ملنے کے ۲۰ - ۲۱ ماہ لعد الرحیق الم ختوم "کا اردوا پر نیش بیش تعدمت ہے۔
اس کی طباعت میں جوسن و کمال آپ کونظر آئے گا وہ اللّہ تعالی کے فضل وکرم اور ساتھ ساتھ والد کرای حفظہ اللّہ کی مربی ، اُسّاذِ محرم مولانا حافظ عبدالرم ان کو بٹروی کی راہ نمائی ، برادیو سے ندیر فالد جا ویہ نوست کے محلی شووں فالد جا ویہ نوست کے محلی شووں فالد جا ویہ کو میں کا بیر راقم آئم ہی ذمہ دار ہے۔

برادرگرای پردفیسرعبدالجارشاکر کا بھی بہت ممنون ہوں جنہوں نے بے بناہ مصروفیتوں کے باومورت ہیں ۔۔۔۔ کے باوجود کتاب پڑھ کر مختصر بیکن عامع تبصرہ سے ۔۔۔۔ فلیب کی صورت ہیں ۔۔۔۔ نوازا۔ جن اھع الله تعالیٰ۔

تامیاسی ہوگی اگریں اسس کے خطاط صاحبان سُتا تی اجدیجہ ہے تصدیق گلزآر ہُحستہدریاض محدالیاس صاحبان اور نصوصاً مُشتا تی احدیجہ شصاحب کا شکریدا دانہ کروں جنہوں نے بار بارتصیح کی محدالیاس صاحبان اور نصوصاً مُشتا تی احدیجہ شصاحب کا شکریدا دانہ کروں جنہوں نے بار بارتصیح کی کا مجدی کرکی ۔ لیسے ہی عزیز برخور دار این بوسعن و آرٹسٹ کا مجدی کرکی ۔ لیسے ہی عزیز برخور دار این بوسعن و آرٹسٹ کا مجدی کرکی ۔ لیسے ہی عزیز برخور دار این بوسعن و آرٹسٹ کا مجدی کرکی اور آخرت بنایا ۔

اخریں اللہ عند وعلی سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کوزوال پزیرامت مسلم کی اصلاح کا باعث بنائے اور فاضل صنعت حفظ اللہ ، ناشر ، ان سے والدین ، اساتذہ اور ہراس شخص کوئی اکرم میں اللہ اللہ کی مرحلہ پرتعاون فرمایا ہو۔ ایمن تم آمین اللہ عصر صلی محسم د و بارك وسلم علی محسم د و بارك وسلم علی محسم د و بارك وسلم علی محسم د اللہ الفاف اللہ علی دھمہ د به الفاف بسلم اللہ علی دھمہ د به الفاف بسلم د اشمہ اللہ کا محسم د اللہ میں اللہ کا محسم د اللہ میں اللہ کا دھمہ د به الفاف بسلم د اللہ میں اللہ کا دھمہ د بالد اللہ میں کو میں کو

# بِسَرُ اللهُ إِلَّهُ الْحَرِيمِ اللهُ الل

دازع ترب أكثر عبوللم عمر فصيف كرثرى جزل رابط على إسلام ، كم المكوم الحمد لله الذي بنعمته تتع الصالحات ، وأشهد ان لا اله الاالله وجه لا شريك له ، والشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ، أدى الرسالة وبلغ الأمانة . وضع الأمة ، وتركما على المحجة البيضاء ليلها كنها رها . صلالله عليه وعلى اله وصعبه اجمعين ، ورضى عن كل من تبع سنته وعمل بها إلى يوم الدين ، وعن معهم بعفوك ورضاك يا ارحم الراحمين . أما بعد

سُنْت بنویه طبره بحوایک تجدد پزیرعطیداور تاقیامت باقی رہنے والا توشد ہے۔ اور جس کو ببان کرنے اور جس کو ببان کرنے اور جس کے ختلف عنوانات پرکتا ہیں اور حیف مکھنے کے لیے لوگوں میں نبی عظام اور کے بات کے وقت سے مقابلہ اور تنافس ماری ہے ، اور قیامت تک مباری دہے گا ، یسنت مطبر اسلمانوں کے بات و عملی نمونہ اور واقعاتی پروگرام رکھتی ہے جس کے سانچے ہیں ڈھل کرسلمانوں کی رفتار وگفتار اور والوار کو نکانا چاہیئے ۔ اور ایسنے پروردگارسان کا تعلق اور اپنے کنیت وقبیلہ ، برا دران وانوان اور افراؤ اردائت سے ان کا ربطاس کے عین مطابق ہونا جا ہیئے ۔ اللّٰدع و مجل کا ارتبادہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَشُولِ اللهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِلَوْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاللَّهُمُ اللَّهِ مَا لَهُ كَتْ اللهَ كَثِيْرًا ۞

اور حبب صرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے افلاق کیسے تھے انہوں نے فرایا ہے۔ تھے انہوں نے فرمایا کان خلقہ القران ۔ بس قرآن ہی آپ کا اضلاق تھا۔

لهذا جوشخص اپنی دنیا اور آخرت کے جملہ معاملات میں ربانی شاہراہ برعلی کراس دنیا سے نجات چاہتا ہوا س کے بیارہ کی کارنہیں کہ وہ رسُول اظلم ﷺ کے اسوہ کی بیروی کرے۔

اور خوب اچھی طرح مجھ بوجھ کو اس تقین کے ساتھ نبی ﷺ کی سیرت کواپنا نے کہ یہی پر وردگاد کا بیصالات ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے میں پر اس کا مزن تھے۔ ہے جس پر محاسب آقا ور بیشیوار سُول اللّٰہ ﷺ عملاً اور واقعة تمام شعبہ لئے زندگی میں گامزن تھے۔ اور اسی بی قائز بن مُتّبع بین محکام وحکومین، رہبران و مرشدین اور مجاہدین کی رُشد و ہدایت ہے۔ اور اسی بی سیاست وحکومت، دولت واقتصاد ، معاشرتی معاملات ، انسانی تعلقات ، افعلانی فاضلہ اور بین الا توامی روابط کے جملے میلانوں کے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔

آئے جبکہ سلمان اس دیانی منبع سے دور سے کوہل دہیماندگی کے کھٹر میں جاگرے ہیں ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ دہ ہوش کے مانوں لیں ۔ اور اپنے تعلیمی نصابوں اور خنگف اجتماعات وجانس میں اس بنا پرسیرت نبوی کو سرفہرست رکھیں کہ میصن ایک کے کہ ماناع ہی نہیں ہے۔ بلکہ بی التٰدی طرف واپسی کی داہ ہے۔ اور اسی میں توگوں کی اصلاح وفلاح ہے۔ کیونکہ بی افلاق وعمل کے میلان میں التٰدعر وجل کی تابیع خرمان بن جا آن جمید کی رجمانی کا علی اسلوب ہے جس کے نتیجہ میں مومن التٰد شجائہ وتعالی کی شوت کا تابیع فرمان بن جا تا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کے جملہ عاملات میں حکم بنالیتا ہے۔

یرتاب الرحیق المختوم" اینے ناضل مؤلف یخ صفی الرحملن مبارک پوری کی ایک نوست گوار کوشش اور قابل تعدید الرحمان مبارک پوری کی ایک نوست گوار کوشش اور قابل تعدید کرده مقابله سیرت نویسی لاستانی کی دعوت عام پربسیک کهتے ہوئے انجام دیا . اور پیطانعاً سے سفر از ہوئے ہیں کی تفصیل را بطر محالم ہاسلای کی دعوت عام پربسیک کہتے ہوئے انجام دیا . اور پیطانعاً سے سفر از ہوئے ہیں کی تفصیل را بطری حدالہ مانے معروم نصیلة الشریخ محروملی الحرکان تغدم ده الله برجمت دوجذا ، عنا خیر للمزاع کے متعدد تربی ماری من مرکور سے ۔

اس کتاب کولوگوں میں زبردست پذیرائی صاصل ہوئی۔ اور یہ ان کی مدح وستائش کامرکز بن گئی بینا پنج پیطے ایڈیشن کے کل کے کل دس ہزاد ) نسخے ہاتھوں ہاتھ تکل گئے ۔ اور اس کے بعد جناب محترم حسے دصان حموی تفظیرات نے ازراہ کرم مزید پانچے ہزار نے نسخوں کی طباعت کا بیڑہ اٹھایا فجن اہ الله خدول لجدناء .

اس موقع پرچترم موسون ح مے فی مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس بیسرے ایُراشِن کا دیبا چر مکھ دول بینا نجوان کی خواہش کے احترام ہیں میں نے میختصر سا دیبا چرقلم بند کر دیا ، مولی عوّ وہل سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو اپنے رُخ کریم کے لیے فالص بناتے ۔ ادراس سے ملمانوں کو الیا نفع پہنچائے کہ ان کی موجودہ خستہ حالی بہتری میں تبدیل ہوجائے۔ اُمتِ محدید کواس کا کم کشتہ مجدوشر ن

تم خیرِامت ہوجے لوگوں کے بلیے برپاکیا گبلہے۔ تم بھلان کاحکم دیتے ہو۔ بڑائی سے دو گتے ہو۔ اور اللّٰد برایمان رکھتے ہو۔

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالم بن ، وسول الهدى ومرشد الانسانية إلى طويق النجاة والفلاح ، وعلى اله وصعبه وسلم والحمد لله رب العالمين -

ڈاکٹرعبدالٹرعمرنصیف سیکرٹری جنرل دابطۂ عالمی اسلامیٰ مکوکرمہ

### معالى شيخ محمدلي لحركان سيررى جزل دابطه على للماى كذكرمه

الحمد لله رب العلمين ، خالق السلوت والارض وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله على سيدنا محد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، بشر وانذر، ووَعَدَ وأَفَعَدَ ، أنقذ الله به البشر من الضلالة ، وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السلوت وما في الارض ، الا الى الله تصيرا لامور - وبعد : يوكم الله بنائد وتعالى ن لين رسُول المعالية كوتفام شفاعت اور ورج باندع طا فرايا ب اورآب سيم ملانول كوم بت كرين مرايت وى ب اورآب كى بيروى كوابنى مجت كى مرايت وى ب اورآب كى بيروى كوابنى مجت كى افرآب سيم ملانول كوم بن فرايا ب -

عُلَّ إِنَّ كُنْتُمُ تُرِجِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُوالله وَيَغْفِر لَكُمْدُ وَفَيْكُمُ يعنى لي بينم كهدود إلَّهُ تهين الله سي محبت ب توميرى بيروى كدو الله تهين مجوب ركھ كا اور تمهارے كن بول كوتهارے ليے خش ك كا .

اس بیدیه بی ایک بیب سے جودوں کوآپ کا گرویدہ و وارفتہ بناکران اسباب ذرائع کی جو میں ڈال دیتا ہے جو آپ کے ساخ تعلقی خاطر کو بختہ ترکر دیں ۔ چنانچ طلوع اسلام ہی سے معلمان آپ کے عاس کے اظہاراور آپ میلی خالق کی سیرت طیتبہ کی نشروا ثاعت میں ابکوسے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ۔ آپ میلی خالق کی سیرت طیتبہ نام ہے آپ میلی خالق کی سیرت طیتبہ نام ہے آپ میلی خالق کی میرت طیتبہ نام ہے آپ میلی خالق کی کوشش کرتے رہے ہیں ۔ آپ میلی خالق کی میرت طیتبہ نام ہے آپ میلی خالق کی کوشش کرتے رہے ہیں ۔ آپ میلی خالق کی میرت طیتبہ نام ہے آپ الفران کو میں کان خلق کا الفران کو میں ہی آپ میلی کی خالق کی کوشش کی میں ہی آپ میلی خالق کی کا افعال میں جانے کی کتاب اور اس کے کلمات ہا مرکانام ہے ۔ لہذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ تعدیا ہے ان ان نوں سے بہتراور کا مل ہے ۔ اور ساری نماتی خدا کی میں سے نیادہ حقد ارہے ۔

یگران مایی مجبت جمیشهٔ مسلمانون کا سرایهٔ دل وجان دای - اوراسی کے انق سے بیرت بویہ شریفه کی پہلی کا نفرنس کی کانفرنس کی افرائی کے اور البطہ نے اس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ذیل کی شرائط پر پورسے اتر نے والے سیرت کے پانچ سے عمدہ مقالات پر ڈیڑھ لاکھ سعودی دیال کے مالی انعامات وسیئے جائیں گے۔ شرائط یہ ہیں ۔

(۱) مقالہ کم ل جو۔ اوراس میں تاریخی واقعات زما نہ وقوع کے لماظ سے ترتیب واربیان کئے ہول۔

(۲) مقاله عده مو-اوراس سے پہلے شائع نرکیا گیا ہو-

رمہ، مقلبے کی نیاری میں جن مخطوطات اورعلمی آفذ پرِ اعتماد کیا گیا ہوان سب کے حوالے کمل میستے گئے ہول۔

(۲) معت النظرابي زندگى كے كمل اور نعسل حالات فلم بندكرے را در ابنى على اسنا دادرائي تالم اللہ على اسنا دادرائي تاليغات كا ــ اگر مول تو ـــ ذكر كرے ـ

ره) مقالے كاخط صاف اور واضع جو- بلك بہتر ہوگا كم ائب كيا ہوا ہو-

(y) مقالے عربی اور دوسری زندہ زبانوں میں قبول کئے جائیں گے۔

(۱) یکم ربیع اثنا نی کومل شهر می مالات کی وصولی شروع کی جائے گی۔ اور یکم محرم محاسل کو ماری می مرم محاسل کو منتم کر دی جائے گئی۔ نفتم کر دی جائے گئی۔

(۸) مقالات رابطة عالم اسلامی کمه کمرمه کے میکرٹریٹ کوم پندلفافے کے اندر میش کئے جائیں۔
 رابطہ ان پراپنا ایک خاص نمبرشمار ڈالے گا۔

و ) اکابرعلمار کی ایک اعلیٰ کمیٹی تمام مقالات کی چھان بین اور جانچے پٹر آل کرے گی۔

دابطه کابداعلان مجست نبوی سے سرتبارا ہل علم کے لیے نہمیز تابت بھوا۔ اور انہوں نے اس تقلیلے میں بڑھ مرجمت لیا ۔ اوھر را بطہ عالم اسلامی بھی عربی ، انگریزی ، اُردو اور دیگر زبانوں ہیں تفالات کی وصولی اور است قبال کے لیے تیارتھا۔

پھر ہمادے محترم بھائیوں نے مختلف زبانوں میں مقالات بھیجنے نٹروع کئے جن کی تعلاد ۱۷۱ تک جاپہنچی ان میں ۲۸ منفالے عربی زبان میں تھے، ۲۲ اُروو میں ، ۲۱ انگریزی میں کیک فرانسیسی میں اور ایک ہوسازبان میں ۔ رابطر نے ان مقالات کوجانچے اور استحقاق انعام کے لواظ سے ان کی ترتیب قائم کرنے کے کیا طاسے ان کی ترتیب قائم کرنے کے کیلئے کیار علماً کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اور انعام پانے والوں کی ترتیب یہ رہی۔

۱- يبهلا انعام . شيخ صفى الرحل مباركبورى ، جامعه سلفيد، بند - بيجاس بزار سعودى ريال -

٧- دوسراانعام - واكثر اعد على فال ، جامعه ليداسلاميد بنى دملى مند - جاليس مزارسعودى ربال -

۳- تیسرا انعام . و اکثر نصیرا حد ناصر صدر جام اسلامیه بهاولپور پاکسان تیس مزار سعودی یال

یم ۔ پیچوتھاانعام ۔ انتاد حارمحمود محد مصر دورہ میں ہزار سعودی ریال

یانچوال انعام - اشادعبرالسلام اضم حافظ، دیبهٔ منوره ، مملکت سودیتوریه : دس بزار سودی مال دیسهٔ منوره ، مملکت سودیتوریه : دس بزار سودی مال دیستان دانید نیان کامیاب افراد کے نامول کا علان ، اہ شعبان شعبان شعبال میں کراچی د باکستان )
 کے اندر منعقد پہلی ایشاتی اسلامی کا نفرنس میں کیا ۔ اور اشاعت کے لیے تمام اخبارات کو اس کی الملاح

پورتقیم انهات کے لیے رابطر نے کہ کرمہیں اپنے متقربیامیرسود بن عبرالمون بن عبرالعزیز کی سرپتی میں سنچر دار دیت الآخر الموسیات کی سرپتی میں سنچر دار دیت الآخر الموسیات کی سرپتی میں سنچر دار دیت الآخر الموسیات کی سرپتی میں اور اس تقریب میں ان کے نائب کی حیثیت سے موصوف نے انعلات تقیم کیے .

اس موقع پر رابطہ کے سیکرٹریٹ کی طرف سے یہ اعلان جی کیا گیا کہ ان کامیاب مقالات کیختلف زبانوں میں طبع کراکرتقسیم کیا جائے گا۔ چنا بچہ اس کو رُوب عمل لاتے ہوئے شیخ صفی الرحمان مبارکپوری جامع سلفیہ ہندکا (عربی) مقالہ سب سے پیلے طبع کرا کر قار بین کی ضدمت میں بیش کیا گیا۔ کیونکہ موصوف ہی نے بہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ مقالے بھی ترتیب وار طبع کیے جائیں گے۔

الله منها في تعالى سے دعا ہے كه بها كے اعمال اپنے بيے خالص بنائے وادانه بين شرف قرون من الله على ستيد خاص من الله على ستيد خاص من الله على ستيد خاص مله وعلى الله وصحبه وسلم -

محمّدعلی الحرکان سیرژی جزل دابطهٔ عالم اسلامی کریرش

### لبمرادلة الأحني الرميم

الجدالله والقدلاة والسلام على سول الله وعلى الله وعلى وصعبه ومن والاه - امنا بعد يه دبيح الاقل المقتلات والرج المنافع في بات ب كدكراي مين عالم اسلام كي ببلي سرت كافرن مونى جن مين را بطه عالم اسلام كو كرمه نع بره بره حراه كرمه له يورا بره على المال كانفرنس كافترنس كافترنس كافترنس كوابان فلم كو دعوت دى كه وه سيرت نبوى كرم وضوع بردنيا كي كري في زنده زبان مين متعالي كسي بني دوسرى بيرة عنى اور بانجويل بوزيش ماصل كرف والول كوعلى الترتيب بيجاب ، چاليس بهيسس دوسرى بيرة عنى اور دس بزار ريال كرانعامات دين عابين محيد اس تبويز اوراعلان والبطرك مركارى ترجمان اخبارالعالم الاسلامي كي كتى اثناعتول مين شائع بها وليكن محيد اس تبويز اوراعلان كاير وقت علم نه بوسكا والاسلامي كي كتى اثناعتول مين شائع بها وليكن محيد اس تبويز اوراعلان كاير وقت علم نه بوسكا و

کچے دنوں بعد حب میں بنارس سے اپنے دطن مُبارکپورگیا تو میرسے بھو بھازا دکھائی اور محترم اُسّاد مولانا عبد الرحمان صاحب مُبارکپوری حفظ الله دا بن شیخ الحدیث مولانا عبد الله بیصاحب رحمانی حفظ الله منابع بی اس مقاطع میں حصد اول میں سے اپنی کم مخط الله میں اس مقاطع میں حصد اول میں سے اپنی کم مائیگی اور نا مجربہ کاری کا عذر کیا ۔ مگر مولانا مصرر ہے ۔ اور بار بارکی معذرت پر فرمایا کہ میرام تصود بر نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو۔ بلکہ میں جا ہما ہوں کہ اس مقاطع میں حصد نہیں بورائے میں نے ان کے اصرار مسل پر فاموشی توافتیار کہ لی دیکن نمیت بہی متی کہ اس مقاطع میں حصد نہیں بول گا .

چندون بعدمجیت اہل مدین ہندے آرگن اور نقیب پندرہ روزہ ترجان دہی میں رابطہ کیا ہم جویز اور اعلان کا اردو ترجم شائع ہوا تو میہرے لیے ایک جیب صورت عال پیدا ہوگئی ۔ جامع سلفیہ کے متوسط اور منتہی طلبہ میں سے عوائج س سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابطے ہیں شرکت کا مشورہ دہتا ۔ متوسط اور شہی طلبہ میں سے عوائح سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابطے ہیں تصدید لینے کے اپنے قلبی فیصلے پیں خیال ہواکہ شاید فلق کی پیرزبائ "فراکا تقارہ" ہے ۔ تاہم مقابطے میں صدید لینے کے اپنے قلبی فیصلے پیں قریب قریب اٹل رہا ۔ کچھ دانوں بعد طلبہ کے مشورے "اور تقاضے" بھی تقریباً ختم ہی ہوگئے ۔ مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم لیہ یعض نے متقالے کے صنیعی فاکے کو موضوع گفت گو بنا رکھا تھا۔ اور بعض بحض کی ترغیب اصرار کی آخری مؤر کو کھٹے رہی ۔ بالآخرین خاصی ہچکیا ہوٹ کے ساتھ آبادہ ہوگیا۔ اور بعض بعض کی منابعہ ایک ایک ابتدائی مرطبے کام شرع کیا ۔ نیکن تھوڑا تھوڑا کبھی بھی اور آبہتہ خوا می کے ساتھ ۔ چنانچہ ابھی اکل ابتدائی مرطبے

ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلال کا وقت آگیا۔ادھرابطہ نے آنے دایے محرم الحرام کی ہیلی تاریخ كومتقالات كى وصُولى كى آخرى ماريخ قرار دياتها السطرح مهلتِ كاركے كوئى ساڑھے بانچ ماه كذر عجم تھے۔اوراب زیادہ سے زیادہ ساڑھے تین ماہ میں مفالہ کمل کرکے حوالۂ ڈاک کر دیناضروری تھا۔ ما کہ وقت پر پہنچ جلئے۔اورادھرابھی سارا کام ہاتی تھا۔ مجھے لقین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب قِسوید؛ نعرانی اورنقل وصفائی کا کام ہوسکے گا ۔ گراصرار کرنے والوں نے جلتے چلتے تاکید کی کہی طرح کی فعلت يا تذبذب كے بغير كام ميں جُت ما وَل - رُصْنان بعد سهارا "ديا جلئے گاريس نے بحى فرصت كيافنميت سمجے۔اشہیت کم کومبمیز نگائی۔اورکدوکاوش کے بحربیکال میں کو دریا۔ پوری تعطیل شہانے خواب کے جیند لموں کی طرح گذرگئی۔ اورجب بیصرات وابس بلٹے تو مفائے کا دو تہائی جصّہ مرتب بہوئے کا تھا بیونکنظراً نی ارتثیبض کاموقع نرتمااس لیےاصل مسودہ ہی ان حضرات کےحوالے کر دیا کہ نقل وصفائی اور تفائل کا کام کر ڈالیں۔ باقی ماندہ حصے کے کیے دیگر اوازمات کی فراہمی وتیاری میں بھی ان سے کسی فدر تعاون لیا مجامعہ كى ڈيوٹى اور ہما ہمى شروع ہوںكى تقى -اس ليے زمانة تعطيل كى رفتار برقرار ركھنى ممكن نەتقى - تاہم ڈيڑھ ماہعد جب عیدامنیٰ کیعطیل کا وقت آبا توشب بیاری"کی برکت 'سے مقالہ تبیاری کے آخری مر<u>طعے میں ت</u>ھا ہے سرُّری کی ایک جبُت نے تمام و کمال کو بہنیا دیا۔ ادرمیں نے آغاز محرم سے بارہ ، تیرہ دن پہلے پی تقالہ حوالتر فراك كردما .

مہینوں بعد مجھے دابطہ کے دو برسٹر ڈکتوب ہفتہ عشرہ آگے بیچے ہوسکوں ہُوتے ۔ فلاصہ بہتھاکہ میرا مقالہ، دابطہ کے مقالہ، دابطہ کے مطابق ہے ۔ اس لیے شریک مقابلہ کر دبا گیا ہے ہیں نے طینان کا ان بھالہ کر دبا گیا ہے ہیں نے طینان کا ان کے بعد دن پر دن گزرتے گئے ۔ مثی کہ ڈرٹر ہرسال کا عرصہ بریت گیا، گر دابطہ مُہ بلب بین نے دوبادہ خط مکھ کرمعلوم کرنا بھی جا ایک اس سلطے میں کیا ہور ہاہے تو مُہرسکوت نے ٹوٹی۔ بھر میں خود بھی اپنے شاغل اور ممائل میں اُنجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے گئ مقابلہ "میں جسّہ ایا ہے۔

اوائل شعبان المسلام والمراء رمد جولائی شاری کوای ریاسان میں بہی ایشیائی اسلامی کانفرنس تقد مود بی تھی۔ مجھاس کی کاردوائیوں سے دلیہی تھی۔ اس لیے اس سے علق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبری بھی دھو ندھ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بعدو ہی اٹیشن پڑرین کے انتظار میں سے لیسٹ تھی ۔ اخبار دیکھنے بھی کیا۔ اجبا اک ایک جھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر دالطہ نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے یا بنی امول کا علان کر دیا ہے۔ اور ان میں ایک مقالہ نگار مزدد سافی بھی ہے۔ پنجر رہیں کا اندرہی اندرطلاج جنتی کا ایک نئے گامہ محتربیا ہوگیا۔ بنادس واپس آکر تفصیل معلوم کرنے کی گوشش کی ، مگر لا حاصل ۔

ا جولائی شفالۂ کوچاشت کے وقت ہے پُری رات مناظرہ بجرڈیبہ کے شرائط طے کرنے کے بعد بخرسور ہا تفاکدا چا کا مور کا شکار کا شور و منہ گامدننا نی بڑا۔ اور آنکھ کُل کئی۔ این جرب سے اندر تھا۔ ان کے چہوں پر بے بناہ مسرت کے تناراور زبانوں پربارکہا ہی۔ کے کلمات تھے۔

"كيابُوا ؟ كيا مخالف مناظر في مناظره كرف سے انكاركر ديا ؟ ميں في ليستے بى ليستے سوال كيا -

- " نہیں بلائٹ بیرت نگاری کے مقابلے میں اوّل آگئے "
- " الله! تيراشكرب "أب صرات كواس كاعلم كيد مجوا؟ من أهركر ببير حجاتها.
  - " مولوى عُرِيْمِس يرخبر للسرّ مين "
  - « مولوي عزير ميال آچڪ بيس ۽ "
    - در جي بال يه

اورچندلمحول بعدمولوى عزير محصِّقفصيلات منابع تقه .

پور ۱۲ شعبان شوسائی رو ۱ رجولائی شهای کورابطه کا رجیز کا مکتوب وارد ہوا جس میں کامیابی کی طالع کے ساتھ بید مُر دہ مجی رقم تھا کہ ماہ محرم فوسائی میں کد مکرمہ کے اندر رابطہ کے متقربی ہتھیں انعامات کے لیے ایک تقربی منعقد کی جائے گا۔ در اس میں مجھے شرکت کرنی ہے یہ تقربیب محرم کے بجائے ۱ اربیجی الآخر موسائی کو منعقد ہُوئی ۔

اس تقریب کی بدولت مجے بہلی بارحریُن شریفیُن کی زبارت کی سعادت نصیب ہوئی اردین الاخر یوم جموات کو عصرت کچھ میلے مکر کمر مرکی کر نور فضا و ل میں داخل ہوا تیسرے دن ہا ۸ بیجے دابطہ کے متقرب کا آغاذ ماصری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کا رروائیوں کے بعد تقریباً دس نیجے تلاوتِ فران پاک سے تقریب کا آغاذ ہوا سعودی عدلیہ کے جبھے جبراللہ بن مخینہ صدر مجلس سے بھر کم کے نائب گورزامیر معود بن علیہ سن میں جوم و کم مک عبدالعزیز سے پوتے ہیں ۔ تقسیم انعامات کے بیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے تقریب کو تقریب کا تقریب کی۔ ان کے بعد دابطہ کے نائب بکرٹری جنرل شیخ علی المخار نے خطاب فرایا ، انہوں نے قدر تے تعمیل سے تبایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا ، اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رایا یا گیا ، انہوں نے وضاحت سے تبایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا ، اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کا رایا یا گیا ، انہوں نے وضاحت

فرائی کہ دابطر کو اعلان مقابلہ کے بعد ایک ہزارسے زائد رہین ۱۹۸۱) مقالات موصول ہوئے جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے ایک سوتراسی ر۹۸۱) مقالات کو مقابلے کے لیے انہیں وزر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل الشیخ کی سرکر دگی بین قائم البرین کی ایک آٹھ کُوکنی کمیڈی کے لیے انہیں وزر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل الشیخ کی سرکر دگی بین قائم البرین کی ایک آٹھ کُوکنی کمیڈی کے حوالے کر دیا۔ کمیڈی کے یہ آٹھوں ارکان ملک عبدالعسند برز یونروسٹی جدہ کی شاخے کلیت الشریجہ دا ور اب جامعہ اُم القری کم کمرم کے اساد اور سبرتِ نبوی ﷺ اور تاریخ اسٹ لام کے ماہراور شخصص ہیں ۔ ان کے اور سبرتِ نبوی ﷺ اور تاریخ اسٹ لام کے ماہراور شخصص ہیں ۔ ان کے

نام يه بين : دُاكَرُّ ابرابهم على شعوط دُّاكَرُّ احدسبد درائ دُاكَرُّ عبدالرَّ أَنْهَى محمد دُاكَرُّ فَا أَنْ بَرْصوات دُاكَرُّ محدسعيد صديقى دُّاكَرُّ شَاكر محمود عبدالمنعم دُاكَرُ مُحدسعيد صديقى دُّاكرُ شَاكر محمود عبدالمنعم دُاكرُ فكرى احمد عكاز دُّاكرُ عبدالفتاح منصور

ان اساتذہ نے مسل جھان بین کے بعد شفقہ طور پر پانچ مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کاستی قرار دیا۔

ا- الرحيق المختوم وعربي البيف صفى الرين مباركبورى جامع سلفيه ، بنارس ، مبند واقول ،

٧- خاتم النبيين عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَأَكْرِيرَى بَاليف وْأَكْرُ ما عِيمَان عِامعه لميه اسلاميه ولمي ، شد ردوم ،

٣- بيغمبراعظم وآخرداردون اليعت واكترنصير حدناصروائس جإنسله عاسلاميه بهاولبور إكتان أوم

سم - منتفى النقول في سيرة اعظم رسول رعربي اليعت شيخ عامر محمود بن محد تصورا يم ود جيزه مصر (حيارم)

٥- سيرة نبتى الهدى والرحمة وعربي الشادعبالسلام بإشم ها فظ مدينه منوره بملكت سعود برعربيه وينجم

نائب بیکرٹری جنرل محترم شیخ علی المخیا رہنے ان توضیحات کے بعد حوصلدا فرائی ،مبارکہا د اور دعائیکلمات پراپنی تقریر ختم کردی -

اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنی مختصر سی تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعض ضروری اور متروک گوشوں کی طرف توجہ دلائی۔ اور اس کے متوقع اثرات نتا تج ہم روشنی ڈالی۔ رابطہ کی طرف سے اس کا موصلہ افزاجواب دیا گیا۔

اس کے بعد امیر عشرم سو دبن عبلون نے ترتیب وار پانچول انعامات تقییم فر مائے وا در تلاوت قران میں

پرتقریب کا اختیام ہوگیا۔

پارمینی الآخریم جمعرات کو ہمارے قافلے کارٹنے مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ داستے ہیں بُردگی تاریخی در مگاہ کا مختصر اُمشابہہ کرکے آگے بڑھے توصورے کچھے پہلے حرم نبوی کے در وہام کا جلال وجال نکا ہوں کے سامنے تھا۔ چند دن بعد ایک صبح نَیْر بھی گئے ، اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر وہا ہرسے دیکھا چرکے پھڑی کے سامنے تھا۔ چند دن بعد ایک صبح نَیْر بھی گئے ، اور وہاں کا تاریخی قلعہ اندر وہا ہرسے دیکھا چرکے پھڑی کے سرتام مدینہ منورہ کو والبس ہُوئے ۔ اور پینم ہر خرالزمال مِیٹائی فیا اس ملوہ کا ہ جبریل امین کے کہ سرتام مدینہ منورہ کو والبس ہُوئے ۔ اور پینم ہر خرالزمال میٹائی فیا اس مرکز انقلاب میں دو شفتے گذار کرطائر شوق نے بھر حرم کعبہ کی راہ لی ۔ یہاں طواف وسی کے جہائے میں مزید ایک بہفتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ پر حرم کعبہ کی راہ لی ۔ یہاں طواف وسی کے جہائے میں مزید ایک بہفتہ گزار نے کا شرف حاصل ہوا۔ اور آز دُول کی سرز مین حجاز منقدس کے اندرایک ما ہ کا عرصہ شِم زدن میں گزرگیا ۔ اور میں مچوصنم کدہ ہند اور آز دُول کی سرز مین حجاز منقدس کے اندرایک ما ہ کا عرصہ شِم زدن میں گزرگیا ۔ اور میں مجوصنم کدہ ہند میں وابس آگیا ۔

جیف دچشم زدن صحبت یار آخرت گد گوئے گل سیز دیدیم و بہار آخرت کہ مجازے واردوم آ حجازے واپس ہوا تو مبدو ستان و باکسان کے اُردُوخوال طبقے کی طرف سے کتاب کواردوم آ بہنانے کا تقاضا شروع ہوگیا۔ جو کئی برس گذر جانے کے با دیجو د برابر نائم رہا۔ ادھ نرئی نئی مصرو فیبات اس قدر دامنگیر ہوتی گئیں کہ ترجمہ کے لیے فرصت کے لمحات بیسر ہوتے نظر نہ آئے۔ بالآخر شاغل کے اسی ہجوم بیں ترجمہ شروع کر دیا گیا۔ اور اللہ کا بے پایا شکرہ کہ چند ماہ کی جزدی کوشش سے بایئے کمیل کو بہنچ گیا وَ اِللّٰهِ الْاَحْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ کُ

افیریس میں ان مام بزرگوں ، دو توں اور عزیزوں کا شکر سیا داکرنا ضروری بحقا ہوں جنہوں نے اس کام میں کسی بھی طرح مجھ سے تعاون کیا جھ کوسا اُساد محترم مولانا عبدالرجان صاحب رجانی ، اورعزیزان گرای شیخ عزیر صاحب اور مافظ محمدالیا س صاحب فاضلان مدینہ بؤ بورسٹی کا کدان کے مشور سے اور تم تافزائی سنے مجھے دفت مقروبی اس مقالے کی تیادی میں بڑی مدد بہنچائی ۔ اللّٰمان سب کو جزائے فیر فے جمہ ادا عامی دناصر ہو ۔ کتاب کوشر ف مت بول بخشے اور مولف ومعاد نمین اور ستفیدین کے لیے فلاح و نجاح کا ذریعہ بنائے ۔ آہیں ،



# ابنی سرگرشت

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين محمد خاتم النبيين ، وعلى ألم وصحب أجمعين ، أمّا بعد :

پوکر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت نواسی کے مقابلے میں صحد لینے والوں کو پابند کیا ہے کہ وہ لینے مالاتِ زندگی بحی قلم بند کریں۔ اس لیے ذیل کی سطور میں اپنی سے دہ زندگی کے چند فا کے پیش کر ہاہوں مسلسلہ نسب اصفی الرحمٰن بن عبداللّٰہ بن محداکبر بن محد علی بن عبدالمومٰن بن فقیراللّٰہ مُبارک بوری اظلی سسسلہ نسب استی الرحمٰن بن فقیراللّٰہ مُبارک بوری اظلی ۔ رَحمٰ میں میری ارتی پیدائش ہرجون سام 1913 درج ہے۔ مگریۃ خمینی اندوائ ہے بخفیق سے میں میری ارتی پیدائش موضع حمین آباد ہے۔ مقام پیسید انش موضع حمین آباد ہے۔ جومارکبورک شال میں ایک میں کے فاصلے پر ایک مجبورتی سی ہے۔ مقام پیسید انش موضع حمین آباد ہے۔ معروف علی اور منعی قصیہ ہے۔

تعد مرسفیض میں نے بچین میں فرآن مجید کا کچھ حصد اپنے دا دا اور چیا ہے بیٹر صا ۔ بھر منافائہ میں مدسہ معمل کی درجات اور ٹدل کورس کی تعلیم معمل کی ۔ فدر سے فارسی بھی بیٹر ہی درجات اور ٹدل کورس کی تعلیم معمل کی ۔ فدر سے فارسی بھی بیٹر ہی ۔ اس کے بعد جون سے 190ء میں مدرسہ احیا العلوم مبار کپور میں داخل ہوا اور وہاں عوب نون کی تعلیم حال کرنی شروع کی ۔ درسال اور وہاں عوبی نیزان و فوا عد ، نحو وصرف اور بعض دو سرے فنون کی تعلیم حال کرنی شروع کی ۔ درسال بعد مدرسہ فیض عام مٹو بہنچا ۔ اس مدرسہ کو اس علاقہ میں ایک اہم دبنی درسکاہ کی جینیت حاصل ہے۔ اور مئونا تا بھینجن ، قصیبہ مبارکپور سے ۲۵ کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ۔

فیض عام میں میرا داخلہ مئی تاہ ہائے میں ہوا۔ ہیں نے وہاں پائے سال گزارے۔ اور عربی زبان و اعدا در شرعی علوم وفون بعنی تفسیر ، حدیث ، اصول حدیث ، فقر اور اصول فقر وغیرہ کی تعلیم حاصل کی . بینوری لاف یہ میں میری تعلیم ممل ہوگئی۔ اور محجے باقا عدہ شہادۃ التَّرُبُّ ویعنی سندِکمبل ) دیدی گئی۔ بیس مندِ نوفسیلت نی العلوم کی سندہ ۔ اور تدریس وافقار کی اجازت برشمل ہے۔ سندِ فضیلت نی العلوم کی سندہ ۔ اور تدریس وافقار کی اجازت برشمل ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے مام امتحانات میں امتبازی نمبروں سے کامیا ہی حاصل ہوتی ہے۔

دوران تعلیم، مَن نے الد آباد بورڈ کے امتحانات بیں بھی شرکت کی۔ فروری 1969ء میں ولوی اور فروری 1969ء میں ولوی اور فروری نظام کے امتحانات دیئے۔ اور دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

اور فروری نظام کے امتحانات دیئے۔ اور دولوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

میں فاضل ایک طویل عرصے کے بعد مدرسین سے تعلق جدید حالات کے بیش نظر میں نے فروری کا 192 میں فاضل دیا۔ اور مجمول کا میں دولوں میں فرسٹ میں فاضل دینہ بات کا امتحان دیا۔ اور مجمول کی میں ہوا۔

ڈویژن سے کامیاب ہوا۔

اخرى ايام ميں مدرسه كى انتظاميه كے درميان است سخت اختلافات بر با ہوئے كمعلوم ہوتا خفا مدرسه بند ہوجائے كا ان اختلافات سے بددل ہوكر ميں نے عين عيد كے دو زرات عفار ديديا۔ اور چند دن بعد مدرسہ دالا كى ميت ميت عفى ہوكر مدرس فيض العلوم سيونى كى فدرست برجا مامور ہوا - چر مئونا تع بين سے كوئى سات سو كيلوم يردور مرھيب بردايش ميں دا قع ہے .

سیونی میں میری تقریری جنوری الالاء میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس قدریس کے فرائض انجام وینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام داخلی و خارجی استظامات کی ذمہ داری مجمع منجالی اور جمعی کی خطبہ دینا اور گرد و میشیس کے دبیاتوں میں جاجا کہ دعوت و تبلیخ کا کام کرنا بھی اپنے معمولاً میں شامل کیا

میں نے سیونی میں چارسال درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔ بھر سے ایکا یوکے اخیریں سالانہ تعطیل ہو وطن وابس آیا تو مدرسددار التعلیم مبارکپور کے اراکین نے بہاں کے علیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد درجراصرار کیا ،اور محصے بیپیش کش قبول کرنی پڑی اب مور تدریس نے اپنی اولین ما درعلمی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعد جامع سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے میں نے اپنی اولین ما درعلمی کے اندرئی ذمہ داریاں سنبھالیں ، دوسال بعد جامع سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے

مرسه دا راتعلیم کے سربیت سے گفتگوی که مجھے عامع سلفیہ متقل کر دیں ۔ عامعہ کی خیرخوا ہی اور دیرینہ روابط کے بیش نظر بات طے ہوگئی ۔ اور میں اکتو برسے فیا میں عامعہ کیا ۔ حب بہیں کام کر رہا ہوں ۔

والط کے بیش نظر بات طے ہوگئی ۔ اور میں اکتو برسے فیا میں عامعہ سلفیہ آگیا ۔ حب بہیں کام کر رہا ہوں ۔

تعلیم مکم لیکن کے بعد میں نے اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے بیہ دہ بہو ہہی و میا الت کے المیف و تصنیف کا بھی کچھ نہ کھی اس کے نہ کے نہ کھی نہ کچھ نہ کھی نہ کھی

- ن شرع از بارا تعرب رعربی، از بار العرب علامه محد سورتی می کاجمع کرده نفیس عربی اشعار کاایک منتخب اور ممتازمجموعه سه بشرع سرا ۱۹ و مین کهی گئی ، مگر قدیسے ناقص رہی ۔ اور طبع نہیں کراتی جائی
  - المصابيح في مبالة التراديج للسيوطي كاار دوترجمه دستا المهامي چند بارطبع بوجيكا ب ـ
    - ا ترجمه الكلم الطينب لا بن تيميب (مواوية) غيرطبوع -
    - (م) ترجمه و توضيح كتاب الاربعين للنودي الملكاء ، غير طبوع -
  - ه صُحفِ بهود ونصار کی میں محمد ﷺ کے متعلق بثارتیں دار دو ہنگائے ،غیر طبوع۔
- تذکر ہوئی ہے۔ براصلاً محد بن عبدالوہ اِبُ رسل المائے ایک استین بارطبع ہوئی ہے۔ براصلاً محکمہ شرعیہ تظریحہ قطرکے قاضی شیخ احد بن مجرکی عربی البیت کا ترجمہ ہے بیکن اس میں کسی قدر ترمیم واضا ذکیا گیا ہے۔
  - تاریخ آل معُود (اردو ، تلافیاری نکره شیخ الاسلام محد بن عبدالواب کے بیلے اور دوسرے المیشن کے ساتھ شائع ہو حیکی ہے۔
    - 🛆 اشّعات الكرام تعليق بلوغ المرام لا بن حجومت فلا في دعري بملك واع مطبوع -
      - و قادیانیت این آئینری داردو ملایه این مطبوع .
      - نتنهٔ قادیانیت اورمولانا ثنا الله امرتسری داردو برای مطبوع و
  - پیش نظر کتاب جو را بطۂ عالم اسلامی میں بیش کرنے کے لیتے الیف کی گئی داوراس کے بعد مزید چندرسالے سپر دقلم کیے گئے جو یہ ہیں ۔
    - انکارمدیث کیول ؟ (اردوسه ۱۹ مطبوع) مطبوع
    - الكارعديث في يا باطل (أردوك ١٩٤٥) مطبوع
    - ارم حق و باطل د مناظره بجرد بيه كى رو داد من الماع مطبوع الم

- ارازالین والصواب فی مسالة السفور والحجاب رعربی شخصائی بیشے متعلی علاقراکو تقی لدین بالی مرکتی مخطرالید کی رئے سے متعلی علاقراکو تقی لدین بالی مرکتی مخطرالید کی رئے پر نقد ہے ۔ اور محلمہ الجامعة السلفيد میں قسط وارشائع ہوا ہے ۔
- العامعة السلفيه مين شائع بويكي مين . العامعة السلفيه مين شائع بويكي مين .
  - الفرخة الناجيه والفرق الاسلامية الأخرى دعربي والمشاء عير طبوع
    - (اردوس اسلام اور عدم تشدو راردوس والمهام المعاوع
    - به نظرنی مصطلحائل الآثر (عربی) مطبوع
    - الم تصوف کی کارستانیاں راردولا ۱۹۸۸م مطبوع ( ا
- الاحزاب السیامیة فی الاسلام دعر بینشهای زیرطبع علاه هازی السیامیة فی الاسلام دعر بینشهای زیرطبع علاه هازی الم بین که ایگریژی کے علاده ازیں ماہنا میں محدث بنا دس کی داسکے پولاسے زمانڈ الثا عمت بین بعنی پار ہم بیس کمک ) ایگریژی کے فرائض بھی انجام دیستے ۔

والله العوفق وازمة الامودكلهابيده - دينا تقبله منا بقبول حسن وانبشه نبامًاحسنا-

### 

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهذي ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخروذكر الله كشيرا، اللهم صل وسلم و بارك عليه وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و فجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً - أمّا بعد:

یہ بڑی مسرت اور شاد مانی کی بات ہے کہ ربیح الاول الم اللہ اللہ بیں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کا نفرنس کے افترام مانی کا ایک سیرت کا نفرنس کے افترام بررابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے بوضوع پر متقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اوران کی فکری کا دشوں میں ایک طرح کی ہم آمنگی پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑا مُبارک قدم ہے کیونکہ اگر کہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت سیرت نبوی اوراسوہ مُحدّی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اورانسانی معاشرے کی سعادت کے چنمے بھو طبقین اس بی میں ایک خوات بارکات بہے شمار درودوسلام ہو۔

پھریہ میری سعادت وخوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقلبط میں شرکت کروں لیکن میری مباط ہی کیا ہے کہ میں سے الاولین والآخرین عظیم الله علی حیات مبارکہ پردوشنی ڈال سکوں - میں تو ابنی ساط ہی کیا ہے کہ میں سے دکامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ عظیم الله کے انوار کا کچھ صدنے میں ہوجائے۔ اگر میں ناریکی یول میں بھٹک کر ملاک ہونے کے بجائے آپ عظیم الله الله الله الله میرے کے بجائے آپ علیم الله الله میرے گئا ہوں بادراسی دافی میری موت بھی آئے ۔ اور بھر آپ لماؤی الله میرے گئا ہوں بین قلم عَفْو بھیردے ۔

کی شفا عت کی برکت سے اللہ تعالی میرے گئا ہوں بین قلم عَفْو بھیردے ۔

ایک جھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے انداز سے رسے معنی بھی عرض کرنے کی صرورت کے انداز سے رسے کے انداز سے رسے کے انداز سے رسے کے انداز سے اللہ میں بات اپنی اس کتاب کے انداز سے رسے کے معنو کورت

محسوس کررہا ہوں اور وہ بر ہے کہ میں نے کتاب مکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بار خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بھتے ہوئے نے متوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر ٹکاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں بطفیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت بیٹی آئے وہاں بحث کے ہر پہلور نظر دوڑا کر اور بھر لورتھی کرکے جونیجہ افذکر وں اسے اصل کتاب میں درج کردوں ۔ اور دلائل وشوا ہر کی تفصیلات اور ترجیح کے برقی جو افزا کہ کو کرنے کروں ۔ ورزدگا ب میں درج کردوں ۔ اور دلائل وشوا ہر کی تفصیلات اور ترجیح کے اساب کا ذکر نہ کروں ۔ ورزدگا ب غیر مطلوب صدیک طویل ہو جائے گی۔ البنہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری تحقیق قارئین کے لیے چرت واستعجاب کا باعث بنظر سے جیجے نہ جو وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ ابل قلم نے کوئی ایسی تصویر بیٹیں کی ہو جو میر سے نقطۂ نظر سے جیجے نہ جو وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کردوں ۔

بالله الميرے يا دنيا اور آخرت كى بھلائى مقدر قرما - توبقينا عُفُور وو دُود ہے - عرش كا مالك ہے اور بزرگ ور ترہيے -

صفى الركمن مباركبورى

جامعه سلفیه بنارس ، هست جمعية المبارك

١٢ روي المالي المالي ١٣ رولاني المالي

## عُرب \_ محلِّ وقوع اور قوم ب

سیرت نبوی در تقیقت اس پیغام را نی کے عملی پُر تُو سے عبارت ہے ، جے رسُول اللہ عظیم اللہ کا اللہ عبان کو ار مکبیوں سے نکال کر میں گیا تھا تھا ہے انسان کو تاریکییوں سے نکال کر دوائتی بیں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر فعالی بندگی میں دافل کر دیا تھا ۔ پونکہ اس سیرتِ طیبہ کی مکل صُورت گری ممکن نہیں جب کک کہ اس پیغام ربّا نی کے نزول سے پہلے کے عالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے بیش نظر یاب میں اسلام سے پہلے کی عالات کا فاکہ پیش کی عرب افوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا فاکہ پیش کیا جا دیا جن میں رسُول اللہ ظاہم کے نیشت ہوئی تھی ۔

عرب کامحل و فوع یا نظاعرب کے لغوی عنی میں صحرا اور بے آب وگیاہ زمین ، عبد قدیم سے عرب کامحل و فوع یا یہ نظام زیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے ۔

عرب کے مغرب میں بحرام اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جزوری واق کا ایک بڑا حصالہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحربند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام ادر کسی قدر شمالی عواق ہے۔ ان میں سے بعض سرعدوں کے نتخلی اختلاف مجبی ہے۔ گل تقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔

برزیرہ نمائے عرب طبعی اور حغرافیائی حیثیت سے بڑی ہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر پر ہم جہار جانب سے صحراا در ریکتان سے گرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ الیام محفوظ قلحہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اورا پنا اثر و نفو ذھپیلا ناسخت مشکل ہے۔ بہی وجہے کہ قلب برزہ العرب کے باشند سے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات بین محل طور پر آزاد و خود مختا زیظراتے ہیں مالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمایہ تھے کہ اگر یہ طوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی توان کے جملے دوک لینا باث نہ گان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔

بیرونی طور ریجزیرہ نمائے عرب مرانی ونیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور

نظی اور مندردونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہواہے ۔ اس کا شمال مغربی گوشہ، برّاعظم فریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے ۔ شمال مشرقی گوشہ بیریٹ کی بجے مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازہ ہے ۔ اس کھولتا ہے اور مہندوشان اور چین کے بہنچا تا ہے ۔ اس طرح ہر براغظم مند کے داستے بھی جزیرہ نملتے وب سے جڑا ہواہے ادران کے جہاز عرب بندرگاموں بربراہ راست کی دانتے ہی ۔ انداز ہوتے ہی ۔ انداز ہوتے ہی ۔

اس حغرا نیا ئی محلِّ و قوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے ننمالی ا ورحبُو بی گوشے ختلف قومول کی آماجگاہ اور سجارت و نقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔

مؤرنین نے نسلی اعتبار سے عرب اقرام کی تین قسمیں قرار دی ہیں ،
عرب قو میں اور عرب بائدہ \_\_\_ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہوگئیں اور
ان کے تعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں بیٹلا گا د، ثمود ، طَسْم ، کیرسیں ، عَمَالِقَهُ وَعَیرہ ،
ان کے تعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں بیٹلا گا د، ثمود ، طَسْم ، کیرسیں ، عَمَالِقَهُ وَعَیرہ ،
(۲) عرب عَارِبُه \_\_ یعنی وہ عرب قبائل جو کیورٹ بن شجب بن قبطان کی نسل سے ہیں - آئییں قبطانی عرب کہا جا تا ہے۔

رم) عرُبُ تَعُربِ \_\_\_ یعنی وہ عرب قبائل ہو حضرت اسماعیل علیدانسلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں عدنا نی عرب کہا جا آ ہے۔ عدنا نی عرب کہا جا آ ہے۔

عرب عاربه بینی قبطانی عرب کا اصل گهواره ملک مین تھا۔ یہیں ان کے فاندان اور قبیلے مختلف شانوں میں بھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے دوقبیلوں نے بڑی شہرت عامل کی۔ مختلف شانوں میں بھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے دوقبیلوں نے بڑی شہرت عامل کی۔ (الفت) حمیر ۔ جس کی مشہور شافیں زیر الجمہور، قُصْناعہ اور سُکا بہائے ہیں۔

دب) کہلان \_ بیس کی شہور شاخیں ہمدان ، اُ نَمَارُ ، طُی ، مُدْرِجُ ، کِنْدَهُ، کُخْم، مُعَدَامُ ، اُ زُواُوسُ خُرْرُ کے اور اولا دِجنہ ہیں ،جنہوں نے آگے جل کر ملک شام کے اطرات میں باوشاہت قائم کی اور آل غنان کے نام سے شہور ہوئے۔

عام کہلانی قبائل نے بعد میں مین جھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف ہیں جھیل گئے۔ ان کے عمومی نرکِ وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر بیلے اس وقت بیش آیا جب رومیول نے مصروشام پر قبصنہ کرکے اہل مین کی تنجارت سے بحری راستے پر اپناتسلط جمالیا، اور کبری ثنابراہ کی مہولیات فارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تیاہ ہوکررہ گئی .

کے عجب نہیں کہ کہلانی اور جمیر کی خاندانوں میں جیٹمک بھی دہی ہو ادر برجی کہلانیوں کے زکر وطن کا ایک مؤٹر سبب بنی ہو۔ اس کا اشادہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترکی طن کیا۔ لیکن جمیری قبائل اپنی حبکہ برقرار سے ۔

جن كهلاني قبائل نے تركِ وطن كىياان كى چاقسميں كى جاسكتى ہيں -

ا- أرْو سانهوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزیقیار کے مشورے برترک وطن کیا ، پہلے تو یہ مین ہی میں ایک مگرسے دوسری مگرمنتقل ہوتے ہے اور حالات کا بیا لگانے کے لیے آگے ہے اور حالات کا بیا لگانے کے لیے آگے ہے اور کی بھومتے کہانے کے بارول دستوں کو بھیجتے ہے سیے لیکن آخر کا رشمال کا رُخ کیا اور بھر مختلف ثنا خیس کھومتے کھاتے مختلف جائمی طور پر سکونت بذیر ہوگئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے ۔

اس نے اُولاً مجاز کا رُٹے کیا اور تعلیبہ اور ذی فار کے درمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمْر فی کی رمیب ان اقامت افتیار تعلیبہ بن عُمْر فی کی رجب اس کی اولا دبڑی ہوگئی اور خاندان مضبوط ہوگیا تو مدینہ کی طرف کورچ کیا، اور اسی کو اپنا وطن بنا دیا۔ اسی تعلیہ کی نسل سے اُؤس اور خُرْر کے جی جو تعلیہ کے صاحبزاد سے حارثہ کے بیٹے ہیں۔

یعنی خُرزاعه اوراس کی اولادیه لوگ پیهلے سرز مین مجاز میں گردش کرتے ہوئے۔ <u>حار ثنہ بن عُمُر و</u> مُرَّالظَّهران میں حیمہ زن ہوئے۔ پھرحرم پر دھا وا بول دیا اور بنُوجُرْ ہُم کو نکال کر خود مکہ میں بود وباش افتیاد کر لی۔

عران بن عُرُو اس نے اور آئی اولاد نے عمان میں کونت افتیار کی اسلیم یہ لوگ از دعمان کہلاتے ہیں۔

فصر بن از د اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا۔ یہ لوگ اُزدِ شُنوءَہ کہلاتے ہیں۔

مقت میں عُمرُو اس نے لئک شام کو رُخ کیا ۔ اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بہی خص تی بعض میں میں میں متوطن ہوگیا۔ بہی خص تی بیات کے بیات اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہوگیا۔ بہی خص تی بیات کے بیات اس لیے کہا جا تا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے بہلے حجاز میں فیان مان می ایک چشمے رہے جو عمد قیام کیا تھا۔

الے مخم وجو آگا ۔ ان ہی لخیوں میں نصر بن ربعہ تھا جو جبرہ کے شاہان آل مُنڈر کا جدِ اعلیٰ ہے۔

اللہ بن کو کئی ۔ اس نبیلے نے بنوازُد کے ترکِ وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجارا در سلمیٰ نامی دو بیاڑیوں کے اطراف میں تقبل طور ربی کونت پذیر ہوگیا، بیانت کہ یہ دونوں بیاڑیاں فبلیڈ کی کونب شہر ہوگیا۔ بیانی کہ یہ دونوں بیاڑیاں فبلیڈ کی کونب مشہر ہوئیں۔

ہر کو نمی و میں نہیں نہوئے ۔ لیکن مجوراً وہاں

سے دشکش ہوکر حضر مُون گئے ، مگروہاں بھی اُ اُن نہ ملی اور آخر کا رنجد میں ڈریسے ڈالنے ریڑے۔ بہال ان لوگوں نے ایک عظیم الشّان حکومت کی داغ بیں ڈالی ، مگر یہ حکومت بائیدار نہ ثابت ہوئی اواس کے آنار جلد ہی ناپید ہوگئے ،

کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاعہ ایسا ہے ۔ اور ارکا حمیری ہونا بھی مختف فیہ جے ۔ جس نے بمن سے ترک وطن کر کے عدو دعواتی میں بادیۃ السماوہ کے اندر بود وہاش افتیار کی ایمی عرب ان کے جُدِاعلیٰ سیّدنا ابل ہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہراً وُرکے باشندے عرب معرب ان کے جُدِاعلیٰ سیّدنا ابل ہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہراً وُرکے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساصل پر کونے کے فریب واقع تھا۔ اس کی گھرائی کے دوران جوکتیات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام بیآئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فائدان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی دورہ ما سے بھی پردہ ہیا ہے۔

یرمعلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام یہاں سے ہجرت کرے شہرخ اُن تشریف ہے گئے اور بچروہاں سے فلسطین جا کہ اسی ملک کو اپنی بغیرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اوردعوت میں بنیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ٹلک مصروف پڑک و تا زر ہا کرتے تھے۔ ایک بارآ پ مصر تشریف ہے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی توان کے بارسے یں برنیت ہوگیا اور ابنے درباری برنے ارائے سے بلایالیکن الٹینے حضرت سارہ کی دعائے نیجے بنی بیطور پرفرعون کی برنیت ہوگیا اور ابنے درباری برنے الائے لگا۔ اس کی بیت بلاس کے منہ پرماردی گئی اور وہ حادث کی نوعیت سے بچھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ اپنی بیٹی ہجرہ کوان کی فدمت میں دے دیا۔ بھر حضرت سارہ کی نہیں اور وہ حضرت سارہ کی نوعیت سے اس خصوصیت سے اس قدر متاثر مواکہ اپنی بیٹی ہجرہ کوان کی فدمت میں دے دیا۔ بھر حضرت سارہ کی نوعیت میں دے دیا۔ بھر حضرت سارہ کی نوعیت میں دے دیا۔ بھر حضرت سارہ کی نوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت سارہ کی نوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر اس میں اس میں میں دیا۔ بھر حضرت ابرا ہم علیاں ملام کی زوجیت میں دے دیا۔ بھر میں دیا۔ بھر میں میں دیا۔ بھر میں میں دیا۔ بھر میا۔ بھر میں دیا۔ بھر میں دی

ک ان قبائل کی اور ان کے ترک وطن کی تفصیلات کے یک ملاحظہ ہو، محاضرات تاریخ الاممالالایہ للخضری الرا سات اللہ جزیرہ العرب ص ۲۳۵-۲۳۵ وطن کے ان واقعات کے زمانہ اور اسباب کے تعین میں تاریخی مآخذ کے درمیان بڑا سخت اختلات ہے۔ ہم نے مختلف پہلوؤں ریخورکر کے ہو بات راجے محسوس کی اسے درج کردیا ہے۔

کے مشہور سے کے حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں لیکن علامہ تصور بوری نے فصل تحقیق کرکے یہ نابت کیا ہے کہ دہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھیں اور فرعون کی بیٹی تھیں۔ دیکھنے رحمہ کھیا میں مراہ سا۔ اس ۔ سا۔ مسا۔ ایضا کا مراہ سا واقعے کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری الرہ میں ،

حضرت ابراسیم علیهانسلام ،حضرت ساره اورحضرت ما بره کوهمراه مے کرفلسطین واپس تشرییت لائے ۔ بھراللہ تعالیٰ نے صرت ابرام بیم علیہ انسلام کو ہاجرہ علیہ انسلام کے بطن سے ایک فرزندار جند اسماعيل عطافروايا ليكن اس رحصزت ساره كوجوب اولا دعتين برى غيرت ا تی اورانہوں نے صرت ابراہیم علیدالسلام کومجور کیا کہ صرت ہاہرہ کوان کے نوزا تبدہ بی سیسیت جلا وطن کر دیں ۔ حالات نے ایبارخ اختیار کیا کرانہیں حضرت ساڑہ کی بات ماننی پڑی اوروہ حضرت باجرة اورصرت اسماعيل عليها اسلام كوبمراه كرحجاز تشريب سے كئے اوروبان ايك باكياه وا دی میں بیت الله شریف کے قریب طهرا دیا۔ اُس وقت بیت الله شریف نه تھا۔ صرف طبلے کی طرح اُنجری ہوئی زمین تھی۔سیلاب آنا تھا تو دائیں بائیں سے کتراکرنکل حاتا تھا۔ وہیں مسجد حرا م کے بالا نی حصتے میں زُمْزَم کے پاس ایک بہت بڑا ورخت نھا۔ آپ نے اسی ورخت کے باس حضرت بإجره اورحضرت اسماعيل عليهماالسلام كوجيمور اتحا- اس وقت مكة بين نه ياني تفانه أدم ا ورآدم زاد-اس لیے حضرت ابرامیم نے ایک نوشہ دان میں مجوراور ایک شکیزے میں پانی ر کھ دیا۔اس کے بعد فلسطین واپس عیلے گئے لیکن عیندہی دن میں مجوراور بانی ختم ہوگیا اور سخت مصل بین آئی گراس مشکل وَقْت پرالتّٰد کے فضل سے زَمْزَم کاجتِمہ بھُوٹ بڑا اور ایک عرصہ یک کے لیے سامان رزن اور متاع سیات بن گیا ۔ تفصیلات معلوم ومعروف ہیں ہے

کچھ عرصے بعد میں سے ایک قبیلہ آیا جسے ناریخ میں جُڑ ہم ٹانی کہا جا تا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علائسلام کی ماں سے اجازت نے کر مکہ میں ٹھر گیا۔ کہا جا تا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکر کے گردو پہنیں کی واریوں میں سکونت پزر تھا۔ سیح مجاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ درہائش کی غرض سے ہیاؤگ مگر میں حضرت اسماعیل علیا سلام کی آمرے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ لیکن اس وادی سے ان کا گذراس سے پہلے بھی ہواکہ تا تھا ہے

حضرت ابراہیم علیداسلام اپنے متروکات کی گہداشت کے لیے وقتاً نوقتاً کم تشریب لایاکیتے تفے دلیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اس طرح ان کی آ مرکتنی بار ہوئی البتہ تاریخی ما فذمیں چار باران کی آمدکی تفصیل محفوظ ہے جو بیے ہے۔

ا- قرآن مجید میں بیان کیا گیاہے کہ اللہ تعالی نے صرت ابرامہم علیه اسلام کوخواب میں دکھلایا

سے ملاحظہ ہوسیمے سنجاری ،کتاب الانبیابہ ارہ یہ ، ۵ءم کے صبح سنجاری ارم یہ

کہ وہ اپنے صاجزا دے دصرت اسماعیں علیہ اسلام ، کو ذرئے کررہے ہیں۔ یہ تواب ایک طرح کا تحکم اللی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم اللی کا تعمیل کے لیے نیار ہوگئے۔اورجب دونوں نے ترسیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کویٹنانی کے بک لٹا دیا تو اللہ نے بیکالا "لے ابرا ہیم ابنم نے نواب کوسی کہ دکھایا۔ ہم سیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ فیتے ہیں۔ یقینا گیرا کی کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فرایا ہے میں ایک عظیم ذیجے عطافہ مایا ہے "

مجموعہ بأبیبل کی کتاب پیدائش میں مدکورہ کے کرحفرت اساعیل علیہ السلام مصرت اساق علیہ السلام محضرت اساق علیہ السلام کی علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور قرآن کا میا ت بتلا تا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیدائش بیدائش سے پہلے بیش آیا تھا ، کیونکہ بورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیدائش میں کی بیشارت کا ذکر ہے ۔

اس واقعے سے ثباب ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیں علیہ اسلام کے بوان ہونے سے بہلے کم اذکم طویل وارست میں ہے جارتی گا سے بہلے کم انگا موری سے جارتی ہوتے ہے۔ اس کا خلاصہ ہیں ہے !

طویل دوایت میں ہے جوابی عباس وضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے ۔ اس کا خلاصہ ہیں ہے !

الم حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوگئے ۔ بُر نہم سے عربی کیھ لی اوران کی ٹکا ہوں میں بھتے نے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون سے آپ کی شادی کہ دی ۔ اسی دوران شرت بھتے کہا تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خانون سے آپ کی شادی کہ دی ۔ اسی دوران شرت بھتے کہا تھا اسلام ہو گئے ۔ بہت بھتے ۔ بینا پنجہ وہ مگٹر استال ہوگیا ، او هرصرت ابرا میرعلیہ السلام کو نیال ہوا کہ اپنا زکہ دیکھنا چاہتے ۔ بینا پنجہ وہ مگٹر تست میں گئے ۔ اس نے سکے ۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام آبین تو کہنا لینے ورواز سے کی چوکھٹ بدل دیں ۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے بینی کو طلاق نے دی اور ایک دور میں شادی کے بعدا کی ۔ بار پھر حضرت اسماعیل ملیہ السلام سمجھ گئے بینی کو طلاق نے دی اور ایک دور میں شادی کے بعدا کی ۔ بار پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے طاقات نہ ہوئی ۔ بہوسے اسوال دریا فت کئے تو اس نے در فاز سے کی چوکھٹ برقرار دکھیں اور فلسطین والیں ہوگئے ۔ اس کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے درواز سے کی چوکھٹ برقرار دکھیں اور فلسطین والیں ہوگئے ۔

ك سورة صافات: ١٠٤١ - ١٠٤ (فَكَتَا أَسْلاً .. بذي عَظِيم ) كم مع بخارى ١٨٥٥م - ٢٥١ هـ قلب جزيرة العرب س٢٣٠ ك

ہے۔ اس کے بعد بھرتشریف لائے تواسماعیل علبالسلام زُمْرُ مُ کے قریب درخت کے نیچ تیر گرار سے نفے۔ دیکھتے ہی لیک پڑے اور وہی کیا ہوالیے موقع پرایک ہاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا ہاپ کے ساتھ کر ایک زم دل ساتھ اور بیٹا ہاپ کے ساتھ کر تاہے۔ یہ ملاقات اشغطویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک زم دل اور نفیق باپ سے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹیا اپنے باپ سے بیٹ کل ہی آئی کمبی جدائی برداشت کر سکت ہے۔ اسی دفعہ دولوں نے مل کرخانہ کعبہ تعمیر کیا۔ بنیا دکھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابڑی علیالسلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو جے کے لیے آواز دی۔

الله تعالی نے مضاض کی صاجزادی سے اسماعیل علیہ السلام کوبارہ بیٹے عطافر مائے جن کے نام بیبیں۔ نابت یا نبایوط، فیدار ،ادبائیل ، مثنام ، مثاع ، دوما ،میثا ،عدد، تیما ،یطور نفیس ، قیدان ان بارہ بیٹول سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بودوباش اختیار کی ان کی معیشت کا دارد مدار زیادہ تر نمین اور مصرو شام کی شجارت پر تھا۔ بعد میں بہ قبائل جزیرۃ العرب کے تلف اطراف میں ۔ بلکہ بیرونِ عرب بھی ۔ بھیل گئے اور ان کے حالات نرمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کررہ گئے۔ صرف نابث اور قیگار کی اولا داس گنامی سے مشتنظ ہیں۔

نبطیول کے تمدّن کوشمالی مجاز میں فروغ اور ع وج عاصل ہوا۔ انہول نے ایک طاقتور عکومت قائم کرے گردوپیش کے لوگوں کوا بنا باجگذار بنا لیا بُطُراران کادارالحکومت تھا، کسی کوان کے مقلبے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دُور آیا اور انہول نے نبطیوں کوقضۂ پار بینہ بنا دیا۔ مولاناسیّہ سیان نہ وی "نے ایک دلچیپ بجث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصابینی اُوں وَفَرْزَج قطانی عرب نہ تھے۔ بلکہ اس علاقے میں نابت بن مجیل (علایتلام) کی جونسل بچی تھی دہی تھے۔ اُوں وفَرْزَج قطانی عرب نہ تھے۔ بلکہ اس علاقے میں نابت بن مجیل (علایتلام) کی جونسل بچی تھی دہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل علیاں مام کی نسل مگر نہی میں تھیتی کیٹولتی دہی میہاں کا کہ عُدْنا ن اور پھران کے بیٹے مُنتہ کا زمانہ آگیا۔ عدنانی عرب کاسلسلۂ نسب صحیح طور رہیبیں کہ محفوظ ہے۔

في ايضاً ايضاً عند نيه ويكه الريخ ارض القرآن ٧/٠٥- ٥٦ الله طيرى: ارتيخ الامم والملوك ١/١٩١- ١٩١٠ الاعلام ١/٥

آگے بھی نسب بیان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابرا سیم علیدالسلام کے درمیان چالیس نیٹیں ہیں۔

بهرِ حال مُعَدِّ کے سبیطے نزار سے ۔۔۔۔ جن کے تنعلی کہاجا تا ہے کہ ان کے علاوہ مُعدُّ کی کوئی اولاد نہ تھی ۔۔۔ کئی خاندان و جود میں آئے۔ در تفیقت نزار کے چار بیٹے تھے اور ہر بیٹیا ایک برطرے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام بیر ہیں۔ إیاد ، اثمار ، ریثیعہ اور مُصنَّر ، ان میں سے مؤخر الذکر دوقبیلوں کی شافیس اور آنافوں کی شافیس بہت زیادہ ہوئیں۔ جنانچہ ریثیعہ سے اُسکہ بن ربیعہ بعنزہ ، عبدالقیس ، وائل ، بحر، تغلب اور بنو عنیم وغیرہ و توجود میں آئے۔

مُضَرَ كى اولا د دُو بِرِئِے قبیلوں میں تقسیم مہونی ۔

ا- تيس عيلان بن مضر - الياسس بن مضر -

یس عبلان سے بنوشکیم، بنو ہُوازِن ، بنوغَطْفان ،غطفان سے عَبْس ، ڈَبِیَانَ ۔۔۔۔ اُشِحَحْ اورَغَنِی بن اُعْصُرُ کے قبائل وجود میں آئے ۔

امیاس بن مضرسے نمیم بن مرہ ، نبرُیل بن مدرکہ ، بنواسد بن نُوزیْد اور کنان بنُوزیْد کے قبا تا فرجود میں آیا ۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔

میں آتے۔ پھر تراث بھی خلف شاخوں بیں تقییم ہوئے مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ بیں ۔ جمح ، شہم مکوری ، مخزوم ، تُیم ، رُنہر و اور قصی بن کلاب کے خاندان ۔ بعنی عبدالدار اسد بن عبدالعزی اور فرینون بینی عبدالدار اسد بن عبدالعزی اور فرینون بینی عبدالدار فری قبیلے دجودیں آئے۔ بینی عبدالدار فری قبیلے دجودیں آئے۔ بینی عبدالدار فری قبیلے دجودیں آئے۔ بینی عبد من فرین ، مُظلِب اور ہائیم ۔ نہیں ہم کی نس سے الانتقالے نے ہمارے صور محد میں قبیلے دجودیں آئے۔ بینی عبد من اللہ میں اللہ می

ابن عباس رصنی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ فیلیٹائی نے فرایا: اللہ تعالیٰ نے علق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے کروہ میں بنایا 'مجھران کے بھی دوگرہ ہوں میں سے زیادہ اچھے کروہ کے اندر رکھا' پھر قبائل کو بیٹا تو مجھے سب سے ابھے فبیلے کے اندر بنایا' پھر گھرانوں کو ٹیٹا مجھے سے ابھے گھرانے میں بنایا' لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اجھا ہوں' اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں ۔" اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں ۔"

بہرمال عدنان کی نسل حب زیادہ بڑھ گئی تووہ پانے پانی کی تلاش ہیں عرب کے ختلف اطراف میں بجھ گئی تو ہوں کے خاندانوں اطراف میں بجھ گئی چنا بچہ قبیلہ علیت المبیالی ہوں جا بسے ۔ نے بحرین کارٹنے کیا ادراسی علاقتے میں جا بسے ۔

بنو عنی نہ بن میں بن مکرنے بیائر کا رُخ کیا اور اس کے مرکز جو میں سکونت پزیر ہوگئے۔ کربن وائل کی بقیہ شاخوں نے ، بمامہ سے لے کر بھرین ،ساعل کا ظمہ ، فیلیج ،سوادِ عراق ، اُلِکُمْ اور ہیں تیک کے علاقوں میں بودو باش اختیار کی ۔

بنونغائب بریره فراتبر میں اقامت گزیں ہوئے ، البته ان کی بعض شاخوں نے بنو کرکے ساتھ سکونت اخت بار کی .

بتوتميم نے باديہ بصرہ كو اپنا وطن بنايا -

بنو گئیم نے دینہ کے قریب ڈیرے ڈالے ۔ان کامُٹکُن وادی القری سے شروع ہوکر خیبر اور دینہ کے مشرق سے گذرتا ہوا حرہ بنو سیکم سے تصل دو پہاڑوں یک منتہی ہوتا تھا۔

بنو تقیعت نے طابّف کو وطن بنالیا اور نبو سُوا زن نے مکہ مے مشرق میں وادی اوُ طاس کے گردوییش ڈریسے ڈالے۔ ان کاسکن مکہ سبصوں شاہرہ پر واقع تھا۔

رین ویرسے واحد ان و سل مصب بعرف میں جیران میں اس کے اور کیما کر سے این کے اور کیما کر کے ایمیان میں اس کے اور کیما کی ایمیا ان کے اور کیما کی ایمیا کی ایمی

بنوطی کا ایک خاندان بحتر آبادتھا۔ بنواسد کی آبادی اور کوٹنے کے درمیان یا سینے دن کی مسافت تھی۔

بنوزُیان تیارکے قریب موران کے اطراف میں آباد ہوئے۔

تہامہ میں بنوکنا کہ کے فاندان رہ گئے تھے۔ان میں سے قرشی فاندانوں کی بودوباش کمہ اوراس کے اطراف میں تھی۔یہ لوگ پراگندہ تھے،ان کی کوئی شیرازہ بندی ندختی تا آنکہ قصتی بن کلاب ابھر کرمنظر عام پرتیا اور قرشیدوں کومتے کرکے شرف وعوث اور بلندی و و قارسے بہرہ ورکیا ہے

 $\bigcirc$ 



## عرُب حَجُونتِس اورسُروارمال

اسلام سے پیلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہو اسے کوال کی حکونتوں سروار اور زا بہ وا و بان کا بھی ایک مختصر ساخا کہ بیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت ہو یوزیشن تھی وہ ہاسانی سمجھ میں آ کے ۔

بس وقت بزیرة العرب بینور نیداسلام کی تا بناک شعاعیں ضَوْو کگن ہوئیں وہاں دوقسم کے مکمران تھے۔ایک تاج بیش بادشاہ جو درحقیقت محمل طور بر آزاد وخود مخارشے اور وہمرے قبا بکی سردارجنہیں اختیارات وامتیازات کے اعتبارے دہی حشیت حاصل تھی جو اج بیشس بادشاہوں کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیاز بیمجی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد وخود مخارت تھے بلجنی کی تھی لیکن ان کی اکثریت کوایک مزیدامتیاز بیمجی حاصل تھا کہ وہ واق ہقیے عرب کار برختیان (شام) اور شاہان جغیرہ (عواق) بقیہ عرب کار برجیش نہ سے بوقد بھر ترین بمانی قوم معلوم ہوسکی وہ قوم سبک ہے۔

مین کی یا درساھی اور معالم میں سے جو کتبات برآ مدہوئے ہیں ان میں ڈھائی ہزار سال قبل میں اس قوم کا ذکر ملت ہے سے شروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع موتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر ملت ہے سیستروع ہوتا ہے اس قوم کا ذکر میں جو سے انہم اُدوار سے ہیں :

ا۔ سفانہ قی م سے پہلے کا دُور۔ اس دُور میں شاہا نِ سُا کا تقب کریب ساتھا۔ ان کا بایہ شخت صرواح تھا جس کے کھنڈر آج بھی مآرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اورخریب کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دُور میں مآرب کے مشہور بند کی بنیا در کھی گئی جسے مین کی تاریخ ہیں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہاجاتا ہے کہاس دور میں لمطنت سباکی جسے مین کی تاریخ ہیں بڑی اہمیت حاصل ہے ۔ کہاجاتا ہے کہاس دور میں لمطنت کو اس قدر عوج عاصل ہوا کہ انہوں نے عربے اندراور عرب سے با ہر جگہ جگہ اپنی نوآبا دیاں قائم کر لی تھیں۔

۷- سنگارت مسے مصلاحت م مک کا دُور — اس دُور میں سُباُ کے باد ننا ہوں نے مکرب کا لفظ جھوٹ کر ملک داراسلطنت بنایا۔ چھوٹ کر ملک دباوت مارب کو اپنا داراسلطنت بنایا۔

اس شہرکے کھنڈر آج بھی صنعار کے ، ومیل مشرق میں پائے باتے ہیں۔

سو۔ سے اللہ تی م سے سنت ہے کک کا دُور۔ اس دُور میں ساکی مملکت پر قبید ہُمیُرُ کو غلبہ حال رہا اور اس نے مارب کے بجائے رُیْدان کو اپنا پائٹر تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ کیا جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یہ میں کے قریب ایک مُدُدِّر بہاڑی پہ پائے جانے ہیں۔

پیرستاه میں ایک اور سنگین عاد نہ پیش آیا بعنی من کے بہودی بادشا، ذو نواس نے بجران کے عیسائیوں پرایک ہیں بیت ناک حملہ کرکے انہیں عیسائی ندہب چیوڑنے برمجبور کرنا چا ہا اورجب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں گھد واکر انہیں بھو گئی آگ کے الاؤمیں جھوئک وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے آگ کے الاؤمیں جھوئک وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے آگ کے الاؤمیں جھوئک کر دیا۔ قرآنِ مجید نے سورہ بردی کی آبات نئیت اُصُعابُ الاُئیدُ وہ الح میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طر اشارہ کیا ہے ۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ جُواکہ عیسائیت ، جورومی بادشا ہوں کی قیادت میں بلاوعرب کی فقو حات اور توسیع بیندی کے بیے بہلے ہی سے چست و چا کدست تھی ، انتقام لینے پر ٹی گئی اور جسٹیوں کو میں پر جملے کی ترغیب فیتے ہوئے انہیں بجری بطرہ مہیا کیا جبشیوں نے رومیوں کی شہ

پاکر ۱۹۳۵ء میں ارباط کی زیر قبیا دت ستر مزار فوج سے مین پر دوبارہ قبضه کرلیا - قبضه کے بعدابتلاء توشاہ میں ارباط کی زیر قبیا دستر مزار فوج سے میں پر حکم ان کی لیکن پھراس کی فوج کے ایک ماشحت کمانڈر ۔ اُر بُر کم ایٹ است قبل کر کے خود اقتدار بر قبضنه کرلیا اور شاہ عبن کو بھی اپنے اس تصرّب پر راحنی کرلیا۔

یروہی اُرْبُہُ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اورایک شکر خرارکے علاوہ چند ہتھیوں کو بھی فرج کشی کیلیے ساتھ لایا جس کی وجہ سے یہ نشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوگیا۔

اِدھروا قعہُ فِیل میں جبت بیوں کی جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مین نے فکوت فلاس سے مائدہ اٹھا تے ہوئے اہل مین نے فکوت فلاس سے مدد ما گی اور جبت یوں کے خلاف مکم بغاوت بلند کر کے سیعت فری یُزُن حمیری کے جیسے معد یکوب کی قیادت میں مبشیوں کو کمک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کی جیشیت سے مُعدیکر ہے کواینا باوث ہنتے کہ لیا۔ بیرے کہ کا واقعہ ہے۔

آزادی کے بعد معد بکرنے کے حیب شیوں کو اپنی خدمت اور شاہی عبو کی زینت کے لیے دوک لیا لیکن بیٹوق مہنگا ثابت ہوا - ان جیٹ یوں نے ایک روز مُغدِ بکریب کودھو کے سے قبل کر کے زئی کرن کے خاندان سے حکم انی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گُل کر دیا - ادھر کسر کی نے اس صورتِ عال کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے صُغار برایک فارسی انسل گور نرمقرر کر کے مین کو فارس کا ایک صُوبہ بنا لیااس کے بعد دیگر سے فارسی گور نروں کا تقریبجار کا بہاں تک کہ آخری گور نر باؤاں نے بعد میں اسلام ہت بُول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی مین فارسی آفتدار سے آزاد ہوکر اسلام کی عملداری ہیں آگیا ہے۔

کے مولانا میدسلیمان ندوی رحمالتٰ دنے ادریخ ارص القرآن عبداول میں صفحہ ۱۳۳۱ سے خاتم کتاب کک مختلف اریخی شوا بدکی روشنی میں قوم سباکے حالات بڑی ببط وقفیبل سے رقم فرملئے میں مولانا مودودی نے تفہیم لفتر آن سم ۱۹۵۰ ۱۹۸۰ میں کچھ تفصیلات جمع کی بین لیکن تاریخی ماخذ میں سنین وغیرہ کے سلسلے میں بڑسے اختلافات بیب حتی کدعیش محققین نے ان تفصیلات کو میہلوں کا افسانہ، قرار دیا ہے۔

ہوگیا اورطواتف الملوکی شروع ہوگئی۔ یہ انتشار سلائے کک جاری رہا اور اسی دوران قعطانی تبال فی ترک وطن کر کے عواق کے ایک بہت بڑے شا داب سرحدی علاقے پر بود و باش آمت بیار کی پھر عدنانی تارکین وطن کاریلاآیا اور اُنہوں نے لڑمجھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اینامکن بنالیا۔

ادھر کو کا تاہم میں اُرو کر شیر نے حب ساسانی عکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر بلیٹ آئی۔ اروشیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اسپ ملک کی سرحد پر آباد موبول کو زیر کیا۔ اسی کے نتیجے میں قضاعہ نے ملک شام کی راہ لی ،جبکہ چیئرہ اور انبار کے عرب باشندوں نے باجگذار بننا گوارا کیا۔

اُرد شیرکے عہد میں حیرہ ، بادیۃ العراق اور جزیرہ کے ربیعی اور مُضَری قبائل پرجذبۃ الوضاح کی عکم ان تھی۔ ایسامعوم ہوتا ہے کہ اُرد شیر نے محسوس کر دیا تھا کہ عرب باسٹندوں پر براہِ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مارسے بازر کھنا ممکن نہیں ملکہ اس کی صرف ایک ہی صورت کے منود کی اور کی ایسے عرب کو ان کا حکم ان بنا دیا جائے جے اپنے کینے قبیلے کی حایت و تا تید حال ہوت اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے مملان ان سے مدد لی جاسکے گی اور شام کے روم فواز عرب حکم انوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکم انوں کو کھڑا کیا جاسکے گا۔

شا ہن چیزہ کے پاس فارسی فوج کی ایک بونٹ ہمیشہ ر ہاکر تی تھی حس سے باد بینشین عرب غیول کی سرکو بی کا کام بیاجا تا تھا۔

مرائع کے عرصے میں مذیبہ فوت ہوگیا ادر عُمرُو بن عدی بن نصر کُفی اس کا جانشین ہُوا یہ جیسا ہے جائے کا ببہلا مکم ان بھی اور شاپور اردشیر کا ہمعصر تفا۔ اس کے بعد قباذ بن فیروز کے عہد میں مُرُدُک کا ظہور ہوا جوا باحیت کا علمبردار تھا۔ تباذا ور پر نمیوں کی سسل مکم انی رہی ۔ قبا ذکے عہد میں مُرُدُک کا ظہور ہوا جوا باحیت کا علمبردار تھا۔ تباذا ور اس کی بہت سی رہایا نے مُرُدُک کی ہمنوائی کی ۔ بھر قباذ نے حیرہ کے بادشاہ منذر بن ماراسمار کو بغیا م بھیجا کہ تم بھی بھی ندہب اختیار کہ ہو ۔ منذر بڑا غیرت مند تھا انکار کر مِنظان بیتے ہیں مذہب اختیار کہ ہو ۔ منذر بڑا غیرت مند تھا انکار کر مِنظان بیتے ہیں ہوا کہ قباذ نے لئے مول کے ایک ہیروکار مارث بن عمرو بن مجرکِنْدی کو چیرُہ کی مکم انی سونب دی۔ قباذ کے بعد فارس کی باگر ڈور کِسْری اوشیردال کے ہاتھ آئی۔ اسے اس غرب سے خت نفرت ہی۔ اس نے مُرْدُکُ اور اس کے ہمنوا و س کی ایک بڑی تعداد کونش کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جبرہ کا آب مران کی ایک بڑی تعداد کونش کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جبرہ کا آب کی ایک بڑی تعداد کونش کروا دیا۔ منذر کو دوبارہ جبرہ کا آب کی ایک بڑی کا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ منذر کو دوبارہ جبرہ کا آب کا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا جسے الیکن وہ بنو کا بچے علاقے ہیں جھاگر گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُرُوکو اپنے ہاں بلا جسے کا کیا کہ کے علاقے ہیں جھاگر گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُرُوکو اپنے ہاں بلاجھیے الیکن وہ بنو کا بچے علاقے ہیں جھاگر گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔ بناویا اور مارث بن عُروکو اپنے ہاں بلاجھیے الیک وہ بنوکہ کے علاقے ہیں جھاگر گیا اور وہیں اپنی زندگی گذار دی۔

مُنْذر بن ماراسمار کے بعد فعمان بن مُنْدر کے عہد کہ حیرہ کی مکرانی اسی کی نسل میں بیتی رہی بھر زید بن عدی عبادی نے کو بیٹر کی جھوٹی شکایت کی کیشر کی بھوٹ اٹھا اور نعمان کولینے پاس طلب کیا ۔ نعمان چیکے سے بُنو شُیااَن کے سردار ہانی بن سعود کے پاس پہنچااورا پنے اہل وعیال اور مال دولت کو اس کی امانت بیں نسے کرکسر کی سکوباس کیا کہسر کی نے اسے قید کردیا اور وہ قید بی بی فوت ہوگیا ۔

ا دھرکسرئی نے نعان کو قید کرنے کے بعداس کی جگہ اباس بن قبیصہ طائی کو جیرہ کا حکمان بنا با اوراسے حکم دیا کہ بانی بن سعود سے نعان کی امانت طلب کرہے۔ بانی غیرت مند نھا اس نے صرف انکاری نہیں کیا۔ بلکہ اعلانِ جنگ بھی کہ دیا۔ بھر کیا تھا اباش اپنے جبو میں کہریٰ کے لاؤ تشکر اور مرز بالذ س کی جاعت نے کر دوانہ ہوا اور ذِی قار کے میدان میں فرلیقین کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی حب کی جاعت نے کر دوانہ ہوا اور ذِی قار کے میدان میں فرلیقین کے درمیان گھسان کی جنگ ہوئی حب عرب نے میں نبوشین کی وقت حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک کے معور سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلای طبیع بین کے معربہ فتح ماصل کی تھی۔ یہ واقعہ نبی میرانش کے تھوڑ سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلای طبیع بین کی بیدائش کے تھوڑ سے ہی دنوں بعد کا ہے۔ آپ طلای طبیع بین میں ہوئی تھی۔

اِیُسُ کے بعد کونر کی نے جیرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا لیکن مالا کے عیں گھیدں کا اقتداد پھر بحال ہوگیا اور مُنافِر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باک ڈورسنبھالی، گرا بھی اس کورلیق لر کئے مون آٹھ ماہ بھوئے تھے کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الله کا کیل دوال لے کرجیرہ میں دہ خل بھوگئے۔

میں میں ایک فران میں مورد شام میں اگر آبا د ہوگئیں۔ ان کا تعلق بنی شکیم بن ملوان سے تھا اوران میں میں ایک ناخ بنو شعیم بن سلیم تھی بھے ضع جائم کے نام سے شہرت حال ہوئی تصافعہ کی اس شاخ کور کیل ناخ بنو سولئے توب کے بدوؤں کی گوٹ اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہمنو نامی اور ان کا این میں اور کیا گائے دکھ دیا۔ اس کے بعد مدتوں ان کی حکم انی دین مائی میں مائی کا این میں میں کا اور ان کا حکم انی دوسری صعدی بنایا اور اس کے ایک بازش کی کا دونے میں اور میں مائی کی آمد آمد مہور کی اور خواجم کی حکم انی مائی میں کی آمد آمد مہور کی اور خواجم کی حکم انی مائی دولیوں کے خواجم کی حکم انی مائی دولیوں کے خواجم کی حکم انی میں کی آمد آمد مہور کی اور خواجم کی حکم انی مائی میں کی آمد آمد مہور کی اور خواجم کی حکم انی مائی میں مائی تو گئر ڈو پر قبصنہ کر دیا۔ آبی غمان کا با بیت تن دور کی اور شام کے عرب باسٹ نہ دول کا بادشان کی آمد آمد مرکز کیا۔ آبی غمان کا با بیت تن دور کی اور شان کی بات کر خوان کا با بیت کون کی اور کی کی ان کا بار شان کی بات کر خوان کا با بیت کہ کا روز خواجم کی کا بار شان کی بات کر نیاں کا با بیت کے دور کی کی دور کی کا بات کی کی کر کیا۔ آبی غمان کا با بیت کور کیا۔ آبی غمان کا بابیت کی دور کی کا باز شان کیا بیت کے دور کیا کی کون کیا ہوئی کی کور کیا ہوئی کیا ہے کہ کیا کیا ہوئی کور کون کیا کیا ہوئی کور کیا ہوئی کور کیا ہوئی کیا گئی کیا گئی کور کیا ہوئی کیا گئی کی کور کیا گئی کور کیا ہوئی کور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا ہوئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کئی کئی کیا گئی کیا گئی کئی کئی کیا گئی کئی کئی ک

تھا۔ اور رومیوں کے آلیکا۔ کی تینیت سے دیارتِنام بران کی مکم انی سلس قائم رہی تا آنکہ خلافت فاوتی میں سلام میں سلام میں سلام میں نیم ملقہ مگوش اسلام میں سلام میں نیم ملقہ مگوش اسلام ہوگیا ہے واکر چہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نرکرسکا۔ اور وہ مرتد ہوگیا۔)

عجاز کی ا مارت نے ، اس کے مراد کا ان کے مراد کا افار حضرت اسمئیل علیہ استلام سے مجوا۔ آپ کے اس کے اس کے اس کے اس کے مراد اور بیٹ الدی کے متوقی میں کے اس کے مراد اور بیٹ الدی کے متوقی کے اس کے مراد اور بیٹ الدی کے متوقی کے اس کے بعد ایک کے دوصا میزادگان سے ناہت بھر قیدار ، یا قیدار بھر نابت سے بیجے بعد کی کے دالی ہوئے ۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے نامضاض بن مُرو جُرنیمی نے زمام کالا بنے ہاتھ میں اس کی اور ایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ اس طرح کہ کی سررا ہی بنوجر ہم کی طرف منتقل ہوگئی اور ایک عرصے تک انہیں کے ہاتھ میں رہی ۔ مصنرت اسمعیل علیہ السلام چونکہ راپنے والد کے ساتھ بل کی بیٹ الدی کے بانی کو عاد تھے اس لیے ان کی اول دکو ایک با و قارمقام صرورها صل رہا ، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کاکوئی بوشہ نہ تھا ہے۔ اول دکو ایک باو قارمقام صرورها صل رہا ، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کاکوئی بوشہ نہ تھا ہے۔

پردن پر دن اور سال پر سال گذرتے گئے لیکن صفرت اساعیل علیہ اسلام کی اولا د گوشه گنامی سے نہ تکل سکی، بہاں کر کرنت نصر کے طہور سے کہھ میلے بنوج ہم کی طاقت کم زور بڑ گئی اور کہ سے افق پر عدنان کا سیاسی سارہ جگم گانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخش نصر نے ذات بڑتی میں عواد اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخش نصر نے ذات بڑتی میں عواد اس کا شرح بہی نہ تھا لیہ عواد اس کی کھی اس میں عرب فوج کا کمانڈر حربہی نہ تھا لیہ

چر بخت نقر نے جب عدف میں دوسرا حمد کیا تو بنو عدنان بھاگ کر بمن چلے گئے۔اس وقت بنواسرائیل کے بہی صفرت یک میا ہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے مُعَدَّکوا بنے ساتھ ملک شام سے گئے اورجب بُختِ نَصَر کا زوز حتم ہُوا ادر معد کہ آئے تو انہیں کمہیں قبیلہ جر ہم کا صرف ایشنے می جرشم کی درجب بہر کا درخ می معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیلے ہوا

اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہیں تنگئے تھے انگیرا ، تیجہ یہ ہُوا کہ انہوں نے زائر بن بیت اللہ برزیا دنیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا ۔ اوھر بنوعدیان اندر ہی اندران کی ان حرکتوں پرکڑھتے اور بھڑ کتے رہے اسی بیے جب بنونزا ہم

له محاضرات خضری ارسها ، ارتیخ ارض القرآن ۲/۰ ۸- ۸۲

سمه پیدائش دمجهوعه باتیبل، ۱۷: ۲۵ سمله علی بزیرة العرب ص ۲۴، ۲۴۰ هه ایفها گریضا گوان شام ۱۱/۱۱ سالا، ابن مشام نه اسلیل علالسلام کی ادلادین سے صوفیات کی تولیت کا ذکر کیا ہے. لاه تعلب بزیرة العرب ص ۲۴۰ سام سام کے رحمة للعالمین ۲ ۴۸۷ شده تعلب جزیرة العرب ،ص ۲۳۱

نے مرّا نظر آن میں بڑاؤکیا اور دکھاکہ نبوعد نان بنوجر ہم سے نفرت کرتے ہیں تواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنا نی تبیلے رینو بحر بن عبد مناخت بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنوجر ہم کے خلاف جنگ چھیٹر دی اور انہیں کہ سے نکال کرا قدار پڑو و قبضہ کہ لیا۔ یہ واقعہ دو سری صدی عیہ وی کے دسط کا ہے۔
بنوجر ہم تے کہ جھوڑتے وقت زمزم کا کنوال پاٹ ویا اور اس ہیں گئی تاریخی چیزی وفن کرکے اس کے نشانات بھی مٹا دیئے محدابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر و بن عارف بن مصافل مجر ہی سنے فائد کعبد کے دولتی کہون اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے اس اس و کی کر زمزم کے کنویل میں فائد کعبد کے دولتی کہون اور اس کے کوئے میں لگا ہوا پھر سے جراسود سے نکال کر زمزم کے کنویل مین فرز کر دیا اور اپنے قبیلہ بنوجر ہم کو مکہ سے مبلا وطنی اور وہاں کی میں نیا گیا ۔ بنوجر ہم کو مکہ سے مبلا وطنی اور وہاں کی عکورت سے محوق ہونے کا بڑا قلی تھا جنانچہ عمر و مذکور نے اس سلے میں یہ اشعار کہے ۔

کان لعریکن بین الحجون إلی الصفا انیس ولی بیسمی بعکة سامس بلی نحن کناهلها خاباد نا صروف اللیالی والجدود العواشر
" گُلست بُرُن سے مُنفاتک کوئی آتنا تھا ہی نہیں اور ذکسی قصد گونے مکم کی شازمفلوں میں قصد گوئی کی گردشوں اور ٹوئی ہُوئی قصد گوئے ہیں زمانے کی گردشوں اور ٹوئی ہُوئی قصد گوئے ہیں اور نے ہمیں اُمار کھینکا "

حضرت اسماعیل علیه السلام کازمانه تقریباً دو ہزار برس قبلِ نہیں ہے۔ اس صاب سے کم میں قبیلۂ برہم کا دجو دکوئی دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم انی گئے بھگ دو ہزار ایک سوبرس تک رہا اور ان کی عکم انی گئے بھگ دو ہزار ایک سوبرس تک رہا ہے۔ بنو گزاعہ نے کئے بی البتہ تین اہم بنو خزاعہ نے کم بر قبیضہ کرنے کے بعد بنو گرکوشامل کئے بغیر تنہا اپنی حکم انی قائم کی البتہ تین اہم ادرامتیا زی مناصب لیسے سے جوم عنری قبائل کے عضے میں آئے۔

ر عاجیوں کوع فات سے مزدلفر لے جاتا اور اوم النّفرُ — سار ذی الجج کو جوکہ جی کے سلسلہ کا آتری الم اس کو عرف ہی کے سلسلہ کا آتری دن ہے ۔۔ مِنی سے روائی کا پروانہ دینا۔ براعزاز الیاس بن مضرکے فائدان بنوغوث بن مرہ کو ماصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح بر ہے کہ سار ذی المجہ کو حاجی کنکری نما دسکتے تھے جب کہ کہ کا یک ایک ایک آئی کنکری نما دلیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فارغ ہوجاتے اور منی سے جب کہ کہ کہ یک کری نما دلیتا۔ پھر حاجی کنکری مارکر فارغ ہوجاتے اور منی سے

فی یہ وہ مضاض جربی نہیں ہے میں کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے واقعے میں گذر حیکا ہے۔ شاہ مسودی نے تکھا ہے کہ ابل فارس بچھیے دورین فائر کیہ کے بیے اموال وجوا ہرات بیسجتے رہتے تھے۔ سامان بن بابلنے سف کے بنے بُوئے دوہرن ،جواہرات ، مواری اوربہت ساسونا تیبجا تھا۔ عمر و نے بیسنیوم کے کوئین فی ال بیاتھا۔ (مروج الذہب ار ۲۰۰۵) سالھ ابن بیشام اربع ال ۱۰۵۔

روائی کا ارادہ کرتے توصوفہ کے لوگ منی کی واحدگذر کا ہ عقبہ کے دونوں جانب گیراڈال کر کھڑے ہوجاتے
اورجب بہ بی خودگذر نہ بیعتے کسی کوگذر سنے نہ دیتے ۔ ان کے گذر بیلنے کے بعد بنتیہ لوگوں کے بیلے راستہ
فالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنوتم ہم کے ایک خاندان بنوسعد بن زید مناق کی طریخت تقل ہوگیا۔
۲ - ۱۰ زی المجر کی صبح کو مزد لفہ سے بہنی کی جانب خاضہ (روائگی) یہ اعزاز بنوعد وان کو حال تھا۔
۳ - حرام مہینوں کو آگے ہیجھے کہ بائے یہ اعزاز بنوکنانہ کی ایک شاخ بنو تم یم بن عدی کو حاصل تھا۔
۴ - کر بہنو خزاعہ کا اقتدار کوئی تین سوری بک قائم مہا اور بہی زمانہ تھا جب عدائی تباش کم لاور سے خل کر نہو خزاعہ کا اقتدار کوئی تین سوری بک قائم مہا اور بہدی زمانہ تھا جب عدائی تباش کی حجاز سے نکل کر نہد ، اطراف عواتی اور بجوین وغیرہ میں پھیلے اور کمہ کے اطراف میں صوف قریش کی چند متعنی باتی رہیں جوخانہ بدوش تھیں ۔ ان کی الگ الگ کو لیاں تھیں اور بنوکنا نہ میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا بہاتا کہ چند متعنی تھا بہاتا کہ تھی بن کلاب کا ظہور ہوائیگ

قصی کے متعلق تبایا جا آ ہے کہ وہ ابھی گردی ہیں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عُذَرہ سے ایک شخص رہید بن حرام سے شادی کرئی ۔ یہ جبیلہ چ نکہ ملک شام کے اطراف میں رہاتھا اس لیے قصتی کی والدہ دہیں جائی گئی اور وہ قصتی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی جب مقتی جوان ہوا ترکمہ واپس آبا۔ اس وقت کم کا والی مُلیّل بن عبشیہ خزاعی تھا۔ قصتی نے اس کے پاس اس کی بعیلی جسے نکام کے لیے بیغام بھیما مِلیّل نے منظور کر دیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حب مُلیّل کا انتقال ہوا تو کمہ اور بیت اللّٰہ کی تولیت کے بیے خزاعہ اور قرایش کے دئیان جنگ ہوگئی۔

جنگ کا سبب کیا تھا ؟ اس بارے میں تین بیا نات طبتے ہیں ؛ ایک یہ کرحب قضی کی اولاد فرک بھی کی کرمی باز مات کے بیس دولت کی بھی فراوانی ہوگئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور اور مُنیک کا انتقال ہوگیا توقعتی نے موس کی کراب بنو نرزاعہ اور بنو بکر کے بجائے ہیں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیا دہ حقدار ہوں ۔اسے بیا حیاس بھی تھا کہ قریش فالص اسماعیلی عرب میں دار ہی جی دلہذا سرا ہی کے متی وہی ہیں ، چانچہ اس نے قریش میں ، چانچہ اس نے قریش

لله ابن بشام ارسم ، ۱ ۱۲۲ سله یا قوت : ما دّه کمرّ الله ما مرات خصری ارده سال ابن بشام اردا الله الله این بشام اردا ا

اور بنونزاعہ کے کچے لوکوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنونزاعہ اور بنو کر کو کمسے تکال باہر کیا جائے ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا ؟

۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ ۔۔ نیزاعہ کے بقول ۔ خود قُلیُل نے قَعْمی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی ٹکہدا شت کرے گا اور کمہ کی باگ ڈورسنبھائے گا۔

تیسا بیان بہ ہے کوئٹیل نے اپنی بیٹی جی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابوغیثان خواعی کو اس کا دکیل بنا باتھا بیٹا بخرجی کے نائب کی جیٹیت سے وہی فا نہ کعبہ کا کلید بردار تھا جب فکٹیل کا انتقال ہوگیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مثل شراب کے بدیے کعبہ کی تولیت خرید کی فکٹیل کا انتقال ہوگیا توقعتی نے ابوغیثان سے ایک مثل شراب کے بدیے کعبہ کی تولیت خرید کی نے نوزتا کو کیک خوات منظور ناکی اور قصتی کو بیت اللہ سے روکنا جا جا اس رقصتی نے نوزتا کو کہ سے محالے کے لیے قریش اور بنوکن نہ کو جمع کیا اور دو قصتی کی آواز پر ابیک کہتے ہوئے جسم ہو گئے ہے۔

لله ایضاً ایضاً کله ایضاً ۱۱۸۱۱ شکه رحمت للعالمین ۲ره ه وله این شام ۱۲۳٬۱۲۳۱۱

کا دینی سرباہ بن گیا جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گرشے سے آنے والوں کا آنآ بندھا مِتا تھا۔ کم بِرُفِقَی کے تسلُّط کا یہ واقعہ پانچویں صدی عیسوی کے وسط بعنی سیسی عمر کا ہے ہے۔

قصی نے مکہ کا بند ولبت اس طرح کیا کہ قریش کو اطرافِ مکہ سے بلاکر بیراتشہران رہفی پیم کیا اور ہرخاندان کی بودویا شرکا نامقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو ، نیز آل خوان ، نیز آل خوان کے مناصر ب پر بر قرار رکھا۔ کیونکر قصی مجتنا تھا کہ بیجی دین ہو عدوان اور بنومرہ بن عوف کوان کے مناصر ب پر بر قرار رکھا۔ کیونکر قصی مجتنا تھا کہ بیجی دین ہے۔ بیر بین رو وبل کرنا ورست نہیں لیے

تُفْقَى كاليك كارنامہ بر بھى ہے كہ اس نے ترم كعبہ كے شمال میں دارا لندوہ تعميركيا - داس كا دروازہ مجد كى طرت تھا ) دارائندوہ در تقيقت قريش كى پارليمنٹ تقى جہال تمام بڑے بڑے اورائم معاملات كے فيصلے ہوتے تھے ۔ قريش پر دارائندوہ كے بڑے احسانات بیں كيونكہ بران كى دحدت كا ضامن تھا اور يہيں ان كے البجھے ہوئے مائل بحن و نوبى طے ہوتے تھے بھے موسلے تھے بھوئے مسائل بحن و نوبى طے ہوتے تھے بھوئے تھے بھوئے میں دیل مظاہر حاصل تھے :

1- دارانندوہ کی صدارت ،جہاں بڑے براسے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہال لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے ۔

۲- اوارسیعنی جنگ کا پرتم تُقنّی ہی کے باتھوں باندھا ما اتھا۔

۳- حجابت \_\_\_بینی خانه کعبه کی پاسانی راس کا مطلب برسه که خانه کعبه کا دروازه تصی ہی کھولتا تھا ۔ کھولتا تھا اور وہی خانه کعبه کی خدمت اورکلید براری کا کام انجام دیبا تھا۔

ہ۔ سقایہ دبانی پلائی) \_\_\_\_اس کی صورت بہتی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے بیے پانی بھر دیا جا آ تھا اوراس میں کچھ کھجو راور کشمش ڈال کراستے میں بنا دیا جا آتھا۔ حبب مُجَّاج کمہ آتے تھے تو اسے پیتے تھے آیا۔

نکه تلب جزیرة العرب ص ۲۳۱ که این بتام ۱۲۴۱، ۱۲۵ کله ایضاً ار۱۲۵ رمحاضرات خضری ۱۷۴۳، اخبارالکرام ص ۱۵۲ کی محاضرات خصری ار۳۳

تنگ دست ہوتے ' ماجن کے باس توشہ نہ ہوتا وہ بین کھا اکھاتے تھے کیا

یہ سارے مناصب قصّی کو عال تھے نصّی کا پہلا بیٹاعبدالدار تھا، مگراس کے بجاتے دوبرا بیما عبد مناف ، قُصَّی کی زندگی ہی میں شرف وریادت کے تقام پر پہنچ گیا تھا۔اس بینے صُتّی نے عبدالدارسے کہا کہ یہ لوگ اگر چہ شرف وسیا دت میں تم پر بازی نے جا چکے ہیں ۔ مگریس تمہیں ان کے ہم پدکرکے رہوں گا۔ جنا پخونصنی نے اپنے سارے مناصب اوراعز ازات کی وصیتت عبالدار کے بیے کر دی، بعنی دارالندوہ کی ریاست ،خانہ کعبہ کی حجابت ، لوار، بیقایت اور رفادہ سب کمچھ عیدالدار کو دیے دیا جیز کمرکسی کام میں قُصَّی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی کوئی با مسرد کی جاتی تھی ، بلکہ اس کا ہرا قدام ،اس کی زندگی میں بھی اوراس کی موت کے بعد بھی واجات باع دین مجاجا ناتھا اس لیے اس کی وفات کے بعداس کے بیٹوں نے کسی نراع کے بغیراس کی وصیبت قائم رکھی لیکن حب عبدمِنا ف کی وفات ہوگئی نواس کے ببیٹوں کا ان مناصب کے سلے میں اپنے چیرے بھائیوں مینی عبدالدار کی اولا دسے حجاکث اجوا - اس کے تتیجے میں قراش دوگر دہ میں بٹ گئے اور قربیب تھاکہ وونوں میں جنگ ہوجاتی گر پیرائنہوں نے صلح کی آواز بلند کی اولان مناصب کو باہم تقسیم کرابا۔ چانچے سقایت اور رفادہ کے مناصب بنوعبد مناف کو دیئے گئے۔ اوردارالندوہ کی سربراہی اوا راور حجابت بنوعبدالدار کے اتھ بی رہی ، بھر بنوعبرمنا ن نے اپنے ماصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ لہذا ہاشم ہی نے ابنى زندگى بهرسقابه ورفاده كا انتظام كيا -البته حب بإشم كا انتقال بهوگيا توانكے بهائى مُطَّلِبْ نے ان کی جانشینی کی، گرمُطَّلِب کے بعدان کے تھیجے عبدالمطلب بن ہاشم نے ۔۔ ہورسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّ يهاں يمب كرحب اسلام كا دُورآيا توحصرت عُبّاس بن عبدالمطلب اس منصب بِر فائز تھے ۔ -ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے حنہیں قریش نے باہم تقیم کر رکھاتھا۔ ان مناصب اورانتظامات کے ذریعے قریش نے ایک مچھوٹی سی حکومت \_\_ بلکہ حکومت نما انتظامیہ \_\_ تائم كرركه يقى حس كے سركارى ادارے اورتشكيلات كيھواسى دھنگ كى تىرىبىي آئ كل ياليانى مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں ۔ان مناصب کے خاکر صب ویل ہے :

الن بنام ارسوا مع ايضاً اروا- ۱۳۲ ايما ١٠٩٠١ ١٠٩٠ او ١٩٩٠ او ١

ا۔ ایساد بینی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس ہوتیر دکھ دہتے تھے ان کی تولیت ۔ یمنفسب بنوجم کوحاصل تھا۔

۷۔ مالیات کا نظم ، بینی تبوں کے تقرب کے لیے جو ندرانے اور قربانیاں بیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا ، نیز مجھ کوسے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا ۔ بیکام بنوسہم کوسونیا گیا تھا۔

س- شورى \_\_\_ يراعزاز بنواسد كوعاصل تها -

م - اثناق \_ يعنى ديت اورجها بذل كانظم اس منصب يرنبوشيم فائز تق -

۵- عقاب \_\_\_\_يعنى قوى رجم كى علمبردارى - يد بنو أميَّه كاكام تها -

۷- قبہ ــــ یعنی فوجی کیمپ کا نتظام اور شہداروں کی فیادت نہ یہ بنومُ فروم کے حصے میں آیا تھا۔

> لالے ے ۔ سفارت \_ بنوعدی کا منصب تھا۔

بقید وب سسرواریال ایم پیلیصفات میں تعطانی اور عدنائی قبائل کے ترکب وطن کا ذکر کر میکے بیں اور تبلام کے بیں کہ پر دا ملک وب ان قبائل کے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں کہ جو قبائل جو قبائل ہے در میان تقییم ہوگیا تھا ،اس کے بعد ان کی امار نوں اور مرداریوں کا نقشہ کچے ہیں تھا کہ جو قبائل جی نام کی تھی انہیں عتانی حکم الوں کے قبائل عنے دار دباگیا مگریہ ماتھی صرف نام کی تھی ،عملاً نہتھی ۔ ان دومقامات کو جھچ ڈکر کا ندرون عرب آباد قبائل بہر طور آزاد تھے ۔

ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا۔ قبیلے خود اپنا سردار مقرد کرتے تھے۔ اور ان مزاروں کے سے داور ان مزاروں کے سے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی مکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تخفظ کی بنیا د، قبائلی وصدت برمبنی عصبیت اور اپنی سرزین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔

قبائلی سرداروں کا درجراپنی قوم میں بادشا ہوں جیساتھا ، تبدید صلع وجنگ میں بہرجال لینے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے انگ تھنگ نہیں رہ سکتاتی برطار کو دیکاتی العنائی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہواکہ تاہید علی کہ لیعض سرداروں کا پیمال نھاکہ اگروہ بگڑجاتے تو ہزاروں تلوین بیاج چھے بغیربے نیا ہوجاتیں کہ مرداد کے غصے کا سبب کیا ہے۔

٢٠ تاريخ ارض القرآن ١٠٨٠١، ١٠٩

تاہم چونکہ ایک ہی گئیے کے چیرے ہمایئوں میں سرداری کے لیے کتا کش بھی ہوا کرتی تھی اس
لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے تبائی عوام کے ساتھ روا داری بہنے ۔ نتوب مال خرج کیے
مہمان نوازی میں بیش بیش رہے، کرم و بُر دباری سے کام سے ، نشجاعت کا عملی مظاہرہ کیسے
اور غیر تمندانہ انمور کی طرف سے دفاع کہ سے تاکہ لوگوں کی نظر میں عموماً، اور شعرائی فظرین عصوصاً خوبی و
کما لات کا جامع بن جائے رکیونکر شعرار اس دور میں قبیلے کی زبان ہواکہ تے تھے ، اور اس طرح سردار لیف نیرقابل
حضرات سے ملبند و بالا درج عاصل کہ ہے۔

> صَمِّق ، وہ مال جے تقیم سے پہلے ہی رواراپنے لیے منتخب کرلے -نشیطہ : دہ مال جہل قوم کک بینچے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے باتھ لیگ جائے ۔

نصول: وه مال جوتسیم کے بعد بچرہ اورغازیوں کی تعداد پر بارتشیم نہو بشاگا تقبیم سے پیھے ہوئے اورغازیوں کی تعداد پر بارتشیم نہو بشاگا تقبیم سے پیھے ہوئے اورئے اورئے ان سے انسام کے مال سردار قبیلہ کاخی ہوا کرتے تھے ۔ سیاسی حالت میں جزیرہ العرب کی حکومتوں اور حکم الوں کا ذکر ہو چکا پیجانہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات می ذکر کر دیئے جائیں ۔ قدر سیاسی حالات می ذکر کر دیئے جائیں ۔

برزرہ العرب کے وہ بینوں سرحدی علاقے جوغیر ممالک کے بڑوس میں بڑتے تھے ان کی سپاسی حالت سے نت اضطراب و انتشارا ور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان ، الک اور فلام یا ماکم اور محکوم کے دوطبعوں میں بٹا ہوا تھا۔ سادے فوائد سررا ہوں — اور خصوصاً غیر ملکی تری جو اسے نیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا اسکا سے کرماصل تھے اور سازا ہو جھ فلاموں کے سرتھا۔ اسے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا اسکا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے بیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی اور مکومیں اسے لذتوں، شہوتوں، عیش رانی اور طسلم و جور کے بیے استعال کرتی تھیں۔ اور ان پر سرطرف سے خلم کی بارشس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر سزلا سکتے تھے۔ پر سرطرف سے خلم کی بارشس ہورہی تھی۔ گروہ حرف شکا بیت زبان پر سزلا سکتے تھے۔

بلکر صروری تھا کہ طرح طرح کی ذات و رُسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بندر کھیں، کیونکہ جرامتہ اور کی کا اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔
ان علاقوں کے بِرُوس میں رہنے والے تبائل تذبذُب کا شکار تھے۔ انہیں اغراض وَحَا اُسْا وَحَرسے اُدھر، اور اُدھر سے اِدھر ہے اور کھیں کہی وہ عراقیوں کے ہمنوا ہو جائے تھے اور کبھی شامیوں کی بال میں بال ملتے تھے ۔

بو فائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی بوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا۔ ہرطرف آبائل جمگر وں ، نسلی فسادات اور مذہبی اضلافات کی گرم بازاری تھی ہجس میں ہر قبیلے کے افراد بہر مورت اپنے آبید کی اساتھ دیتے تھے خواہ وہ حق پر ہویا باطل پر بینا نجدان کا زیمان کہنا ہے۔ وَمَا أَنَا الْاَمِنُ عَرِیدَ آبَ اَنْ عَوَدَ اَلَّا عَدَ اَنْ عَدَ اَنْ اَلَامِنَ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلَامِنَ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلَامِنَ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلَامِنَ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلَامِ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلَٰ اللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلّٰ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اَنْ اَلْمِنْ عَرِیدَ آبَ اَلْمِنْ عَرِیدَ آبَ اَلْمِنْ عَرِیدَ آبَ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اِلْمِنْ عَرِیدَ آبَ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ اِلْمِنْ عَرِیدَ آبَ اِللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اللّٰ اللّٰ مِنْ عَرِیدَ آبَ اللّٰ ا

« یریجی توقبیله غزیه می کا ایک فرد ہول ۔اگر دہ غلط را ہ پر چیلے گا تویں بھی غلط را ہ پرمپلوں گا اوراگر دہ صبیح راہ پر چیلے گا تو میں بھی صبح راہ برمپلول گا ؛

اندرون عرب کوتی بادشاه نه تنها جران کی آواز کو قوت مپنیما آ اور نه کوتی مرجع می تخابی کی طرف مشکلات و شدا ند میں رجوع کیا جا تا اور حس پر وقت پیشنے پر اعتماد کیا جا ؟ -

باس جازی مکومت کو قدر داخترام کی نگاه سے بقیناً کی کھاجا آتھا اور اسے مرکز دین کا قائد و بابان بھی تصور کیاجا آتھا۔ بیمکومت درتقیقت ایک طرح کی ذبیری قیادت اور دبنی بیشوائی کا معبون مرتب تھی۔ اسے اہل عرب پر دبنی بیشوائی کے نام سے بالادستی حاصل تھی اور حرم اور اطراز حرم پراس کی با قاعدہ مکم افرانی تھی۔ وہی زائرین بیت اللہ کی صروریات کا انتظام اور شرلیوت ارائی کے احکام کا نفاذ کر تی تھی اور اس کے باس پارلیمائی اداروں بھیے ادار سے اور شکیلات بھی تھیں۔ لیکن یہ مکومت آئی کم ورتھی کہ اندرون عرب کی ذمرواریوں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ کھتی تھی میں کے موقع پر ظاہر ہوا۔

## غرب \_ أدبان ومذامِبُ

مُنُنُ کے علا وہ عرب کے قدیم بین بولیں سے مُنَاۃُ ہے۔ یہ بحرا حمر کے سامل پر قُدُ یُد کے قریب مُشکّل میں نصب ہے اس کے بعد طائف ہیں اُن نامی بُت دعود میں آیا۔ بجر وادئ نخار میں عُرِی کی نصیب عمل میں آئی۔ یہ تینوں عرب کے سب سے برٹے بُت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے برخط میں شرک کی کثرت اور نتبوں کی بحر مار ہوگئی۔ کہا جا تا ہے کہ ایک جن عُمر و بن کُنی کے تا بع تھا۔ اس فی تبایکہ قوم فوح کے بُت ہے ہوا تا ہوگئ ور بن گئی کے تا بعض اس منون کے تبایکہ قوم فوح کے بُت ہے ہوا تا ہوں کو کھو ذکھ الا ۔ پھر انہیں تبہا مُن لایا اور جب میں۔ اس اطلاع پر عمر و بن گئی حدہ گیا اور ان نبوں کو کھو ذکھ الا ۔ پھر انہیں تبہا مُن لایا اور جب میں۔ اس اطلاع پر عمر و بن گئی حدہ گیا اور ان نبول کو کھو ذکھ لا ۔ پھر انہیں تبہا مُن لایا اور جب میں۔ اس اطلاع پر عمر و بن گئی حدہ گیا ۔ یہ قبائل ان تبوں کو اپنے اپنے علاقوں یں مختصر نبیرۃ الرسول ۔ تالیف شیخ عمد بن عبدالو ہا ب نجدی سے میں۔ ا

لے گئے۔ اس طرح بُربُر قبیلے میں ، پھر بُربُرگھر میں ایک ایک بُت ہوگیا۔

پرشکین نے معدِحرام کوہی تبوں سے بھر دیا چنانچہ حب کمہ فتح کباگیا توبیت اللہ کے گرشکین نے معدِحرام کوہی تبوں سے بھر دیا چنانچہ حب مکہ فتح کباگیا توبیت اللہ کے گرداگر دنین سوسائٹ مُنب نفطے جنہیں نو درسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ

غرض شرک اور بُٹ بینٹی اہلِ جا ہمیت کے دین کاسے بڑا مظہرین گئی تھی جنہیں گھمڈوتھا کہ وہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔

پھراہلِ جاہمیت کے پہال بت پرستی کے کچھ عاص طریقے اور مراسم بھی رائیج تھے حجزیادہ ترعمروبن کُنی کی اختراع تھے۔ اہل جاہمیت سحجتے تھے کہ عمروبن کُنی کی اختراعات دِنا ہراہیم ہیں تبدیل نہیں بلکہ برعت حسنہ ہیں۔ ذیل میں ہم اہلِ جاہمیت کے اندر رائیج بُت بہتی کے چنداہم مراسم کا ذکر کر رہے ہیں :

1- دورِ مبالمبیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ وصوند سے تھے، ان کی پناہ وصوند سے تھے، ان کی پناہ وصوند سے تھے، ان کی بناہ وصوند سے انہیں زور زور سے بُکار تے تھے اور حاجت روائی وشکل کشائی کے لیے ان سے فریاو اور التجائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ الشرسے سفارش کرکے ہماری مراد بوری کرا دیں گے۔

۲- بتوں کا حج وطوا ن کرتے تھے ، ان کے سامنے عجز و نباز سے بیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے ۔

۳- بتوں کے بیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی بنوں کے اتنانوں پر بیجا کر ذرجے کرتے تھے اور کھی کسی بھی حبکہ ذرجے کر بیتے تھے گر بتوں کے نام پر ذرجے کرتے تھے۔ ذرج کی ان دونوں صور توں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں کیا ہے۔ ارت او ہے: وکما ذُربِح عَلی کنتُ اُن دونوں صور توں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآتِ اور بھی حرام میں جرآت انوں پر ذرجے کیے گئے ہوں " ذُربِح عَلی کنتُ اُن الله عَلی کا اُن کُنُوا مِن اَلَّه کُنُوا مِن اَلَّه کُنُول مِن الله عَلی عَلی الله عَلی ال

ہ ۔ نبُوں سے تقرّب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین اپنی صوا برید کے مطابق اپنے کھانے پینے

سلم مخصرسيرة الرسول ازشيخ محد بن عبدالو إج من ١١٠٥٠١٥ ، ٥٢ ، م ٥

کی چیزوں اور ابنی کھیتی اور چرپائے کی پیدا وار کا ایک حصہ بنوں کے لیے خاص کر فیقے تھے۔ اس سلط میں ان کا دلچ ب رواج برتھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی بیدا وار کا ایک صعبہ فاص کرتے تھے لیکن تبوں فاص کرتے تھے لیکن تبوں کا حصہ نو بنوں کی طرف منتقل کرسکتے تھے لیکن تبوں کا مصد کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کرسکتے تھے۔ اللہ نعالی کا ارشاد ہے:

وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرَثِ وَالْكَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْلَ هَٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُذَا لِشُهِ مِمَّا فَلَا لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ الْهَاللهُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ الْهَاللهُ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَ يَصِلُ اللهُ اللهُ مُرَكًا يِهِمُ مُ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ٥ (١٣٦١٦)

\*الله نے جو کھیتی اور پوپائے پیدا کئے ہیں اس کا ایک حصد انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کیا یاللہ کے لیے ہے سے ان کے خیال ہیں ۔ اور یہ ہمارے ترکار کے لیے ہے ، توجوان کے شرکار کے ایے ہوتا ہے کتنا لیے ہم تاہے وہ توالٹہ کک نہیں بنچ ارگر ہجوالٹہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے نثر کاریک بنچ حابا ہے کتنا بُراہے وہ فیصلہ جریہ لوگ کرتے ہی ؟

۵ تنول کے تقرب کا ایک طریقہ برجی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپائے کے اندر مختلف تسم کی نزیں مانتے نے اندر مختلف تسم کی نزیں مانتے نے اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے ،

وَقَالُوا هٰذِهَ اَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَنْجِهِمُ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ وَكَوْنَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ \* ١٣٨٠١٠ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ فَا كَابِهِ عَلَيْهِا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِا الْعَرْدُ وَنَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِا فَي اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِا فَي اللهِ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهِا فَعَلَيْهَا مَنْ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا مِنْ اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مُ لَكُونَ عَلَيْهَا مُعَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَيْهَا عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُا مُنْ عَلَيْهُا مُلْعُلُهُمُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا مُولِي اللهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ وَلَهُمُ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِا عَلَيْهُا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُمُ الْعُلِيْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَالِهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُا عَلَ

ان کے نیال میں ۔ اور یہ وہ پر پائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئے ہے دنان برسواری کی جاسکتی ہے تہ سامان لادا جاسکتاہے) اور کچے جے پائے ایے ہیں جن پر یہ لوگ النّد پر افترا ہرکرتے ہوئے ۔ النّدکوانم اہمیں لیتے "

ادا جاسکتاہے) اور کچے جے پائے ایے ہیں جن پر یہ لوگ النّد پر افترا ہرکرتے ہوئے ۔ ابن اسماتی کہتے ہیں کہ بُحیرُ ہُ ، سائبہ ، وُصِیلہ اور مامی تھے ۔ ابن اسماتی کہتے ہیں کہ بُحیرُ ہُ ، سائبہ اس اونٹنی کو کہا جا تاہے جس سے دس باریبے دربیہ اُدہ بُحیر ہیں اونٹنی کو کہا جا تاہے جس سے دس باریبے دربیہ اُدہ بُحی بریدا ہو ۔ ایسی اونٹنی کو اگراد ججوڑ دیا جا تا تھا اس پر سواری نہیں کی ہوں ، درمیان میں کوئی نُر نہ بدیا ہو ۔ ایسی اونٹنی کو اگراد ججوڑ دیا جا تا تھا اس پر سواری نہیں بیتیا تھا۔ جا تی تھی، اس کے بال نہیں کا ٹے جا تے تھے ۔ اور مہمان کے سواکوئی اس کا دو دھر نہیں بیتیا تھا۔ اس کے بعد براونٹنی جو ما دہ بچتہ جنتی اس کا کان جیر دیا جا تا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ الاد عجوڑ دیا جا تا ۔ اس پر سواری نہیں جا تی ۔ اس کا بال نہ کا خا جا تا ۔ اور مہمان کے سواکوئی اس کا دودو

نہیتا یہی تجیرہ ہے اوراس کی ماں سائبہ ہے۔

وسینکہ اُس بکری کوکہا جا آتھا جو پانچے دفعہ ہے درہے دو دو مادہ بیے جنتی رہی پانچے بار
میں دس مادہ بیچے بیدا ہوتے ) درمیان میں کوئی نُرنہ پیدا ہوتا ۔ اس بکری کو اس لیے وصیلہ کہا
جا تا تھاکہ وہ سارے مادہ بیچول کو ایک دو معرے سے جوڑ دیتی تھی ۔ اس کے بعد اس بکری
سے جو نیچے بیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے عور تیں نہیں کھا سکتی تھیں ۔ البتہ اگر
کوئی بیچہ مُردہ بیدا ہوتا تو اس کومرد عورت سعبی کھا سکتے تھے۔

عًا می اُس نُر اونٹ کو کہتے تھے جب کُفتی سے بے دریے دس مادہ بیجے پیدا ہوتے، درُیان میں کوئی نُر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی ، نداس برسواری کی جاتی تھی ، نہ اس کا بال کا ٹا جاتا تھا۔ اوراس کے ربید میں میں کے بیسے آزاد جھوٹر دیا جاتا تھا۔ اوراس کے سوااس سے کوئی دوسرا فائدہ ندا محیا جاتا تھا۔ دُورِ جاہلیت کی نُبت پرستی کے ان طریقوں کی تربید کرتے ہُوئے۔ اللہ تنے فرما با ب

مَاجَعَلَ للهُ مِنُ بَجِيْرَةٍ وَلاَ سَآيِبَةٍ وَكَلاَ وَصِيْلَةٍ وَكَلاَ حَامٍ ۚ وَلِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ للهِ الْكَذِبَ ﴿ وَأَكْثَرُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ ( ٥٠٣٠٥)

ر الله نے نہ کوئی بجیرہ ، نہ کوئی سائیہ نہ کوئی دصیلہ اور نہ کوئی ہامی بنایاہے لیکن بن لوگوں نے کفر کیا وہ اللّٰہ پر حُبُوٹ گھڑتے ہیں اوران میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے "

ایک دوسری میگه فرمایا:

وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذَكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْوَالُونِ هَنِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلْأَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْرُواجِنَا وَإِنْ يَكُنُ مَّيَــَتَةً فَهُمْ فِيلِهِ شُرَكَا وُطُ ١٣٩٠٦١

" اَن رمشرکین ، نے کہا کہ ان ہو پالیں کے بیٹ میں جو کچھ ہے وہ خانص ہمارے مُردول کے لئے ہے ۔ اور ہماری عورتوں برحسرام ہے ۔ البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد عورت سب شرکے ہیں ؛ ا

چو پایوں کی ندکورہ اقسام بعنی بحیرہ ، سائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کئے گئے ہیں جوابن اسحاق کی فدکورہ تفسیرسے قدرے مخلف ہیں ۔

عرب اپنے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ اس عقیدے کے اتھ کھتے تھے کہ یہ بُٹ انہیں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کے قریب کردیں گئے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ مشکین کہتے تھے :

مَا نَعُبُدُ هُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَى ط ٢٠٣٩

"ہم ان كى مادت محضَ اسَ ليے كەرجے ہيں كہ وہ ہميں اللہ كے قريب كرديں " وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضَرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُوْ وَ كَا يَنْفَعُهُوْ وَ كَافُونَ هَوَ كَابِّهِ شُفَعَا وَنَا عِنْدَ اللهِ طِ ١٨:١٠١)

" یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کریتے ہیں جوانہیں نہ نغع پنیچا سکیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں یا'

مشرکین عرب از لام مینی فال کے تیر بھی استعال کرتے تھے۔ (اُزلاَم ، رُکم کی جمع ہے۔
اور زُکم اُس تیر کو کہتے ہیں جس میں رُپ ندگئے ہوں) فال گیری کے لیے استعال ہونے والے بہتیر
تین فنم کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جن پرصرف اُل اُن یا نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اس قسم کے تیرسفر
اور کاح وغیرہ جیسے کاموں کے لیے استعال کئے جاتے تھے۔ اگر فال میں اُل اُن کا تا توملاہ کا کر ڈالا جا تا اگر منہیں کلتا توسال بھرکے لیے ملتوی کر دیا جا تا اور آئندہ بھر فال کا کا جاتی ہوتا ہے۔

فال گیری کے تیروں کی دُوسری قسم وہ تھی جن پرپانی اور دِیْتُ وغیرہ درج ہوتے سے
اور تیسری قسم وہ تھی جس پر بید درج ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے " یا"تمہارے ملادہ سے ہے " یا ملی تاریخ میں سے ہے " یا "تمہارے ملادہ سے ہے " یا ملی " ملی شہد ہوتا تواسے ایک اُوسٹوں ملی شہد ہوتا تواسے ایک اُوسٹوں میں شبہہ ہوتا تواسے ایک اُوسٹوں میں شبہہ ہوتا تواسے ایک اُوسٹوں میں سے بی آورہ ان میں سے ہے " توہ ان کوایک ساتھ ملاکہ گھا تا جھنچھوڑ تا ، پھرا یک تیرز کالتا ، اب اگریہ کھلتا کہ" تم میں سے ہے " توہ ان کے قیمی سے ہے " توہ لیف کے قیمی سے ہو تا کہ توہ لیف کے قالے کا ایک معزز فرد قرار پاتا اور اگر یہ برآ مد ہوتا کہ" تمہا رہے غیر سے ہے " توہ لیف

قرار پایا اولگرین کلتاک ملی شهر توان کواندر اپنی چینیت پربقرار رمها، نهبیلی کافرد مانا تروز میسیدیدید

اسی سے ملتا ملتا ایک رواج مشرکین میں نجوا کھیلنے اور جوئے کے نیراستعال کرنے کا تھا۔ اسی نیر کی نشا ندہی پر وہ جُٹے کا اُونٹ ذیخ کرکے اس کا گوشت بانٹے تھے شے میں مشرکین عرب کا ہنوں ، عُراَ فوں اور نجو میوں کی خبروں پر بھی ایمان رکھتے تھے ۔ کا ہمن اسے کہتے ہیں جو آنے والے واقعات کی بیش گوئی کرے اور راز ہائے سربسۃ سے واقعیت کادعور اور بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جِن ان کے تا بع ہے جو انہیں خبری بہنچا تا دہتا ہے ہو۔ بعض کا ہنوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جِن ان کے تا بع ہے جو انہیں خبری بہنچا تا دہتا ہے اور لایف کا ہن کہ بھی دعویٰ تھا کہ ایک جِن ان کے تا بع ہے جو انہیں خبری ہنچا کہ ایک تھا کہ ایک ہوتا ہو کہ انہیں ایسا نہم عطا کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ غیب کا بہت الگا والی فیل اور بعض اس بات کے ترقی مقف کرجوا دمی ان سے کوئی بات پر چھنے آنا ہے اسکے قول فول سے یاس کی حالت وار دات کا بیتا لگا گیاتے ہیں۔ اس قسم کے آدمی کو نوان نے کہا جا تا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گم شدہ جاؤر وغیرہ کا بھا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گم شدہ جاؤر وغیرہ کا بھا تا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گم شدہ جاؤر وغیرہ کا بھا تھا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گھا ٹھی کا نا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گھا ٹھی کا نا تھا ۔ مثلاً وہ شخص جوجودی کے ال بچوری کی جگر اور گھیں تھا تھی کا ناتا ہے ۔

نجومی اسے کہتے ہیں جو تاروں پر غورکہ کے اور ان کی رفتار واو فات کا صاب لگا کر رہا او فات کا صاب لگا کر رہا ہے کہ و نبایں آئدہ کیا ما اللہ و واقعات بیش آئیں گے ہے ان نجومیوں کی خبروں کو ما ننا و رفقیقت تاوں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ شرکین عرب نیچھ تروں پر ایمان لانے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ شرکین عرب نیچھ تروں پر ایمان کھتے ہوں کے مقرصہ مربوفلاں اور فلال کچھ ترسے بارش ہوئی ہے ہے۔

مشکرین میں بدشکر نی کابھی رواج تھا۔ اسے عربی میں طیرة کہتے ہیں۔ اس کی صورت بہتھی کہ مشکرین کی برطایا اور کی اس اس کی مورت بہتھی کہ مشکرین کسی برطایا اور کی بالے اس اس کی مورت بہتھی کہ اس اور کابیابی کی علامت سمجھ کرا بنا کام کرگذرتے اور اگر بائیں جانب بھاگٹا تو اسے نبوست کی علامت سمجھ کرا بنا کام کرگذرتے اور اگر بائیں جانب بھاگٹا تو اسے نبوست کی علامت سمجھے ۔ کر لینے کام سے باز رہے ۔ اسی طرح اگر کوئی چھیا یا جانو رواستہ کا طرح دیتا تو اسے بھی تنوس سمجھتے ۔

کے عافرات خصری ۱/۲۵، ابن شام ۱۰۳،۱۰۲۱

شه اس کا طریقه به تفاکه مجوا تھیلنے واسے ایک اور نئی فرجے کریے اسے دس یا انتقابیس جھتوں ترقیسیم کرتے - پھر تیرول سے قرعدا ندازی کرتے ۔ کسی تیر برجیت کا نشان بنا ہوتا اور کوئی تیربے نشان موتا جس سے نام برجیت سے نشان والا تیز کا ت وہ تو کا میاب اناحا یا اور اپنا حصر لیتا اور جس کے نام پر ہے نشان تیر نکلتا اسے قیمت دین پروتی ۔

ه مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣٠٤/٢ م طبع لكهنوً

شك من عظم بوقييم ملم مع مشرح نووى بكتاب الايمان ، باب بيان كفرمن قال مُطرنا بالنوء الره ٩

اس سے متی جلتی ایک حرکت یہ بھی کا کہ مشرکین، خرگوش کے شخنے کی بڑی تھاتے تھے اور بعض دنوں ، مہینوں ، جانوروں ، گھروں اور عور توں کو منحوس سمجھتے ہتھے ۔ بیماریوں کی چھوٹ کے قائل تھے اور رُوح کے اُلو بن جانے کا عقیدہ رکھتے تھے ۔ بینی ان کا عقیدہ نفا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ بیا جائے 'اس کو سکون نہیں ملنا اور اس کی رُوح اُنو بن کر بیا با نول میں گروش کرتی تھی ہے اور بیاس ، بیاس ، بیاس یا مجھے بلاؤ ، مجھے بلاؤ ، کی صدا لگاتی رہتی ہے ۔ جب اس کا بدلسے لیا جا آ ہے تو اسے راحت اور سکون مل جا آ ہے لیے

## دین ابرامی میں قریب کی عرب

یہ تقے اہلِ جاہلیت کے عقائد واعمال ،اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دینِ اہرا ہی کے کچے واقبات میں تقے جائے ہوں ہے۔ بینی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا ۔ بینانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اوراس کی طواف کرتے تھے ۔ جج وعمرہ کرتے تھے ،عرفات ومز دلفہ میں تھہرتے تھے ۔ اور بُری کے جانوٹ کی قربانی کی قربانی کرتے تھے ۔ البتہ انہول نے اس دینِ ابراہی میں بہت سی برعتیں ایجاد کرکے شامل کی دری تھیں ۔ مثلاً ،۔

فروش کی ایک برعت بیتی که وه کہتے تھے ہم صرت ابراہیم علیدائسالاً) کی اولا دہیں، حرم کے باسبان بہت اللہ کے والی اور مکر کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور ندکسی کے جاسبان بہت اللہ کے والی اور مکر کے باشندے ہیں ۔۔۔ اوراسی بنا پریدا پنانا مجش (بہاؤراودگرم بوشس) کے حقوق ہما ہے حقوق کے مساوی ہیں ۔۔۔ اوراسی بنا پریدا پنانا مجش (بہاؤراودگرم بوشس) رکھتے تھے ۔۔۔ لہذا ہمارے نتا بان شان نہیں کہ ہم صدو دحرم سے باہوائیں پہتا پڑے جج کے دورال یہ لوگ عوفات نہیں جا ہے تھے اور نہ وہاں سے افاضہ کرتے تھے بلکہ مُز دُلفہ ہی میں مظہر کروہ با سے افاضہ کرتے ہوئے ۔ اللہ تعالی نے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے قرابا مُنمَّ اَفِیضُو اُ فَی صَابِ اِ اَفْ صَدِی ہے اُفاضہ کروہ باس سے ان اُفْ کہ وہ باس سے افاضہ کروہ باس سے ایا کے اس برعت کی اصلاح کرتے ہوئے ۔ فرابا مُنمَّ اَفِیضُو اُ افاضہ کروہ باسے سے افاضہ کروہ باسے سے افاضہ کروہ باسے سے افاضہ کروہ باسے سے افاضہ کرتے ہیں۔۔ ،

ان کی ایک بدعت بر بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مس رقریش ) کے بیے احرام کی حالت میں پنیر اور کھی بنانا درست نہیں اور نہ بر درست ہے کہ بال والے گھر ربینی کمبل کے خیمے میں داخل

لله صبيح سنجاري ٢/١٥، ٨٥، مع شوح - عله ابن بشام ا/ ١٩٩ صبيح سنجاري ا/ ٢٢٩

ہوں اور نہ یددرست ہے کہ سایہ عاصل کرنا ہوتو جمڑے کے نیمے کے سواکہیں اور سایہ قال کریں تالہ

ان کی ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرونِ حَرَمُ کے یا شدے حج یا عمرہ کونے کے اس کی ایک برعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرونِ حرم سے کھانے کھانا، وربیر ونِ حرم سے کھانے کی کوئی چیز ہے کہ آئیں تواسے ان کے لیے کھانا، ورست نہیں گا۔

ایک برعت برجی تی که انہوں نے بیرونِ حرم کے باسٹندوں کو کم دے رکھاتھا کہ وہ حرم بیں اسف کی برعت برجی تی کہ انہوں نے بیرونِ حرم کے باسٹندوں کو کم دے رکھاتھا کہ وہ حرم بیں اسف کے بعد بیبلا طوات محس سے عاصل کئے ہوئے کیڑوں ہی بین کریں رجینا کی اگران کا کیڑا وستباب نہ میں کہا تھا کہ اور دوران طوات بیش سے سال کے بیسے سال کے بیس اور دوران طوات بیش عرشے حتی جاتیں :

اَلْيَوْمَ يَبُدُو بَعْضُهُ اَوكُلُهٔ وَمَا بَدَا مِنُهُ فَلَا أَحِلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ اللهُ

كُلِّي مَسْجِدٍ .. (٣١:٤) والعادم كيبير البرمجدك بإس الني زينت افتبار كراياكم و

بهرمال اگر کوئی عورت یامرد برترا ورمعز زبن کر، بیرون حرم سالت ہوت لینم بی کیٹروں میں طوان کر لیہا تو طوان کے بعد ان کیٹروں کو بھینک دیتا، ان سے نہ خود فائدہ اکھا تا نہ کوئی اور دور میں طوان کر لیہا تو طوان کر لیہا تو طوان کر لیہا تا ہوئی ہوئی کے دور مالت احرام میں گھر کے اندر در واڑے سے داخل نہ ہوتے تھے بلکہ گھر کے بچھواٹر سے ایک بڑا ریا سوراخ بنا بیتے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے اور اب اب اس میں متبع فرما یا۔ (۲ : ۹ میل) ابت اس سے بھی متبع فرما یا۔ (۲ : ۹ میل) میں دین سے لیکن شرک و بُت برستی اور تو ہمات وخوا فات پرمبنی عقیدہ وعمل والا دین سے عام ابل عرب کا دین تھا ۔

اس کے علاوہ ہزیرۃ العرب کے عندان اطرات میں میہودین میجیت، مجوسیت اور ماہئیت نے بھی دُرکت نے کے موا قع پالیے تھے، لہذا ان کا ناریخی فاکر بھی مختصراً بمیش کیا جارہا ہے۔

ہزیرۃ العرب میں میہود کے کم از کم دلواً دُوار ہیں۔ بیبلا دُور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے۔

مظلم ابن جُنام ۱۰۲۱ ملک ایضاً ایضاً ایضاً ہے۔

جنبطین میں بال درا شور کی حکومت کی فتوحات کے سبب بہو دبول کوزک وطن کرنا پڑا -اس کومت کی سخت گیری اور نجنتِ نفرکے باخلوں بہودی ستیعل کی بربا دی اوران کی سخت گیری اور نجنی نفرکے باخلوں بہودی ستیعل کی تباہی وورانی ،ان کے بیک کی بربا دی اوران کی اکثریت کی محک بابل کو حبا وطنی کا تیجہ یہ ہوا کہ بہود کی ایک جاعت فلسطین جھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں آبی ہے۔

دور اردور اس وقت شروع ہوا ہے جب ٹائیٹس روی کی زیر قیادت سے یہ میں روٹیوں
نے فلسطین پر قبضہ کیا ۔ اس موقع پر روٹیوں کے باتھوں یہود لوں کی داروگیراوران کے بہل کی بربادی
کانیجہ یہ ہُوا کہ متعدو میہودی قبیلے جاز بھاگ آئے اور نیر بہر بخیر اور تیما سیس آباد ہوکر یہاں اپنی
باقاعدہ بستیاں بالیں اور قلعے اور گرطھیاں تعمیر کرلیں ۔ ان تارکین وطن یہود کے در لیعے عرب باشندل
میں کسی قدر یہودی ندہب کا بھی رواج ہوا اور اسے جی ظہورِ اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی
دور کے سیاسی جوادث میں ایک قابل ذکر چیئیت عال ہوگئی ۔ ظہورِ اسلام کے وقت مشہور یہودی
قبائل یہ تھے ۔ نیر کر، نفیش ، مصطلق ، قرائے کہ اور قینفاع ۔ شمہودی نے وفار الوفا حالا میں ذکر

یہودیت کو بمن میں بھی فروغ عاصل ہوا۔ یہاں اس کے بھیلنے کا سبب تبان اسعد
ابوکر بھا۔ بیشخص جنگ کر تاہوا یٹر بہنچا۔ وہاں یہودیت قبول کر کی اور بنو قرئظہ کے دوہوئ علما رکواپنے ساتھ بمن ہے آیا اور ان کے ذریعے یہودیت کو بمن میں دسعت اور بھیلاؤ عامل ہوا۔ ابوکر ب کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذونواس بمن کا عالم ہوا تواس نے یہودیت کے جوشی بمن کرانہوں نے انکارکرٹیا۔ کئوان کے عیسا بئوں پر ہم بول دیا اور انہیں جمبورکیا کہ یہودیت قبول کرین، گرانہوں نے انکارکرٹیا۔ اس پر ذونواس نے نمازی کھ دوائی اور انہیں جمبورکیا کہ میہودیت قبول کرین، گرانہوں نے انکارکرٹیا۔ اس پر ذونواس نے نمازی کھ دوائی اور انہیں جاگے مباوا کے جو اس عادیے کاشکار ہونے والوں کی تعدا د کو بنائیزاگ کے الاؤ میں جمبورک دیا۔ کہا جا گا ہے کہ اس عادیے کاشکار ہونے والوں کی تعدا د میں سے جابیس ہزار کے درمیان تھی۔ یہاکتو برساتھ یوکا واقعہ ہے۔ قرآنِ مجید نے سورہ بروجی یں اسی دائعہ کا ذکر کیا ہے ہے۔

جهال ك عيماني مذمهب كاتعلق ب توبلا وعرب مين اس كي آمرعبشي اورروي قبضه كيرول

لا تلب بزیرة العرب می ۲۵۱ کے ایضاً ایضاً شلہ ابن شام ۲۷،۲۲،۲۱،۲۷،۳۱،۳۵،۳۱ تیز الملاظه فراسینے کمنب تغییر تغییر سودة بروج

اور فاتحین کے ذریعے ہونی ہم تباچکے ہیں کہ بمن برجشیوں کا قبضہ پہلی بارسہاء میں ہوا۔ اور معلیم میک برقزار رہا۔ اس دوران بمن میں بیٹن کام کہا رہا۔ تقریبا اسی زمانے میں ابک مشجاب الدعوات اورصاحب كلامات زا پترس كانا) فيميون تھا، نبجرُان بينجا اور دياں سے بانندوں میں عیسائی نرمہ کی تبلیغ کی۔ اہلِ نجران نے اس کی اوراس کے دین کی سچائی کی کے الیسی علاما دیکھیں کہ وہ عیسائنت کےعلقہ بگوش ہوگئے ۔

یم دونواس کی کارروانی کے روعمل کے طور رہشیوں نے دوبارہ مین پرقبضد کیا اور اُبْرَمِهُ نے مکومتِ بمن کی باگ ڈوراسینے ہاتھ میں لی تواس نے بڑے جوش وخروش کے ساتھ بڑے بيمانية يرعيهائيت كوفروغ ديبنے كى كوشش كى اسى جوش وخروش كانتيجه تھا كەاس نے بم بن ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی که اہل عرب کو دیکہ اور میت التدسے ، روک کر اس کا حج کہتے اور مکہ سے بیت اللہ شریعت کو ڈھا دے۔ نیکن اس کی اس جرآت پرالٹر تعالیٰ نے اسلیسی سزادی کہ اولین واخرین کے لیے عبرت بن گیا۔

دوسری طرفت رومی علاقوں کی ہمائیگی کےسبب آل غیآن ، بنوٹنلب اور بنوطُی دغیرہ تیانل عرب میں بھی عیسایئٹ بھیل گئی تھی۔ بلکہ حیرہ کے بعض عرب با دشا ہوں نے بھی عیسا ئی ذرہب قبول *كرنياتها* -

جهال مک مجوسی ندمهب کا تعلق ہے نواسے زیادہ زاہل فارس کے ہمایہ عربوں میں فروغ عاصل ہوا تھا۔ مثلاً عراق عرب ، بحرب ، رالا صام) حجراور فلیج عربی کے ساملی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن ر فارسی قبصنے کے دوران وال مجی اکا دُکا افراد نے موسیت قبول کی۔

ماتی رہا صابی ندمہب توعراق دفیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران چوکتیات برآ مد مروث بين ان سيرينا عبلة اسب كه برحضرت ابراسيم عليه السلام كى كلدا نى قوم كا مذبهب تها. دُورِ قديم مين تنام وہمن کے بہت سے باشندے بھی اس ندیہب کے پیر و تھے ، لیکن جب میہو دیت اور عرفیہا كا دُور وُورُه ہوا تواس مذہب كى بنيادى بل كئيں اوراس كى شميع فروزاں كل ہوكررہ كئى۔ تاہم مجوں کے ساتھ خلط ملط ہوکریاان کے بڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس نمہب کے کچھے نہ کچھے ٹیرو کاریاتی ہے۔ جس وقت اسلام کا نیر آباں طلوع ہوا ہے بہی ندا نہب وادیان تھے جو دہنی حالت عربی بیائے جاتے تھے۔ لیکن برسارے ہی فدا نہب شکست ورکخت سے دوجیارتھے۔ مشرکین جن کا دعولی تھا کہ ہم دینِ ابرا نہی پر بین شریعتِ ابرا نہی کے اوامرونوا ہی سے کوسول دُور تھے۔ اس شریعیت نے جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی تھی ان سے ان مشرکین کو کئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گئا ہول کی بھروارتھی اور طول زما نہ کے سبب ان میں بھی مُت پرستول کی وہی عادات ورسوم بیدا ہو جی تھیں جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل ہے۔ ان عادات ورسوم نے ان کی اجتماعی سباسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔

یہودی ندہب کا حال یہ تھاکہ وہ محض رباکاری اور تحکم بن گیا تھا۔ یہودی بیٹیوا اللہ کے بہائے خود رب بن بیٹی تھے۔ لوگوں پر اپنی مرضی جبلاتے تھے اوران کے دلول میں گرز رفے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات کک کا محاسبہ کرنے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پرمرکوز مختی کہ کسی طرح ال وریاست حاصل ہو انحا ہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفروالحاد کوفروغ ہی کیوں نظمی کہ کسی طرح ال وریاست حاصل ہو انحا ہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو اور کفروالحاد کوفروغ ہی کیوں نہ برتا عبائے جن کی تقدر سیس کا اللہ تعالے نے مثل ہو اور جن پر عمل درآ مدکی ترغیب دی ہے۔

عیسائیت ایک ناقابل فہم ثبت پرتنی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اورانسان کوعجیب طرح سے ملط ملط کر دیا تھا۔ پچرجن عوبوں نے اس دین کو انعمت بار کیا تھا ان پراس دین کا کوئی حقیقی اثر منتھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے الوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں اور دہ ا پناطرزِ زندگی سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ زندگی حیور نہیں سکتے تھے۔

با تی ادیانِ عرب کے ماننے والوں کاحال مشرکین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل کیسا کتھے عقائد ایک سے تھے'اور رسم ورواج میں ہم آئنگی تھی۔

## جاملى معائشر كى چند حبلكيال

یونریرتہ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لیننے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور افلاتی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جار ہا ہے۔

عوب آبادی مختلف طبقات پڑشن تھی اور مرطبقے کے حالات ایک ا دوسرے سے بہت زیادہ مختلف کتھے سپنانچ طبقہ اَشْراف میں مردعور كاتعلق فاصانرتی بافته تھا۔عورت كومبہت كيھے نے دمخداری حاصل تھی۔اس كی بان ما نی جاتی تھی۔ اوراس كا آننا احترام اور تحفظ كيا جا آماتها كه اس راه بين تلوارين تحل بيشتى تفييس اور نتوزيزيا ب ہوجاتی تھیں۔ آدمی حبب اپنے کرم وشجاعت پر جھے عرب میں برا بلندمتهام حاصل تھا اپنی تعربی*ت کرنا چاہت*ا تو**عموماً عورت ہی کو منا طب کرتا .**بسااو قات عورت چاہتی تر قبائل کوصلے کے یے اکھاکر دیتی اور جامتی توان کے درمیان جنگ ادر خوندین ی کے شطے بھڑ کا دیتی ملکن ان سب کے باوجود بلانزاع مرد ہی کو خاندان کا سرریاہ مانا جا تاتھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہاکرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد بھاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور ین کاح عور کے اولیار کے زیر ٹگرانی انجام پایا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی ولایت کے بغیر لینے طور پر اینا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقه انثرات کا به عال تھا تو دوسری طرف دُومسرے طبقوں میں مرد وعورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری دیے حیاتی اور فیش کاری وزنا کاری کے سوا كوتيا وتا نهبين ويا جاسكتا بحصزت عائشة رصني اللذ تعالئ عنها كابيان سبيح كه جاملميت مين ممكاح كي چار صورتیں تقیں۔ ایک تو وہی صورت تقی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدی دوسرے آدی کواس کی زیر ولایت لڑکی کے بیے نکام کا پیغام دیتا۔ پھرمنظوری کے بعد نہر دیے کراس سے نکل كريت . دومرى صورت برتقى كدعورت بجيض سن إك بوتى تراس كاشوبركبتا كوفلا سيخص کے پاس پیغام بھیج کراس سے اس کی شرم کا ہ حاصل کرو (بعنی زنا کراؤ) اور شوم بڑود اس سے لگ تخلک رہا اوراس کے قریب نہ جا آ بہال کک کدواضح ہوجا آما کر جس آدمی سے شرمگاہ مال

کی تھی دیعنی زناکرایا تھا ، اس سے تمل تھ ہر گیا ہے ۔حب حمل واضح ہوجا تا تو اس کے بعد اگرشو ہر عاشا تواس عورت کے پاس جا ما۔ابیااس بیے کیا جا ماتھا کہ لڑکا مثر لین اور پا کمال ہدا ہو۔اس نكاح كونكامِ إستبصَّاع كها ما تما تما قا راوراسي كوبهندوستان مين نيوك كهيته بي<sub>ن</sub> نكاح كيميري <del>متر</del> یر تقی کہ دس ادمیوں سے کم کی ایک جماعت اکمٹھا ہو تی ۔سب کےسب ایب ہی عورت کے یاس مانے اور برکاری کرتے ۔جب وہ عورت ماملہ ہوماتی اور بچہ پیا ہوتا تو بیدائش کے چند مات بعدوہ عورت سب کو ملامجیجتی اورسب کوا نا پڑتا عبال ندھتی کہ کوئی نہ آئے۔اس کے بعدوہ عور کہتی کہ آپ لوگوں کا جومعاملہ تھا وہ تو آپ لوگ ملنتے ہی ہیں اور اب بیرے بطن سے بجہ پدا ہواہے اور اے فلال وہ تمہارا بیٹائے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نم چاہتی ملے لیتی اور وہ اُس کا اٹر کا مان لیا جاتا۔ پوتھا نکاح یر تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے. وہ اسپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈ ہاں ہوتی تقییں حوابینے درواز وں پرجھنڈیاں کا ٹرسے رکھتی تھیں تاکہ یہ نٹانی کاکام دے اور موان کے پاس جانا چاہے بید دھراک جلا جائے بحب البی عورت عاملہ ہوتی اور بچہ بیدا ہوماتوسب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کوبلاتے۔ تیا فرسنسناس اپنی دائے کے مطابق اس لڑکے کوکسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا۔ پھریہ اس سے مر بوط ہوجاتا اور اسی کا لوط کا کہلاتا۔وہ اس سے انکار نہ کرسکتا تھا ۔۔۔ جب اللہ تعالیٰ نے محست يَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عرب میں مرد وعورت کے ارتباط کی بعض صورتیں الیہ بھی تھیں جو تلوار کی دھارا ورنیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں مینی تبائل جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ غلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کھے لینے عرم میں داخل کرالیا تھا ، لیکن المیبی عورتول سے بیدا تھنے والی اولاد زندگی بجرعار محسوس کرتی تھی۔ زمانة جالميت ميں كى تحديد كے بغير متعدد بيويان ركھنا بھى ايك معروف بات تھى ـ لوگاليى دو**ورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیت**ے ستھے جو آپس میں سنگی بہن ہو تی تھیں ۔ باپ کے طلاق دینے یا و فات پلنے کے بعد بٹیا اپنی سوتیلی مال سے بھی بھاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا۔ اور اس کی کو فی صرفتین نه تھی۔

اله مصیح بخاری: کتاب العکاح ، باب من قال لا بحاح الا اولی ۲۹۹/۷ و الوداؤد : باب وجوه العکاح - الله و العکاح - الله داوُد ، نسخ المراجعة بعدالتطليقات التلاث ، نيز کتب تفيير تتعلقه الطّلاَق مُرَّ أَوْن

جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ توالیے تھے ہو کہتے تھے ۔ اِنْکَمَا اَوْلَادُ مَنَا بَیْسَنَا اَدْکُورِ اَلَّالَ مِیْسَا اَدْکُ اِللَّهِ مِیْسَا اِللَّالِیْنِ اِللَّرِی " ہماری اولاد ہمارے کلیج ہیں ہورو سے زمین پر چلتے بھرتے ہیں "

ایکن دوسری طرف کچھوالیے بھی تھے جو الوکیول کورسوائی اورخری کے نوف سے زندہ دفن کرنے تے عقصے اور بیجول کوفقر وفاقہ کے ڈورسے ار ڈالنے تھے کیے لیکن یہ کہنا شکل ہے کہ یہ سنگ دلی بیسے بیانے بیانے بردائج متنی کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت سے لیے دوسروں کی برنبت کہدن اور اس کا احساس بھی دکھتے تھے۔
اولاد کے ممتاع تھے اور اس کا احساس بھی دکھتے تھے۔

بہاں کک سکے بھائیوں بچریے بھائیوں ، اور کنتے قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات کامعاملہ ہے تو یہ فاصے پخۃ اور فسبوط سخے کیو کھ عرب کے لوگ قبائلی عبیت ہی کے سہارے جینے اور اسی کے بہتر یہ فاصے پخۃ اور فسبوط سخے کیو کھ عرب کے لوگ قبائلی عبیت کی روح پوری طرح کار فرا ہوتی تھی ۔ جبے بیام مرتے تھے ۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعی تروح پوری طرح کار فرا ہوتی تھی ۔ جبے عصدیت کا جذبہ مزید مد آتش رکھتا تھا۔ در تھیقت تو می عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی نبیا و تھا ۔ وہ لوگ اس شل پر اس کے لفظی عنی کے مطابق عمل پراتھے کہ اُنھ رُل ان شاک خلال ا

ملے صیح نخاری ۱۹۹۶، ۱۰۹۵، ابوداؤد: اُنُولُولِلْفَرَاشِ کے قرآن مجید ۱۰۱: ۱۲: ۸۵، ۵۹ - ۱۲: ۳۱- ۸: ۸

اُومَ خُلُوماً البِنے بھائی کی مدد کرونواہ ظالم ہویا مظلوم ہاں مثل کے معنی ہیں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی بعنی ظالم کی مددیہ ہے کہ اُسے ظلم سے بازر کھاجائے۔ البتہ شرف و مرداری میں ایک دوسرے سے آگے کئی جانے کا حب نہ بہت ہی دفعہ ایک ہمشی سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کر ڈائھا جیبا کہ اُدُس فنور کئے۔ منبس وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کر ڈاٹھا جیبا کہ اُدُس فنور کئے۔ عبس وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کر ڈاٹھا جیبا کہ اُدُس فنور کئے۔ عبس وجود میں آنے والے قبائل کے دائے جاتے میں دیجھا جاسکتا ہے۔

جہاں پہ مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بوری طرح شمت و رہے تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے فلاف جنگ ہیں فنا ہورہی تھی، البتہ دین اور فرا فات کے آئیزے سے تبار شدہ بعض رسوم وعادات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدّت و شرا فات کے آئیزے سے تبار شدہ بعض رسوم وعادات کی بدولت بسا او قات جنگ کی جدّت و شدت میں کمی آئیا تھی اور تا بعداری کے اصولول رقبت تن قبائل کی ہوجاتے متھے۔ علادہ اذیں حرم نہینے ان کی زندگی اور صولِ معاثی کے لیے سرایا رحمت و مدوقے۔ قبائل کی ہوجاتے متھے۔ علادہ اذیں حرم نہینے ان کی زندگی اور صولِ معاثی کے لیے سرایا رحمت و مدوقے۔ مورت بھی اور ترین فا بین فا بین فا بین فا بین فا اور نرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانور و ن جبی زندگی گذار رہے تھے۔ عورت بھی اور ترین کی دور مورث تھی اور ترین کی سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے ہوئے باغالفین کی فرور جھے۔ اور عکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے ہوئے باغالفین یہ فوج کے بائی عدود دیتھے۔

اقتصادی حالت معاش برنظر ڈالنے سے ہوسکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک حزور اُنع افتحادی حالت کے نزدیک حزور یا افتحادی حالت کے نزدیک حزور یا خرور یا افتحادی حالت کے نزدیک حزور یا زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی۔ اور معلوم ہے کہ تجارتی اُند ورفت امن وسلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حزیرت والے مہینوں کے امن وسلامتی کا کہیں وجود نہ تھا رہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار محکاظ، ذی المباز، اور بُخیة وغیرہ مگنتے تھے۔

جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے توعوب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھیے تھے کپڑے کی مبنائی اور چرطے کی دیا تھیں وہ زیادہ تر بمن چرہ کی مبنائی اور چرطے کی دِباغُت وغیرہ کی شکل میں جوجبند تعین یا ئی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر بمن چرہ البتہ اندر دن عرب کھیتی باڑی اور گھر بانی کا کسی قدر رواج تھا۔

سادی توب تورتیں سوت کاتی تقیں کیکن شکل پیتھی کر سارا مال و مناع ہمیشہ لوائیوں کی زدمیں ہا تھا۔ فقراور کھبوک کی وبا عام تھی اور لوگ صروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی عدیک محروم ہے تھے۔

یہ تو اپنی جگر مُسلّم ہے ہی کہ اہلِ جاہلیت میں خینس در فریل عادتیں اور وجدان و احسان کا تھیں اور وجدان و احسان کا تھیں لیکن ان میں ایسے پندیدہ افعاتی فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دیک اور ششسٹدرہ جا آئے۔ مثلاً:

كدالهواجربالمشوت المعسلم قرنت بأزهر بالشمال مفدم مائى، وعرضى وافرل عربيكلم وكماعلمت شمائلي وتكرمي

ولقدشریت من المدامة بعدما بزجاجة صفراء ذات آسسرة فناذ اشریت فاننی مستهلا واذ اصحوت فعالقص عن ندی

" بیں نے دو پہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کے دھاری وار جام بلوری سے جو بائیں عائب رکھی ہوئی آ بناک اور مند بندخم کے ساتھ تھا ، نشان کگی ہوئی صاف شفا د شراب پی اور جب میں

پی لیتا ہوں تو اپنا مال نٹا ڈا لٹا ہوں ۔ لیکن میری آبرو بھر لوپر رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اور جب میں ہوش میں آئا ہوں تب بھی سخاوت میں کوٹا ہی نہیں کرٹا اور میرا ا فلاق وکرم جیسا کچھے ہیے تہیں معلوم ہے "

ان کے کرم ہی کا نیتجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کہ ونکہ انہیں جو نفع عاصل ہوتا، یا نفع عاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچر فاضل بھی رتبا اسٹے کمپنول کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن باک نے شراب اور جوتے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ یہ صند ما باکہ و اِنْ اُنہ کہ کا آنکار نہیں کیا بلکہ یہ صند ما باکہ و اِنْ اُنہ کہ کا آنکار نہیں کیا بلکہ یہ صند ما باکہ و اِنْ اُنہ کہ کا آنکار نہیں کیا بلکہ یہ صند ما باکہ و اِنْ اُنہ کہ کا آنکار نہیں کیا بلکہ یہ صند ما باکہ و اِنْ اُنہ کہ کا آنکار نہیں کیا جہ کہ و رہا ہمیت کے افعاتی فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نز دیک دین کی عرب سے وہ بہر عال جھے رہنے تھے۔ اور اس ماہ میں اپنی اولا دکا نون اور اپنے گھر بار کی تیا ہی بی تروز و کہ بی بن زرارہ تیا ہی بی بی دور تیک بی بی دور تیک بی بی دورا حب بن زرارہ کے واقعات کا نی ہیں۔

س- نوداری وعزت نفس — اس پرقائم رہنا اور فلم وجرر داشت نرکرنامجی ما ہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا بیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت وغیرت حدسے بڑھی ہُو کی تھی۔ دہ نورا گھرطک اعضے تھے اور ذرا ذراسی بات پر بھس سے ذلت وا ہانت کی بھرآتی شمشیروٹ ن اٹھا لیتے اور نہایت خور پر جنگ چھیر دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پر وا نہ رہتی۔

ہ - عزائم کی کمیل — اہلِ جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حب وہ کسی کام کو مجدوا فتخار کا ذریعہ سمجھ کرانجام دیسنے پر تُل جاتے تو پیمرکوئی رکا دیٹ انہیں روک نہیں کتی تھی۔ وہ اپنی جان رکھیل کراس کا م کوانجام ڈالنتے تھے ۔

ہے۔ جلم و بُرو باری اور سنجیدگی ۔۔۔ بیر مجی اہل جاہلیت کے نزدیک قابلِ شنائش خوبی تقیء کریہ ان کی حد بردھی ہوئی شاہدی ہے۔ بردھی ہوئی شعباعت ادر جنگ کے لیے ہمہ وقت آ ما دگی کی عادت کے سبب نادر الزمو دنتی ۔

۱۰۷۰ کروی سادگی — یعنی تمدّن کی آلائشوں اور دائر پیج سے نا وا تفیت اور دُوری -اس کانتیجہ پر تفا کہ ان میں سچائی اورامانت پائی جاتی تھی - وہ فریب کاری و بدع ہدی سے دوراورُ تَنْبِفَرْتے ہے ۔

ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرہ العرب کوساری دنیا سے جو جغرافیائی نبعث عاصل تھی اس کے علا وہ ہی وہ قیمتی افغات تقد جن کی وجسے ابل عرب کوبنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامّہ کا بوجواُگھانے

کے لیے منتخب کیا گیا ۔ کیونکہ یہ افلاق اگرچ بعض اوست ات شروف ادکا بسب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک ما وثات بیش آجاتے تھے لیکن یہ فی نفہ بڑے قیمتی افلاق تھے ۔ جو تھوڑی سی اصلاح کے وجہ الناک ما وثات بیش آجا ہے نہایت مفید بن سکتے تھے ، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔

فالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم مب سے گرال قیمت اور نفع بخش جو ہرتھا کیونکہ اس قوتِ قاہرہ اور عزم مُصمّم کے بغیر شَرّو فساد کا فاتمہ اور نظام عدل کا قیا کا ممکن نہیں۔ ممکن نہیں۔

ا ہل ماہلیت کے کچھے اور مجی اخلاق فاضلہ تھے تیکن بہاں سب کا احاط کرنامقصود نہیں۔

## . حاندان ئېتوسىت

ووسرا محصّه اعدنان سے اور بعنی عدنان بن أدبن بهیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن تموال بن أبی بن عوام برا محصّه این ماخی بن عیض بن عیصر بن عید بن الدعا بن عمدان بن سنبرین بیر بی بن کیمز ن بن کیمن بن أرعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن أفناد بن أبهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمی بن مزی بن عوضه بن عوام بن قیدار بن اسماعیل بن ابرا بهم علیدالسلام میلیه

موسرا حصم المحصم المواجم عليه اللهم سي أورد الاميم بن تارع (آزر) بن ناحوربن ساده ع ديارادغ المعلم المحتمد المعلم المعلم بن المحتمد المحتمد بن المحتمد بن

که این بشام الرا ۲۰ تلقیح نهوم ایل الاثرص ۵ ، ۷ رحمته للعالمین ۲ را اتا مها ۵۲۰ م که علام منصور بوری نے بڑی دقیق تحقیق کے بعدیہ تصدنسب کلبی اور این سعسر کی روایت سے جمع کیا ہے دیکھے رحمتہ للعالمین ۱۲/۲ تا ریخی کا خذیمی اس حصے کی بایت بڑا اختسالات ہے۔ سکھ این بشام ۱۲ تا م - تلقیع الفہوم صلاحت السیوص ۷ دحمة للعالمین ۲/۸ ابعض ناموں کے متعلق ان آفذیں اختلات بھی ہے ۔ اور لبعن نام لبعش آفذے ساقط بھی ہیں ۔

ا۔ کا انتہ ، ہم بنا چکے ہیں کرجب بنوعید منا ف اور بنوعید الدار کے درمیان عہدوں کی تقیم پر مصالحت ہوگئی توعید مناف کی اولا دیس ہاشم ہی کوستھ یہ اور برفا دہ بینی جہاج کرام کو پانی بلانے اور ان کی میز بانی کرنے کا منصب عاصل ہوا۔ ہاشم بڑے موز ذاود مالدار شقے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کے یس عاجیوں کوشور باروئی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عُرُوتھا لیکن دوئی تو ڈکر شور ہے یس سانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا کیونکہ ہاشم کے عنی ہیں تو رائے والا۔ پھر یہی ہاشم مے معنی ہیں تو رائے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جا رائے سے دوسالانہ تجارتی سفوں کی بنیادرکھی ان کے بارے یس شاعرکہ اسے:

عسروالذى هشم الثريد لقوم على مسنستين عبات سنت اليه الرحلتان كلاهما مسفل الشيتاء ويحلة الأصبيات

" یه عُمْرُوری ہیں جنہوں نے تعط کی مادی ہوتی اپنی لا بو قدم کو کمہ میں روٹیاں توڑ کرشورہے ہیں مجگو محبگو کر کھلائیں اور مبا ڈے اورگری کے دو نون سفروں کی بنیا د رکھی ؛

ابن بشام الرع العالمين - الالم ١٠١٠ عد الينام الهداء ا

ا چم کے بعدان کے بھائی مُلَلِب کوملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی واعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کالقب فیاص رکھ تھے وڑا تھا۔حبت شیک یعنی عیدالمطّلب -- دس ہارہ برس کے ہوگئے تومُطّلَب کوان کا علم ہُوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ مُوئے جب شرب کے قریب پہنے اور شیبہ پر نظے رہے ی تواشکبار ہو گئے انہیں سینے سے لگالیا اور پھراپنی سواری پر سجھے بٹھاکر مکہ کے لیے روانہ ہوگئے ۔ مگرشیبہ نے مال کی اعبازت کے بغیرماتھ مبانے سے اتکادکر دیا۔ اس لیے مُطّلَبُ ان کی ماں سے امبازت کے طالب ہوئے گریا نے اجاذت نددی - اخرم طَلِبْ نے کہا کہ ہوا ہے والدکی حکومت اور الندکے حرم کی طرف جارہے ہیں۔ اس ير مال سف اجانت دے دى اور مُطّلِب انہيں اپنے اُونٹ يرسمُ اكر كمدے آئے . كمّے دا لول ف وكيا توكها يه عبدالمُطّلِب ب ين مُطّلِبُ كا علام ب مُطّلِب في عبد المُطّلِب في المهابين نهين - يرميرا بمتنا یعنی میرسے بھاتی ہاشم کالڑکا ہے۔ پھرٹینبہ نے مُطَّلِبْ سے باس پہ ورش یا تی اور جران ہُوئے ۔ اس کے بعد مقام ردمان دیمن میں مطلّب کی دفات ہوگئی اور ان کے چھوڑے بوئے مناصب عبدِالْمُظَّلِبُ كوماصل بُوست عبدالمُطّلِب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف واحواز ماصل كياكدان ك آباروا مِلاد میں بھی کوئی اس مقام کو نہینج سکاتھا۔ قوم نے انہیں دل سے چا ہا اور ان کی بڑی عنت وقدر کی ن<sup>ی</sup>

مشائخ قریش کوگواہ بنایا ، بھرعبدالمظیب کے گھرگیا اور تین روز مقیم رہ کوئم ہوکہ نے بعد مدینہ واہب جہاگیا ۔

اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے ضلات بنی عبیر شرسے اہمی تما وان کاعہد و بیمیان کیا ۔ اوھر بنو خوالوں نے دیکھا کہ بنو نُجار تے عبدالمظلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبدالمظلب جی طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ اس کی وجہ یہ تقی تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے ۔ اب کی وجہ یہ تقی کہ عبد میں ناز نوا اس کی مان تعبیل ہے تو کہنے بی بیمان نفاج آگے ہی کرد بنوعیت سے تعاون کا عہد و بیمان کیا ۔ بہی بیمان نفاج آگے ہی کرد اسلامی دور میں فتح کہ کا سبب بنا تفصیل اپنی عبد آرہی ہے ہے۔

اسلامی دور میں فتح کہ کا سبب بنا تفصیل اپنی عبد آرہی ہے ہے۔

بیت النّد کے تعلق سے عبدالمُطَّلب کے ساتھ دو اسم واقعات پیش آئے، ایک چاہِ زُمْزُم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسے ما فیل کا داقعہ ۔

جاہ رمزم کی کھاری کی کھاری کی کھاری کی کھاری کی کھاری انہیں اس کی جگہ کے اور نواب ہی ہیں انہیں اس کی جگہ سے انہیں اس کی جگہ سے انہیں اس کی جگہ سے تباقی گئی۔ انہوں نے بیلار ہونے کے بعد کھدائی مشروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزی ریامہ ہوئیں جونو فرائم کے بعد کھدائی مشروع کی اور زفتہ زفتہ وہ چیزی ریامہ ہوئیں جونو فرائم کے بعد کھیں۔ بینی تلواری، زرمیں، اور سونے کے دونوں برن یعبد نے اور نے تباول وں سے کھے کا دروازہ ڈھالا سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں میں فٹ کئے اور عاصور کو کروازہ کیا۔

کھائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنوال نمودار ہوگیا تو قریش نے علیم طلبہ اللہ سے جھکڑا شروع کیا ادر مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھائی میں شریک کردے عبالم طلب نے کہا میں الب نہیں کرسکتا۔ میں اس کام کے بیا مضموص کہا گیا ہوں ، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے۔ یہاں تک کو فیصلے کے بیے بنوسعہ کی ایک کا ہمنہ مورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مگرے روا نہی ہوگئے نہیک واستے میں اللہ تعالی نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ دہ ہمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف صح عبدالم طلب کے ساتھ محصوص ہے۔ اس لیے داستے ہی سے میسط آئے ۔ ہی موقع تھا جب عبداللہ طلب نے نفر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں دس لیسے کے عطا کئے اور وہ سب کے سب اس عمر کو کہنے کے دار کا کام کی سب اس عمر کو کہنے کو کہ ان کا کہا کہ کو کھیا ہے یا س قربان کر دیں گئے ہوں کے سب اس عمر کو کہنے کو کہ ان کا رکھائی کے دوروں سب کے سب اس عمر کو کہنے کو کہ ان کی کو کھیا ہے یا س قربان کر دیں گئے ہے۔

کے مختصریرت الرسول استین الاسلام محدین عبالو باب نجدی من ۱۲۰ م من مدن مشام ۱۲۲۱ تا ۱۲۸

ا و رسے واقعے کا فلاصہ بہ ہے کہ اُ بُرُبَہُ صباح مبشی نے دعوِنجاشی باد ثاہِ مبشی کی طر و فعم میں اسلی سے بین کاگررز جزل تھا، جب دیکھا کہ ا ہی عرب خانہ کعبہ کا بچ کرنے ہیں نوسنعی، میں ایک بہت بڑا کلیشا تعمیر کیا۔ اور جا ہا کہ عرب کا حج اسی کی طرت بھیبر دسے مگرجب اس کی شمر نبوکنا نہ کے ایک آ دمی کو بُونی تواس نے دات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائنیانہ پوت دیا۔ اُبْرَ ہُر کو پتاچلا نوسخنت برہم ہوا۔ ا ورسا ٹھ ہزار کا ایک شکر یترار لے کر تھیے کو ڈھا نے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے بیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا بٹ کر میں کل نویا تیرہ ہاتھی تھے۔ ابر ہم یمن سے بلغاد کرتا ہوا مُنعَشُ بہنچا۔ اور وہاں اپنے نشکر کو ترتیب دیکراور ہاتھی کو تیار کرکے مگے میں اضلے کے لیے بیل بڑاجب مُزْدَلِفهٔ اور منی کے درمیان وادی مُحَسِّریں بہنجاتو ہاتھی بیٹھ گیا اور کیے کی طرن برمصنے سے بیے کسی طرح نہ اٹھا - اس کا رُخ شمال حبوب یامشرق کی طرف کمیا ما آ تو اٹھ کر دوڑنے مگتا کیکن کیے کی طرف کیا جا تا توبیٹے ماآ ۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک مُجند بھیج دیا جس نے لشکریٹیکری جیسے تیھرگرائے اورالٹرنے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھٹس کی طرح بنا دیا۔ پرٹیال ابابیل اور قمری عبیسی تھیں، ہرحیٹہ ماکے پاس تین تین کنکریاں تھیں ،ایک پیونچے میں اور دو پنجوں کرنکیاں چنے جیسٹین گرمبرکسی کو لگ جاتی ختیں اس سے اعضار کٹنا تشردع ہوجانے تھے اوروہ مرعا آتھا۔ کینکریاں برا دى كونهيں لكى تھيں، ليكن شكر ميں ايسى بھكڈ د مجى كه بشخص دُوسے كوروند تا كيات كرا پر أ جاك ا تھا۔ پیر مالکنے وللے ہرداہ پرگردہے تھے اور ہر چشے پر مردسے تھے۔ اوھر اُبر بہر پر اللہ نے الیسی آفت بميمى كه اس كى انگليوں كے پور حجرط كئے اور صُنْعَار بِہنچتے پہنچتے حُوزے مبيا ہوگيا۔ بھراس كاسيية بھيٹ گياه دل إبرنكل آيا اوروه مُركبا .

تھے۔ اس کے باوجود اس پر الٹد کے ڈشمن بینی مشرکین کا تسلط ہوگیا تھا جیسا کو گئے تن نفر کے حملہ ک<sup>یم ہو</sup> تنام اور اہل رو ماکے قبضہ (سنگ مرم) سے تلا ہر ہے۔ میکن اس کے بیفلان کعبہ پر عیسائیوں کونسٹُط مثال نہ ہوسکا، حالا نکہ اس وقت ہیں مسلمان تھے اور کھیے کے باشند ہے مشرک تھے۔

پھریہ واقعہ الیے حالات میں بیش آیا کہ اس کی خبراس وقت کی متمدّن و نیا کے بیشتر علاقو اپنی روم و فارس میں آنا قانا پہنچ گئے۔ کیونکھیشہ کا رومیوں سے بڑا کہ اتعلق تھا اور دوسری طرف فاربوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے ملیغوں کے ساتھ پیش آفے والے واقعات کا برابر جائزہ لینتے رہتے ہتھے۔ بہی وج ہے کہ اس واقعے کے بعدا بل فارس نے نہایت تیزی سے میں پر قبصنہ کر لیا۔ اب بچ کہ کہی دومیوئیس اس وقت متمدن و نیا کے اہم صحے کی نمائدہ تھیں۔ اس لیے اس واقعے کی وجہ سے و نیا کی نگائیں فاند کو بھر گئیں۔ انہیں بریت اللہ کے نشرف معلمت کا ایک مطلب واضل کی نگائیں فاند کو بھر گئی۔ اور یہ بات ولوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گواللہ نے تقدیس کے ساتھ انتہاں کا وعوی نیا ہے۔ لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا وعوی نہو کا جو کے ساتھ انتہاں واقعے کے تقاضے کے مین مطابق ہوگا۔ اور اس فعل کی کمدت کی تفیہ ہوگا ہو مالم اسباب سے بالا ترطر یہ پے پرا بل ایمان کے فعلان مشرکین کی مدد میں ایک شعیدہ تھی۔

عبدالمطلب كى دى بييغ تقين كام يه بين: مارت ، رُبيْر ، ابوطالب بعرالتير مرالتير معرالتير معرالتي معرالي المراب المركز أو المراب المركز أو المركز المركز أو ا

سا- عَبُلُ اللّٰه سِولُ اللّٰه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ ا

اله منتيق الغيوم ص ١، ٩ رحمة اللعالمين ١ مر٧ ٥ ، ٢٧

وہ بچاؤکھنے کے لائق ہوگئے۔ توعید المُطَلِبْ نے انہیں اپنی نذرسے آگاہ کیا۔سبنے بات مان لی۔ اس کے بعد عبدالمطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام ملکھے ۔۔۔ اور مُہال کے قیم کے حوالے کیا ۔ قبیم نے تیروں کو گردش وے کر قرعہ نکالا تو عبداللّٰد کا نام بحلا عبدالمُثَّلَبِث نے عبداللّٰہ کا القركرا، چرى ى اور ذبح كرنے كے ليے فانه كعبركے باس سے كئے ـ ليكن قريش اور حصوصاً عبالتّعد کے نہیال والے بینی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابوطانب آرائے آئے بعبدالمُطّلِب نے کہا تب میں اپنی نذر کاکیا کروں ؟ انہول نے مشورہ ویا کہ وہ کسی خاتون عُرآ فہ کے پاس مباکر عل دریا فت کریں۔ عبدالمُطَّلِب ايك عَرَّا فَه كے پاس كئے -اس نے كہا كہ عبداللہ اور دس اونٹول كے درميان قرعه اندازى کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزیر دس ا دنمطے بڑھا دیں ۔اس طرح اونمط بڑھاتے جائیں اور قرعهاندازی کرتے جائیں، بہاں تک کہ اللہ راضی ہوجائے بچراونٹوں کے نام قرعہ کل آئے توانہیں ذبیح کر دیں ۔عبدالمُطَّلِثِ نے داپس اکر عبداللہ اور دس اونٹوں کے درمبان قرعہ اندازی کی مگر قرعہ عبداللیکے نام بھلا -اس کے بعدوہ دس وس اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعداندازی کرتے گئے گر قرعه عداللہ کے نام ہی تکلنا رہا جب سوادنٹ پورسے ہوگئے تو قرعدا وسوں کے نام نکلا۔ اب عبدالمُطَّلِبْ نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دبا بسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نرتھی ۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں ٹون بہار دیت ، کی مقدار دکش اونٹ تھی گراس اقعے کے بعیر اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے میں اس تقدار کو برقرار رکھا۔ نبی ظاہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا آب کا به ارنشا دمروی ہے کہ میں دو ذبیج کی اولا دیہوں۔ ایک حضرت اسماعیں علیالسلام اور<del>دوس</del>ر آت کے والدعیدالندلیہ

عبدالمُطَّلِب نے اپنے صاحبزا دے عبداللہ کی شادی کے بیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا ہو دہب بن عبدِمنا ف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزا دی تھیں اور نسب اور رہتے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہونی تھیں - ان کے والد نسب اور شرف دولوں جبٹیہ ہے بنوزہ ہو کے سردار تقے - وہ مکہ ہی میں خصرت ہوکر چصرت عبداللہ کے پاس آئیں کر تھوٹ سے عمد عبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کے عبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کے عبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کوعبداللہ کے دو مدین انتقال کرگئے ۔

الع ابنِ بشام ۱۱۱۱، ۱۵۵ رحمة للعالمين ۹۰،۸۹/۱ مقصرببرة الرسول سنتي عبدالمدنجدي صداله المدنجدي

بعض اہلِ سِیرَکہتے ہیں کہ وہ تجارت کے بیے نکک شام نشریف ہے گئے تھے ۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے ، اور دہیں انتقال کرگئے ۔ تدنسین البغہ بُغدی کے مکان میں ہُوئی۔ اس وقت ان کی عمریکیس برس کی تھی ۔ اکثر مُورِفین کے بقول بھی البغہ بُغدی کے مکان میں ہُوئے ۔ تھے ۔ البتہ بعض اہل سیرکتے ہیں کہ آپ میلا انتقال کی پیدائش ان کی وفات کی فراکہ بینچی تو حضرت آمنہ نے نہایت ان کی وفات کی فررکہ بینچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد آگیز مرتبہ کہا جو یہ ہے ،

وجاورلحداخارجافى الغماغم وماتركت فى الناس مثل ابن هاشم تعاوره اصحابه في التزاحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عفاجانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة صناجابها عشية واحوايعلون سُرِيرهٔ فان تك غالته المنايا وربيها

U

عله ابن بشام ۱۷۱۱ ۱۵۰۰ فقد البيره ازمح يؤدا لى صفي ، رحمت دلاعالمين ۱۷۱۹ عله طبقات ابن سعد ۱۲۲۱ سله مخصرالسيرة ازشيخ عبرالترصفح التنفيح الفهوم صفوح الصحيح سلم ۱۷۲۴

## ت ب ت اور خیاطیبه جاسان

رسول الله مظالین کا میں شعب بنی باشم کے اندر و ربیع الاول کسه و الله میں شعب بنی باشم کے اندر و ربیع الاول کسه و الله و

بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولا دت کے وقت بعض واقعات نبوت کے بیش خیمے کے طور پڑھ ہوگیا۔ بجرو ساوہ طور پڑھ ہوگیا۔ بجرو ساوہ طور پڑھ ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ انجرو ساوہ خاک ہوگیا۔ اندراس کے گرہے منہدم ہوگئے۔ یہ بہتی کی روایت ہے ہے ہیں محد غزائی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا مجھے۔

ولا دن کے بعد آپ کی دالدہ نے عبالگطکِ کے پاس بیتے کی نوشخبری بھجوائی۔ وہ شادا ں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو فائد کعبہ میں مے جاکراللہ تعالیٰ سے دعائی ، اسس کا شکرادا کیا اور آپ کا نام مست سے کہ تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب وستور کے مطابق ساتویں دن فتنہ کیا جھ

کے تدریخ خضری ا را ۱۷ رحمة للعالمین ارم س ، ۹ سراپیل کی ارزخ کا اختلاف عیسوی تقویم سے اختلاف کا تیج ہے۔

ك مختصراليرة تضيخ عبدالله صلا، ابن سعد ١٧٣/ -

سله إيضاً مختصابيرة مسلا

لك ويكيف نقداليرة محد غزال صاليم .

ابن بننام ۱۷۹،۱۵۹،۱۹۰۱ تارسخ خضری ۱۹۲۱ ایک قول پر تھی ہے کہ آپ مختون (فتند کئے ہوئے) پیدا ہوئے تھے - دیکھیے تلقیج الغہوم صریم کم ابن تیم کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی تابت عدیث نہیں دیکھتے زاد المعاد ۱۸۱۱

آپ کو آپ کی والدہ کے بعدسب سے پہلے ابولہب کی لونڈی تؤُیزُنُر کنے دودھ پلایا۔ اس و اس کی گودیں جو پیمہ نفا اس کا نام مسروُّ ح تھا۔ تُویرُنُرُنن آپ سے پہلے حضرت مُرن ہ بن عبدالمُطَّلِبُ کو اور آپ کے بعدالوُسلمہ بن عبداللاسد مخزومی کو بھی دودھ یلایا تھا لیے

عرب کے شہری باشندوں کا دستورتھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور کھنے بنی معدمیں کے لیے دو دھ بلانے والی بُروی عور توں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے بسیم طاقتورا وراعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے فالص اور مُطوس عربی زبان کیلیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المُطَلِبُ نے دو دھ بلانے والی دایہ تلاش کی اور نبی عِرْالِشْ فَیَا اَلَٰ کَوْصَرُتُ علیمُ اُسی بنت ابی ذُویْ کے موالے کیا ، یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک فاتون تھیں ۔ ان کے شوم کا نام مار بن عبد العُرْی اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد بنی سعد بنی سعد بنی سے نعلق دیکھتے تھے ۔ بن عبد العُرْی اور دہ بھی قبیلہ بنی سعد بنی سعد بنی سعد تھی در کھتے تھے ۔

رضاعت کے دوران مصرت علیم نے بی عظاہ اللہ کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ اہا اور سے کہ اس کے دوران مصرت علیم نے بی عظاہ اللہ کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ اہا کہ تھیں میرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہیں کی زبانی سنیئے ۔ ابن اسحان کہتے ہیں کہ صرت علیم بیان کیا کہ تی تھیں کہ دہ ابینے شوہرکے سانھ اپنا ایک جھوٹا سا دو دھ بیتیا بچہ لے کربنی سعد کی کچھور توں کے فافلے میں ابینے شہرسے با ہر دو دھ بینے والے بیول کی تلاش میں تکلیں۔ یہ نحط سالی کے دن تھے اور قحط نے بچھ ابقی نہ چھوٹرا تھا۔ ہیں اپنی ایک سفید گرھی بیسوار تھی اور ہمارے یاس ایک اُونٹنی بھی تھی، لیکن سخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھر مُؤک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھرسونہ ہیں سکتے اس سے ایک قطرہ دودھ نہ تکلیا تھا۔ اِدھر مُؤک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھرسونہ ہیں سکتے

تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے بچھ تھا۔ نہ اُونٹنی اس کی خوراک نے سکتی تھی ۔ بس ہم بارش اور خوشالی کی اس لگائے بین کے بب خوشالی کی اس لگائے بیٹے تھے ۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کرجلی تو وہ کمزوری اور دُسلیے بن کے بب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آگیا ۔ خبرہم کسی نہ کسی طرح وودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں کم پہنچ گئے ۔ پھرہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ مینا اللہ مینا اللہ کوئیش نہ کیا گیا ہو گرجب اسے بنایا جا آگی آئی ہے گئے تھے ۔ ہم کہتے کہ یہ تو تیسی سے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے والدسے داد و دہش کی اگرید رکھتے تھے ۔ ہم کہتے کہ یہ تو تیسی سے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے داداکیا دے سکتے ہیں ۔ بس بی وج تھی کہ ہم آپ کولینا نہیں جا ہے تھے ۔

ادھ بقنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تقبیل سب کوکوئی نہ کوئی بچتر را گیا صرف مجھ ہی کونہ السکا جب دالیدی باری آئی تو میں نے اپنے شو ہرسے کہا نوا کی قسم المجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو نیچے سے کے رجائیں اور تنہا بئی کوئی بچتہ لیے بغیرواپس جاؤں۔ میں جاکراسی تمیم نیچے کو لیے بیتی ہوں ۔ شو ہرنے کہا کوئی حرج نہیں اہمکن ہے الٹراسی میں ہمارسے لیے برکت دہے۔ اس کے بعد میں نے جاکر بچے سے لیا ادر محض اس بنا پر سے لیا کہ کوئی اور بچے نہ مل سکا۔

حضرت علیم کہتی ہیں کہ حبب میں بیچے کو لے کر اپنے ڈیرے پرواپس آئی اور اسے اپنی اسخوش میں رکھا تواس نے جس قدر چاہا دونوں بیٹے دودھ کے ساتھ اس پرائمنڈ بڑے اوراس نے شکم سیر ہوکر پیا ۔ اس کے ساتھ اس کے جائی نے بھی شکم سیر ہوکر پیا ، بچر دونوں سوگئے مالا تکہ اس شکم سیر ہوکر پیا ، بچر دونوں سوگئے مالا تکہ اس سے بہلے ہم اپنے بیچے کے ساتھ سونہ بیں سکتے تھے ۔ ادھ میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھ سے بہر اسس کا تھن دودھ سے برزہے ۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کہ با اور بڑے آرام سے دات گزاری ، ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی قومیرے شوہر نے کہا میلیم! فدا کی تئم سے ایک با برکت روح عاصل کی ہے ۔ میں نے کہا : مجھے میں بہی توقع ہے ۔ میں اپنی اسی خستہ عال گھی پر سوار ہوئی معلیم اور اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا ۔ میں اپنی اسی خستہ عال گھی پر سوار ہوئی کھی فدا کہ تھی ہوئی کہ کوئی گھی اپنے ساتھ لیا ہمیں ناب وہی گھی فدا کی تھی بورے نافے کو کا شکر اس طرح آگے کہا گئی کہ کوئی گھی اپنے اور اس کے بعد ہمارا فی کوئی تنا وی دی ہے۔ کہنے لکیں "اور ابودی سے کہنے لکیں" اور ابودی سے بھی گھی تو ہے جس پر نوسوار ہوکہ آئی گئی اس کے بیا ہی اس کا بھی اپنی اس کا بھی اور ہوکہ آئی تھی تا کوئی فاص معالم ہے ۔ فراہم پر بہر بافی کر آخریہ تیری وہی گھی تو ہے جس پر نوسوار ہوکہ آئی تھی تا کہ بی بال بال با بخدا یہ وہی ہے ۔ فراہم پر بہر بافی کر آخریہ تیری وہی گھی تو ہے جس پر نوسوار ہوکہ آئی تھی تا ہم بیاں با بحدا یہ وہ سے "وہ کہیں "اس کا یقینا کوئی فاص معالم ہے ۔ "

پھر ہم بنوسَعد میںاپنے گھروں کوآ گئے ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللّٰہ کی روتنے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاتے سے زیادہ تحط زوہ مت ایکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں پر نے جاتیں تو تهسوده حال اور دو دهست بهر بوروا بس آتیں - هم دوست اور پینے بحبکه کسی اور انسان کو دوره کالک . قطره بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے حیا بو رول کے ن*صنو*ں ہیں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا. حتٰی کہماری قوم كے شہرى اپنے چروا ہوں سے كہتے كه كمنجتو إ جانور وہيں چرانے سے جاياكر وجہال ابو ذويب کی بیٹی کا بیروا یا ہے جا تاہے ۔۔۔ نیکن تب بھی ان کی مکریا ں بھو کی واپس آتیں۔ان کے اندلا بک قطره دودهه نه ربتنا جبکه میری بکریاں آسود ه اور دو ده سے بھرلوپرلیٹیں - اس طرح ہم الٹرکی طر سے مسلسل اضافے اور خیر کامشاہرہ کرتے دہمے۔ یہاں یک کراس بھے کے دوسال پوڑے ہوگئے اور میں نے دو دھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقاطع بیں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دوسال پیدے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور کھیلا ہو عیلا۔ اس کے بعد ہم اس بیچے کو اس کی والدہ کے پاسس لے گئے ملیکن مہم اس کی جو برکت دیکھتے اتنے تھے اس کی وسیسے ہماری انتہا ئی خواہش ہی تھی کم وہ ہمارے پاس رہے۔چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی ۔ میں نے کہا: کیوں نہ آپ لینے نیچے كوميرے پاس مى رستے ديں كر ذرامضبوط موجائے، كيونكم مجھےاس كے تعلق كم كى دبار كا خطرہ ہے۔ توض ہمارے مسلسل اصرار ہرا نہوں نے بچرہمیں واپس دے دیا ہے رسیسنہ مبارک چاک کئے ملنے ) کا واقعہ بیش آیا. اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سیج مسلم

رسید مبارک چاک سے ملکے کا واقع بین ایا ۱۰ اس کا طین مسرت اس رہی اندور سے بی سم میں مردی ہے کہ رسٹول اللہ مظافی کا کے پاس صرت جریل ملیدانسلام تشریف لائے آپ بچال کے ساتھ کھیل رہے تھے مصرت جریل نے آپ کو بکیٹ کر شایا اور سینہ چاک کرے دل نکالا بچردل سے ایک نوبھڑا نکال کر فرایا یہ نم سے شیطان کا حصہ ہے بچردل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور بچراسے جوٹوکراس کی ملکہ نوٹا دیا۔ ادھر بچے دوٹوکر آپ کی ماں یعنی دایہ کے پاس بہنچے

ه ابن بشام ا ۱۹۲۷، ۹۳، ۱۹۲۰، ۱۶۳۰

کے۔ عام سیرت بنگاروں کا بہی فول ہے لیکن ابن اسحاق کی روابیت سے معلوم ہوتاسہے کہ بر وافعہ تیسرے سال کا ہے دیکھتے ابن مشام الر ۱۲۵، ۱۹۵۰

اور کینے گئے: محدثل کر دیا گیا ان کے گھرکے لوگ جسٹ پٹ پنچے، دیمیا تو آپ کا زنگ اترا ہوا تھا۔

اس دا تھے کے بعد طبیعہ کوخطرہ نحوس مُوا اور انہوں نے آپ

مال کی اعوش محبت میں

وآپ کی مال کے حوالے کر دیا جینانچہ آپ جید سال کی عمر تک

والدہ ہی کی آغوش مجت میں رہے لیے

ادهرحضرت آمنه کاارا ده بهُواکه وه اپنے مُتند فی شوم رکی یادِ وفا بیں نثریب عاکران کی قبر كى زيارت كرين - جنانچه وه ابنے تيمين بي حصيكن طِلاَ الله اپني خادمه أمّ أيمن اور اينے سرریست عبالمطلب کی معبت میں کوئی یا نجے سوکیلومیٹر کی مسافیطے کرکے مدینہ تشریب ہے گئیں اور وہاں ایک ماہ کک قیام کرکے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدار راہ میں تقبیں کہ بیماری نے آلیا۔ پھریہ بیماری شدت <sub>ا</sub>ختیار کرتی گئی بیها*ن تک کرمکه اور مدینه کے درمی*ان متفام اُ بُوَار میں پہنچ کر رصل*ت گئی*ں واول عماية شفقت من المشقوت من المقلب المقلب المقلب المقلب الم المنتهج ال كادل المنتاء والمحملة المنتاء كيونكداب اسے ايك نياچ كالكاتھا جس نے پرانے زخم كريد ديئے تھے۔عبدالمُقَابِب كے بذبات بي پوتے کے لیےایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صُلبی اولا دمیں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی جیا کجبر قمت في آپ كونها في كي صحايي لا كواكياتها عبالمطلب اس مين آپ كونها جيوڙ في كيا تیار نہ تھے بلکہ آپ کواپنی اولا دسے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑول کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن شام کا ببان ہے کرعبالمُطّلِب کے بینے فانہ کعیہ کے سائے میں فرش بجیایا عا تا - ان کے سامے لا کے فرش کے اردگر دبیر اللہ عالم علیب تشریب لاتے تو فرش رہیں تھے۔ ان کی عظمت سے شیار نظر ان كاكوتى لاكا فرش يرنه بيشنا كيكن رسول الله عَلِينْ الله الله عَلِينْ الله الله عَلِينَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَل آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے جیاحضرات آپ کو مکرا کر اٹار دیتے ۔ لیکن حب عبدالمُطَّلِبْ انہیں ایساکرتے دیکھتے توفرواتے دمیرے اس بیٹے کوچیوڑ دو بخدا اس کی ثنان نرالی ہے بھر انہیں اپنے ساتھ اپنے را پرسٹھالیتے راینے ماتھ سے بیٹے سہلاتے اور ان کی نقل وحرکت دیکھ کرخوش ہوتے س<sup>یال</sup>ہ آپ کی عمر ابھی ۸ سال دومیلینے دس دن کی مجو تی تھی کہ دا داعبدا کمُطَّلِبُ کا بھی سابیشفقت اٹھ

نله صیح کم بایب الاسرار ۱۷۴ - لله تلیقیح الفهوم صکه داین مبشام ۱۷۴۱ -ملله ابن بشام ۱۷۸۱ ملقیح الفهوم صک تاریخ خضری ار۹۴ فقدالیبرة عزالی صف مثلله ابن بشام ۱۷۸۸۱

گیا-ان کا اُتقال مکر میں ہوا اور وہ وفات سے بہلے آپ میں اُلی کے جیا ابوط اب کو ۔۔ بو آپ میں اُلی کے جیا ابوط اب کو ۔۔ بو آپ کے والد عبداللّٰہ کے بیکا ہو اُلی میں ہوا آپ کی کفالت کی وُصِیّت کریگئے تھے بیکا ہ

ابوطالب نے اپنے بھنیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا کسی مقلیجے کاحق کفالت بڑی نوبی سے ادا کیا، آپ کواپنی اولا دیس شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کرمانا۔ مزیداعز ازوا حترام سے نوازا - جالیس سال سے زیادہ عوصے تک نوت بہنچائی اپنی حمایت کا سابہ درازر کھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوشی اور دشمنی کی مزید وضاحت اپنی حبکہ آرہی ہے۔

رور و رو این عاکرنے بلہمہ بن ع نظر سے دوایت اور کی طلب کی طلب کی طلب دو ایت کی ہے کہ میں مکر آیا۔ لوگ تحط سے دو

عاری دوری میں بیں بیلئے بارش کے دوری محط کا شکار ہے۔ بال بیکے کال کی زد میں میں بیلئے بارش کی دعا کی دعا کہ بیت ابوطالب ایک بجہ ساتھ ہے کر را مدم ہوئے ہے۔ بیجہ ابرا کو دسورج معلم ہو تا تھا بیس سے گئا یا دل ابھی ابھی چھٹا ہو۔ اس کے ار دگر داور بھی نیچے تھے۔ ابوطالب نیے کا ہاتھ بڑو کا ان کی انگلی بڑور کھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ابک کی بیٹے کعیہ کی دلوارے ٹیک دی - نیچے نے ان کی انگلی بڑور کھی تھی ۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ابک مکٹوا نہ تھا۔ لیکن و دیکھتے دیکھتے ، اوھرا دھاربارش مگٹوا نہ تھا۔ لیکن و دیکھتے دیکھتے ، اوھرا دھر سے بادل کی آمد شروع ہوگئی اور الیبی دھوال دھاربارش ہونی کہ وادی میں سیلاب آگیا اور شہر و بیا بال شاداب ہوگئے۔ بعد میں ابوطالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد میں ابوطالب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد میں بہا تھا۔

وابیض نُسْتَسُقَی الغمامُ بوجهه بُمَال الْیَتَامی عِصْمَةٌ للأرامِلِ فَلَمُ وَابِیض نُسْتَسُقَی الغمامُ بوجهه برش کا فیضان طلب کیا جا تا ہے۔ تیموں کے مافظ ہیں ؛

بعض روایات کے مطابی ۔۔ جن کی استنا دی میٹیت شکوکے ۔ جب کی کی استنا دی میٹیت شکوکے ۔ جب کی کی استنا دی میٹیت شکوکے ۔ جب کی کی کی ارام میب درجی اللہ ایک کی عمر بارہ برس اور ایک تفصیلی تول کے مطابق بارہ برس وو مہینے درجی کی ہوگئی توابوطالب آپ کو ساتھ ہے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بھرئی ہے۔ کی ہوگئی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے بھڑی سٹ م کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے

ملك منتیج الفہوم صف ابن بشام ۱/۹۷۱ ها منفرایسرة سنیخ عبدالله صف ۱۹٬۱۱ من منفرایسرة سنیخ عبدالله صف ۱۹٬۱۱ من بی ہے۔

رومی مقبوضات کا دارالکومت تھا ، اس شہر میں جرجیس نامی ایک را بہب رہتا تھا جو بُحیُر اکے لقب سے معروف تھا، حب قافے نے وہاں پڑا وَ ڈالا تو بہ را بہب اپنے گرجا سے نکل کر فافے کے اندرا یا اور اس کی میز بانی کی ما لائکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلنا تھا ، اس نے رسول اللہ ﷺ کو گئی کو اور اس کی میز بانی کی ما لائکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلنا تھا ، اس نے رسول اللہ وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله والله والله والله والله واله

اس کے بعد بُحیْرا را ہی نے ابوطالب سے کہا کہ انہیں والیسس کر دو ملک شام نرمے جاؤ کیونکر پہودسے خطرہ ہے ۔اس پر ابوطالب نے بیصن ملاموں کی معیت میں آپ کومکر داہیں بھیج دیا چکھ

را المرائی المی عمر نیدره برس کی مونی توجنگ فیار پین آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف جنگ میں ایک طرف جنگ میں ایک عمر نیدره برس کی مونی توجنگ فیار پین آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف کنا نہ کا کمانڈر حرُب بن امریجہ تھا۔ کیونکہ وہ اپنے من وشرف کی وجہ سے قربش و کنا نہ کے زدیک برا اللہ مجاری تھا لیکن دوہیم ہوتے ہوتے قیس پر کنا نہ کا پلہ مجاری تھا لیکن دوہیم ہوتے ہوتے قیس پر کنا نہ کا پلہ مجاری تھا لیکن دوہیم ہوتے ہوتے قیس پر کنا نہ کا پلہ مجاری تھا ایکن دوہیم ہوتے ہوتے قیس پر کنا نہ کا پلہ مجاری میں حرم اور حرام مہینے دولؤں کی حرمت جاک ہوگئی۔ اس جنگ میں رسُول اللہ ﷺ می تشریف کے گئے اور اپنے چاؤں کوئیس میں مرائی کی گئی۔ اس جنگ میں رسُول اللہ ﷺ می تشریف کے گئے اور اپنے چاؤں کوئیس میں مرائی کا کہ تھا تھا تر تھ شریلے

ملع الفضول علم الفضول بیش آئی - چند قبائل قریش بینی بنی باشم ، بنی مطلب ، بنی اسُدُبن علیُقری

کل منقرہ المبیرۃ شیخ عبراللّف صلا ، ابن ہشام ۱۸۰۱ تا ۱۸۳۱ ، ترمذی وغیرہ کی روایت میں مذکور ہے کہ آپ کو حضرت بلال تو اس وقت فالبًا پیدا بھی نہیں ہوئے سے حضرت بلال تو اس وقت فالبًا پیدا بھی نہیں ہوئے سے اوراگر بیدا بوٹ مقے توجھی ہبرحال الوطالب یا الو بحرارہ کے ساتھ نہ ستے ۔ زاد المعاد ۱۷۱۱ - الله الربیخ خضری ۱۳۲۱

بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تئیم بن مُڑہ نے اس کا اہتمام کیا۔ برلوگ عبداللہ بن فیڈ عان تیمی کے مکان پر مُٹھ ہوئے ۔۔۔۔ کیونکہ وہ سن وشرف میں مثاز تھا ۔۔۔ اور آپس میں عہدو ہمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا نواہ کے کا رہنے والا ہویا کہ بیں اور کا بیسب اس کی مددا ورحما بت میں گھر کھڑے ہوں گے۔ اس اخماع میں رسُول اللہ ویک الله علی تشرفین کھڑے اس اخماع میں رسُول اللہ ویک الله علی تشرفین کے۔ اس اخماع میں رسُول اللہ ویک الله بی تشرفین کے۔ اس اخماع میں رسُول الله ویک الله بی تشرفین کے اور اس کا حق دلوا کہ رمیں کے۔ اس اخماع میں رسُول الله ویک الله بی الله بی الله بی الله میں عبداللہ بن فیڈ ما یا کرتے ہے۔ تھے "میں عبداللہ بن فیڈ ما الله ویک کے مکان پر ایک ایسے معا ہے۔ میں شرکے کے لیے مجھے مبا یا جاتا تو میں لیک کہنا ہے ۔ اور اگر دور ر) اسلام میں اس عہدو بیمان کے لیے مجھے مبا یا جاتا تو میں لیک کہنا ہے۔

اس معاہدے کی روح عصبتیت کی تہ سے اٹھنے والی جا بھی جمیت کے منانی تھی۔ اس معاہد کا بہت یہ بتا یا جا تا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان سے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سامان خریدا ۔ لیکن اس کا حق روک دیا ۔ اس نے علیقت قبائل عبدالدار ، مخزوم ، جمع ، شہم اور مکر تی سے مدد کی درخواست کی ۔ لیکن کسی نے توجہ نہ دی ۔ اس کے بعد اس نے جگر اوقینس پرچوط حکر ملبند آواز سے جنداشعا ریوھ ہے ۔ جن میں اپنی واشان طلومیت بیان کی تھی ۔ اس پر زبیر بن عبدالمطّلِب نے دوڑ وصوب کی اور کہا کہ یہ شخص ہے یار ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور وکر دکار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور ومددگار کیول ہے ؟ ان کی توشش سے اور پر وکر کے تاب ہوئے قبائل جمع ہوگئے ۔ پہلے معاہدہ طے کیا اور پیر عاص بن وائل سے اس زبید کی احق دلیا نے

جفاکشی کی زندگی است کر آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ میان کام نہ تھا البتہ یہ خبر متوار اللہ علی کام نہ تھا البتہ یہ خبر متوار اللہ علی کی زندگی است کی بریاں چراتے تھے۔ آپ می اللہ کی بی بری کام بری بری کی بریاں چرا بری اللہ کی بریاں چرا بی اور کہ میں جی اہل کہ کی بریاں چند قبراط کے عوض چراتے رہے تا ہے بیس ساں کی عمر جو کی توحفرت ندیجہ رضی اللہ عنہ کا کا مال سے کر تبجارت کے بیاے ملک شام تشریف سے گئے ۔ این اسحاق کا بیان بے کہ فدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال سے کرتے اور الدار اور تاجر فاتون تھیں۔ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے بیے دیتی تھیں اور مضاربت کے ایس کے مصد مطے کر ایستی تھیں۔ پور اقبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب انہیں اور مضاربت کے اصول پرایک حصد مطے کر ایستی تھیں۔ پور اقبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ حب انہیں

وله این بنام ۱۳۳۱، ۱۳۵ متصرائیبر توشیخ عبدالاً مستا ۳۰۰۰ متصرائیبر توسیخ عبدالاً مستا ۳۰۰۰ -نست ایضاً مخصرائیبره صنعی ۱۳۱۰ - این بشام ۱۷۱۱ -ناله صبح بخاری مالا مرات ، بابعی الغنم علی قرار لیط ۱۷۱۱ -

رسول الله على المائة على المنت كوئن المائت اور مكارم اخلاق كاعلم ہوا توانہوں نے ایک بینام کے ذریعے بیش کی کاپ ان كا مال ہے كر سجارت كے ليے ان كے غلام مُیْسرُه كے ساتھ ملك شأم تشریف شدی ہیں۔ وہ دوسرے تاجر دن كو جو كھے دیتی ہیں۔ اس سے بہتر اجرت آپ كو دیں گی۔ آئس سے بہتر اجرت آپ كو دیں گئے ہيں۔ اس سے بہتر اجرت آپ كو دیں گی۔ آئس سے بہتر اجرت آپ كو دیں گئے ہيں۔ اس سے بہتر اجرت آپ كو دیں گی۔ آئس کے علام میشر کو کے ساتھ ملک شام تشریف سے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ میں کو دیا گئے ہیں۔ اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گئے ہیں۔ اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گئے ہیں۔ اس سے بہتر کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیں کو دیں کو دیں کو دیا ہوں کو دیں کو دیا ہوں کو دیا ہوں

حضرت ملی بینی الدین الد

ارا بہم کے علاوہ رسُول اللّہ ﷺ کی بقیہ تمام اولا داُنہی کے بطن سے بھی۔ سبسے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابوالقاسم پیری بیرزیزب ، رقیم ام کلتوم فلوم فاطمیۃ اور عبداللّہ بیدا ہوئے ،عبداللّہ کا لقب طبیب اور طام رضا ۔ آپ ﷺ کے سب بیجے فاطمیۃ اور عبداللّہ بیدا ہوئے۔ عبداللّہ کا لقب طبیب اور طام رضا ۔ آپ ﷺ کے سب بیجے

علي ابنِ بشام ار ۱۸۸،۱۸۶ -

مري ابن شام اروم ۱، ۱۹۰ فقر البيرة ص<mark>۵۹</mark> تلقيح الفهوم صط

بچین ہی میں انتقال کوگئے البتہ بچیق کی سے ہرایک نے اسلام کا زمانہ پایا جسلان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مرشوف ہوئی کے فارتقال ہجرت کے نشرف سے مرشوف ہوئی گئے گئے کی زملت کے چھاہ وبعد ہوئی گئے گئے کا زنتقال کو زندگی ہی میں ہوگیا ۔ حضرت فاطمہ کی دفات آپ کی رحلت کے چھاہ وبعد ہوئی گئے گئے کہ مرکا بینتیسواں سال تھاکہ تعمیر اور حجراسود کے نشاز عمر کا فیصلع اورش نے نئے سرے سے فانہ کعبہ کی معمیر اور حجراسود کے نشاز عمر کا فیصلع اورش نے نئے سرے سے فانہ کعبہ کی عمر اس کے مرک سے نفاز کو ہم کا فیصلع اور اس پر چھت زختی ۔ اس کے ملادہ اس کی تعمیر یہ اور اس پر پھت زختی ۔ اس کے ملادہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گذر بچا تھا ۔ عمارت نظا کی گئے گئے میں ۔ ادھ اسٹی لیک نور دار سیلاب آبا ۔ جس کے بہاؤ کا دُن خانہ تعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے تیجے میں خانہ کعبہ کسی لیک نور دار سیلاب آبا ۔ جس کے بہاؤ کا دُن خانہ تعبہ کی طرف تھا ۔ اس کے تیجے میں خانہ کعبہ کسی کئی میں کے دو چھ سکتا تھا ۔ اس بیے قریش مجبور ہوگئے کہ اس کا مرتبہ درتھام برقرار درکھنے کے لیے اسے از سرو تعمیر کس ۔

اس مرطے پر قریش نے بیمتفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کہ تعیہ بین سرون حال استعال ارتم ہی استعال کریں گئے۔ اس ہیں دنڈی کی انجرت، سُود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعال نہیں ہونے پیگے۔ اس ہیں دنڈی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھا ناخر دری تھا ، لیکن کسی کو ڈھا نے کی جرآت نہیں ہوتی تھی بالآخ ولیدین مغیرہ مخز ومی نے ابتدا ہی جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ڈوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھا نا شروع کیا اور جب تواحد ابراہم یم مک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی کا مصد مقدر تھا اور ہر قبیلے نے ملیحہ ہ میلی علیہ ہوچکی تو یہ چھکٹ اٹھ کھوا ہڑا کہ جراسود کو اسس کی جگہ رکھنے کا شرف وامتیاز کسے عادت مجراسود تک بلند ہوچکی تو یہ چھکٹ اٹھ کھوا ہڑا کہ جراسود کو اسس کی جگہ رکھنے کا شرف وامتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ چھکٹوا چار با بنج روزیک عباری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر کی جگہ رکھنے کا شرف وامتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ چھکٹوا چار با بنج ہوجا کے ایکن ابوائم یہ مخزوجی خاست نوان خرا بہ ہوجائے گا۔ یکن ابوائم یہ مخزوجی نے میکہ کہ فیصلے کی ایک معلوم ہوتا تھا سرز مین حرم میں سخت خون خوا بے ہوجائے گا۔ یکن ابوائم یہ مخزوجی کے دولتے سے دوسے دون جرست پیلائوال ہولیے بیا۔

کے ابن بشام ار ۱۹۰، ۱۹۱ فقة البيرة مسنل فتح البارى ١٠٥/ تاريخى مصادر ميں قدر سے انتظا ف سے ميرے نزد يك جوراجح ہے بين في اسى كودرج كيا ہے -

حَمَّلُونِ كَاتُكُمُ مَانِ لِينَ وَكُول نَے يَنْجُونِ مُنظور كر لى اللّٰه كَيْ مُنيّتُ كواس كے بعدسب سے بيہلے رسول الله فِللهُ فَلِيَّا تَشْرِيتِ لائے بوگوں نے آپ كو ديميا توجيح بينے کے له ذا الاحين وضيعاه له خدا مُ حَمَّد فِللهُ فَلِيَّا بَينَ بَيْنِ وَمِي بَينِ يَهِ مِي يَهُ مِي مُرَّد فِللهُ فَلِيَّا بَينَ بَيْنِ وَسِي بَينِ وَمُ مِي اللهِ فَلِيَّا فَلَيْنَا بَينَ بَيْنِ وَسِي اللهِ فَلِيَا اللهِ مِي اللهِ عَلَيْنَ اللهِ فَلِيَّا فَلَيْنَا فِي اللهِ وَمِي اللهِ اللهِ فَلِي اللهِ اللهِ فَلِي اللهِ فَلِي اللهِ اللهِ وَمِي اللهِ اللهِ فَلِي اللهِ وَمِي اللهِ اللهِ وَمَن الرَّا فَلَي اللهِ وَمَن الرَّا مُن اللهِ وَمَن الرَّا اللهِ اللهِ وَمَن اللهِ وَمِي اللهِ وَمِي اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهُ مَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهِ وَمَا اللهِ وَمَن اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ وَمَن اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ وَمَن اللهُ وَلِي اللهُ اللهِ وَمَن اللهِ وَمَن اللهُ وَاللهِ اللهِ وَمَن اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَمَن اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

ا دھر قریش کے پاس مال ملال کی کمی پڑگتی اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ
کی لمبائی تقریباً مچھ ہاتھ کم کہ دی۔ بہی نکرام جراور طیئیم کہلا تاہے۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا در واڑہ
زمین سے فاصابلند کر دیا "اکداس میں دہی شخص دافل ہو سکے بیسے وہ اعبازت دیں جب دلواری
پندرہ ہاتھ بلند ہوگئیں تو اندر چوستون کھوے کر کے ادپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبانی کیمیل کے
بدر قریب پر کورشکل کا ہوگیا۔ اُب فانہ کعبہ کی بلندی بیندرہ بریٹر ہیں۔ ججراِئمو دوالی دلوار اور
اس کے سامنے کی دلوار لینی جنوبی اور شمالی دلواریں دس دس میٹر ہیں۔ ججراِئمو دوالی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پُرب اور پجھم کی دلوار
ور سام بریٹری بر ہے۔ وروازے والی دلوار اور اس کے سامنے کی دلوار لینی پُرب اور پچھم کی دلوار
اس کا میٹر ہیں۔ دروازہ زبن سے دومیٹر بلند ہے۔ دلوارک کردنیجے ہرجہار جانب سے ایک
برطبھے ہوئے کرئی نما فسلھے کا گھیرا ہے جب کی اوسط او نجائی کی ۲ سیٹری میٹراور اوسط جوڑائی میزئی میٹر
جے دروازہ نروان کہتے ہیں۔ بریٹری دراصل بریت الٹر کا جزد و ہے لیکن قرایش نے اسے بھی
جھوڑ دایا تھا۔

بى غِلِشْقَلِیک کا جمالی سیرت این غِلِشْقَلِیکُ کا دیجد دان تمام خوبیول اور کمالات کا جامع تھا بروست مسلے کی اجمالی سیرت این تفرق طور پر لوگول کے مختلف طبقات میں بائے جاتے ہیں. ایپ غِلِشْقَلِیکُ اصابتِ فکور دُور مینی اور حق پیندی کا ملند مینا رقصے ۔ آپ طالعی قیلیکُ کو حسُن فراست مجنگی فکرالد

اره ۱۱ یاره ۱۱ یاریخ خضری اربه ۱۹ نا ۱۹۰ نقد المیدو صطلا ۱۳۰ میسی مجاری باب فضل کمته و نبیانها الره ۱۱ یاره ۱۱ یاره ۱۱ در ۱۳ میلی کمته و نبیانها

وسلہ و تقصد کی کہ دیگی سے تقلے وافر عطا ہوا تھا۔ آپ میٹائی گیگانی اپنی طویل فاموشی سے سل نور و توش، دائی تفکہ اور تقلی اور و شن فطرت سے زندگی تفکہ اور تقلی کر میں مدد لیستے تھے۔ آپ میٹائی گیگانی نے اپنی شاداب عقل اور جن خوا فات میں بیسب کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا اور جن خوا فات میں بیسب لات بیت تقبی ان سے سحنت بیزاری محسوس کی۔ بینانچہ آپ میٹائی گیا نے نے ان سب سے دامن کش لہت بھوئے کو رہ بیان زندگی کا سفر طے کیا بعنی لوگوں کا جو کا مم اجھا ہو اگاں میں شرکت فرمانے ورنہ اپنی مقررہ نہائی کی طرف بیٹ جائے جیانچہ آپ میٹائی گئا نے شارب کو میں منہ نہ لگایا، آتانوں کا ذبحہ نہ کھایا اور ثبوں کے لیے منا نے جانے اے تہ دارا در میوں تھیاں میں میں منہ نہ لگایا، آتانوں کا ذبحہ نہ کھایا اور ثبوں کے لیے منا نے جانے دائے تہ دارا در میوں تھیاں

آمی کوشروع بی سے ان باطل معبودول سے آئی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظریں کوئی چیز مبغوض نہ تھی حتیٰ کہ لائت وغرزی کی قسم سننا بھی آپ کوگوارا نہ تھا ہے

اس میں شبہ نہیں کہ تعدیہ نے آپ بیت فاظت کا سایہ ڈال رکھاتھا۔ چانچر جب بعض دنیاوی تمثیعات کے حصول کے بیے نفس کے جذبات متح کہ بُوئے یا بعض نایسندیدہ رسم وروائ کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہو ئی توعنایت ربا فی دخیل ہوکررکا وٹ بن گئی ۔ ابن انیر کی ایک روایت ہے کر وُل انہ میں ان کاخیال نہیں گذرا لیکن میں دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالی نے میرے اور اس کام کے درمیان رکا وٹ ڈال دی واس کے بعد پیرمی محیداس کا خیال نہیں گذرا لیکن کے بعد پیرمی محیداس کا خیال نہیں گذرا لیکن کے بعد پیرمی محیداس کا خیال نہیں کہ اللہ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکا وٹ ڈال دی واس کے بعد پیرمی محیداس کا خیال نہیں میں شرکت کے بعد پیرمی محیداس کا خیال نہیں میں شرکت میں کہ ہواں کی میں بیا گئی ہوئی کے بیاس بنیا کہ بارس نے کہا شمیک ہے ۔ اس کے بعد میں محلا اور ایسی مکہ کے بیلئے ہی گھر کے باس بنیا محمد کی اواز من کی بیل میں شرکت تعالی بارے کی آواز من کی بیٹ ہی گھر کے باس بنیا متحال کی میں میں شرکت تعالی بارے کی آواز من کی بیٹ میں شرکت تعالی بارے کی آواز من کی بیٹ ہی گھر کے باس بنیا شعب ہی گھر کے باس بنیا شعب میں میں شرکت تعالی بارے کی آواز من کی بیٹ بیٹ کی اور میں اپنے ساتھی کے باس وابس جیا گیا ۔ اس کے پوچھنے برمیں نے تفصیلات شادی ہے۔ میں سنتے بیٹ گھر گیا اور اللہ نے میں وابس جیا گیا ۔ اس کے پوچھنے برمیں نے تفصیلات شامیں ۔ اس کے بعد ہیں کی اور میں اپنے ساتھی کے باس وابس جیا گیا ۔ اس کے پوچھنے برمیں نے تفصیلات تیں ۔ اس کے بعد ہیں وابس جیا گیا ۔ اس کے پوچھنے برمیں نے تفصیلات تیں ۔ اس کے بعد ہیں وابس جیا گیا ۔ اس کے پوچھنے برمیں نے تفصیلات تیں ۔ اس کے بعد ایک راست کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بعد ہیں دانت کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بار کی کی دورات کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بارک کی کی دورات کی طرح کا واقعہ تیں ۔ اس کے بارک کی دورات کی میں کی دورات کی طرح کا واقعہ کی دورات کی کی دورات کی میں کی دورات کی دورات کی دورات کی کی دورات کی

ارم المراكب المراكب واقعد مين اس كى دليل موجود الميضيّ ابن بشام الم ١٢ م

بیش آبا اور اسکے بعد پیر کھبی غلط ارا دہ نہ ہوات

فی مح بخاری میں صرت جابر بن عبدالتہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو بنی مظاہلی اور صرت عباس بھی خاری میں صرت عباس نے نبی مظاہلی سے کہا ، اپنا تهبند اپنے کندھ پررکھ لو۔ تیھرسے حفاظت رہے گی، لیکن جو نبی آئی نے ایسا کیا آئی زمین پر جاگرے . نگامیں مسمان کی طرف اُٹھ گئیں ، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی ، میرا تہبند - میرا تہبند اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دبا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بین کہ اس سے بعد آپ کی شرمگاہ کہ بی نہیں و کمیمی گئی ہے ۔ باندھ دبا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ بین کہ اس سے بعد آپ کی شرمگاہ کہ بی نہیں و کمیمی گئی ہے۔ بندی کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کہ بی نہیں و کمیمی گئی ہے۔ بندی کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کہ بی نہیں و کمیمی گئی ہے۔ بندی میں شیریں کر دار ، فاضلانہ افلانی اور کر بیا نہ عادا سے کی خاط سے متاز تھے۔

چنانچر آب سب سے زیادہ بامروت ،سب سے نوش افلاق ،سب سے معزز ہم اید ،سب سے بڑھر کر دُوراندین ،سب سے زیادہ بارہ راست کو ،سب سے زیادہ پاکفس بنیریں سب سے زیادہ کریم ،سب سے زیادہ کریم ،سب سے زیادہ کریم ،سب سے زیادہ کریم ،سب سے نیادہ کریم ،سب سے بڑھ کر کا بندع ہدا ورسب سے بڑے اس اللہ المانت داریخے ، متی کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی این "دکھ دیا تھا کیونکہ آب احوالی صالحہ اور نصالِ میدہ کا پیکر تھے ۔اور عبساکہ حضرت فدیم بھی تنہا دت ہے "آپ عظینہ فی کھنے اور مصائب کا بوجوا گھاتے تھے ، مہان کی میزونی کرتے تھے ، اور مصائب کا بوجوا گھات نے تھے ، مہان کی میزونی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے ، مہان کی میزونی کرتے تھے ، اور مصائب

شی اس مدیث کوما کم ذہبی نے میچے کہا ہے لیکن ابن کثیر نے البوایہ والنہا یہ ۲/۶/۲ میں اس کی تضعیعت کی ہے۔ اولے صبیحے مبخاری باب بنیان الکعبہ الربم ۵ شکے صبیحے بخاری الرم .

ئىبۇت وسالىت كى جياۋل مى<u>ن</u>

رُسُول اللّٰه طلائط لِينَا كَي عمر شريب جب چاليس برس كے قريب ہو ہي -- اور عارِ جراك اندر ال دوران آب ظلفظ الذكاب اكسان المات في قوم سر آب ظلفظ الذكاب المات المات في المالية المات ال كاذبهنى اورفكرى فاصلىمېت وسيع كردياتها \_\_\_ توآپ مَيْلالله عَلِيكُلُ كُرْنْهَا بْي مُحِوُب بُوكْتَى رِجِنا نِجِه آپ مختصر ساغار سے عب کا طول جارگزاورعوض بونے دوگزہے۔ برنیچے کی جانب گہرانہیں ہے بلکہ ایک مختصر راننے کے بازو میں اوپر کی جیانوں کے باہم ملنے سے ایک کوٹل کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے. - آپ عَلِينَهُ اللَّهِ اللَّهِ حِب بها ل تشريف مع جانب توحضرت فد بجرا بھی آپ عِلَانْ اللَّهُ اللَّهُ كهمراه جاتي ا ور قریب ہی کسی مبکہ موجود رہتیں ۔آب میزلانہ شیکتانی رُضان بھراس غامین قیام فر<u>ماتے ۔ آنے جانے والے س</u>کیسنوں کو کھانا کھلاتے اور نبیا وقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ، کائنات کے مشاہداوراس کے پیچھے کافرما قدرت نادره ببغور فرماتے آپ منالله علی کواپنی قوم کے بجراوی شرکیہ عفائد اور واسیات صورت بر بامکل اطمینان نرتھا کیکن آپ میلان اللیکال کے سامنے کوئی واضح راستہ معین طریقہ اور افراط وتفریط سے بی ہوئی كوئي اليبي راه نه تقى حس براي طلاي الياني اطمينان وانشراح فلب كے ساتھ روال دوال ہوسكتے ليے نبى ﷺ كى بېتنها ئى بېندى بى درقىبقت الله تعالى كى تدبير كالك مصد تمى اس طرح لله تعالیٰ آب کو آنے والے کا عظیم کے لیے نبار کرر ہاتھا۔ در تقیقت میں روح کے لیے بھی میتھدر ہوکہ وہ انسانی زندگی کے خفائق پرا اڑا نداز ہوکر ان کا رُخ بدل ڈلیے اس سے لیے صردری ہے که زمین کے مشاغل زندگی کے شور اورلوگوں کے چھوٹے چھوٹے ائم وغم کی دنیاسے کٹ کر کھھوسے کے لیے الگ تھاگ اورغلوث نثین رہے ۔

ٹھیک اسی سنّت کے مطابق جب اللہ تعالی نے محر مِیّلا اللہ کو امانت کبری کا بوجوالھانے روئے زمین کو برائے اور خطّ اریخ کو موڑنے کے لیے تبارکہ ناچا با تورسالت کی ذمہ داری عامّد کنے

بله رحمة ليعالمين ا ريه اين مشام ارهم، ٢٣٦، نظلال القرآن باره ٢٩ ر١٩٧٠ -

دلائل وقرائن پر ایک جامع نکاه وال کرحضرت جبر الی علیالسلام کی تشریف آوری کے اسس واقعے کی تاریخ معیّن کی جاسکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی ۲۱ رتاریخ کو دوشنبہ کی الت بی بیش آیا۔ اس روز اگست کی ارتاریخ تفی اورسٹانی تھا۔ قمری حساب سے نبی میں اللہ اللہ کی عمر عالیس سال چھ مہینے بارہ دن اوشمسی حساب ہے وسوسال تین مہینے ۲۷ دن تھی پہلے

ربقیہ فرشگذشة صفر ) دوسرے قول کی ترجیح کی ایک دحہ بیر بھی ہے کربڑا میں رسول الله مطافق کا قبام او در معنان میں جواکر اتھا۔ اور معلوم ہے کہ حصارت جربل علیا اسلام حراسی میں تشریف لائے تھے ۔

کے روزمبعوث فرمایاکیا، تبسری طرف تقویم کا حساب دکھتے ہیں کداس سال دمضان میں دوشنبہ کا دن کن کن مادیخوں

يم يرافضا تومتعين بوجا باسب كدنبي المطفظية كي بعثث أكيسوس دمضان كي لات مير بوئي - اس بيك بي نزول ومي

کی مہلی ماریخ سسے ۔

مِنْ عَلَقِ آ اِفْلُ وَ رَبِّكَ الْأَكْرُ مُنْ "بِرُهوانِ رب كے نام سے صِ نے بیدا كیا،انسان كولو تقرعت سے بیدا كیا،انسان كولو تقرعت بيدا كیا - براهوا در تمهارا دب نهايت كريم ہے ؛

ان آیات کے ساتھ رسُول اللّٰہ مِیّلِیْ اللّٰهِ مِیلِیْ بِلِنْ آپ مِیْلِیْ اَللّٰهِ کا دل وَهک وَهک کرر ہا تھا۔ حضرت فَدِیج ہِ بنت نُح بَلْدِ کے پاس تشریف لاتے اور فرط یا مجھے جا درا وڑھا دو ، مجھے جا در اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ مِیْلِیْ اَلْکِیْ کُوجا در اوڑھا دی بیاں تک کنون جا نا رہا۔

اس کے بعد آپ طلا کے ایک میں میں میں اللہ علی اللہ اللہ کے اللہ علی اللہ عل

اس کے بعد صنب فری المی ایک این چیرے بھائی ورقد بن ٹوفل بن الدب عبدالفزی کے باس کے کئیں۔ ورقہ دور جا بلیت میں عیسائی ہوگئے تھے اور عبرانی میں مکھنا جانتے تھے جینا نیجو الفی ایس کے کئیں۔ ورقہ دور جا بلیت میں عیسائی ہوگئے تھے ۔ اس وقت بہت بوشھے اور نابینا ہو چکے تھے ۔ ان سے صفرت فدیج بن نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیج کی بات سُنیں۔ ورقہ نے کہا ، بھتیج اتم کیا ویکھتے ہوا مسول اللہ ظالم اللہ فیل فیل بھائی جان آپ اپنے بھتیج کی بات سُنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموں ہے مسول اللہ ظالم اللہ فیل فیل میں اس وقت تو انا ہوتا کا ش میں اس وقت زندہ ہوا ایس فیل کی توم آپ کو نکال دے گی ۔ رسُول اللہ ظلاف کیا نے فرطیا احجمال تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گئے ؟ ورقہ نے کہا ، ہاں اجب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا عیسا نم لائے ہوتو اس سے خور ورقہ نے کہا ، ہاں اجب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا عیسا نم لائے ہوتو اس سے بعد ورقہ نے کہا ، ہاں اجب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا عیسا نم لائے ہوتو اس سے بعد ورقہ نے کہا ، ہاں اجب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام لایا عیسا نم لائے ہوتو اس سے بعد ورقہ نے کہا ، ہاں اجب بھی کوئی آ دمی اس طرح کا پیغام کی گئی اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پالیا تو تمہاری نردوست مددکروں گا ، اس کے بعد ورقہ فیلی قوت ہو گئے اور وی ڈک گئی گئی۔

طیری ادر این بشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اجانک وحی کی آمد کے بعد غارِ

هم استى علَّم الْإِنْسَانَ مَا لَهُ يَعِلُعُ كُ مَا نَالَ مِنْ تَعِينِ ١٠٩٦ - ٥)

الله صیح بخاری باب کیمف کان برًاوی ۲/۱ ، ۳ ، الفاظ کے تفور سے سے اختلاف کے ساتھ بر روا بت صیح بخاری کتاب التفسیراور تعبیر الرویار میں بھی مروی ہے۔

رع ارسے نکلے تو پیروالیں آگر اپنی بقیہ مدت قیام ہُیری کئ اس کے بعد مکہ تشرافی لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب رہمی روشنی رہ تی ہے۔ روایت یہ ہے ہ

رسُول اللَّه عَلِيْفَاعِينَكُمْ نِهِ وحي كي آمد كا تذكره كرنے ہُوسنے فرمایا "اللَّه كي مخلوق ميں شاعرادر با کل سے بڑھ کرمیرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا۔ دیں شدّتِ نفرے ان کی طرف دیکھنے کی ماب نەركىتاتھا - داب جو دى آئى تو ، مىں نے داسپنے جى ميں ، كہاكە يەنا كارە — يعنى خود آپ — شاعریا پاگل ہے ہمبرے بارے میں قرنش ایسی بات بھی نہ کہیں گے یئیں بھاڑ کی چوٹی برحارہ ہوں وہا *سے* لينة آب كويسي لا هكادول كا اورا بناغاتم كرلول كا اور بميشه كيلتة راحت بإماؤنكا ، آب فرطت بي كوي بي سوچ كرنكل بحبب يتي بهار رينيجا تواسمان سيايك أوازشائي دئ المصفحدا بينا الله عَلِيكُان تم الترك رسول مو اوريس ببرل بور آپ كيت بي كرئي في اسمان كي طرف ايناسراها يا دي اتوجر بن ايك آدي كي شكل مين أفق كاندرياق جمائ كرف بي اوركبه رب بين المحدا في الله الله كالمركب المركب ال جبریں ہوں' آپ فرماتے ہیں کہ ئیں وہیں ٹھر کرجٹریل کو دیکھنے لگا اور اس شغل نے محصے میر سے النے سے غافل کر دیا۔اُب مئیں نہ آگے حار ہاتھا نہ تیجھیے ۔ البتۃ اپنا چبرہ آسمان کے افق میں گھا رہاتھا اور اس کے حب گوشے پر بھی میری نظر پڑتی تھی جبرول اسی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں سلسل کھڑا رہا۔ نہ آگے بره ه رمانها مذبیحیی بیبال یک خور کی خور کی ناش میں اپنے قاصد بھیج اور وہ مکہ تک جاکر بلیٹ ا سنے الیکن میں اپنی ملکہ کھڑا رہا۔ بھرجبرول چیلے گئے اور میں کھی اسپنے اہل فانہ کی طرف بیٹ آیا اور خدیجہ کے پاس پہنچ کران کی اِن کے پاسس انہیں پر ٹیک انگاکر بیٹھ گیا ۔انہوں نے کہا ابواتقاسم! آپ کہاں تھے ہِ سِخُدا! میں نے آپ کی تلاش میں آدمی بھیجاور وہ مکہ یک جاکروایس آ گئے راس کے جواب میں مئیں نے جو کچھ دیکھاتھا انہیں تبادیا۔ انہوں نے کہا: چیا کے بیٹے! آپ خوش ہوجائے اورآپ تابت قدم رہیے۔اس ذات کی قسم سے قبضے میں میری جان سے میں اُمیدکرتی ہوں کہ آٹ اس اُمت کے نبی ہوں *گئے۔ اس کے بعدوہ ورقدبن نوفل کے پاکس* منیں انہیں اجرا سایا - انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کی قسم جب کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے ان کے پاس وہی ناموس اکبرآ باہے جومولی کے پاس آیا کرنا تھا۔ بناس اُمت کے نبی میں ان سے کہو تا بت قدم رہیں۔اس کے بعار حصزت خدیجہ شنے واپس آکر آئی کوور قبر کی ہات بتا تیٰ۔ پھرجے والتد يَنْكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آٹِ کی زبا نی تفصیلات سُن کر کہا اس دات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ اِس اُست سے آپ اِس اُست کے بیس میں میں میں اس وہی ناموس اکبر آیا ہے جوموسلی کے بیس آیا تھا کے

ری یہ بات کہ وجی کئے دلوں کک بندرہی تواس سلسلے میں ابن سعد نے وجی کی بندرہی تواس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دلوں کے لیے تھی اور سارے مہاوؤں برنظر ڈاسنے کے بعد مہی بات را جے بلکہ تقینی معلوم ہوتی ہے اور یہ وحی کی بندش مین سال یا ڈھائی سال تک رہی تویة تطعام صحیح نہیں ۔ البتہ بہاں دلائل بریجٹ کی گنجائش نہیں ہے

وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول پیناللہ الفیکی ان حزین وعمکیین رہے اور آپ بہر حرت واستعجاب طاری رہا ۔ چنانچہ صبیح سبخاری کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ:

"وی بند ہوگئی جس سے رسول اللہ ظالمہ کا اس فدر ممکین ہوئے کہ کئی بار مبند و بالا پہاڑ کی چڑوں پر تنتی کے کہ کہ کار ملک و بال سے لڑھ کے کہ کہ کار ملک المیں توصفرت جبریل نمو دار ہوتے اور فرما تے، اے مخد این اللہ کا کہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا اصفط اب تھم جا آ ۔ نفس کو قرار آ جا تا اور آپ واپس آ جائے۔ پھر حب آپ بر وی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام سے لیے نکلتے سکن حب پہاڑ کی چوٹی پر پنجیتے وصلی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی جیسے کام سے لیے نکلتے سکن حب پہاڑ کی چوٹی پر پنجیتے توصفرت جبریل نمودار مبوکر پھر وہی بات ڈ ہراتے ہے۔

مافظ ابن جرص فرمات بین کرید روزه بندش اس مافظ ابن جرص فرمات بین کرید را به وی کی چیدروزه بندش اس جرس ما مور و می کی خیدروزه بندش اس جرس می و می کی تاریخ و می کی آمد کاشوق و انتظار بیدا به وجائے شائے جنانچر حب حیرت کے سائے شکو گئے مقیقت اور دوبارہ و حی کی آمد کاشوق و انتظار بیدا به وجائے بیا کہ آپ فدائے بزرگ برتر کے نبی به و چکے بیں انقوش بختہ ہوگئے اور نبی خلافظی کی کو تقیینی طور پر معلوم بھوگیا کہ آپ فدائے بزرگ برتر کے نبی به و چکے بیں

کے طبری ۲۰۷۱ ابن بنام ار ۲۰۱۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، آخر کاتھوڑا ساحصہ ملخص کردیا گیا ہے ہمیں اس روایت کی بیان کردہ تفصیلات کی صحت کے بارے میں قدرے قائل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے سیاق اور اس کی متعد روایات کے تفایل کی صحت کے بیاق اور اس کی متعد روایات کے تفایل کے بعد ام ہم اس نتیجے پر پنیچے ہیں کہ کر کی طرف آپ کی والیسی اور حصات ورقد سے ملاقات نزول وجی کے بعد اس دن میں میں گئی تھی۔ سیوکئی تھی۔ سیوکئی تھی۔ میں میں میں میں ایک کھیل آپ نے مکہ سے ملبط کر کی تھی۔

ث تقورى تونيع حاشينم إلى آربى ب-

و صیح بخاری کما را تعبیر إب اول ما برتی بررسول الله طفی الدویا الصالحة ۲رم۱۰۳ نسله فتح الباری اردی

اور آپ کے پاس جوشفس آیا تھا وہ وی کاسفیب راور آسمانی خبرکا ناقل ہے اور اس طرع وجی کے لیے

آپ کاشوق و انتظار اس بات کا صامن ہوگیا کہ آئدہ دی کی آمد پر آپ تابت قدم رہیں گے اور اس وجھ

کو اٹھالیں گے، تو صفرت جبر بل وو بارہ تشریف لائے مصحیح بخاری میں صفرت عابر بن عبداللہ شے

مروی ہے کہ انہوں نے دسول اللہ میں شاہ کے ان نیز نن دی کا داقعہ شا آپ فرما ہے تنے:

مروی ہے کہ انہوں نے دسول اللہ میں شاہ کے اور ان نیز نن دی ۔ میں نے آسمان کی طرف نگاہ کا دیا تا بیا تا کہ میں جو اجابات کی طرف نگاہ کا درمیان ایک

مروی ہے کہ انہوں نے درمیان ایک آسمان سے ایک آسمان کی دی ۔ میں نے آسمان و زمین کے درمیان ایک

اٹھائی توکیا دیم تا اس سے خوت زدہ ہو کر زمین کی طرف عباحیکا ۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے باس

آکر کہا جھے جادرا وڑھا دو، مجھے چا در اوڑھا دو۔ انہوں نے تھے جا دراوڑھا دی ۔ اس کے بعداللہ توالی اللہ تو تارکہ اللہ تو تارکہ کی آگئی اور وہ

نے آیا تھا المد تیز — والر جُرز کا ہے جُرز کا نازل فرمائی بھر درزول ، وی میں گرمی آگئی اور وہ بیا ہے نازل ہونے کلی لیا ہی،

وحی کی افسا اتنج ملسلة به بن سے ذرا به شاکر تعنی رسالت و نبوت کی حیاتِ مبارکہ کی اقسام فکر کر دینا جا ہتے ہیں کیونکہ بیر رسالت کا مصدرا ور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم شنے وحی کے صب ذیل مراتر فی کرکے ہیں، سے انواز کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم شنے وحی کے صب ذیل مراتر فی کرکے ہیں، سے اخواب: اسی سے نبی میں فیل الفیلیکی کے پاس وحی کی ابتدار بُوئی۔

لَا فَرْشَةُ آبُ كُودِكُولا فَى فِيعِيرَ آبِ كَ ول مِين بات وَّال دِيَا تَهَا مَثْلُ نِي يَئِللْ كَارْتَارَ جَبَ اللهِ عَلَى الْهَ الْمَارَة جَبَ وَلَى مِيْلِلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لله صحیح بخاری کتاب انتفسیر باب واریخ فا بیجر ۲ / ۲۳۳۸

اس روابت کے بعض طرُق کے آغاز میں یہ اضافہ ہے ہے کہ آپ نے فرایا: بیں نے جوا کیں اعتکان کیا۔ اور حب اپنا اعتکان پراکرچکا تو نیجے اترا ۔ بھرجب میں بُطن وادی سے گذر رہاتھا تو تھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں بین آگئے تیجے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ اُوپر نگاہ اُٹھا تی توکیا دیکھا ہوں کہ وہی فرشند . . . . النح اہل ببر کی تمام روایات کے مجموعے سے بربات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے تین سال حرام میں ماہ رمضان کا اعتکاف کیا تھا اور زول وی والارتضان تیسرایعنی آخری درمضان تھا خاور آپ کا کوسوریت ہی تیسرایعنی آخری درمضان تھا خاور آپ کا کوست ورتھا کہ آپ درمضان کا اعتکاف مکمل کر کے میلی شوال کوسوریت ہی کہ آجاتے تھے ۔ فرکورہ روایت کے ساتھ اس بات کوجوڑ نے سے یہ تیجہ نکلتا ہے کہ آیا گیٹھا اُلم کُر قُر والی وی بہلی وی کے وس دن بعد بھی شوال کونا ذل ہو تی تھی بعنی بندش وی کی کُل مُرّت دس دن تھی۔ والتُواعلم .

عَلَى أَنْ تَطْلُبُونُ مُعَصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ مَاعِنْدَ اللهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطعيه.

رد رُوح القدس نے میرے دل میں یہ بات پیُمونکی کہ کوئی نفس مرنہیں سکتا یہباں تک کہ اپنا رزق لیُرا پُررا حاصل کرسے بیس التّدسے ورواور طلب میں انجھائی اخت بیار کرو اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پرآبادہ نہ کرے کہ نُم اُسے اللّہ کی معصبیت کے دریعے تلاش کرو، کیونکہ اللّہ کے پاس جو کھے سب وہ اس کی ا طاعت کے بغیر عاصل نہیں کیا جاسکتا یہ

۳۰ فرشة نبی طلایکایی کے لیے آدمی کی شکل افتیار کرکے آپ کومفاطب کرتا پھر تو کیچھ وہ کہا اسے آپ یا دکر لیتے ۔اس صورت میں کبھی کبھی صحافۃ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔

ہ ۔ آپ کے پاس وحی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی ۔ وی کی بیسب سے بخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت بین ہمی آپ تھی۔ اس صورت بین فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وی آتی تھی توسخت جاڑے کے زمانے میں ہمی آپ کی بیشانی سے بیمنہ بھوٹ بڑتا تھا اور آپ اوٹلنی بیسوار ہوتے تو وہ زمین بربیطہ جاتی تھی۔ ایک بیشانی سے بیمنہ بھوٹ بڑتا تھا اور آپ اوٹلنی بیسوار ہوتے تو وہ زمین بربیطہ جاتی تھی۔ ایک باراس طرح وحی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت کی کران برتھی ، توان براس قدرگراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا ران کیل جائے گی۔

۵۔ آپ فرشنے کواس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تنھے اور اسی مالت میں وہ التا تعالیٰ کی حسب شیت آپ کی طرف وحی کرنا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ بیش آئی تجس کا ذکرالتّد تعالیٰ نے سورۃ انتجم میں فرما یا ہے۔

۹- دہ وی جوآپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت و نویرہ کے سلسلے میں اللّٰہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی ، حب آپ آسمانوں کے اُوریتھے۔

۔ فرضتے کے واسطے کے بغیراللہ تعالیٰ کی آئیے جہاب ہیں وہ کرباہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسی علیہ اسلام سے گفتگو فرمائی تقی ۔ وی کی برصورت موسلی علیہ اسلام کے بیان تقل قرآنی سقطعی طور پر نابت ہے بسیکن نبی ﷺ فی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی مدیث بی بسیک کو میں اسلام کے بیاب کے بیاب کا نبوت رقرآن کی بجائے معراج کی مدیث بی بسیک بعض کو گور رو در دو ایک کا بھی اضافہ کیا ہے ۔ بعنی اللہ تعالیٰ رُو در رُد لِغیر جہا ہے کے بار سے میں سلف سے لے کر خلف میک الحق اللف چلا آیا ہے ۔ ویل آیا ہے ۔

عله زوالمعاد ١٨١ بيل اورات ورت كے بيان مي اصل عبارت كے اندر تصور ي عنيص كروى كئ سب

تبلیغر ٹھکم اورائں کیے صمرا میں کالم اورائی کیے صمرا

سورۃ المدرُ کی ابتدائی آیات لے یکھکا المُدَّیْتِ سے وَلِرَبِكَ فَاصْدِرُ مَک میں نبی ﷺ کوکئی مکم دیئے گئے ہیں جو نظا ہر تو بہت مختصاور سادہ ہیں لیکن حقیقۃ بُرِ سے دُور سُن مقاصد مِیْ تَمْن ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں جِنانچہ و

ا۔ اِنْذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللّٰہ کی مرضی کے فلات جو بھی جیل رہا ہواسے اس کے دال میں کے فیل میں میں اسلام سے آگاہ کر دیا جائے اور وہ بھی اس طرح کہ عذا ب البّی کے نوف سے اس کے دال و ماغ میں کہل اور انصل تیمل میج جائے۔

۲۔ رُب کی بڑائی وکبڑیائی بجالانے کی آخری تنزل یہ ہے کدرُوئے زمین پریمی اور کی کبریائی برقرار نہ نسبتے دی جائے۔ بلکہ اس کی شُوکَت توڑدی جائے 'اوراسے اُلٹ کر رکھ دیا جائے بہاں تک کہ رویے زمین بیضرف الٹدکی بڑائی باتی نسہے۔

م - کیوے کی پاکی اورگندگی سے دوری کی آخری منزل بہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمٹ م شُواً سُن والذات سے نفس کی صفائی کے سلطے ہیں اس صد کمال کو پہنچ جا بین جوالٹ کی رحمت کے گفتے سائے ہیں اس کی حفاظت ونگہ داشت اور ہدایت ونور کے تحت ممکن ہے ، یہاں تک کوانسانی معاشرے کا ایساا علی ترین نمونہ بن جا بین کر آج کی طرف تمام قلب سلیم کھنچتے چلے جا بین اور آپ کی بیسبت وعظمت کا احساس تمام کنچ دلول کو ہوجائے اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گروم کی محز ہوجائے۔

ہم۔ اصان کرکے اس برکٹرت نہ چا ہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جدوجہدا ور کا رناموں کو بڑائی اور اہمیّت نہ دیں بلکہ ا کہ ہے بعد دوسرے عمل کے لیے جد وجہد کرتے جائیں ہاور بڑھیں نے برقر بانی اور جہدو مشقت کرکے اسے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کر یہ بمارا کوئی کا اسے بینی ایڈ کی یا داور اس کے سامنے جوا بدہی کا احساس اپنی جُہٰد وشُقت کے اصاس بینالہے ہے۔ یعنی ایڈ کی یا داور اس کے سامنے جوا بدہی کا احساس اپنی جُہٰد وشُقت کے احساس بینالہے کے۔ آخری آئیت میں اثبارہ ہے کہ اللہ کی طرف دُعوت کا کام شروع کرنے کے بعدمعاندین کی

جانب سے خالفت ، استہزار ، بنسی اور ٹھٹھے کی شکوں میں ایذارسانی سے لے کہ آپ کوا ورآپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اورآپ کے کروجمع ہونے والے اہلِ ایمان کو نبیست و نا بود کرنے ناک کی بھر پور گوشنیں بھول گی اورآپ کو ان سب سے سابھ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پام دی اور پیٹنگی سے صبر کرنا ہوگا۔ وہ بھی اس سے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حُرظ نفسانی کے حصّول کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ (دَنِ بَائِثُ فاصْبِنُ ، کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ (دَنِ بَائِثُ فاصْبِنُ ، کی توقع ہو۔ بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے ۔ (دَنِ بَائِثُ فاصْبِنُ ، کہ تنی رب کون اور کیشن نفسی لیے ہوئے ہے ۔ لیکن عمل اور مقصد کے لیا ظرسے یہا حکا مات کشنے جائی گئے باعظمت اور کیفٹے سخت بیں اور ان کے تیسجے میں کتنی سخت جو کھی آندھی بیا ہوگی جو ساری دنیا کے گئے نے اعظمت اور کیفٹے سخت بیں اور ان کے تیسجے میں کتنی سخت جو کھی آندھی بیا ہوگی جو ساری دنیا کے گئے شے کو ملاکہ اور ایک گؤئو سرے سے گئے کہ رکھ نے گئے۔

رالف) **توحيد** 

( ب) يوم آخرت پرايمان

رج ، تزکیۂ نفس کا اہتمام بینی انجام ہن ک سے دبانے والے گندے اورفیش کامول سے پر ہنے ، اورفضائل و کمالات اور اعمال خیر ریکار بند ہونے کی کوشش ۔

رد) اپنے سارے معاملات کی اللہ کوحوالگی وہبردگی۔

( ٤ ) پھراس سللے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کیچھ نبی ﷺ کی سالت پر ایمان لاکر آپ

کی باعظمت قبادت اور رشد و ہوایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیاجائے۔

بیمران آیات کامُطْلَعُ اللّٰہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندار پرشتمل ہے ہیں ہیں

نی بیکا شکا گالہ کو اس نظیم وعلیل کام کے بیدا شخنے او نیندگی چاد بوشی او برسر کی گرئی ہے نکل کر بہاد

و کُفّا اللّٰہ تُورُن و قُلْم اللّٰ کے لیے کما گیاہے۔ ایا آیک اللّٰہ تُورُن قُلْم فَا نَذِرْن (۱۰،۱۷) و کُفّا اللّٰہ تُورُن قُلْم فَا نَذِرْن (۱۰،۱۷) ہے۔

ایجاد بوش الحظ اور و را ، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جے لیے بینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے۔

لیکن آئی ، جو اس زبردست بوجد کو اٹھا رہے میں ، تو آئی کو نیندسے کیا تعلق ، آئی کو راحت سے
لیکن آئی ، جو اس زبردست بوجد کو اٹھا رہے میں ، تو آئی کو نیندسے کیا تعلق ، آئی کو راحت سے
لیا واسطہ ، آئی اُٹھ جائیے اس کا بینظیم کے لیے بورائی کا منتظرہ ہے۔ اس بازگراں کے لیے جوائی
کی خاطر تیا رہے ۔ اُٹھ جائیے اس کا بینظیم کے لیے بورائی کا منتظرہ ہے۔ اس بازگراں کے لیے جوائی اب آئے سے بہیم بیلاری ہے اور طویل و ٹیر شعقت جہاد

اب نینداور راحت کا وقت گذر دیجا، اب آئے سے بہیم بیلاری ہے اور طویل و ٹیر شعقت جہاد

اب نینداور راحت کا وقت گذر دیجا، اب آئے سے بہیم بیلاری ہے اور طویل و ٹیر شعقت جہاد

میں بالا عظم میں ٹرمید ، کا سے اس نرنس بناللہ کھیا، کر اسکان گی گرم آغوش اور نرمی میں میں بیند کی میں اس فریس بین میکان کو اسکان کی گرم آغوش اور نرمی میں بیند کی سے اس فریس بیند کی سے اسکان کی میں بیند کی میں بیند کی میں بیند کی سے اس فریس بیند کی سے اسکان کی میں بیند کی میں بیند کی سے اس فریس بیند کی سے اسکان کو کر سکان کی کھران کو سے اسکان کو کی سے اس نرنس بیند کی کھران کی کر سکان کی کر سکان کو کر سکان کی کر سکان کو کو کی سے اس نرنس بیند کی کر سکان کی کر سکان کی کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کی کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کی کر سکان کو کر سکان کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کو کر سکان کر سکان کو کر سکان کر

یہ بڑا عظیم اور پُر ہیں کلہ ہے۔ اس نے نبی ﷺ کورٹیکون گھر، گرم آغوش اور نرم بسترسے کھینچ کر تندطوفا نوں اور تیز محبکا یوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیراور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لاکھڑا کیا ،

پھر --- رسول عَلَىٰ اَلْظُمَّ اَلَٰ وَعِيال سے زیادہ عوصے کا اُسطے دہے۔
راحت وسکون کُنَ دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل وعیال کے لیے نہ رہی ۔ آپ اُسطے تو اسطے ہی تا۔
کام اللّٰہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کم توڑ بارگراں اپنے شانے برکسی دباؤ کے بغیرالھا
یا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین برا مانت کُبری کا بوجھ۔ ساری انسانبت کا بوجھ ، سارے عقیدے
کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہا و و دفاع کا بوجھ آپ نے میں سال سے زیادہ عرصے تک بہم
اور ہم کی برمورکہ آرائی میں زندگی بسری اور اس بورے عصصے میں بینی حبب سے آپ نے وہ
آسانی ندائے میسل سُنی اور یہ گراں بار و مہ داری بائی آپ کو کوئی ایک عالت کسی دوسری عا
سے غافی ندائے واللہ میں کو ہماری طوب اور ساری انسانیت کی طوب بہترین جزا دے طِله
سے غافی ندائے واللہ میں کوئی ایک عالت کسی دوسری عا
الگھ صفیات رسول اللّٰہ میں ہولی کے اس طوبی اور پُرشقت جاد کا ایک مخترسا خاکہ ہیں۔

## دعوت کے اُڈوار و مُراہسِل

ہم نبی ﷺ فی پیغمبرانہ زندگی کو دوصوں میں تقبیم کرسکتے ہیں جوایک دوسرے سے مکل طور پر نما بال ادر مثنا زتھے۔ وہ دونوں عصے بر ہیں:

۲- مدنی زندگی \_\_ وسس سال

پیران میں سے ہرحصہ کئی مرحلوں بیشتل ہے اور سے مرحلے بھی اپنی خصوصبات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور متاز میں اس کا اندازہ آپ کی بیغمبراندندگی کے دونوں حصوں میں بینیں آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے حبائزہ لیسنے کے بعد موسکتا ہے۔

## کی زندگی تین مرحلول کیپه شمل تھی

ا۔ پسِ پر دہ دعوت کا مرحلہ۔۔۔تبین برس ۔۔۔

۲- اہلِ مکہ میں محکم کھلا دعوت ولینے کا مرحلہ بچوتھے سال نبوت کے آغازہے دسویں سال کے اواخر تک۔

سا۔ کمہ کے باہراسلام کی دعوت کی مقبولیت اور کھیلاؤ کا مرحلہ --- دسویں سال نبوت کے اواخرے مرینہ کا مرحلہ اواخرے اواخرے مدینہ کا م

مدنی زندگی کے مراحل کی فصیل اپنی عبکه آرہی ہے۔

## کا شربندینج کا ورپ سبینج

ہوگئے ۔ وہ بڑے ہردلعزیز نرم تو ، بیندیدہ خصال کے حادل با اخلاق اور دربا دل تھے ، ان کے پاس ان کی مروت ، دورا ندشی ، تجارت اور حن سحبت کی وجہ سے لوگوں کی آ مدور فت لگی رہتی تھی ۔ جنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں ہیں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی ۔ ان کی کوششس سے تصرت عثمان تصر کر تی تاریخ حضرت عبدالرجمان بن عوف تی مصرت سعد بن ابی دفاص اور حضرت طلحہ برجبیدا لئد مسلمان نریٹر حضرت عبدالرجمان بن عوف تی مصرت سعد بن ابی دفاص اور حضرت طلحہ برجبیدا لئد مسلمان ہوئے ۔ یہ بزدگ اسلام کا ہراؤل دستہ تھے ۔

ابنِ اسحاق کابیان ہے کہ اس کے بعدم داور عور تیں اسلام میں جماعت درجاعت دانس ہوئے۔ بیاں کا برجا ہوگیا ہے دانس ہوئے۔ بیاں کا کہ کمہ میں اسلام کا ذکر بھیل گیا اور لوگوں میں اس کا برجیا ہوگیا ہے بیاکہ ہمان ہوئے تھے اور رسول اللّٰہ طَلِقَ اللّٰہ کھی جھیب جھیا کہ ہمان ہوئے تھے اور رسول اللّٰہ طَلِق کھی تاکہ میں جھیب جھیا کہ ہمان کی دہنائی اور دینی تعلیم کے بیان کے ساتھ جمع ہوتے تھے کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کا لفرادی طور پہر پر بردہ جیل رہا تھا۔ اوھر سورہ تذرکی ابتدائی آبات کے بعد وحی کی آمد بورے تعلی اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی ۔ اس دُور میں جھیوٹی جھوٹی آبیس نازل ہوری تھیں ، ان آبیل

ربته ذشر پحیدامنی ہوتی اور انہیں رسول التر طلائی کو بہر کردیا ، اس کے بعدان کے والداور جمیا انہیں گھر سے بنے کے لیے آئے لیکن انہوں نے باب اور جھا کو جھیوڈ کر رسول اللہ طلائی بنا کہ کے ساتھ رہنا پیند کیا ، اس کے بعدا ہے فیار کے درستور کے مطابق انہیں اپنا مُتبینی رہے بالک ) بنالیا اور انہیں زیدین محمد کہا جانے لگا ہیہا سے کہ کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا ۔

میک کہ اسلام نے اس رسم کا فاتمہ کر دیا ۔

سے سبرت ابن بشام الر۲۲۲

کانا تد کیاں قسم کے بڑے گیٹش انفاظ پر ہتا تھا اوران میں بڑی سکون بخن اور ہا ذیالب نعمگی ہوتی تھی ۔ بجران آبنول میں نعمگی ہوتی تھی ۔ بجران آبنول میں تخمگی ہوتی تھی ۔ بجران آبنول میں تذکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت بت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور بخت وجہنم کانقشہ اس طرح کھینیا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں ۔ بیر آبنیں ابلِ بیان کی مواس وقت کے انسانی معاشرے سے الکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ کواس وقت کے انسانی معاشرے سے الکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ میں ایک ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ میں ایک ایک دوسری ہی فضا کی سیرکراتی تھیں ۔ میں دورکھت صبح اور دورکھت شام کی نماز فرض کی کمیونکد اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں دورکھت صبح اور دورکھت شام کی نماز فرض کی کمیونکد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

.. وَسَرَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِنْكَارِ () ٢٠١: ٥٥، « مبع اورست م اپنے رب كى حمد كے ساتھ اس كى تبيع كرو؟

این جحرکتے ہیں کہ نبی مُنظِیْ اوراسی طرح آپ کے صحابہ کوام واقعہ معلی سے بیلے قطعی طوریہ نماز پڑھا نہا ہے البتہ اس بیں انقلات ہے کہ نماز پنجا کا نہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں ؟ کچھاوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ فرض تھی۔

عارت بی ہے کہ رسول اللہ یظافی کی ابن کہ یعد کے طریق سے موسولاً حضرت زید بن حارثہ تئے ہوریث روابت کی ہے کہ رسول اللہ یظافی کیا تارہ ہوری ہوری آئی تو آپ کے پاس حضرت جرائی تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا جب وضو سے فارغ ہوتے توا یک می تو بائی سے بی اس مفہوم کی حدیث روابت کی سے۔ برائی عازب اور ابنِ عباس سے بی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس عوب سے تی ہے۔ مردی ہے کہ یہ دنمازی اولین فرائفن میں سے تی ہے۔ مردی ہے کہ یہ دنمازی اولین فرائفن میں سے تی ہے۔

ابن ہشام کابیان ہے کنبی خِلاشْ اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیول میں جیلے باتے تھے اور اپنی قوم سے چھُپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بارابوطالب نے نبی طلائ ایک اور حضرت مُکی کو نماز بڑھتے دیکھ دیا۔ پوچھا اور تقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس بربر قرار رہیں ہے۔

که مخصرالیرو از شیخ عبداللوث هه این مضام ارد۲۲

ختف واتعات سے طاہر ہے کہ اس مرصلے میں تبلیغ کا کام اگر جیہ فران مرصلے میں تبلیغ کا کام اگر جیہ فران کو ایما کی خبر انفادی طور پر حیبیا کر کیا جا رہا تھا لیکن قریش کو اسس کی سُن گُن لگ حکی تمی ۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا ۔

موغوزالی کصفے ہیں کہ یہ خبر ہو تولین کو پہنچ کی تغییں ، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت ندوی ۔

عالبا اُنہوں نے محمد ﷺ کو کھی اسی طرح کا کوئی دبنی آدم سمجھا جوالو ہمیت اور حقوق الوہیت فالبا اُنہوں نے محمد ﷺ کو کھی اسی طرح کا کوئی دبنی آدم سمجھا جوالو ہمیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جبیا کہ اُمتیکن ابی ہسلت قس بن ساعد اور زمیر بن مُروی نفیش وغیرہ نے کہا تھا البتہ قریش نے آپ کی خبر کے بھیلا و اور الز کے بڑھا وسے کچھا ندیشے ضرور محسوس کئے تھے اور ان کی نیک میں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کی خبر کے بھیلا واور الز کے بڑھا وسے کچھا ندیشے منور تھیں ہے۔

اور ان کی نکا میں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی نبیلنع پر رہنے ملکی تھیں ہے۔

تین سال تک تبلیغ کا کا مخفیا و الغزادی رہا اور اس دوران ابل ایمان کی ایک جماعت نیار ہوگئی جو اختیا تھی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے اختیات اور تعاون پر قائم تھی ، الٹر کا بیغام بہنچاری تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوئاں تھی ۔ اس کے بعد و گالہی نازل ہوئی اور رول الٹر ظاہ فیکٹیڈ کوم کھف کیا کہا کہ اپنی قوم کو گھکہ کے گلاوی کی وقت دیں ۔ اس کے بعد و گالہی نازل ہوئی اور رول الٹر ظاہ فیکٹیڈ کوم کوئی کہا کہ اپنی قوم کو گھکہ کے گلاوی کی وقت دیں ۔ اس کے بعد و گالہی نازل ہوئی اور رول کی تقیقت واشکا ف کریں ۔

کوئاں میں ۔ اس کے بعد و گالہی نازل ہوئی اور رول کی تقیقت واشکا ف کریں ۔

## كفلى تبليغ

بارے میں سب سے پیلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہُوا وَانْدِدُ الْمَهُا وَعُوتُ کا بِہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّ

اوریں سب سے زیادہ تق دارہوں کئی ہیں بکیڑلوں بین تمہا سے بیے تمہا ہے باپ کا ضافوا دہ ہی کا فی ہے۔
اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو بربہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پرٹوٹ پڑیں اور
یقیہ عرب بھی ان کی امدا د کریں ، چرمیں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اسبنے باپ کے فا نوادے کے بیے
تم سے بڑھ کر شرداور تباہی ، کا باعث مبو گا۔ اس پرنبی میٹل شکیسی نے ماموشی افتیار کرلی اور اس محبس
میں کوئی گفتگونہ کی ۔۔۔۔

اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اورار شادفرایا: ساری حمدالند کے بیے ہے۔ بین س کی حمد کرتا ہوں اور بر سے مدوجا ہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسی پر پھر وسا کرتا ہوں اور بہ کو اسی ویتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی لائی عبادت نہیں۔ وہ نہا ہے۔ اس کا کوئی تذریک نہیں " پھر آپ نے فرایا: "رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوط نہیں بول سکتا ، اس فدا کی فسم جس کے سواکوئی ہوئر نہیں بین تمہاری طرف خصوصا اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کارشول (فرستا دہ) ہوں بخلا اتم لوگ نہیں بین تمہاری طرف خصوصا اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کارشول (فرستا دہ) ہوں بخلا اتم لوگ اسی طرح موت سے دوجار ہوگے جیسے سوجاتے ہو اور اسی طرح اٹھ اسٹے جاؤ گے جیسے سوکر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ نے مرکز کے جیسے سوکر جاگتے ہو۔ پھر جو کچھ نے تم کرتے ہواں کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جبنت ہے باہمیشہ کے لیے جبنی ۔

اس پرابوطائب نے کہا دنر پوچیوں ہمیں تہاری معاونت کس قدر پندہ اہمہاری نصیحت کس فدر قابل قبول ہے اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی عائق ملتے ہیں اور یہ تمہارے والد کا فالوادہ بمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فر د ہول فرق اثنا ہے کہ میں تمہاری پندگی تمیل کے لیے ان سب سے بمین بیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو یجوا ایس تمہاری مسل حفاظت اعاقت کرتا رہوں گا۔ البنة میری طبیعت عبالمُظلّب کا دین جھوڑ سنے ہیر راضی نہیں۔

خداکی توحیدُ اپنی رسالت اور بوم آخرت پر ایمان لانے کی وعوت دی ۔ اس واقعے کا ایک مکوالیجی نجای میں این عباس ونی الله عنه سے اس طرح مروی ہے کہ:

مب واَنْدِ دُعَشِيْرَ مَانَ الْاَفْرَ بِينَ الرَّلُ الْوَلْمِ وَيَ الرَّالَ الْمُولَى تونِي عِلَىٰ الْكَلُونَ وَلِينَ كُورَ وَالْمَالِينَ الْمُولِينَ وَلَمُونَ وَلِينَ كُورَ وَالْمُلُولِينَ الْمُلُولِينَ وَالْمُلُولِينَ الْمُلِكِينِ الْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلُكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَالْمُلِكِينِ وَلَيْ الْمُلْكِينِ وَلَيْ الْمُلْكِينِ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

نے پچار لگائی۔ یہ ٹپکا۔ عام مجی تی اور فاص مجی۔ آپ نے کہا آلے جماعت قریش البینے آپ کوہنہم سے
بچاؤ ۔ اسے بنی کعب البینے آپ کوجہنم سے بچاؤ ۔ اسے محسستد کی بیٹی فاطمہ البینے آپ کوجہنم سے
بچا کیونکہ میں نم لوگوں کوالٹد دکی گرفت، سے ربجانے کا کچھ بھی افتیار نہیں رکھتا۔ البتہ تم لوگوں سے

نسب وقرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں ہاتی اور ترو تا زہ رکھنے کی کوشش کروں گابھی

بر ہائک ِ دَرا غایتِ تبلیغ تقی ، رسُول اللّٰہ ﷺ نے ایپے قریب ترین لوگوں پر واضح کرٹیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف میں اور حسن نسل اور قبائلی عصبیت پر عرب میں بر سریاں میں میں میں سریاں میں سر سریاں میں میں اسلام اور قبائلی عصبیت پر عرب

قائم ہیں وہ اس خدائی إندار کی حرارت میں کھیل کرختم ہو یکی ہے۔

میں اس آواز کی گونج ابھی کئے کے اطرات حق کا واسکا مناعلان اور شرین کار قیمل یں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالی

كاكيك ورحكم نازل ہوا:

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ (٩٢:١٥)

‹ آپ کو دو عکم ملاہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رُخ پھیر پیجئے ؛'

اس کے بعدر سُول اللہ ﷺ نے تشرک کے خرافات واباطیل کا بردہ جاک کیا اور بُتوں کی حقیقت اور قدر وقیمت کو واشکا ف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں وے دے کر مجھاتے کر کین گا عاجز و ناکارہ بیں اور دلائل سے واضح فرماتے کر جو خص انہیں پوجتا ہے اوران کو اینے اورالائر کے درمیان وسیلہ بنا تا ہے وہ کس قدر کھی ہوئی گراہی میں ہے۔

کمر، ایک ایسی آواز من کرحس میں مشرکین اور بت برستوں کوگراه کہا گیا تھا، احساس غضر بینے چسٹ بڑا۔ اور سند یدغم و غضہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، کویا بجلی کاکڑ کا تھا حس نے بڑسکون فضا کو بلاکر رکھ دیا تھا۔ اسی بینے قریش اس اچا کا سب بھیٹ بڑنے والے "انقلاب" کی جرط کا شنے کے بینے اُٹھ کھڑے جو کے کہ اس سے بینی سم ورواج کا صفایا ہوا جا تھا۔

تریش انٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیرالٹا کی اُلوئہیّت کے انکا راور رسالت واخرت
پرایمان لانے کامطلب یہ ہے کہ ابنے آپ کو کھل طور پراس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اوراس
کی ہے بچون دچرا اطاعت کی جائے ، بینی اس طرح کہ دُوسرے تو در کا رخود اپنی جان اور اپنے مال تک
کے بارے میں کو کی اختیار نہ ہے اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی دنگ میں اہل عرب
پرجو بڑائی اور سرداری حال تھی اس کا صفا یا ہوجائے گا اور الٹاد اور اس کے رشول کی مرضی کے
مقابل میں انحییں اپنی مرضی پھل پرا ہونے کا اختیار نہ دہے گا ، بینی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مرفا کم راا
دکھے تھے۔ اور جسی و شام جن بُرائیوں میں گٹ بُٹ رہنے تھے۔ ان سے دشکش ہوتے ہی سبنے گی۔۔
قریش اس مطلب کو اچھی طرح ہجے دہ جسے اس لیے ان کی طبیعت اس رسواکن "پوزیشن کو قبول کرنے
کے لیے تبار زختی ہ میکن کی شرف اور فیر کے بیش نظر نہیں۔ بگل ٹیریڈ الا نساز لیف جس اُمام کا
کے لیے تبار زختی ہ میکن کی شرف اور فیر کے بیش نظر نہیں۔ بگل ٹیریڈ الا نساز لیف جس اُمام کا
کے ایک بیار نہ تھی ہ کیکہ انسان جا ہتا ہے کہ آئدہ مجی بُڑائی گڑا رہے "

قرین برسب کچیم مجد سے تھے لیکن شکل برآن بڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا ہوں میں ایک ایسا شخص تھا ہوں تا انسانی اُقدار اور مُکارم افلاق کا اعلی نمونہ تھا اور ایک طویل عرصے سے اُنہوں نے لینے آباؤ اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دکھی تھی اور نہشنی - آخراس کے بالمقابل کریں توکیا کہ بالمقابل کریں توکیا کریں توکیا کہ بالمقابل کے اور انہیں واقعی جیران ہونا چاہیئے تھا۔

کا فی خورو خوض کے بعدا کی راست تہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے جیاا بوطالب سمے إس جائب

اور طالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھرانہوں نے اس مطالبے کو قیقت واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبود وں کو پھوڑنے کی دعوت دینا اور بہ کہنا کہ یعبود نفع ونقعہ ان پنچانے یا اور کچھ کے کہ ان کے معبود وں کو پھوٹر نے کی طاقت نہیں رکھتے ور قعیقت ان معبودوں کی سخت تو بین اور بہت بڑی گالی ہے اور یہ ہمارے ان آبا وّا جدا دکو احتی اور گمراہ فرار فینے کے بھی ہم معنی ہے جواسی دین رکز رکھے ہیں ۔ قریش کو بھی راشا سمجھ میں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پہواسی دین رکز رکھے ہیں ۔ قریش کو بھی راشا سمجھ میں آبا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پہواسی دین میں میں آبا در انہوں میں کہ دیا۔

قرایش ابوطالب کی فدمت میں ابن اسماق کہتے ہیں کہ انشراتِ قریش سے چندا دی ابوقا کے پاس گئے اور بولے "کے پاس گئے اور بولے "کے ابوطالب آپ کے بختیجے نے ہمارے فداؤں کو بڑا بجلا کہا ہے ہار دین کی عیب نے کی ہے ہماری عقلوں کو جما قت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دا داکو گراہ قرار دین کی عیب نے ہماری عقلوں کو جما قت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دا داکو گراہ قرار دیا ہے۔ بہذا باتو آپ انہیں اس سے ردک دیں ، یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہے جائے جائیں کی وکھ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے ختلف دین پر ہیں۔ ہم ان کے معاطے میں آپ کے لیے جبی کا نی رہی گئے ۔ بھی کا نی رہی گئے ۔ بھی کا نی رہی گئے ۔ بھی کا نی رہی گئے ۔

اس کے بواب میں ابوطانب نے زم بات کہی اور داز دارا ندلب دلہوافتدبار کیا۔ بہنا نجد دہ دائیں چلے گئے۔ اور رسول اللہ ظلافہ اللہ اللہ سے سابقہ طریقے پر رواں دواں دہتے ہوئے اللہ کا دین بھیل اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروت سے جھے۔ اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروت سے جھے۔

وی ان ہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور شکل آن کھڑی کے سامنے ایک اور شکل آن کھڑی کے سامنے ایک اور شکل آن کھڑی کے سے حکے جے لیے کی سوری کی تھی ابھی گئی کھٹا کہ گئا تبلیغ پر بنید ہی جہیئے گذرے تھے کہ موسم کج قریب آگیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عوب سے و فو دکی آ مد شروع ہوگی ۔ اس بیے وہ صروری سے حق کہ نبی بین ایس کے آئی کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عوب سے دلول پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ جنا بنجہ وہ اس بات برگفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے باس کھھے ہوگئے۔ ولید ن مغیرہ کے ہارک شھے ہوگئے۔ ولید ن مغیرہ کوئی اختلات ہوگئے۔ ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کہ لوتم میں باہم کوئی اختلات نہیں ہونا چاہیئے کہ نو و تمہارا ہی ایک آ دمی دو سرے آ دمی کی گذیب کر دے اور ایک کی بات دوسے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہئے۔ اس نے کہا تہیں تم لوگ کہو، بین سنوں گا۔ اس

پرسپٹ دلوگوں نے کہائیم کہیں گے دہ کا ہن ہے ولیدنے کہا، نہیں بخدا وہ کا ہن نہیں ہے ہم نے کا ہنوں کو د کمھا ہے۔ اس خص کے اندر نہ کا ہنوں قبیری کنگناہٹ ہے ، نہ ان کے قبیری قافید گوئی اور ٹیک بندی۔

اس برلوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل سبے۔ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بخہیں۔ ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ان شخص کے اندر نہ پاگوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اوراُکٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان کے جیسی بہلی ہاتیں۔

لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاع ہے ۔ ولید نے کہا وہ شاع بھی نہیں ۔ ہمیں رُہِزَ،
ہجز ، قرایض ، مقبوض ، مبسوط سارے ہی اصنا نِ سخن معلوم ہیں ۔ اس کی بات بہر حال شعر نہیں ہے ۔
ولوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ جا دوگر ہے ۔ ولید نے کہا ، شیخص جا دوگر بھی نہیں ۔ ہم نے جا دوگر اور ان کا جا دو بھی دیکھا ہے ، شیخص نہ تو ان کی طرح حجا لڑ بھیونک کر تاہے نہ کرہ لگا آہے ۔
ولوگر اور ان کا جا دو بھی دیکھا ہے ، شیخص نہ تو ان کی طرح حجا لڑ بھیونک کر تاہیے نہ کرہ لگا آہے ۔
ولوگر اور ان کا جا دو بھی دیکھا ہے ، ولید نے کہا، خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیری ہے ۔
اس کی برط پائید ارہے ۔ اور اس کی شاخ بھیلدار نہم جو بات بھی کہوگے لوگ اسے باطل سمجھیں گے البتہ اس کے بارے بیں سب سے مناسب بات یہ کہر سکتے ہو کہ وہ جا دوگر ہے ۔ اس نے ایسا کلام بیش کیا ۔
اس کے بارے بیں سب سے مناسب بات یہ کہر سکتے ہو کہ وہ جا دوگر ہے ۔ اس نے ایسا کلام بیش کیا ۔
اس کے جوجا دو ہے ۔ اس سے باب بیٹے ، بھائی بھائی ، شوم رہوی اور کئیے قبیلے میں بھی وٹ پر ٹرجا تی ہے ۔
بالاخ لوگ اسی تجویز یر تعفق ہو کہ وہاں سے زصے شورے ہے ۔ اس

بعض روا بان بن تیفصیل بھی مٰدکورسبے کہ حب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں ردکردیں تولوگوں نے کہا کہ بھر آپ ہی اپنی ہے داغ رائے بیش کیجئے ۔ اس پر دلیدنے کہا: ذراسوج سلیفے دو۔ اس کے بعد وہ سوچیا رہا سوچیا رہا یہاں تک کداپنی مٰدکورہ بالارائے ظاہر کی کیے

اسی معلطے میں ولید کے متعلق سورہ ٹیٹر کی سولہ آبات (۱۱ تا ۲۹) نازل ہو تیں حن میں سے چند آبات کے اندراس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینجا گیا جنا پنجارشاد ہوا:

اِنَّهٰ فَكَرَّ وَقَدَّرَ ﴾ فَقُتِلَكِيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمَّ قُتِلَكِيْفَ قَدَّرَ ۗ ثُمُّ نَظَرَ ۗ ثُمُّ اَنْظُرَ ۚ ثُمُّ عَلَىٰ اللَّهِ فَكَارَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

د اس نے سوجا اور اندازہ ملکایا۔ وہ غارت ہو۔ اس نکیسا اندازہ لگایا، بیرغارت ہواس نے کیسا اندازہ لگایا جو اس نے کیسا اندازہ لگایا جو اس نے کیسا اندازہ لگایا جو نظر دوڑائی۔ بھر بیشا نی سیکٹری ادر مند بسورا۔ بھر بلیٹا اور کبر کیا ۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالاجا دو ہے جو بیٹے سے نقل ہو تا آر ہا ۔ یہ معض انسان کا کلام سہے ؛

بہرصال بہ قرار دا وصلے پاپکی تو اسے عبامۂ عمل بینانے کی کارروا ٹی تقروع ہوتی ۔ کچھ کُفّا دِ مُعَامِیْنِ جج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اوروہاں سے سرگذرنے والے کوآپ کے خطرے سے آگاہ کرتے بُوئے آپ کے متعلق تفصیلات تبانے لگے کے

اس کام بیں سب سے زیادہ پیش پیش ابولَہُ بُ تھا۔ وہ جھے کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عُکَاظ ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازار وں میں آ ہے سکے پیچھے لیگار تہا۔ آپ اللّٰہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابولہب پیچھے پیچھے یہ کہا کہ اس کی بات نہانا یہ حجوٹا بر دین ہے گے۔

اس دوڑ دھوپ کانٹیجہ یہ بٹواکدلوگ اس جے سے اپنے گھروں کو وابیں ہوئے توان کے ملم میں یہ بات آچکی نئی کہ آپ نے دعوٰی ترقت کیا ہے۔ ادر بوں ان کے ذریعے پورے دیا رِعرب میں آپ کاچرعا بھیل گیا۔

ر مرار مرار می از ایران احب قریش نے دیکیا کو محد و الله ایکی کو تبدیغ دین سے دوکئے محافہ الرائی کے مختلف از ارا محافہ ارائی کے مختلف اندار اللہ محمد کارگر نہیں ہورہی ہے توایک بار بھرا منہوں نے غور دخوض کیا ادرات کی دعوت کا قلع قمع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیا رکئے جن کافلام

1- بنسی، تعشی استجزار اور تکذیب اس کا مقصد به تحاکی سلانول کوبد دل کرکے ان کے وصلے نوڑ دبیت و استجزار اور تکنوین نے نبی مظیفہ اللہ کوناروا تہم تول اور بہودہ گایدل کا فاند نیایا۔

بِنائِجِه وه كَبِي آبِ كُويا كُل كَبِتْ عِيباكُ ارشا وبِ : وَقَالُوْا نَيَايَّهُا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُوْنَ أَ ( ٢٠١٥) "ان كُفار نے كہاكہ لے و شخص عِن بِقرآن نازل ہُوا تو بقیناً پاگل ہے ؟ اور كِبِی آبٌ بِرِعا دو كُراور حُبُولْ بونے كاالزام لگاتے جِنانچہ ارشاد ہے : وَعَجِبُولَ اَنْ جَاءَهُمُ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُفِرُونَ هٰذَا سِعِلَّ كُذَّابُ (٣:٣٨) "انبين حيرت ہے كه خود انبين ميں سے ايك ڈرانيوالا آيا اور كافرين كہتے ميں كريہ جادد كيہ جيوٹلہ " يكفّار آپ كي آگے پيچھے بُرغضرب منتقانه نكانهوں اور مجرِّكتے ہُوئے عذبات كے مانفہ چھتے تھے۔ ارشاد ہے:

وَانَ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزُلِقُوْنَكَ بِٱنْصَارِهِمِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكَرَ وَيَقُولُوْنَ اِنَّهُ لَكَجُنُونَ ٥١:٦٨١ )

" اورحب کُفار اس قرآن کوسنتے ہیں توآپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کد کھیاآ کیجے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاکل ہے "

اورجب آب کسی میگه تشریف فرا ہوتے اور آپ کے اردگر دکمز وراور تظلوم صحابہ کرام شم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کرمشرکین استہزا کرتے ہوئے کہتے:

. اَهَٰؤُكُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِّنَّ بَيْنِنَا ۗ ( ٥٣٠٦)

" اچھاابی حضرات میں من پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے!"

چوایاً الله کاارشا دہے:

اَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِرِيْنَ ١٦٠٥٥)

مي الله شكر كذارون كوسب مصانيا وه نهين عانتا إ"

عام طور ریشرکین کی کیفیت وہی تفی حس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے:

«جومجرم نقے وہ ابہان لانے والوں کا مٰلاق اڑاتے تھے۔ اور حب ان کے پاس سے گذرتے نوآ نکھیں مارتے تھے اور جب اسپنے گھروں کو ہلٹتے تو نُطف اندوز ہوتے ہُوئے پلٹتے تھے۔ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ ہی گراہ ہیں ، عالانکہ وہ ان پرنگران بناکہ نہیں بھیجے گئے تھے ۔'

رم) محافر آرائی کی دُورسری صُورت ایپ کی تعلیمات کومسخ کرنا شکوک جبهات بیداکنا، جهواً پروپیگنده کرنا تعلیمات سے بے کرشخصیت یک کو دا بهایت اعتراضوں کا نشانہ بنانا وریہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کاموقع ہی نہ مل سکے ۔ جِنا بِحِرْتِیرکین قرآن کے تعنق کہتے تھے ،

. اَسَاطِيْرُ الْآوَلِيْزَاكِ تَتَبَهَا فِي تَمُنلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَّاَصِيْلًا ( ١٥٠ ٥) «يه پهلوں كافانے مِن جنهيں آپ نے لكھواليا ہے -اب يه آپ يومبح وشام تلاوت كة جاتے ميں "

. إِنْ هَذَاۤ إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ اخْرُونَ عَ (٢:٢٥)

« بر مَضَ حَبُوتُ ہے جے اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پراس کی اعانت
کی ہے ۔

مشرکین برسمی کہتے تھے کہ .. انکما یوک آئے بنٹ کڑ ط (۱۰۳:۱۱)

ير رقرآن ، تواپ كوايك انسان سكهانا بيد

رسُول الله عَيْلِ اللَّهُ عَيْلًا بِهِ النَّ كَا اعتراض بِهِ نَهَا:

.. مَا لِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسُولِ قِ مَ ١٠٥٠) يكيارسُول به كركهانا كهاما هم اور بإزارون مين عِلما بِعزاهه ! وَمَانَ ثُولُهُ فَي مَانِهُ عَلَيْ مِي مَالَ ثَنْ مِنْ كُمِرِ كُلُ مِنْ كُمْ مِنْ اللّهِ عَلَيْ مِنْ كُمْ المؤافِ

فرآنِ شربیت کے بہت سے مقامات برمشرکین کارُ دیمی کیا گیا سے کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر -

بخدا وہ کا بن بھی نہیں ۔ سم نے کا بن ہی دیکھے ہیں ، ان کی اُنٹی سیدھی ترکنیں بھی دیکھی ہیں اوران کی نفزه بند بار همی سُنی مبین تیم لوگ کہتے ہووہ شاع مبیں پنہیں بخدا وہ شاعر بھی نہیں ،ہم نے شعر جوجی کھیا ہے اوراسکے سامے اصناف، ہجز ، رہز ، وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہنے ہو وہ یا کل ہیں۔ نہیں ، بخداوہ پاکل بھی نہیں، ہمنے یا کل بن بھی د کھاہے ۔ یہاں نہاس طرح کی گھٹن ہے نہ وہی سبکی ہبکی ہاتیں اور نہان کے مبینی فریب کارانہ گفتگو۔ قریش کے لوگو! سوجے! فداکی صمتم پر زیر دست افعاد آن پڑی ہے۔ اس کے بعد نُفٹر بن حارث جیرہ گیا ، وہال با دشاہوں کے واقعات اور رستم و اِسْفَنْد یار کے تصے سکھے۔ بجر دابس آیا توجب رسول اللہ طلائ ﷺ کسی جگہ بیٹھ کرالٹہ کی باتیں کرتے اوراس کی گرفت ے رگوں کو ڈرلتے نوائٹ کے بعد نیخص وہاں پہنچ جا ناا در کہا کہ سخدا ! محدٌ کی ہاتیں مُجھے ہے ہتے منہیں ۔ اس كے بعدوہ فارس كے بادشاہوں اور شم واسفند بار كے قصص سانا پركتا ؛ اخركس بنار برمحم كى بات مجسسے بہر سنے ہ ا بن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہنواہیے کہ نصر نے چید لونڈ بان خرید رکھی تھیں اور حب وه كسي أو مي كم تعلق سنساكه وه نبي ين الله المائية في كرن الله بي تواس برايك وندى مُسلّط كرويتا ، چواسے کھلاتی بلاتی اور گلنے ساتی سات کک کراسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باتی نہ رہ جا آاسی سلے مين بيررشادِ اللي نازل بُوا<sup>لك</sup>

وَمِزَالنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْكِبْلِاللَّهِ.. (٦١٣١) " كچھالوگ لىلىيە بىل جوكھىل كى بات خريدىتے بىن ئاكە الله كى را ە سىسىمىشكا دېل ۋا ٣١٧- ٢)

ربہ بر من بیاس سودے بازیاں بن سے درسیے سرنین ن یہ س سم- محافرارانی کی جو محلی صور معنی کداسلام اور صابلیت دونوں بی راستے میں اید دونوں بی راستے میں اید دونوں بی ا سودے بازیاں جن کے ذریعے مشرکین کی پر کوششش

سے عاملیں یعنی کچھ لواور کیچھ دو کے اصول براہنی تعص باتیں مُشکرین چیور دیں اور تعص باتیں نبی مَلِاثْهُ عَلِیمًا لَهِ حِیورٌ ویں قرآن پاک میں اسی کے تعلق ارشا دہے :

وَدُّوْا لَوْ تُذْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ (٩٠٦٨)

ه وه چاہتے ہیں که آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں ؟

پنانچہرا بن جریر اورطبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسُول اللّٰہ ﷺ کی کی کو بہتجوئر

ك ابن شام ١٩٩١،٠٠١١، ١٥٨ مخص البيرة شيخ عبدالله ١١٠،١١٠ اله فتح القدر المشوكاني مهر ٢٣١٧ و دلكركت تفسر.

پیش کی کدایک سال آپ ان کے معبودول کی پوجاکیا کریں اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عباد کیا کہ کیا کہ کیا کہ سال وہ آپ کے رب کی عباد کیا کہ یں گئے۔ عُبْد بن مُمْنِد کی ایک روایت اس طرح بے کہ مشرکیین نے کہا اگر آپ ہمارے معبود ول کو قبول کرلیں تو ہم بھی آپ سے فداکی عبادت کریں گئے سالھ

می استے بانے میں کوئی کے ایم اور مہنا ہے۔ اور اسلامی دعوت منظر عالی ہو آئی توشکین نے استے بانے وہ کا کروائیاں انجام دیں جن کا ذکرا و پرگذر بیجا ہے۔ یہ کا دروائیاں تھوڈی دی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور مہنتوں بلکہ مہینوں شرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھا یا اور کلم دنیاد تی شروع نہیں کی لیکن حب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مورث ابت نہیں ہورہی ہیں تو ایک بار بجرجمع ہوئے اور ۲۵ سرداران قریش کی ایک کمیٹی تھیں کہ مورث اور ۲۵ سرداران قریش کی ایک کمیٹی تھیں کہ دی حسی کا سریراہ رسول اللہ قریش کی ایک بالے بالی ابولہ ب تھا۔ اس کمیٹی نے با بمی شورے اور فور ذون کی کے بعد رسول اللہ قریش کی ایڈارسانی اور اسلام کی ایڈارسانی ہوئی کی کرونسانی کی کرونسانی کی کرونسانی کی کرونسانی کرونسانی کی کرونسانی کرونسانی کی کرونسانی کرونسانی کی کرونسانی کرونسانی کرونسانی کرونسانی کی کرونسانی کرونسانی

کلے محتے القدیم للشوکانی ۵۱ر۸۰۵، علله ابن بثام ۱۳۹۲/۱ مهلے دیکھیئے رحمتہ للعالمین ارو۵،۰۶

مشركين نے ير قرار دا دھے كركے اسے رُو بُرعمل للنے كاعز مِ مصمّم كرييا يملما نوں اورخصوصاً كمزورسلمانول كے اعتبارے نوبركام بہت آسان تھا ، ليكن رسول الله طِلا عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَا عَاطَت إِي مشکلات تغییں بیائپ ذاتی طور پر پینکوہ ، با د قارا و رمنفر ڈسخصیت کے مالک تھے۔ دوست شمن سبی آپ کوتنظیم کی نظرسے دکیتے تھے۔آپ عبیثی خسیت کا سامنا اکرام واحترام ہی سے کیا جاسکا تھا اورآپ کے خلاف کسی نیچ اور ذبیل حرکت کی جرائٹ کوئی رذبی اور احمق ہی کرسکتا تھا ۔اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابوطالب کی حمایت وحفاظت بھی حاصل تھی اور ابوطالب کے کے اُن گنے بیٹنے لوگوں میں سے تھے جواپنی واتی اوراجتماعی دولوں فیشیتوں سے اتنے باعظمت تحصکہ کوئی شخص ان کا عبد توڑنے اور ان کے ضانوا دے پر ہانھ ڈاننے کی جیارت نہیں کر سکتاتھا۔ اس صورت حال نے قریش کوسخت قلق بریشانی اورکشکش سے دوجارکر رکھاتھا۔ گرسوال بیر بے کرچودعوت ان کی ندمہی مبیتیوا ئی اور دنیاوی سررا ہی کی جڑکا طے دبنا جا ہنی تھی آخراس رپه اتنالمیا صبر كب بك بالآخرشركيين ندابولهب كى مريابي بين يولانه الكيلان أور لمانون فيلم وحوركا آغاز كردبا ورتقيقت نبي عَيْلِهُ الْمُلِيَّةُ الْمُحْتِعِلَ الولهِب كاموقعت روزا وَّل بي سے جبكرا عِقْرِشِ نام طرح كى بات سوجي عبى رتقى بهبى تھا ، اس نے بنی اینم کی محبس میں جو کھوکیا ، پیر کو وصفار چو حرکت کی اس کا ذکر تھیلیے صفحات میں اس جیکا ہے ۔ بعض روا یات میں بربھی مذکورہے کہ اس نے کو وضعًا پر نبی ﷺ کو مارنے کے لیے ایک تپھر بھی اٹھا یا تھا ا بعثت سے پہلے ابولہب نے ابینے دوہیٹوں عُثبہ اورُعَیْسِهٔ کی شادیٰبی مُلِلْشَا اِلَیْ کی دوہزادال رقيٌّ اورائم كاتُومٌ سے كى تى كىكن لعشقے بعداس نے نہابت سختى اور درشتى سے ان دولؤں كوطلاق دبوا دی تیله

اسی طرح حب نبی مینانه این که دو مرسے صاحبزادسے عبداللہ کا انتقال ہواتوالولہب کواس قدر نوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفعائے یاس بینچا اورا نہیں بی خوشخبری منائی کیمسد اللائع ایم انتر (نس بیدہ) ہوگئے ہیں کیا۔

ہم یہ بھی ذکر کرچکے ہیں کرایام جے میں الولہب نبی ﷺ کی تکذیب کے لیئے بازاروں اوراجماعات میں آپ کے پیچھے سے کارہم تھا۔طارق بن عبداللہ مُحَارِ بی کی روایت سے معلوم ہوتا

هد ترمذی - کله فی خلال القرآن ۲۸۲/۳۰ ، تفهیم القرآن ۲۲/۹۵ - علی تفهیم القرآن ۲/۲/۹ - علی تفهیم القرآن ۲/۲/۹ -

ہے کہ یشخص صرف گذیب ہی پرمبن نہیں کہ اتھا بکہ تیھر بھی مار تا رہتا تخاص سے آپ کی ابطیاں خون آلود مبوعاتی تھیں شب

ابولهب کی بیمدی اُم جمیل جس کانام اُروی تھا اور جوعرُ ب بن اُمیتَہ کی بیمی اور ابوسفیان کی بہن تھی ، وہ بھی بی عظیفہ اُلگا کی عداوت میں اپنے شوہر سے بیچے نہ تھی ، جنانچہ وہ نبی عظیفہ اُلگا کے دلستے میں اور وروانیسے پررات کو کانٹے ڈال دیا کہ تی تی مناصی برزبان اور مفدہ پرداز بھی تھی ۔ جنانچہ نبی علی نبی عظیفہ کے مناف برزبا فی کرنا کہ بی چوڑی ڈربیسہ کاری وافترار پروازی سے کام لینا ، فقنے کی اُگ بحر کانا ، اور خوفناک جنگ بیار کھنا اس کا شیوہ تھا۔ اسی بیے قرآن نے اس کو حقالک آلہ الحکیب رکھڑی ڈھونے دالی کا لقب عطاکیا ۔

ر ہم نے مذم کی افرانی ۔ اس کے امرکوتیسے نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت وحقارت سے چھوڑ دبا۔

اس کے بعد وابس علی گئی ۔ ابو بکر رضی النہ عنہ نے کہا! یا رسول النہ این النہ این النہ این کی کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں ۔ جاآپ نے فرایا نہیں ؟ اس نے مجھے نہیں دیکھا ، النہ نے اس کی بکا ہ بکرٹری کھی نہا اور اس میں آتنا مزید اضا فرہے کہ جب وہ ابو بکر وضی اللہ کا میں آتنا مزید اضا فرہے کہ جب وہ ابو بکر وضی معنہ کہا ابو بکر! تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے ۔ ابو بکر اللہ کہا انہیں اس عمارت کے دب کی قشم نہ وہ تعرکہتے ہیں نہاسے زبان پرلاتے ہیں۔ اس نے کہا تمہارے سے کہتے ہو۔

سے کہتے ہو۔

شلہ جامع الترفذی ۔ ولیہ مشرکین بل کرنبی الفیظین کو محسّستند کے بجائے 'فرگم کہتے تنفے جس کا معنی محسّستند کے بعنی کے بالکل برعکس ہے مختر: وہ شخص ہے جس کی تعربیت کی جائے ۔ فرقم: وہ شخص ہے جس کی تعربیت کی جائے ۔ فرقم: وہ شخص ہے جس کی فرمت اور بڑائی کی عبلنے ۔ سنتے ابن ہشام اس ۱۳۳۹ سے جس کی فرمت اور بڑائی کی عبلنے ۔

ابولہب اس کے باوجود بیساری حرکتیں کررہا تھا کہ سول اللہ یظافی کا بچا ادر بڑوسی تھا۔

اس کا گھرآپ کے گھر سے تصل تھا۔ اسی طرح آپ کے دوسر سے بٹروسی بھی آپ کو گھر کے اندر تسات تھے۔

ابن اسحان کا بیبان ہے کہ جو گھر وہ گھر کے اندر رسول اللہ میٹانٹ فیلیٹانے کو اُذیت دباکہ ناتھ وہ بہ تھا۔ ابولہب عکم بن ابی العاص بن ائبیتہ ،عقیہ بن ابی تعییط ، عمد عی بن حراز تقنی ، ابن الا صدار ھنڈ کی۔

تھا۔ ابولہب عکم بن ابی العاص بن ائبیتہ ،عقیہ بن ابی تعییط ، عمد عی بن حراز تقنی ، ابن الا صدار ھنڈ کی۔

بیسب کے سب آپ کے بڑوسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی العاص کے علاوہ کوئی بھی سلمان میں ہوا۔ ان کے ننانے کا طریقہ یہ تھا کہ حبب آپ نماز بڑھتے تو کوئی شخص کمری کی بچے دانی اس طرح میں عالم کے بین ان کی بیا کہ وہ ٹھیک آپ کے اور ایک گھروندا بنالیا ناکہ نماز بڑھتے ہوئے ان سے نے سکیں۔

ہنری میں جاگرتی۔ آپ نے بی جو بھر کو زیا بنالیا ناکہ نماز بڑھتے ہوئے ان سے نے سکیں۔

بہرحال جب آب پر برگندگی بیشنی باتی تو آپ اسے لکڑی پر سے کر نکلتے اور درواز سے برکھڑے ہوکر فرماتے: "اے بنی عبدمنان ابرکسی ہمائی ہے ؟ بھراسے راستے میں ڈال دیسے۔ عُقبہ بن ابی معیشط اپنی برختی اور خباشت میں اور بڑھا ہوا تھا۔ جنا بنچ صیح مبخاری میں مصرت عبداللہ بن مسعود رضی التہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی ﷺ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اور الزمبل اور اس کے کچھے فقا مربع ہے ہوئے تھے کہ اسنے میں بعض نے بعض سے کہا کون ہے جو بنی فلال کے اُدنٹ کی اوجھڑی لائے اور جب محمد ﷺ مسلم کا دیت کی اوجھڑی لائے اور جب محمد ﷺ سیرہ کریں تو ان کی بیٹے برڈوال نے بات اس پر قوم کا برنجت ترین آدی ۔ عقبہ بن ابی معیط سے کہا تھا اور اوجھ لاکر انتظار کرنے لکا جب نبی میں سارا ماجرا و کچھ رہا تھا۔ گرکھے کہ نہیں سکا تھا۔ کاش میرے اندر بجانے کی طاقت بوتی ۔ میں سارا ماجرا و کچھ رہا تھا۔ گرکھے کہ نہیں سکتا تھا۔ کاش میرے اندر بجانے کی طاقت بوتی ۔ میں سارا ماجرا و کچھ رہا تھا۔ گرکھے کہ نہیں سکتا تھا۔ کاش میرے اندر بجانے کی طاقت بوتی ۔

حضرتُ ابنِ مَسُورٌ فرماتے ہیں کو اس کے بعد وہ بنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرف لگے۔
اور رسُول اللّٰه مِیّالِیْ فَلِیْ فَلِیْ اَلٰمَ مِی مِیں بیٹے سے رسے۔ سُرنہ اُٹھایا بیبال کا کئے فاطر ہُمّا ایک اور آپ کی بیٹے سے اُوجھ ہٹا کر بیٹ کی بیٹ ہے سُر اُٹھا یا بھر تین بار فرما یا کلّے ہے میکنہ اُن کا مقید اُسے اللّٰہ اللّٰہ کے دوسے کہ بردعا کی نوان بر بہت گرال گذری کیونکہ ان کا مقید میں کہ اس شہر میں دعا بین فبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آئے نے نام سے سے کہ بردعا کی: اے

الله یه اُمُوی فلیفه مردان بن حکم کے باپ بیس سلط این بشام ار ۱۹۱۹ -سلط نور صحیح سنجاری بهی کی ایک دوسری روایت میں اس کی صراحت آگئی ہے۔ دیکھنے ارسوس م

الله إلهمل كوكيرت و اور عليه بن ربيعًه ، شَيْسَه بن رُبيعَه ، ولبد بنُ عَنْسَه ، أُمْسِتَ بن فَلف اورعُقْبِهُن ابی مُعَبُطُ كوكيرت \_\_\_

اُ ثُنَّى بِن شُرِیْق تُقَفِی بھی رسُول اللّٰہ ﷺ کے شانے والوں میں تھا۔ قرآن میں اس کے نواوصات بیا ین کئے گئے ہیں جس سے اس کے کروار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ،

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِ أِن ﴿ هَمَّا زِ مَّشَّاءٍ بِنَمِيهِ ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ الْخَيْرِ مُعْتَدِ الْحَدُونَ مُعْدَدُ لِكَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ ۞ ( ١٨: ١٠- ١٢)

و ایک ایک ایک ایک کا نے دوائے ایل کی جولعن طون کرنا ہے ، بیغلیباں کھانا ہے ۔ مجلائی سے روکتا ہے ، مجلائی سے روکتا ہے ، صددرج نالم ، برعمل اور جفا کارہے ۔ اور اس کے بعد بداصل بجی ہے ، "

ابوجبل می میمی رسُول الله مینی الله

على صبح البغاري كتاب الوضور باب ا ذا القى على المصلى قذراُ وَحِبِيفَةٌ الروس . على ابن بشام الروس ، ٢٥ - تلى ابن بشام الروس ٣٩٢٠ - تلى ابن بشام الروس ٣٩٢٠

بہنچا آا ورالتٰد کی راہ سے ردکتا تھا۔ بھراپنی اس حرکت اور بُرائی بہناز اور فیخرکتا ہُوا جا تا تھا۔ گویاں نے کوئی قابل ذکر کا رنامہ انجام دے دیا ہے۔ قرآنِ مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے بی نازائوئی، فکر صَدَّدَ وَکَرَصَیْ عَیْ ﴿ ٣١:٤٥) تُنواس نے صدقہ دیا نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور میں تیے بھیری۔ بھر وہ اکر تا ہوا اپنے کھروالوں کے پاس گیا۔ تیرے خوسب لائق ہے۔ بنوب لائق ہے یہ

اس خص نے پہلے دن جب نبی عظیم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تواسی دن سے آپ کو نماز سر سے دوکست ادیا - ایک بار نبی عظیم الله الله مقام ابرا ہم کے باس نماز پڑھ دسبے تھے کہ اس کا گذرہوا ۔ دیکھتے ہی بولا فحر آکیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ، ساتھ ہی ڈکی کھی دی ۔ دوگول اللہ تیلین کھی ڈانٹ کریختی سے جواب دیا ۔ اس پر وہ کہنے لگا ۔ اے فرا المجھے کا بے کی دی کہ میں میری مخل سب سے بڑی ہے ۔ اس پر کی دی ہی دی ہے اس پر میکن سب سے بڑی ہے ۔ اس پر کی دی ہے ۔ اس پر اللہ تعلیم کی نی کے دیا تھا ہے ایک مقل کو رہم بھی اللہ تعلیم کی دی ہے ہیں کی دیتے ہیں ۔ اس کے دیتے ہیں ۔ اس کو دیتے ہیں ۔ اس کے دیتے ہیں ۔ اس کو دیتے ہیں ۔ اس کو دیتے ہیں ۔ اس کے دیتے ہیں ۔ اس کو دیتے ہیں ۔

ایک روایت میں مرکورہے کورٹول للہ ﷺ نے اس کا گریبان گلے کے باس سے بچوط دیا اور جھنجھ وٹے نے بڑوئے فرمایا۔

اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ أَثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَاَوْلَىٰ أَنْ فَاَوْلَىٰ أَنْ اللَّهِ فَاَوْلَىٰ أَ

« تیرے لیے بہت ہی موزول ہے۔ تیرے لیے بہت ہی موزول ہے ۔"

اس پرالند کا بہ و شمن کہنے لگا ! لے مُحَدِّراً مجھے دہمی نے سہے ہو ؟ فُدا کی قیم تم اور تمہارا لِدِرْ گار میراکچے نہیں کرسکتے یہیں مکتے کی دونوں بیہاڑ اوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سہے زیادہ معزِّز ہوں ہے :

بہرمال اس ڈانٹ کے باوجود ابوج ل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی برنجتی میں کچھ اور اضافہ ہی ہوگیا، بینا نجے صیح مسلم میں ابو ہر ریہ وضی التّدعنہ سے مردی ہے کہ دا بی بار سرداران قریش سے) ابوج ل نے کہا کہ مُحمد آپ حضرات کے دُور و اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے ؟ جواب دیا گیا۔ بال اس نے کہا لات وغر کی کی قسم!اگر میں نے داس حالت میں اسے دیکھ لیا تواس کی گردن روند دوں گا۔اور اس کا چہرہ مٹی پر رکھ دوں گا۔اسکے بعداس نے دسول اللّٰد ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دوں گا۔اور اس کا چہرہ مٹی پر رکھ دوں گا۔اسکے بعداس نے دسُول اللّٰد ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے

ویکھ لیا اوراس زعم میں ہبلاکہ آئ کی گردن روند نے گا، نیکن لوگوں نے اچانک کیا دیمھا کہ وہ ایری کے بلی بھوا ہوائ کے بل بلٹ رہا ہے اور دولوں ہاتھ سے بچاؤ کر دہا ہے ۔ لوگوں نے کہا 'ابوالحکم اِتمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا: میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندتی ہے۔ مہولنا کیا ب بیں اور پُرمیں ۔ رُول اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللہ اللہ عضوا کے لیتے ہے۔ اللہ اللہ ایک ایک عضوا کیک لیتے ہے۔

جوًروتم کی ہے کارروائیاں نبی ﷺ کے ساتھ ہورئی تعیب اوروام و خواص کے نفول یں آپ کی منفر شخصیت کا جو د قار داخترام تھا اور آپ کو مکتے کے سب سے محترم اور غطیم انسان ابوال ب کی جو جمایت و حفاظت حاصل بھی اس کے باوجود ہورہی تھیں ۔ باتی رہیں وہ کارروائیاں جو سلمانوں اور تصویماً ان ہیں سے بھی کمزورا فراد کی ایذارسانی کے لیے کی جارہی تھیں تو وہ کچھ زیادہ ہی نگین اور تلنج تھیں ۔ ہر قبیلہ ابنے مسلمان ہونے والے افراد کو ظرح طرح کی سزائی دے رہا تھا اور حرشخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر اور انسان اور سرداروں نے ایسے ایسے جوروستم روا رکھے تھے جنہیں موس کی مضبوط انسان کا دل بھی ہے جنہیں میں مصنبوط انسان کا دل بھی ہے جینی سے تھے بنی گئے ہے ۔

ابوجب جب سی معزز اورطاقتور آدمی کے سیمان ہونے کی خبر سنیا تواسے بُرا کھیل کہتا ذہباق رسواکر تا اور مال وجاہ کو سخت خسارے سے دو چار کرنے کی دھمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزورآدی مسلمان ہوتا تواسے مار تااور دوسروں کو بھی برانگیجند کرنا ہے

حضرت عثمان بن عفان رضی اللّه عنه کا جیا انهمیں کھجور کی جیٹا کی میں بیبیٹ کرنیجے سے هوال کیا معنی مصنوت مُصْعَبُ بن عُمیرُ رضی اللّه عنه کا جیا انهمیں کھجور کی جیٹا کی میں بیبیٹ کو ان کا دا نہ یا نی درکر دیا اور انہمیں گھرسے نکال دیا۔ یہ بڑسے ناز ونعمت میں بیلے تھے۔ حالات کی تبتدت سے دوجار ہوئے تو کھال اس طرح ادھو گئی جیسے سانپ کیلی جھوٹر ناسیطی بھوٹر نا میں بیلے تو کھال اس طرح ادھو گئی جیسے سانپ کیلی جھوٹر ناسیطیک

حضرت بلاً ل ، البُرَبُر بن ملف جُمعی کے علام تھے۔ اہمیۃ اکمی گردن میں رسی ڈالک لاکوں کو د کے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھاتے بھرتے تھے بہال یک کرکردن بررسی کا نشان بڑھا تھا رہود اُمیۃ بھی انہیں با ندھ کر ڈنڈے سے اڑا تھا اور چلجلاتی دھوپ ہیں جبراً بھائے رکھا تھا۔ کھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کریہ طلم کرناتھا بھائے رکھا تھا۔ کھا بانی بھی نہ دیتا بلکہ بھو کا بیاسار کھا تھا اور اس سے کہیں بڑھ کریہ طلم کرناتھا

شکه صحیحملم - اِسک ابن شِام ابر۱۳۲۰ ایک ریمهٔ لادلمین ۱۳۲۰ اسک ایت ایضاً ارده دیمقیج فهم ایل الاتر ۲۰

کرجیب دوبہر کی گرمی ثباب پر ہوتی تو مُکہ کے پتھر لیے کنکروں پر لٹاکر سینے پر بھاری پنھرر کھوا دیا۔
پھرکہ تا فداکی ضم! تو اسی طرح پڑا رہے گا بہاں تک کر مرجائے ، یا مُحُرِّ کے ساتھ کھرکرے بھرت بلال اُس حالت میں بھی فرواتے اُحَدُ۔ ایک روز میں کا رروائی کی جارہی تھی کہ الو بکر تا کا گذر ہُوا۔
انہوں نے صفرت بلاً ل کوایک کا بے غلام کے بدھے، اور کہا جاتا ہے کہ دوسودر ہم (۲۵) کرام جاندی) یا دوسوائتی درہم دا بیک کمیلوسے زائد جاندی کے بدھے خرید کر آزاد کر دیائیں

حضرت عُمّاد بن یاسرفی الله عند بنو مُخُرد م کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا توان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین بن میں ابوجہل میش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پھر لی زمین پر نے جاکر اس کی پیش سے منزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزادی جا مرئی کا کہ نہی پیش ہیں گئے کا گذر ہُوا۔ آپ سے نے فرایا ! آپ یاسرصبر کرتا۔ تمہارا ٹھ کا ناجنت ہے آخوا یا برانعلم کی تاب نہ لاکروفات باگئے اور شمینہ وصفرت عَمَّراتُ کی والدہ تھیں ،ان کی شرمگاہ میں ابوجہل یا برنوبل کے نیزہ مارا ،اور وہ دم تو ٹرگئیں۔ یہ اسلام میں بہی شہیدہ ہیں حضرت عَمَّار برختی کا سلسلہ جاری رہا نہیں کبھی دھوپ میں تبایا جا تا تو کبھی ان کے یسنے پرسرخ بتھرد کھد با جا تا اور کبھی پانی میں ڈلویا جا تا۔ آت مشرکین کہتے تھے کہ جب مک تم مُحدّلوگا کی نہ دو کے یا لات وعمر نی کی ادسے میں کلمۂ فیرنہ کو بیار تے ہوں ہونے کے بار سے میں کلمۂ فیرنہ کے باس وقت کے بار سے میں کلمۂ فیرنہ کے باس وقت کی بات مان کی۔ بھرنبی عظام کھی تشریب کا میار تا ہوئی : اس بہ بہ آیین نازل ہُوئی :

مَنْ كَفَرَ وَإِنْلَهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَانِهَ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَدٍ ثَنَ وِالْإِيمَانِ .. (١٠٦:١٦) جس في الله برايان لاف كے بعد كفركيا داس برالله كاعضى اور عذائب مهر ) ليكن جسے مجبور كيا جائے اور اس كاول ايمان ريطمئن ہو داس بركوئى گرفت نہيں ؟

حضرت کیکہ میں کا نام اُفلَے تھا ، بنی عبدالدار کے نمالم نقے۔ان کے بہ مالکان ان کا پاؤں سی اِسی اِسی اِسی اِسی ا سے باندھ کر انہیں زمین بر کھیلتے تھے ہے۔

حضرت خُبَّابٌ بن اُرتَّ ، قبیله خُزُاعکه کی ایک عورت اُمِّم اُنْما رکے فلام تھے مِشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے ۔ ان کے سرکے بال نوچتے تھے اور مختی سے گردن مروث تے

تهم من العالمين ارى منتبح فهوم علا ابن بشام اروام ، ١٩٥٠ -

هته ان بشم ۱٫۱ ۳۲۰،۳۱ فقدالبرة محد غزائی کا - عونی نے ابن عباس سے اس کالبعض کھ ادوایت کیا ہے۔ دیکھنے تعلیم ان بیان کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کین نام کا دوایت کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کین نام کا دوایت کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کین نام کا دوایت کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کا دوایت کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کی تعدد کا دوایت کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کیا ہے۔ دیکھنے کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کیا ہے۔ دیکھنے کیا ہے۔ دیکھنے تغیران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوائد ان کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کے دوران کے دوران کیا گئی کے دوران کے دوران کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کیا ہے۔ دیکھنے کے دوران کے

مشرکین نے سزاکی ایک شکل بریمی اختبار کی تھی کر بعض بعض تھا بہ کو اونٹ اور گائے کی کچھال
میں بہیٹ کر دھوپ ہیں ڈالدینے تھے اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے نچھر بربٹا دبیتے
تھے لیے درخفیقت اللہ کی راہ میں ظلم وجور کا نشا نہ بننے والوں کی فہرست بڑی مبی ہے اور بڑی
میں میں نے اللہ کی داہ میں کے مسلمان ہونے کا بہتہ جل جا تا تھا مشرکیین اس کے دُربے آزار
ہوجاتے تھے۔

وار ارقی ان سم را بول کے مقابل کھت کا تقاضا یہ تھا کہ رسوائی میں اوران کے ساتھ نعیہ طریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نعیہ طریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نعیہ طریقے پر اسلام کے اظہار سے روک دیں اوران کے ساتھ نعیہ طریقے پر اسلام کھ کا کھٹے کہ کا اکتھا ہوتے تو مشرکین آپ کے تذکیبہ نسس اور تعلیم کا ب حکمت کے کام میں یقینا گرکا وسط ڈ لسلتے اور اس کے نتیجے میں فرنیکین کے درمیان تصادم ہو کہ تقامی کے تعلیم کا میں اسلام کھا تھا وہ اس کے نتیجے میں فرنیکین کے درمیان تصادم ہو کہ تھا برا کہ عملا کہ عملا کے بارکفار قریش کے کچھا گوگ اور لڑا ان جمکھ کے ایک بارکفار قریش کے کچھا گوگ اس کے ایک کا کوئی اور لڑا ان جمکھ کے اور لڑا ان جمکھ کے اور لڑا ان جمکھ کوئی اور لڑا ان جمکھ کوئی میں بہایا گیا ہے۔

پر اتر آئے جوا با محضرت سُفیڈ بن ابی و قاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لکا نئی کہ اس کا نون بر پڑا اور بر بیانوں تھا جواسلام میں بہایا گیا ہے۔

عظی رحة العالمین ۱ ر۵ ملقیح الفهوم صن شک زنبره بردزن شکیید، بعنی رکوزیرا در نون کوزیرا و الشدید وسی رحمة العالمین ۱ ر۵ ۱ بن مشام ۱ ر۳۱۹ ۱۹ سال ۱ سال

یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا محراؤ با ربار ہونا اور طول کیٹر عبا تا تو سلمانوں کے خاتمے کی نوبت للمسكتى فنى لهذا عكمت كالقاضابيي ففاكه كام بس برده كباجائي وينانجه عام صحابر رام إببااسلام ابني عميادت اپنى تبليغ اوراپنے باہمی اجتماعات سب کچھلىں بددہ كرتے تھے۔البنة رسُول الله رسِّلِين عَلَيْكَانَ تبلیغ کا کام بھی مشکین کے رُوبرُوکھلم کھلاانجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ کواس سے روک نہیں مکتی تھی، تاہم آب بھی سلمانوں کے ساتھ خودان کی مصلحت کے بیش نظر نحفيه طورسے جمع بہونے تھے۔ ادھرا ( قم یک بن ابی الاً زنم مُخر بُومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں كى نگاہوں اوران كى مجلسول سے دُورانگ تھلگ واقع تھا۔اس بیے آپ نے پانچویں۔نہ نبوت سے اسی میکا ن کواپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اسینے اجنماع کا مرکز بنالیا <sup>سیم</sup> مہلی ہجرت حبیث اُجُوْروتم کا مُرکورہ سلسلہ نبوت کے چیے تھے سال کے درمیان یا آخرین شروع مُواتفا اورابتدائم عمولی تھا مگردن بدن اور اہ بماہ یڑھتا گیا بہاں کے کہ نبوت کے پانچویں سال کا وسط آتے آتے اپنے ثباب کو پہنچ گیا حتی کہ ملمانوں کے بیے کمیں رہنا دو بھر ہوگیا۔ اور انہیں ان بہم سنم رانیوں سے نجات کی مرسر سویتے کے لیے معبور ہوجا نابط ان ہی سکین اور تاریک حالات میں سورۃ کہفت نازل ہوئی۔ یہ اصلاً تومشرکین کے پیش کر دہ سوالات کے جواب بین تھی کیکن اس میں حوتین واقعات بیان کئے گئے ان وا فعات بیں اللہ تعالی کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے بیے تنقیل کے بارسے میں نہایت بلیغ اثنارات تنفیے چنانچرا صحاب کہمن کے واقعے میں یہ درس موجر دہے کہ حبیب دین وا پیان خطرسے میں موتو کفروظلم کے مراکز سے ہجرت کے لين بالقدريكل برنا جائية، ارشاده.

وَاذِاعُتَزَلْتُمُوْهُمُ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّاللَّهَ فَأَوَّا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُلَكُمُ رَبُّكُمُ مِن مِّنْ تَرْحُمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ آمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۞ (١٦:١٨)

" اورجب تم ان سے اور اللہ کے سوان کے دوسروں مبدو وں سے الگ ہوگئے تو فار میں بناہ گیر ہوجاق،
تمہارا رب تمہارے لیے اپنی دعمت بھیلا فیے گا۔ اور تمہارے کا کے لیے تمہاری سہوت کی جیز تمہیں ہمیا گیا؟
موسلی اور حضر علیہا السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیا کیج سمین تنظام ری حالا کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس اقعے کے مطابق نہیں ہوتے ہیں لہذا اس اقعے

سي مخصراليره محدبن عبدالواب مساك -

میں اس بات کی طرف لطیعت اشارہ پنہاں ہے کہ سلمانوں کے فلات اس وقت بخطلم وتشد دہر پاہے اس کے نمائج بالکل برعکس تکلیں گے اور یہ سرش شرکین اگر ایمان نہ لائے نوآئندہ ان ہی تقہور و مجبوُر مسلمانوں کے سامنے سرگوں ہوکرا نپر فنمت کے نیصلے کے لیے بیش ہوں گے۔

ذُوالقُرْمِيْنَ كے واقعے بیں چندخاص باتوں كى طرف اشارہ ہے۔

ا- يهكذمين الله كى سے- وہ اپنے بندول ميں سے جيے چاہتا ہے اس كا وارث بنا تا ہے۔

۲ - یه که فلاح و کامرانی ایمان می کی راه میں ہے ، کقر کی راه میں نہیں ۔

۳- بیرکه الله تغالی ره ره که اسینے بندوں میں سے البیے افراد کھڑے کرتا رہما ہے ہو مجبور ومقہور انسانوں کواس دُور کے باجوج وما ہوج سے سے نجات دلاتے ہیں۔

م - بركر الله كے صالح بندے مى زمين كى وراثت كے سب سے زيادہ حقدار ہيں -

پھرسورہ کہفت کے بعد سورہ زُم کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اثارہ کیا گیا۔ اور تِنایا گیا کہ التٰد کی زمین ینگ نہیں ہے :

لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَهُ الْوَالْفِي وَاسِعَةُ وَانَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ آجُرُهُ مُ يَعَيْرِ حِسَابِ ١٠:٢٩)

ورجن توگوں نے اس دنیایں اچھائی کی ان کے لیے انچھائی ہے اورائٹر کی زمین کشادہ ہے صبر کرنے والول کوان کا اجر بلا حساب دیا جاستے کا یہ

ادھررسول النہ ﷺ کومعلوم تھاکہ اصحمه نجاشی شاہ عبش ایک عادل بادشاہ ہے۔ وہاں کسی بڑھلم نہیں ہونا اس بیے آپ نے سلمانوں کوعکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے بیے میشانی بڑھم نہیں ہوتا اس بیے آپ نے سلمانوں کوعکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے بیط کروہ نیز کرجائیں۔ اس کے بعد ایک طے نشدہ پروگرام کے میل کی وہ نے بیشے کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں بارہ مرداور چارعور تیں تھیں بعدرت نقائش کے بیط کروہ نے اس کے ہمراہ رسول النّد ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیع نہی ہی دسول النّد ﷺ میں فرایا کو حضرت ایرا بہم اور حضرت نوط علیہا السلام کے بعدیہ بہلا گھرانہ ہے۔ سے بس نے النّد کی راہ بیں ہجرت کی میں ہے۔

یہ لوگ رات کی تاریجی میں چیکھے سے تکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روا نہوستے۔ دازداری .

مين. مختصرانسيره شنج عبدالله صلاوسو زاد المعاد اربهم رحمة للعالمين الراد -

کامقصد بہ تفاکہ قریش کو اس کاعلم نہ ہوسکے۔ گرض مجراحمر کی بندرگاہ شعیبہ کی جا سب سی بنوش قسمتی سے دہاں دہ و تجارتی شعیاں موجود تھیں جو انہ ہیں اپنے دامن عافیت ہیں سے کرسمندر پارجہ نہ جائی ہیں ، فریش کوکسی قدر بعد میں ان کی روائلی کاعلم ہوسکا۔ تاہم انہوں نے ہی کیا اور ساحل یک پہنچے کین صحائبہ کرام آگے جا چکے تقے 'اس لیے نامراد وابس آتے ۔ ادھر مسلمانوں نے مبعثہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا گھی ۔ اس سال رمضان شریف ہیں یہ وافعہ بیش آیا کرنبی خطائف آیک بارم م تشریف کا سانس لیا گھی ۔ اس سال رمضان شریف ہیں یہ وافعہ بیش آیا کرنبی خطائف آئے ایک بارم م تشریف کے ساتھ کی سانہ کو کہ اس کے سروار اور بڑے بڑے دو بال قریش کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ان کے سروار اور بڑے بڑے دو کا تھی جمعے میں ہے جملے عمواً قرآن سے پہلے عمواً قرآن سے ایک دم اجانک کھڑے سے بہلے عمواً قرآن سے الفاظ میں بہتھا کہ :

لَا تَسْنَمَعُوْ اللهٰ ذَا القُولُ إِن وَالْغَوْ الْفِيْدِ لَعَلَّكُمْ وَتَغْلِبُونَ (٢٦١٣١) "ال قَرْآن كومت سنوا وراس مِن فلل والدوم مِهاف الكرّم فالب ربو"

لیکن حب نبی طلای این تے اچا کک اس سورہ کی ملاوت شروع کردی - اوران کے کاٹون ب ایک ناقابل بیان رعنائی و دکشی اور خطمت لئے ہوئے کلام اللی کی آواز پڑی توانہیں کچھ ہوش ندریا۔ سب کے سب گوش برآواز ہوگئے کئی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہ آیا۔ یہاں کا کہ حب آئی نے سورہ کے اُواخریں دل ہلا وسینے والی آیات تلاوت فرماکر التٰدکا یہ مکم سنایاکہ :

ادراس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا توکسی کواپنے آپ برتا اونہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے یہ سختیرین وُشَنَهُر بین کی بہٹ وطری گر پڑے یہ بیتے ہے ہے کہ اس موقع بہت کی رعنائی وعلال نے شکیرین وُشَنَهُر بین کی بہٹ وطری کا بروہ چاک کر دیا تھا اس بیے انہیں اپنے آپ برقابونہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے ہے ہے ہے ہے۔

هله رحمة للعالمين ار ٢١، وادالمعاد ارم

الملك مصحح بنجارى مي اس سجيب كا واقعه ابنِ معود اورابنِ عباس بنى الله عنهما سيختصرًا مروى؟ ﴿ إِنَّ الْكِصفَه النطافِ اللَّهُ عَالِي

تھا اوراس کے ساتھ ہی اس واقعے میں غیر موجود مشرکین نے ان برہرطرف سے عمّاب اور المامت کی بوچھاڑ شروع کی تو ان کے ہاتھو کچے طوطے اُڑگئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑ انے کے لیے رسُول اللّٰد مِیّل اُلْکِیْ کُلُور کا وار برجبوٹ کھڑا کہ آپ نے ان کے بتوں کا ذکر ہو تا ت و اخترام سے کرنے برکہا تھا کہ:

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلْلِ، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجِي "يالنديايه ديويان ہيں-ادران کی شفاعت کی اُمید کی جاتی ہے "

مالانکہ یہ صریح مجو سے تفاجو محض اسس بیدے گرد لیا گیا تھا تاکہ نبی میلیشہ کیا ہے ساتھ سجدہ کرنے کی ٹونعلی ہوگئی ہے۔ اور ظاہرہ کہ کہ جولوگ نبی میلیشہ کی ٹونعلی ہوگئی ہے۔ اور ظاہرہ کہ کہ جولوگ نبی میلیشہ کی ٹی ہوئیشہ کی ٹی ہوئیشہ کی ٹی ہوئیشہ کی ہوئیشہ کی ہوئیشہ کی ہوئیس کے لیداس طرح کا جموٹ کیوں نہ گھڑتے ہیں ۔ اپنا دامن بجانے کے لیداس طرح کا جموٹ کیوں نہ گھڑتے ہیں ۔

بہرعال شرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبرعبشہ کے مہاجری کو بھی معلوم ہوئی کیکن اپنی اصل صورت سے بالکل بہط کو بعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ فرین مسلمان ہوگئے ہیں۔ جنا بجرانہوں نے اوشتال میں مکہ واپسی کی راہ کی لیکن حب اشنے فریب آگئے کہ مکہ ایک دن سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا توقیقت عال اشکارا ہوئی۔ اس کے بعد کچھوگوگ توسید سے عبشہ بلیٹ گئے اور کچھوگوگ جھے ہے جیبا کریا قرایش کے کسی آدمی کی بنا ہ لیکر کئے میں دافعل ہوئے ہے۔

دگذشتہ سے بیوستہ وکیصئے باب سجدۃ المنجے اور باب سجو دالمسلمین والمشرکین اروم وا اور باب والقی النبی ﷺ واصحابہ بمکّالام ہم علمہ مقصین نے اس روایت کے نمام طرُق کے تحلیل و تحجز سے کے بعد مینی تیجوا خدکیا ہے۔ مہمے ذاد المعاد الرم ورم ورم مرم مور بیٹ م ارم وسل ۔

اس دفعہ کل ۲ ۸ یا ۸۴ مردوں نے ہجرت کی رحضرت عمار کی ہجرت مختلف فیہ ہے اوراعظارہ یا انیس عور توں نے میں ملام منصور اور کی نے بقین کے ساتھ عور نول کی تعدادا ٹھا ہ مکھی ہے تھے مشركين كوسخت قلق نضا كرمسلمان ابني عان گئے ہیں۔لہذاا نہوں نے عَمْرُو بَنْ عاص اورعبداللّٰدین رَبْیعُہ کو حِرکَہری سُوجھ لُوجھ ہے ،الک نھے اوراہجی مسلمان نہیں بوئے تھے ایک ہم سفارتی مہم کے لیمنتخب کیا اوران دونوں کو سجاشی اوربطر نفول کی غدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترون تحفے اور مہیے دے کرعبش روا نہ کیا ۔ ان دولوں نے پہلے مبش پہنچ كريطْرلِقِول كوتحانَف بيش كئے۔ بچرانہيں اپنے ان دلائل سے آگاہ كيا بن كى بنيادى وہ مالان كومبشے بحلوانا چاہتے تھے بحبب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجانشی کومسلما نوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گئے توبید دو نول نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تخفیے تحالّف میں کرکے ابنا مُرّعا پول وض کیا: « لے بادشاہ ! آپ کے ملک میں ہمارے کھے ناسمجھ نوعوان بھاگ آئے ہیں ۔ انہوں نے اپنی قوم کادبی مجیور دیا ہے لیکن آب کے دین میں تھی داخل نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک نبادبن ایجاد کیا ہے جے نہ ہم ملنتے ہیں نہ آپ بمیں آپکی خدمت میں نہی کی بابت ان کے دالدین جائز ل اور کینیے قبیلے کے عمائدین نے جیجا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ آپانہ بیل ن کے پاس واپس جیمیں کیونکہ وہ لوگ اِن پر کڑی بگاہ رکھتے ہیں اور ان کی فامی اور عماب کے اسباب کوہم تر طور پر معصفے ہیں " جب به دونوں اپنا مدعاء ص کر عکیے تو بطریقول نے کہا: "بادشاہ سلامت ایر دونول طبیک ہی کہہ رہے ہیں ۔آپ ان جوانوں کوان دونوں کے حوالے کر دیں۔ بیر دو**ن**وں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس بہنیادیں گے۔"

کین نجاشی نے سوچا کہ اس تضیے کو گہرائی سے کھنگا آن اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنا نچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان بہ تہیتہ کر کے اس کے دربار میں اسے کہ ہم سے ہی بولیس گے خواہ ملیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آگئے تو نجاشی نے بوچھا ہی کونسا دین ہے جس کی بنیا دیر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیا کر لی ہے ' کسکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو ۔ اور مذان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو ہو۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت تُحفظ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: "اسے بادشاہ اہم البی

وي زادالمعاد ارم رمة للعالمين ارا ه في ايضارة للعالمين -

توم تھے جوجا ہلیت میں مبتلاتھی۔ ہم ثبت پوجتے تھے، مُروار کھاتے تھے ، بدکا رہاں کرتے تھے۔ قرابتدا روں سے تعلق توڑتے تھے 'ہمیا یوں سے برسلو کی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمز ورکو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول مہیجا اس کی عالیٰسبی، سیّجا تَی، امانت اور پا کدامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اسس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللّٰہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اوراس کے سواجن تیمروں اور متوں کو ہمارے باپ دادا پوجے تھے ' انہیں جھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سے بولنے، امانت ا داکرنے، قرابت جوڑنے ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اورحرام کاری و خوزیزی سے بازر سنے کا حکم دیا۔ اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، متیم کا مال کھانے ا وریا کدامن عور تول پرجبولی فہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں پربھی حکم دیا کہ ہم صرف الله کی عبادت کریں ۔ اس کے ساتھ کسی کو شرکیب مذکریں ۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زُكُونَ كَا يَكُم دِيا " \_\_\_ اسى طرح حضرت جعفرضى الله عنه نے اسلام كے كام كنتے ، پوركها: "ہم نے اس سیمبرکوسیّا مانا، اس برایمان لائے 'اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی بیروی کی - چنا پنجر ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی ' اس کے ساتھ کسی کو نشر یک نهیں کیا۔ اورجن باتوں کو اکس پنجیر نے حرام بتایا انہیں حرام ما ما' اورجن کوحلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پرہماری قوم ہم سے بگڑگئی۔ اس نے ہم پرطلم کستم کیا اور ہمیں ہما اے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور تمزاوں سے دوجار کیاتاکہ م اللّٰد کی عبادت جبوار کرئبت رستی كى طرف بيٹ جايئں -اور جن گندى جيزوں كوحلال سمجھتے تھے انہیں بھرحلال سمجھنے نگیں ہجب ا نہول نے ہم پر بہت قہر وظلم کیا، زمین تنگ کردی اور ہمارے درمیان اور ہمائے دین کے درمیان روگ بن کر کھرطے ہو گئے تو ہم نے آپ کے ملک کی را ہ لی۔ اور دوسروں رِآپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی بیاہ میں رہنا ہے۔ ذکیا-اوریہ امید کی کہ اے بادشاہ اآپ کے یاس ہم پر طلم نہیں کیا جائے گا۔"

نجاشی نے کہا ! وہ پینمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کھ تہارے ہاس ہے ؟ حضرت جعفر نے کہا ! یا ل ! حضرت جعفر نے کہا ! یا ل ! نجاشی نے کہا ! درا مجھے بھی پڑھ کرسناؤ۔ " حضرت بخفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آبات الاوت فرمائیں ۔ نجاشی اس قدر دوباکہ اس کی داڑھی تر ہوگئی۔ نجاشی کے تمام اسفف بھی صفرت بخفر کی الاوت سن کراس قدر رقے کہ ان کے صبیعے تر ہوگئے۔ بھر نجاشی نے کہا کہ بیرکلام اور وہ کلام جوحضرت عیسلی علیہ الت لام کے رائے نے۔ دونوں ایک ہی شمع دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عرون عاص اور عبداللہ بن کو بنائے کو فاطب کرکے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو تہا رہے حوالے۔ میں کرتہا اور مذیبال ان کے خلاف کوئی چال چلی جا مت میں ان لوگوں اس عکم پروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پھر عمر وین عاص نے عبداللہ بن کرئے کہ اس عکم پروہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ لیکن پھر عمر وین عاص نے عبداللہ بن کرئے کہ دولوں گا کہ ان کی جواکا ہے کہ رکھ سے کہا "فیداللہ بن کر بیمہ نے کہا" نہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہما رہے خلاف کیا دول گا۔ عبداللہ بن کر بیمہ نے کہا" نہیں۔ ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے اگرچہ ہما رہے خلاف کیا جہ۔ لیکن ہیں ہم جال ہمارے اپنے ہی کئے قبیلے کے لوگ ۔ مگر عمر وین عاص اپنی رائے ہوں۔

اگلادن آبا نوعمرُوبن عاص نے نجاشی سے کہا "اے بادشاہ اِیہ لوگ عبلی بن مریم کے بارے میں ایک بڑی ہے۔ بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں ۔ اس پرنجاشی نے میل نوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچینا چاہتا تھا کہ حضرت عیسے علیہ انسلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفیم سلمانوں کو گھراہٹ ہوئی۔ لیکن انہوں نے طے کیا کہ سے ہی بولیں گے۔ نینجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنا نچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

"ہم عیلے علیہ السّلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی ظاہمی آلا کے کہ کئے ہیں۔ ہمارے نبی ظاہمی آلا کے کہ کئے ہیں۔ بین حضرت عیسے اللہ کے بندے ، اسس کے رسول ، اس کی رُوح اور اس کا وہ کلہ ہیں جسے اللہ نے کنواری باکدامن حضرت مربم ملیہا السّلام کی طرف الفاکیا تھا ۔ جسے اللہ نے کنواری باکدامن حضرت مربم ملیہا السّلام کی طرف الفاکیا تھا ۔

اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنگہ اکھایا اور لولاً: فداکی قسم اِجوکچھتم نے کہا ہے حضرت عیسے علیہ السّلام اسس سے اس تنگے کے برا بریمی برطھ کر مذتھے ۔ اس پر بطریقیوں نے "مہونہ" کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا! اگرچہتم لوگ" ہونہ تاکہو۔

اس کے بعد نجاشی نے مسلما نوں سے کہا ''جا دّ اِتم لوگ میرے فلمرومیں امن وا مان سے ہو۔ جوتمہیں گالی دے گااس پر 'نا وا ن لگا یا جائے گا۔ مجھے گوا را نہیں کہ تم میں سے میّں کسی آدمی کو شاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے."

اس کے بعداس نے اپنے حاشیہ شینوں سے نماطیب ہوکر کہا یان دونوں کوان کے پریے داہیں کرد و یہ بھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ۔ خدا کی تسم ! اللہ تعالیے نے جب مجھے میراملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت نول ۔ نیزاللہ نے مبرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات ما نول ."
مبرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات ما نول ."
محضرت اللہ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے ،کہتی میں اس کے بعد وہ دونوں اپنے بریے خفے ہے ہے آبرو ہوکرواپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اپھے ملک میں ایک اپھے بڑوسی کے زیرسایہ تقیم رہے ۔ راھے

یدا بن اسعاق کی روابرت سبے۔ دو سرے سیرت نگا رو ل کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حفرت عُرُو بن عاص کی جائے بدر کے بعد ہوئی گئی۔ بعض لوگول نے تعلیق کی بیصورت بیان کی ہے کہ صفرت عمرُو بن عاص خواشی کے دربا رمیں سلما نول کی واپسی کے لیے دومرتبہ گئے نئے 'لیکن جنگ بدر کے بعد کی صاضری کے شمن میں حضرت جعفر رضی الشرعنہ اور نجاشی کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ نقریباً وہی ہیں جو ابن اسحانی نے ہورت جسنے کے درمیان سوال وجواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ نقریباً وہی ہیں جو ابن اسحانی نے ہجرت جسنے کے بعد کی صافری کے سیسے میں بیان کی ہیں۔ بھران سوالات کے مضامین سے واضع ہو تا ہے کہ نجاشی کے باس یہ معاطم ابھی پہلی بارمیش ہوا تھا ، اس سے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ سلمانوں کو واہیں لانے کی گوشش صرف ایک بار بہوئی تھی ۔ اور وہ ہجرت جبشہ کے بعد تھی ۔

بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہوگئی اوران کی سمجھ میں آگیا کہ وہ اپنے جذبہ عدادت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کرسکتے ہیں بہلین اس کے نیتجے میں انہوں نے ایک نوفناک بات سوچنی نثروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچھ طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے بات سوچنی نثروع کر دی۔ درحقیقت انہیں اچھ طرح احساس ہوگیا نفا کہ اس معیست سے نشنے کے سیاب ان کے سامنے دوہی راستے رہ گئے ہیں، یا تورسول اللہ میں اللہ میں کو تبلیغ سے بزورطا فنت روک دیں یا بھرآ ہے کے وجو دہی کا صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت صدر رجمشکل تھی کبونکہ ابوطالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے صدر رجمشکل تھی کبونکہ ابوطالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے

آبنی دلوار سنے ہوئے نے اس بیے ہی مفید جھاگیا کہ الوطالب سے دو دو ہاتیں ہوجائیں۔

الرطالب کو قریش کی وحملی
استجویز کے بعد سرداران قریش الوطالب آپ ہمات المرا الموطالب کے ہاس الموطالب کو قریش کی وحملی
من وشرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گذارش کی کہ اپنے بھینیج کو دو گئے۔
لیکن آپ نے ہمیں روکا۔ آپ یا در کھیں ہم اسے برداشت ہنیں کرسکتے کہ ہمارے آباد اجداد کو گایاں دی جائیں، ہماری عقل وقہم کو حاقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی بیجینی کی جائے کہ ایک کرایک کی جائے۔ آپ دوک دیجئے وریز ہم آپ سے اور اُن سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کی حافظ فریق کا صفایا ہوکہ دیسے گا۔"

ابوطالب براس زور دار دهمی کا بهت زیاده اثر بهوا اورابنول نے رول الدُر ظالا الله علی الله علی الله علی الله علی کا بهت زیاده اثر بهوا اورابنول نے ایس استے نے اورابسی ایسی باتیں کہد گئے ہیں۔ اب مجھ پر اورخود اپنے آپ پر رحم کرو اوراس معاسطے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالوجو میں رسے باہرہے۔ "

یرس کررسول النّد ظیله کی این کاسا تھ چوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کا ساتھ چوڑدیں گے۔ اور وہ بھی آپ کی مانتے چوڑدیں اگریا گئی ہے۔ اور وہ بھی آپ کی مدوسے کمزور بڑگئے ہیں۔ اس بیے فرمایا :" چیا جان! خدا کی قسم! اگریا لوگ میرے داہنے باتھ میں سورج اور بائیں باتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کواس حد مک پہنچائے بغیر چوڑدوں کہ باتوالٹ اسے خالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہوجادک تو نہیں جھوڑ دول کہ باتوالٹ اسے خالب کردے یا میں اسی راہ میں فنا ہوجادک تو نہیں جھوڑ دکتا ہے۔

اس كے بعد آپ كى آئى ميں انتكبار ہوگئیں۔ آپ روپڑے اور اُنظ گئے، جب وابی ہونے گئے تو ابوطانب نے پہارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا "بھتیج اِجاؤجوچا ہو کہو، خدا کی قسم میں تہیں کہ جی کھی وجہ سے چوڑ نہیں سکتا ۔ باتھ اور بیرا شعار کہے :
وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُواْ إِلَيْكَ بِجَنْعِهِمُ حَتَّى اُو سَدَ فِي الشِّرَابِ وَفِي سَا فَاصَدَعْ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةٌ وَالْبَيْرُ وَقَرَّ بذاك منك عيوناً فَاصَدَعْ بِاَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ عَصَاصَةٌ وَالْبَيْرُ وَقَرَّ بذاك منك عيوناً «بخدا وه لوگ تہا رے بائس اپنی جعیت سمیت ہی ہرگ نہیں بہنے سے یہاں کہ کہیں ، بخدا وہ لوگ تہا رے بائس اپنی جعیت سمیت ہی ہرگ نہیں بہنے سے یہاں کہ کہیں

مٹی میں دفن کر دیا جا وَں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو۔ تم پر کوئی قدعن ہمیں ، تم نوش ہوجاؤ اور تمہاری آنکھیں اسسے تھنڈی ہوجا بیئں "

قرین ایک باریجرالوطالب کے سامنے فرین ایک باریجرالوطالب کے سامنے نے دکیما کورسول اللہ ظافیکانی

اپنا کام کئے جا رہے ہیں تو ان کی تجد میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو کھیڈرنہیں اپنا کام کئے جا رہے ہیں تو ان کی تجد میں آگیا کہ ابوطالب رسول اللہ ﷺ کو تیا رہیں حیائی مستحد ، ملکہ اسس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیا رہیں حیائی ہو اور ان سے وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لیاکے عُمارُہ کو ہمرا ہ کے کرا بوطالب کے پاکس پہنچے اور ان سے بول عرض کیا :

"اے ابوطالب! یہ قرش کاسب سے بانکا اور نوبھورٹ نوجوان ہے۔ آپ لسے
لے لیں۔ اس کی دست اور نصرت کے آپ حقدار ہول گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنالیں۔
یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبارو
اجدا د کے دین کی مخالفت کی ہے ، آپ کی قوم کا شیراز ، منتشر کر رکھا ہے اور ان کی
عقلوں کو جاقت سے دوچار تبلایا ہے ۔ ہم اسے قتل کریں گے یس یہ ایک آدمی کے برلے
ایک آدمی کا حمای ہے۔ "

ا بوطا نب نے کہا: فداکی قسم اکتنا بُراسو داہے جتم لوگ مجھ سے کر رہے ہو! تم اپنا بٹیا مجھے دیتے ہوکر میں اسے کھلا وّں بلاوّں ۔ بالوں بدِسوں اور میرا بٹیا مجھ سے طلب کرتے ہوکہ اسے قبل کر دو۔ فداکی قسم! بہنہیں ہوسکتا۔"

اس پرنوفل بن عبرمِن ف کا پوتام طعم مین عمری بولا ! خدا کی قسم! اے ابوطالب! تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کی ہے۔ اور جوصورت تمہیں ناگوارہ اس سے نیجنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ "

عرص میں باللہ ناکی "نزاق لگ نوم میں بان کی اور کہ میں کا میا ہوں کہ میں کا تم میں کہ میں کا تم میں کہ میں کا تم میں کرنے ہوئے گئے۔ "

جواب میں ابوطانب نے کہا "بخداتم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے ملکتم بھی میراسا تھ جھوڑ کرمیرے مخالف لوگوں کی مدد پر شکے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے جو چا ہو کرو"۔ ملکے سیرت کے ماخذ میں کھیلی دونوں گفتگو کے زمانے کی نعیمین نہیں ملتی کیکن قرائن وشو اہر سے ظاہر ہونا ہے کہ یہ دونوں گفتگوسٹ منبوی کے وسط میں ہوئی تھیں اور دونوں کے زمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔

ان دونوں گفتگو وّں کی ماکا می کے بعد قریش كاجذبة جورونتم اورتعي برطركبا اورابذاراني کاسلسلہ پہلےسے فزوں تر اور سخنت تر ہوگیا۔ ان ہی د نوں قریش کے سرکشوں کے د ماغ میں نبی ﷺ کے خاتمے کی ایک نجویز اُبھری سکین بھی تجویز اور یہی سختیاں کرکے جانبازول میں سے دونادرۂ روز گارسرفروشوں' لینی حضرت کمزُ ، بن عبدالمطلب بضی الترعنہ اور حضرت عمرین خطاب رضی الله عنه کے اسلام لانے اور ان کے ذکیعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بنگئیں۔ بؤر وجُفًا کے سسلہ درا ذکے ایک دو نمونے برمیں کہ ایک روز الولہب کا بٹیا عُتیبہ رسول الله طلائطة الله على على أيا اوريولاً: مُين وَالنَّجْيِم إِذَا هَوْي اور ثُمُّ ۖ دَنَا فَتَدَ لَكِ کے ساتھ کفرکر آپوں'۔ اس کے بعدوہ آت پر ایڈا رسانی کے ساتھ مسلط ہوگیا۔ آپ کا گرنا بھاڑ دیا اورات کے جربے پر تفوک دیا۔ اگرچہ تھوک آئے پر من پڑا۔ اسی موقع پر نبی میلانکیان نے بردعا کی کراے اللہ اس براپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی ﷺ کی یہ مردعا قبول ہوتی۔چنا بخرعتینبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفریں گیا۔جب انہوں نے ملک شام کے مقام زُرُ فکار میں پڑاؤ ڈالا تورات کے وقت شیرنے ان کا چکر لگایا عُتیبُهُ نے دیکھتے ہی کہا" ہائے میری نباہی! بہ خدا کی قسم مجھے کھاجلئے گا۔جبیا کہ محمد ﷺ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھ ہر بدادُعا کی ہے۔ دمکیھو مئیں شام میں ہوں۔ نیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے ہا ر ڈ ا لا " احتیاطاً لوگوں نے عُتینبہ کواپنے اورجانوروں کے گمبرے سے بیجوں بیج سلایا ۔ میکن رات کوشیر سب كويمالاً لمَّا بمُواسِدها عُتَيْبِهُ كے پاکس بہنجا-ا درسر کیر کر ذیح کر ڈالا۔ سے ا یک بارعُقتْهُ بن انی مُعَیُط نے دسول اللہ ﷺ کی گردن حالت سجدہ میں اس سے رُوندی کرمعلوم ہونا تھا دونوں آنھیں تک ایس گی۔ لاہ ا بن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارا دے پر

هه مختصرالسيرة شيخ عيدالتُدُص ١٦٥/١/متيعاب، اصابه، دلاكل النبوة ، الروض الأنف له ابضاً مُختصرالسيره ص ١١٣ له ابضاً مُختصرالسيره ص ١١٣

روشنی بڑتی ہے کروہ نبی ﷺ کے فلتے کے جگرمیں نتے، جِنا بِخداس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بارا بوجہل نے کہا:

"برادران قریش! آپ دیکھے ہیں کہ تحد ظاہدائی ہمارے دین کی عیب بینی ہمائے آب و اجدا دکی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تذہیل سے بازنہیں آتا-اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک ہمیت بھاری اور مشکل اُسٹھے والا بیھر کے کہ بیٹھول کا اور جب وہ سجدہ کرے گا نواسی بیھرسے اس کا سرکیل دول گا۔اب سے کہ بعد جائے تم لوگ مجھ کو ہے با رو مدد گار چپور دو، چا ہے میری حفاظت کرو۔اور بنوعبرنماف کی بعد جاجی چا ہو مدد گار چپور دو، چا ہے میری حفاظت کرو۔اور بنوعبرنماف میں کے بعد جوجی چا ہے کریں "لوگوں نے کہا!" نہیں واللہ سم تمہیں کہی کسی معلیمے میں بی یا رو مدد گار نہیں چپور سکتے۔ تم جو کرنا چا ہے ہو گرگر دو"

مبع ہوئی تو ابوجہل و بیاہی ایک پیتھر کے رسول اللہ ﷺ کے انتظاریں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے انتظاری بیٹھ گیا۔ رسول اللہ ﷺ مسبب دستور تشریف لائے اور کھوٹے ہوکر نماز بڑھنے گئے۔ قریش بھی اپنی اپنی عبلسول میں آچکے تھے۔ اور ابوجہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ میں جب عبی تشریف ہے گئے تو ابوجہل نے پتھرا تھایا۔ پھر آپ کی جانب بڑھا۔ لیکن جب قریب بہنیا توشک ست خور وہ عالمت میں واپس بھاگا اس کا رنگ فئ تھا اور وہ اکس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں یا تھ تیھر پرچپک کر دہ گئے تھے۔ وہ مشکل یا تھ سیتھر بھینیک سکا۔ ادھر قریش کے کچھول گائے کہ اس کے یا س کئے تھے۔ وہ مشکل یا تھ سیتھر بھینیک سکا۔ ادھر قریش کے کچھول گائے کہ اس کے یا س آئے اور کہ نے ابوائح کی انہیں کی ہوگیا ہے ؟ ۔ اس نے کہا! میں نے رات جو بات کی قریب بہنیا تو ایک اونے آٹے کہا گیا۔ بخرامی نے کہا جا اب کی ویسی کھو بڑی ہوگیا۔

حمزہ رضی اللّٰدعنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی تفصیل آرہی ہے۔

جہاں کہ قران کے دوسے رہماشوں کا تعلق ہے توان کے دلوں میں بھی بنی فران ہے دلوں میں بھی بنی فران ہون فران کے دلوں میں بھی بنی فران ہون کے خاتنے کا خیال برا بریک رہا تھا، چنا بنجہ حضرت عبداللہ بن عمور دخا۔

ابن اسحاق نے ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک بارمشر کین حظیم میں جمع نقے۔ میں بھی موجود تھا۔
مشکین نے درمول اللہ فران نقل کیا ہے کہ ایک بارمشر کیا ۔ اس شخص کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات جمیں اللہ میں میں بہت ہی بڑی بات بھی اللہ میں اللہ میں بہت ہی بڑی بات برصر کیا ہے۔ یہ گفتہ ہم نے اس کے معاطم میں بہت ہی بڑی بات برصر کیا ہے۔ یہ گفتہ ہوئے مشرکین کے باکس سے گذرے۔ انہوں نے بھی کہ رسول النہ فران کی جس کا اثریں نے آپ کے بہرے پر دیمھا۔ اس کے بعد جب دویا رہ آپ کا گذر بھوا تو مشرکین نے بھران کی جس کا اثریں نے آپ کے بہرے پر دیمھا۔ اس کے بعد جب دویا رہ آپ کا گذر اس کے بعد آپ سہ با رہ گذرے تو مشرکین نے پھرائی پر بھی اثر آپ کے بہرے بردیمھا۔

اس کے بعد آپ سہ با رہ گذرے تو مشرکین نے پھرائی پر بھی طعن کی ۔ اب کی بارائی مظہر اس کے بعد آپ سہ با رہ گذرے تو مشرکین نے پھرائی پر بھی طور ا

" قریش کے لوگواسُ رہے ہو؟ اس زوات کی قسم سب کے ماتھ میں میری جان ہے! میُں تمہارے پاکس (تمہارے) قتل و زبح لرکا حکم) لے کر آیا ہوں ۔"

ائب کے اس ارتفاد نے لوگوں کو کیرٹر لیا ۔ ران پر ایباسکتہ طاری ہُواکہ) گویا ہرآدمی کے سر پرچڑیا ہے میہاں تک کر جو آپ پرسب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ ہم پا سکتا تھا اس کے دریعے آپ سے طلب گارِ رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابوا لقاسم اواپس جلئے۔ خدا کی قسم! آپ کہجی بھی نا دان نہ تھے ۔''

دوسرے دن فرلین پھراسی طرح جمع ہوکر آپ کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ نمو دار ہوئے۔ ویکھتے ہی سب ریکیان ہوکر) ایک آدمی کی طرح آپ پرپل پڑے اور آپ کو گھیرلیا۔ پھرٹی نے ایک آدئی کو دیکھا کراس نے گلے کے پاس سے آپ کی چا در بربڑ لیہ راور بُل دینے لگا۔) ابو برش آپ کے بچا قریس لگ گئے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے: "اَ تَقْتُلُونَ رَجُلدٌ اَن يَّقُولُ كَرِيِّ الله جُ كیا تم لوگ ایک آدمی کواس لیے قبل کر دہے ہو کروہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے ؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ کو چھوٹ کر ملیٹ گئے۔ عبداللہ بن عمروبن عاص کہتے ہیں کہ بیرسب سے سخت ترین ایذا رسانی تقی جو میں نے قریش کو کمبھی کرتے ہوئے و مکبھی ۔ لاکھی استہی ملخصہ

صیح بخاری بن حضرت عُرُوہ بن زُبیرُ رضی التُرعنہ سے ان کا بیان مروی ہے کہی نے عبد اللّٰہ بن عمون عاص رضی اللّٰہ عنہ اسے سوال کیا کہ مشرکین نے بنی عِلِیٰ الْفِیکُلُ کے ساتھ ہو سب سے سخت ترین برسلوکی کی تھی آپ جھے اس کی نفضیل تباہیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی عِلیٰ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ

حفزت اسماری روایت میں مزیر تفصیل ہے کہ صفرت الو کمرشکے پاس برچیج پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤے وہ جج ہے ہمارے پاس سے نکلے۔ ان کے سربر چارچوشیاں تھیں۔ وہ بر کہتے ہوئے ہے گئے گرا گئے ہوئے گئے ان کے سربر چارچوشیاں تھیں۔ وہ بر کہتے ہوئے گئے گرا گئے ہوئے گئے ان کے سربر پیارٹ اوئی کو محض اس بیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہنا ہے میرا رب النہ ہے۔ مشرکین نبی پیل ہے گئے کہ کو مچوڑ کر الو بمرش پر بل برشے۔ وہ وائیں آئے توان سے بینے کہ ہم ان کی چوشیوں کا جو بال بھی چوتے میں ان کی چوشیوں کا جو بال بھی چوتے میں ان کی چوشیوں کا جو بال بھی چوتے میں دوہ ہما ری رحیکی ) کے ساتھ حیلا آتا نھا۔ ناہے۔

۵۰ ابن نشام ۲۹۰، ۲۸۹ که جبیح بخاری باب ذکرمانقی انبی عَیْراللهٔ کا من اللهٔ من اللهٔ کا من اللهٔ کا من الله من الله من منتصرالسیره سننج عبداللهٔ ص ۱۱۳

خاموش رہے ، اور کھی بھی مذکہا سکین اس کے بعد اسس نے ایٹ کے سریم ایک نتی وے ما را ، حسب سے ایسی چوٹ آئی کہ خون برنکلا۔ پیروہ خائذ کعبہ کے پاس قریش کی مجیس ہیں جا بیٹیھا ۔عبداللّٰدین عُدْعَان کی ایک لونڈی کووصُفًا پرواقع اپنے مکان سے یہ سارامنظر دیکھ رہی تھی۔حضرت حمز ہ رضی الٹرعنہ کما ن حائل کئے شکا رسے والیس تشریف لائے تواس نے ان سے ابوجہل کی ساری حرکت کہر سنائی ۔حضرت حمز رہ عضے سے بھرطک اُسٹھے \_ پیر قریش کےسب سے طافتورا ورمضبوط حوان تھے۔ ماجراسن کرکہیں ایک لمحدرُ کے بغیردو<u>لتے</u> ہوتے ا وریہ تہیتہ کئے ہوئے آئے کہ حُرل ہی الوجہل کا سامنا ہو گا، اس کی مرتب کردیں گے۔ چنابخ مسجد حرام بین داخل ہو کرسیر سے اس کے سریہ جا کھر طے ہوئے اور بولے "او سری پرخوشبو لگانے والے بزدل إ توميرے بحضيے كو كالى د يباہے حالا بكريس بعي اسى كے دين بر بهول"-اس کے بعد کمان سے اس زور کی مارماری کہ اسس کے سریہ بدنزین قسم کا زخم آگیا۔ اس پرا اوجُہُل کے قبیلے بنو خز وم اور حضرت حُمرُ ہ اُ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھول ک اُسٹے۔ نیکن ابوجہ ل نے بیرکہ کراہنیں ضاموش کر دیا کہ ابوعمارہ کوجانے دو۔ میں نے واقعی اس کے بھتھے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ اللہ

ا تبدارٌ حضرت مُمزُ ہ رضی التُدعِنهُ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تنفا کہ ان کے عزیز کی تومین کیوں کی گئی ۔ سکن بھرا لٹدنے ان کاسپینہ کھول دیا۔ اور انہوں نے اسلام کا کڑا تھنبوطی سے تھام لیا سکتے اورمسلمانوں نے ان کی وجہسے بڑی عربت وقوت محسوں کی ۔ حضرت عمر کا قبولِ اسلام بین ایک اور برق تا بان کاجلوه نمودار مجواحی

کی جیک پہلے سے زیا د ہ خیرہ کن تھی، بعنی حضرت عمر رضی الٹرعندمسلمان ہوگئے۔ان کے اسلام للنه كا واقتبه تنوى كا ہے۔ بتلہ ۔ وہ حضرت تَمرُن مُ كے صرف تين دن بعد سلمان ہوئے تھے ا ورنبی ﷺ لیشتیکا نے ان کے اسلام لانے کے بیے دُعاکی تھی۔ چنانچہرامام تر مذی نے ابیجمر سے روایت کی ہے۔ اور اسے بیمی ترار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابنِ مسعود

لل مختصرالسير شيخ محد بن عبدالومابٌ ص ٢٦ رحمة للعالمين ١/١٨، ابن بشام ١/١١ ٢٩٢ ٢٩٢ كا الله الله الله مختفرالسيره شيخ عيدالله مي مذكور ايك روايت سي بوناسيد وكيفية ص ١٠١ سَلَّةً مَّارِيخَ عُرُّبِنِ الخطابِ لابن جوزي ص اا

اور حضرت السن سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرایا :

ٱللَّهُ حَرَّا عِنَّا لِإِسُلَامَ بِأَحَبِّ الرَّجُكَيْنِ إِلْبِكُ بِعِمْ بِنِ الخطابِ اَوْبِاَ بِي جهل بن هشام .

وسلے اللہ! عمر بن خطاب اور الوجہل بن ہشام میں سے جوشخص نیرے نزد بک زیا دہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بہنیا۔ "

التُّدنے بير دعا قبول فرمائی او رحضرت عرضمسلما ن ہوسگئے التُّرکے نز ديک ان دونوں مين زياده محبوب حضرت عمرضي التُدعنه تھے۔ کالے

حضرت عمرصنى التلعنه كاسلام لانسيم تعلق جمله روابات برجوى نظرة النصيه واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں بڑوا ۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات كاخلاصه پش كرنے سے پہلے حضرت عمر رضى النّدعة كے مزاج اور جذبات و احساسات كى طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔

حضرت عمرضی التُدعنذا بنی تندمزاجی اور سخت خُرکی کے لیے شہور تنھے ۔مسلما نوں نے طویل عرصے کک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی شختیا رجیبل تھیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان میں متصاقسم کے جذبات باہم دست وگربیاں تھے، چنانجہ ایک طرف تووہ آبار واحبرا دکی ایجا د کردہ رسموں کا بڑا احترام کرنے تھے اور ملا نوشی اور لہو ولعب کے دلدا دہ تھے لیکن دوسرى طرف وه ايمان وعقيد كى راه مين ملى نول كى تختى اورمصاب كے سيدي ان کی قوت برداشت کوخوشگوار جرت ولیند بدگی کی نگا ہ سے دیکھتے تھے۔ پھران کے اندرکسی بعی عقلمند آ دمی کی طرح شکوک وشیهات کا ایک سسیه تفاجر ده ره کرا بحرا کرما تفا کراسلام ب بات کی دعوت دے رہاہے غالباً وہی زیادہ برتراور پاکیزہ ہے۔اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشہ وم میں تولہ کی سی تھی کہ انجبی بھڑکے اور انجبی ڈھیلے پڑگئے ۔ گئے حضرت عرضى التدعنك اسلام لاف كمتعلق تمام روايات كاخلا صدمع جمع وتطبيق ۔ یہ ہے کہ ایک وفعہ انہیں گھرسے باہررات گذارنی ری<sup>ل</sup>ی ۔وہ حرم تشریف لائے اور فالذكعبك يردك مين كلس كئة -اس وقت نبى المنافظة الله نمازيره رب نفع -اورسوره

ترمدى ابواب المناقب إنماقب الى حفس عمرين الخطاب ٢٠٩/٢

عضرت عمرصی الشرعنہ کے حالات کا پرتیجز بیشنخ محتر عزالی نے کیا ہے۔ فقہ السیرہ ص ۹۳،۹۲

الحاقہ کی تلاوت فرمارہے نتھے۔حضرت عمر برضی النّرعنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تا لیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا ! خدا کی قسم یہ تو شاعرہے جیسا کہ قرین کہتے ہیں " یکین اتنے میں آپ نے بہ آئیٹ قلاوٹ فرما تی ۔

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَوْمِ فَى وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ ١٩٠٠، ١٩٨)

"يرايك بزرگريول كا قول سبح - يكسى شاعر كا قول نهيں سبے - تم لوگ كم ہى ايمان لاتے ہوء وكا بن حضرت عرضى الترعنہ كہتے ہيں ميں نے \_\_\_\_ اپنے جى ميں \_ كہا: راوہو)" يہ تو كا بن جے " يكن اتنے ميں آتے ہے يہ آيت ملاوت فرمانى -

وَلَا بِقُولِ كَاهِنٍ قَلِيُلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّالُهُ لِمَيْنَ (١٣٢٠٦٩) (إلى اخرالسورة)

" یرکسی کا بن کا قول بھی نہیں ۔ تم لوگ کم بی نصیحت فیول کرتے ہو۔ یہ التردب العالمین کی طرف سے تا زل کیا گیا ہے۔ "

#### واخيرسورة يمك ،

حضرت عررضی التّرعنہ کا بیان ہے کراس وقت میرے دل میں اسلام کا بیج برط انگری ہوگیا ہے ۔
یہ پہلا موقع تھا کر حضرت عمرضی التّرعنہ کے دل میں اسلام کا بیج برط انگین ابھی ان کے اندرجا ہی جذبات ، تقلیدی عصبیت اور آبار واجدا دکے دین کی عظمت کے احساس کا چلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں خانہ دل کے اندرجینے والی حقیقت کے مغز پرغالب رہا اس لیے وہ اس چیکے کی تہ میں چھیے ہوئے شعور کی پروا کے بغیرا پنے اسلام وشمن عمل میں سرگر داں دہے۔

للل آریخ عُربی الخطاب لا بن الجوزی ص ۱- ابنِ اسحاق نے عطار اور مجاہد سے بھی نقریباً یہی بات نقل کی ہے۔ دیکھنے سبرة ابنِ ہشام ۱/۲ ۳۲۸ ۱۳ ۱۳ ۱۳ اور خود ابنِ جوزی نے بھی حضرت جابر رضی التارعنہ سے اس کے قریب فریب روایت نقل کی ہے لیکن اس کا آخری حصرت جابر رضی التارعنہ سے اس کے قریب فریب روایت نقل کی ہے لیکن اس کا آخری حصر بھی اِس روایت سے مختلف ہے۔ ویکھنے آریخ عُربی الخطاب حس ۹- ۱۰

لیکن ابھی راستے ہی میں نصے کرنٹیم بن عبداللہ النام عدد کی سے یابنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آومی سے ملافات ہوگئی۔اُس نے نبور دیکھ کر لوچیا "عمر اِ کہاں کا ارا دہ ہے 'جانہوں نے كها "محمّد يَنْكِينْ الْكِيَّانُ كُوفْتُل كرنے جارہا ہوں"۔ اس نے كها"؛ محمّد يَنْكِينْ الْكِيَّانُ كوفْتُل كركے نبو باشم اور بنوزبره سے کیسے بچے سکو کے ؟ حضرت عمرضی الله عنه نے کہا "معلوم موقا ہے تم بھی اپنا کچھیلادین چھوڑ کر ہے دین ہو چکے ہو'۔اس نے کہا جمرخ دایک عجیب بات نر بتا دو آ بنمہاری بہن اور مہنوئی بھی تمهارا دین چھوڑ کریے دین ہو چکے ہیں'۔ برسٹن کر عمر غصے سے بے سے ابو ہو گئے ا ورسید ہے ہن بہنوئی کا دُخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خیّات بن اُرکت سورہ طار پرشمل ایک صحیفہ پڑھا رہے نتھے اور قرآن پڑھانے کے بیے ویل آنا جا ناحضرت خبّات کامعمول تھا۔ جب حضرت خبّات نے حضرت عرض کی اس طسنی تو گھر کے اندر حکیب گئے۔ ادھ حضرت عرظ كربهن فاطرت فيصحيفه جيها دياء ليكن حفرت عرظ كفرك قريب بهنج كرحضرت خبّاب كي قراوت سن چکے نتھے ؛ چنا کچہ پوچیا کہ یہ کسیبی دھیمی دھیمی سی اوا زنفی جو تم لوگوں کے پاس میں نےسنی تقى ؟ انهول في كالمجمع تهيل ليبس مم اليس مين باتين كررب تفي صفرت عررضي الله عند نے کیا:" غالبًا تم دونوں بے دبن ہو چکے ہو؟ بہنوئی نے کہا ،" اچھا عمر إیه تباؤ اگر حق تمہا ہے دبن کے بجائے کسی اور دین میں ہوتو ؟ حضرت عرض کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ مبٹھے اور انهیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے پیک کر آنہیں اپنے شوہرسے الگ کیا تو بہن کوابیا جانیا مارا کرچېره خون آلود ہوگیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سرمیں چوسے آئی۔ بہن نے جوشِ غضب میں کہا: "عر الگرتیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین بری ہوتو ؟ اَشْهَادُ اَنْ لَّا اللهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله م بُي شهادت ويتي بول كمالله ك سوا كوئى لائق عبادت نهين اور مين شهاوت ديتي بول كه محتر يَنْ الله الله كالسائلة الله كارسول مين . برسُن کر حضرت عرض پر ما یوسی کے با دل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کرنٹرم و ندامت بھی محسوس ہونی ۔ کہنے ملکے وا اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔"

کے یہ ابنِ اسحانی کی روایت ہے۔ دیکھے ابنِ مشام ۱/۲ م م ملکے یہ حضرت انس رصی الشعنہ سے مروی ہے۔ دیکھے آدیخ عُرْبن الخطاب لابن الجوزی، ص ۱۰ و مختصرالسیرۃ ازمشیخ عبد الشرص ۱۰۳ ملکے یہ ابن عبامس رصی الشعنہ سے مروی ہے۔ دیکھئے مختصرالسیرۃ ایضاً ص ۱۰۲

بهن نے کہا "تم ایک ہو۔ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ انظونسل کم و عضرت عمر من الله التّحفیٰ المرقی می سیال کیا۔ پھر کتاب کی اور دِنسب و الله التّحفیٰ المرّقی میں۔ کہنے گئے ! "یہ تو برط کے پاکیزہ ام ہیں۔ کس کے بعد طارسے اِنکی اَنَا اللهُ لَاَ اِللهُ اِللّاَ اَنَا فَاعْبُدُ فِي وَاَعْجَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَاَ اِللّهُ اِللّاَ اَنَّا فَاعْبُدُ فِي وَاَعْجَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اِللّاَ اَنَا فَاعْبُدُ فِي وَاَعْ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حفرت خبّابِ حفرت عرش يرفقر الدرس بابراك ، كهند كله إعمر خش بوجاد ، محصه المبراك ، كهند كله إعمر خش بوجاد ، محصه المدسب كر دسول الله يظفي الله على الله عن الله على الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عن

ا شہد ان لگالہ الااللہ و إنك رسول الله -أيُس گواہى ديّا ہوں كريقينًا الله كے سواكوئى لائق عبادت نيس اوريقينًا آپ الله كے رسُول ہيں " يه سُن كر گھر كے اندر موجود صحب ابر شنے اسس زور سے تنجير كهى كەم مجدحرام والول سان پڑی ہے معلوم ہے کہ صفرت عرض کی ذور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی آن سے مقابلے کی جرآ اور آئی بین بڑی وقت و مذکرتا تھا اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مُشرکین میں کہرام می گیا اور انہیں بڑی وقت ، شرف رسوائی محکوس ہوئی ۔ دو سری طرف ان کے اسلام للنے سے مسلمان کو بڑی عرض وقوت ، شرف اعزاز اور مسترت وشا دہ فی حال ہوئی بچنا بچر ابن اسحاتی نے اپنی سندسے حفرت عرض الناء عند کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہو آتو میں نے سوچا کہ کے کا کوئی تحض رسول الناء ملائے کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہو آتو میں نے سوچا کہ کے کا کوئی تحض رسول الناء اس کے بعد میں نے اس کے کو جاکراس کا دروا ز و کھٹکھٹایا ۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کہ بولا: احسلاً و سَن فِسُ لُو رَوْشُ آمرید ، کیسے آنا ہو ای کو ایو اور جو کچے وہ سے کر آئے ہیں اس کی اسٹر اور کو کھے دروا نہ بندگر ایا اسٹر اور کو کھا ہوں اور جو کچے وہ سے کر آئے ہیں اس کی است نے میرے رُخ پر دروا نہ بندگر لیا اسٹر تی کہ بول اور جو کچے وہ سے کر آئے ہیں اس کی اس نے میرے رُخ پر دروا نہ بندگر لیا اسٹر تی اسٹر کے اور جو کھے تو لے کر آبیا ہو ہے کہ ایو بیا کہی بڑا کرے ٹیک

امام ابن جوزی نے صرت عمرضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص کمان ہوجا تا تولوگ اس کے بیچے پڑجائے۔ اسے زو وکوب کرتے۔ اور وہ بھی انہیں مارتا ،اس لیے جب میں سلمان بُوا تو اسینے مامول عاصی بن ماشم کے پاس گیا اور اُسے خردی۔ وہ گھر کے امدرگھس گیا۔ پیمر قرایش کے ایک بڑے اور کا سے خردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ شاید ابرجہل کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ اور اسے خبردی وہ بھی گھر کے اندرگھس گیا۔ لئے

ابن ہضام اورا بن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عرف مسلمان ہوئے توجیل بن معرجی کے پاس گئے۔ بیٹنف کسی بات کا ڈھول بیٹنے میں پورے قرلیش کے اندرسب سے زیادہ متاز تھا۔
حضرت عرض نے اسے تبایا کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلندا وازسے چیخ
کر کہا کہ خطاب کا بیٹیا ہے دین ہوگیا ہے۔ حضرت عرض اس کے پیچے ہی تھے۔ بولے "برجوٹ کہا
ہے۔ بیٹن مسلمان ہوگیا ہوں "بہرھال لوگ حضرت عرض پر ٹوٹ پولے اور مارب بیٹ شروع ہو
گئی۔ لوگ حضرت عرض کو مار رہے تھے اور حضرت عرض لوگول کو مار رہے تھے یہاں تک کر ہوئی

ت آریخ عرب الخطاب می ۱۰۱۰، ایمختصر اسیرق شن عبد الله ص ۱۰۱۰، سبرت این به شام ۱ / ۳۲۲ قا ۱۳۲۷ می ۳۲۲ می است ۲۵ می ۱ ساخ می این به شام ۱ / ۱۳۲۹ می ۳۵ می ۱ ساخ می این به شام ۱ / ۱۳۲۹ می ۳۵ می ۱ می است می این به ساخ می به ساخ می این به ساخ می به

سر رہا گیا اور حفرت عرف تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حفرت عرض نے کہا جو بن پڑے کر لو۔ غدا کی قسم اگر ہم لوگ تبن سو کی تعدا دمیں ہونے نو بجر کے میں یا تم ہی رہنے یا ہم ہی رہنے۔ سے

اس کے بعد شرکین نے اسس ارادے سے صفرت عمرضی اللہ عنہ کھر پر بقہ بول دیا کہ انہیں جان سے مارڈ الیں بہنیا نیج سیح بخاری میں صفرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر شخوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابوعمر وعاص بن واکل بہی آگا۔ وہ دھاری دارمینی چادر کا جوڑا اور رکتی گوٹے سے آراستہ گرتا ذیب تن کئے ہوئے تفاہ اس کا تعلق قبیلہ ہم سے تھا۔ اور یہ قبیلہ جا ہلیت میں ہمارا علیف نفا۔ اس نے پوچیا کیا بات ہے ؟ حضرت عرض نے کہا میں ملمان ہوگیا ہوں ، اس لیے آپ کی قوم مجھے قبل کرنا چا ہتی ہے ۔ عاص نے کہا ، "یہ مکن نہیں"۔ عاص کی بیر بات سن کر شجھے اطبیٰ ن ہوگی۔ اس کے بعدعاص وہاں سے نکلا ادر کوگوں سے ملا۔ اس وفت عالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑے سے وادی کھیا بھی بھری ہوئی تھی۔ عاص نے بوچیا گہاں کا ارادہ ہے ؟ توگوں نے کہا یہی خطاب کا بدیا مطلوب ہے جوبے دین ہوگی ہے ۔ عاص نے بوچیا گہاں کا ارادہ ہے کہ والٹندایسا گھا تھا گویا وہ لوگ واپس چلے گئے گئے ابن اسحان کی معرف میں دوایت میں ہے کہ والٹندایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جاتھیں کوئی ہو کہ کوئیں دوایت میں ہے کہ والٹندایسا گھا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جاتھیں کوئیں دوایت میں ہوگیا۔ دولی دولیک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جاتھیں کہ کوئیں دوایت میں ہوگئے۔

حضرت عمرضی الله عنه کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تومشرکین کی ہوئی تھی۔ باتی ہے کہا ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مجا بدنے ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے دریافت کیا کہس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا ہ تواہوں نے کہا بجھ سے نیں دلی پہلے حضرت محزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ بھر حضرت عرش نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے اخریں کہا کہ بھر جب بیس مسلمان ہوا تو سے بیس نے کہا ؛ اسے اللہ کے دریافت کر بھر جب بیس مسلمان ہوا تو سے بیس نے کہا ؛ اسے اللہ کے دریول ایک ہم جن پر بہنیں ہیں خواہ زندہ رہی خواہ مریں جائے نے فرما یا کیوں نہیں۔ اُس ذات کی قسم سسے مان تھی میں میری جان ہے تم لوگ جن پر ہوخواہ زندہ رہوخواہ مونت سے دوجا رہو۔

سے ابضاً ص ۸- ابنِ بشام ۱/۳۲۸، ۳۲۹ مهم میمی بخاری باب اسلام عمرٌ بن الخطاب ۱/۵۲۸

حضرت عرش کتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ بھر جھیناکیہ ا؟ اس ذات کی قسم حب نے آپ کو حق کے سائلہ مبدوث فرما یا ہے ہم ضرور با ہر کتاب گئے۔ ایک مبدوث فرما یا ہے ہم ضرور با ہر کتاب گئے۔ ایک صف میں آپ کو ہمراہ نے کربا ہر آئے۔ ایک صف میں حمر اُہ نے اور ایک میں میں نہا۔ ہما دے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہا کا بلاکا عبار اُر اُر معنی میں حمر اُم میں داخل ہو گئے حضرت عمر اُم کا بیبان ہے کہ قریش نے مجھے اور تمر اُم کو دیکھا توان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب یک یہ گئی ہے۔ اسی دن رسول اللہ ﷺ نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ لئے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ لئے

حفرت ابنِ مسعود رضی النّدعز کاار ثنا دہے کہ ہم خانۂ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ یہاں نک کہ حضرت عرش نے اسلام قبول کیا۔ کۂ

حفزت طبہ بن بن ان رُوی رضی الله عنه کا بیان ہے کہ حفزت عررضی الله عنه ملان ہوئے تو اسلام پر دے سے باہر آیا۔ اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم علقے لگا کر بیت اللہ کے گر دبی جے بہائیٹر کا طواف کیا ،اور سب نے ہم پر بختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بیض مظالم کا جواب دبا ۔ شکہ حضرت ابن سعود وضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عرش نے اسلام قبول کیا تنب سے ہم برا برطاقتور اور باع بیت رہے۔ ہی

قريش كانما منده رسول الترصّلاً للهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمْ كَ حضور من الله على جس

یعنی حفرت جمزہ بن عبدالمقلِب اور حضرت عمر بن الحقّاب رضی الله عنها کے مسلمان ہوجانے کے بعد المقلِم وطغیان کے بادل جُھٹنا شروع ہوگئے اور مسلمانوں کو بحورو تم کا تختہ مشق بنانے کے بیا مشرکیین پرجو بہرستی جھائی تھی اس کی جگر سوجھ بوجھ نے بینی شروع کی۔ جنا پخیر شرکیین نے برکوشش کی کہ اس دعوت سے نبی ﷺ کا جومنشا اور مقصود ہوسکنا ہے اسے فراواں مقدار میں فراہم کرنے کی بیٹ کرکے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے با ذر کھنے کے بیے سود سے بازی کی جائے کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے مناب کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے میں ان کی دعوت کے منابل پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس بیے انہیں اپنے اس مصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔

الکے تاریخ مخربن الخطاب لابن الجوزی ص ۲۰۶ کے مختصر البیرہ للیشنے عبد اللہ ص ۱۰۳ کے مختصر البیرہ للیشنے عبد اللہ ص ۱۰۳ کے قار بخ عربی الخطاب ۱۰۳ کے صبحے البخاری ؛ باب اسلام مخربن الخطاب ۱۸۵۱ ۵

مشرکین نے کہا ابوالولید! آپ جائیے اوران سے بات کیجئے۔اس کے بعد عتب اُسھا اور اور حربلندیا پینسب ہے وہ نہیں معلوم ہی ہے۔ اور اب تم اپنی قرم میں ابک بڑا معاملہ لے کرکئے ہوحس کی وجہ سے تم نے ان کی جاعب میں تفرقہ ڈال دیا ۱۰ ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچا رقرار دیا ۔ان کے معبو دوں اوران کے دین کی عبیب طبینی کی۔اوران کے جوا کا قرار اوران کے عبر کا اوران کے معبودوں اوران کے دین کی عبیب طبیبی كافر عظرا يا- لهذا ميرى بات سنو إمني تم يرجند بانبي يشي كرد وابون ، ان يرغوركرو - بوسكان عد . كونى بات قبول كراوية رسول الله على الله عليه الله المالي المالي الوليد كموا مين سنون كا" ابوالوليد ف كها و " بهتیج ایرمعا مدجیه تم اکر آئے ہواگراس سے تم بر چا ہتے ہوکہ مال حاصل کرو توہم تمہارے یے اتنامال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہوجاؤی اور اگر تم یہ چاہتے ہوکاعزازو مرتبه حاصل کرو توسم تہیں اپنا سردار بتائے بیتے ہیں یہاں تک کہ نہا رہے بغیرسی معاملہ کا فیصلہ نہ کریں گے؟ اور اگرتم چاہتے ہوکہ ہا دشا ہ بن جا وُ توہم تمہیں اپنا ہا دشا ہ بنائے بیتے ہیں ؟ اور اگرییر جو تہادے پاس ہا تا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہوئیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کرسکتے تو ہم تمہارے بیداس کاعلاج تلاش کئے دہتے ہیں اوراس سیسے میں ہم ابنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہوجاؤ ؛ کیو کم تھی ایسا ہوتا ہے کرچن عجوت انسان برغالب آجا ناہے اور اس کاعلاج کروانا پڑنا ہے ۔"

عُتُبهُ به باتیں کہارہ اور رسول اللہ ظِلِمُ الله عُلِلهُ الله عُلِلهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

كها بصيك بي يسنون كان آب فرمايا و المرايد الرايد الله الريد الله الريد الله الريد ا

حُمِّ ۞ تَنْزِيْلٌ شِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ كِتْكُ فُصِّلَتُ الْيَّهُ قُولْنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعۡلَمُوْنَ ۞ بَشِيْرًا قَنَذِيْرًا ۚ فَاعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوٰبُنَا فِيۡ اَكِتَ ۚ إِمِّمَا تَدْعُونَا النَّهِ .. (٣) : ١- ٥)

" مم . یہ رمن ورحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتا ہے جس کی آییں کھول کھول کہ بیان کردی گئی ہیں .
عربی قرآن ان لوگوں کیلیے جو علم کھتے ہیں ۔ بشارت نینے والا اور ڈرلنے والا ہے لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور
وہ سنتے نہیں ۔ کھتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلتے ہو اس کیلیے ہمائے دِ لول پر پردہ پڑا ہُواہے ۔ الخ
سول اللہ ﷺ اسکے پڑھے زمین پر
شیکے چیپ جا ب شغتا جا رہا نھا ۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کہا بھرنسوایا !
"ابوالولید! تمہیں جو کچھ شننا تھا سن چکے اب تم جا نوا ور تمہادا کام جانے ."
"ابوالولید! تمہیں جو کچھ شننا تھا سن چکے اب تم جا نوا ور تمہادا کام جانے ."

مُتُنبُ این اورسیدها اپنسانهیوں کے پاس آیا۔ اُسے آنا دیکو کوشکین نے آئیں میں ایک دوسرے سے کہا "فدا کی قسم البوالولید تنہارے پاس وہ پہرہ نے کہ نہیں آرہا ہے جو پہرہ لے کہا تھا۔ پھے جو جبرہ البوالولید البیطی کی بیا جرہے ؟ اس نے کہا:

گیا تھا۔ پھے جب کہ میں نے ایک ایسا کلام سناہے کہ ویسا کلام والٹدیں نے بھی نہیں گنا۔ فدا کی فریہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سناہے کہ ویسا کلام والٹدیں نے بھی نہیں گنا۔ فدا کی قسم وہ مذخورہ نے جادو، مذکہانت، قریش کے لوگوامیری بات مانوا ور اس معاملے کو مجو پھپوڑ وہ دو۔ (میری دائے یہ ہے کہ) اس شخص کو اس کے حال پرچھوڑ کر الگ تعلک بیٹھ رہو۔ فدا کی قسم میں فورسے نے اس کا جو قول کن ہے اس سے کوئی زبر دست واقعہ رُونما ہو کر رہے گا۔ پھراگراس شخص کو جب نے مارڈ الاتو تہم سال کی بادش ہوں کے دریعے انجام بیا جائے گا۔ اورا کریش شخص عوب پر کا مارٹ الولید اخدا اس کی عرب سے بڑھر تہم ارب بیا دویل گیا۔ مُتنبہ نے کہا اور اس کی عرب کہا آ البوالولید اخدا اس کی قسم نم پر بھی اس کی ذبان کا جا دویل گیا۔ مُتنبہ نے کہا " اس شخص کے بارے میں بہری دائے بہا کی قسم نم پر بھی اس کی ذبان کا جا دویل گیا۔ مُتنبہ نے کہا " اس شخص کے بارے میں بہری دائے بہا کی قسم نم پر بھی اس کی ذبان کا جا دویل گیا۔ مُتنبہ نے کہا " اس شخص کے بارے میں بہری دائے بہا ہے کہا تہم نہ بہری ہو میں بھری ہو کہو ہو دیث

ایک دوسری روایت بی به فرکورست که نبی طلافظیکا نے جب کلاوت سروع کی توعُتُنهُ چُپ چاپ سنتار ہاء جب آپ الله تعالے کے اس قول پر پہنچے ،

فَانُ اَعْرَضُواْ فَقُلُ اَنُذَنْتُكُمُ صَعِفَهُ مِّشْلَ صَعِفَةٍ عَادٍ قَ ثَمُوْدَ ○ (۱۳:۴۱) بین اگروه روگردا نی کرین نوتم کهدد کوئی تهبین عادو ثمود کی کژک جبین ایک کژک کے خطرے سے آگاہ کرر ہا ہوں۔

توعننیہ تفرّا کر کھڑا ہوگیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا اللہ مطلقہ اللہ مطلقہ کے منہ پر دکھ دیا کوئیں آپ کو اللہ کا درقرا بت کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایسا نہ کریں) است خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مذہب کو اللہ کا درقرا بت کا واسطہ دیتا ہوں رکہ ایسا نہ کریں) است خطرہ تھا کہیں یہ ڈرا وا آن مذہب اس کے بعدوہ قوم کے باس کیا اور مذکورہ گفتگو ہوئی ۔ لائھ

الوطالب بنی ماشم اوربنی مُطلّب کو جمع کرنے ، بیل

کے احول میں فرق آجیکا تھا ، لیکن الوطالب کے اندیشے بر فرار تھے۔ انہیں مشرکین کاطرن
سے اپنے بھتیج کے متعلق برا برخط ہ محکوس ہور ہاتھا۔ وہ پچھیے واقعات پر برا برغور کر دہدے تھے۔
مشرکین نے انہیں متفائلہ آرائی کی دھمی دی تھی۔ پھران کے بھتیجے کوعمارہ بن ولیہ کے بوض عاصل
مشرکین نے انہیں متفائلہ آرائی کی دھمی دی تھی۔ پھران کے بھتیجے کوعمارہ بن ولیہ کے بوض عاصل
کے بھتیجے کا سرکھینے اٹھا تھا۔ عُقَبُہ بن ابی مُنیسُطُ نے چا در لیپیٹ کرگھا گھونٹنے اور مارڈا لیے کی
کوشش کی تھی ۔خطاب کا بیٹیا تموار کے کران کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابوطالب ان واقعات پر
غور کرتے تو انہیں ایک ایسے منگین خطرے کی بُوخسوس ہوتی جس سے ان کا دل کا نہ الحظا۔ انہیں
فیور کرتے تو انہیں ایک ایسے منگین خطرے کی بُوخسوس ہوتی جس سے ان کا دل کا نہ الحظا۔ انہیں
فیوں ہوجیکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد نورشے اوران کے بھتیجے کوفیل کرنے کا تہیہ کرھے ہیں۔ اور

ابوطانب کے نزدیک بربات بقنی تقی اور بہرطال سیح کھی تھی کیونکمشرکین اعلانید مول لنڈ خلی اللہ اللہ کا فیصلہ کر چکے تھے اوران کے اسی فیصلے کی طرف اللہ نعاسلے کے اس قول میں .

ان حالات میں غدانخواستہ اگرکو ئی مشرک ا جانک آپ پر ٹوٹ پڑا نو حرفہ یا عرضیا اور کو ٹی شخص

اشاره سے :

کیا کام دے سکے گا۔

مر منسيرا بن كثير ١ / ١٥٩ - ١٦١ ، ١٢١

أَمْ أَبُرُمُوۡا أَمۡرًا فَاِنَّا مُنْرِمُوۡنَ ٥ (٩٩:٢٣)

" اگرانبول نے ایک بات کا تہیہ کررکھا ہے نوسم بھی تہیہ کئے ہوئے ہیں !

اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابوطالب کو کیا کرنا چاہیئے! انہوں نے جب دیکھا کہ قرایش ہرجانب سے ان کے بھیتیجے کی مخالفت پرٹل بڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جُرِّاعلی عبرمِناف کے دوصا جزا دوں مانتم اور مُظَلِّب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعو دی کہ اب یک وہ اپنے بھیتیج کی حفاظت و حایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اُب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابوطالب کی پیرات عربی مُسیّت کے بیش نظران دونوں خاندانوں کے سارے سلم اور کا فرافراد نے قبول کی ۔ البتہ صرف البطالب کا بھائی البولہب ایک الیا فرد تھا جس نظور ند کی اور سارے خاندان سے اُلگ ہوکر مشرکین قریش سے جاملا اور کا کہ ایک ایسا قرد کو کا ساتھ دیا۔ ملک

### متحل مانيجاك

فلک و تم کا بیمیان کے اندرجمع ہوتے اور ایس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے اندرجمع ہوتے اور ایس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے فلاف یہ عہد دیمیان کیا کہ نہ ان سے شا دی بیاہ کریں گے، نہ فرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اُٹھیں بٹیمیں گے، نہ ان سے سل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جا میں گے، نہ ان کے سے بات چیت کریں گے جب بمک کہ وہ رسول اللہ میں الله میں الله کی وقت کریں گے جب بی کہ وہ بنی ہائی گاٹ کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کہ دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دت اویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہدو پیمیان کیا گیا نھا کہ وہ بنی ہائیم کی طرف سے بھی بھی کسی صلح کی پیش کش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مُروّت برتیں گے جب یک کہ وہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ اس کے خوالے نہ کوئیں۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعیفہ منصور بن عکرمہ بن عامر بن باشم نے لکھا تھا اور لیفن کے نزدیک نضر بن حارث نے لکھا تھا' لیکن صحیح ہات یہ ہے کہ کلھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ بهرحال یرعهدو پیمان طے پاگیا اور صحیفه خانه کعبر کے اندر لطکا دیا گیا- اس کے نتیجہ یں ابولہب کے سوابنی ہاشم اور بنی مُطلّب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمط مثا کر شعب ابی طالب میں میکس ہو گئے۔ یہ نبی میلان کی افراد شاہد کے ساقی سال محرم کی جاند رات کا واقعہ ہے۔

ا دھرا بوطالب کورسول اللہ ﷺ کے بارے میں برابرخطرہ لکارہاتھا، اس ہے جب
کوگ اپنے اپنے بہتروں پرجانے تو وہ رسول اللہ ﷺ مقاشی سے کہتے کہ تم اپنے بستر پرسور ہو۔
مقصد یہ ہونا کہ اگر کوئی شخص آپ کوشل کرنے کی نیتٹ رکھتا ہو تو دکھ لے کہ آپ کہاں سور ب
ہیں ۔ پیرجب لوگ سوجاتے تو ابوطالب آپ کی گئر بدل دیتے ۔ لینی اپنے بیٹوں ، بھا بیوں یا بھیتیوں
میں سے کسی کورسول اللہ ﷺ کے بستر پرسلادیتے اور رسول اللہ ﷺ سے کھے کہ
تم اسس کے بستر پر چلے جاق۔

اس محصوری کے با وجود رسول اللہ طلط الله اور دوسے مسلمان جے کے ایّام میں باہر تھے۔ تھے اور جے کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسس موقع پر ابولہب کی جوحرکت مجوا کرتی تھی اس کا ذکر کھیلے صفحات میں آجیکا ہے۔

صحیفہ جاک کیاجا ما ہے۔ محیفہ جاک کیاجا ما ہے۔ نظالما ہز عہد دہیمان کوختم کئے جانے کا وا تعدیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کرشروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اسس عہد دہیمان سے راضی تھے تو کچھ نا راض بھی تھے اور ان ہی ناراض لوگوں نے اس مسجیفے کو جاک کرنے کی گاگ و دُوکی .

اس کا اصل محرک قبیله بنوعامرین لوئی کا ہشام بن عرو نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی ماریکی میں چیکے چیکے شعب ابی طالب کے اندرغلہ بھیج کر نبو ماشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیری ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا۔۔۔(زہبیر کی ماں عاتمکہ،عبدالمطلب کی صاحبزادی لینی ابوطانب کی ہی نفیس ، اوراس سے كها! نُرْبُيرِ إِكِيا تَهِين بِي كُوارا ہے كرنم تومزے سے كھاؤ، پيواور نمہارے امول كاوہ حال ہے جسے تم جانتے ہو ؟ زُبُرُنے كہا : افسوس إیس تن تنہاكيا كرسكما ہوں ؟ وال اگر مبرے ساتھ كوئى اورا دمى بوما توئي اس صحيف كويها رئے كے ليے يقيناً اُٹھ پڑتا ۔ اُس نے كہا اچھا توايك ۔ ادمی اور موجود ہے۔ یوچھا کون ہے ؟ کہا میں ہوں۔ زُبُئیرنے کہا اچھا تواب نبیسرا ادمی الآش کرو۔ اس پر بہنام ، مُطَعمُ بن عُدِی کے پیس گیا اور بنو ہشم اور بنومُطِّلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے مطعم کے قریب بی تنتی کا ذکر کرکے اسے ملامت کی کہاس نے اس ظلم پر قریش کی مہنوائی کیومکری ؟ \_\_\_\_ با درہے مُطَعم بھی عبد مناف ہی کنسل سے تفامُطعم نے كها: افسوس إمين تن تنهاكيا كرسكما بهول" بهنام نے كها ايك آدمى اور موجود ب مطعم نے پوچھا كون ب، بشام نے كہائي يطعم نے كہا اچھا ايك تعبرا آدمى اللش كرو- بشام نے كہا: يرتعي كرچكا ہوں ۔ پوچھا وہ کون ہے ؟ کہا زہیر بن ابی امیہ مطعم نے کہا اچھا تواب چونھا آ دمی ملاش کرو۔اس ملے اس کی دمیل میرسے کر ابوطالب کی وفات صحیفہ بھاڑتے جانے کے چھماہ بعد ہوئی۔ اور صبح بات بہ ہے كمران كى موت رجب كے جہينے ميں ہوئى تھى - اورجولوگ يە كہتے ہيں ان كى دفات دمفيان ميں ہوئى تھى وہ يہ تھى کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے حیبہ ا ہبدنہیں ملکہ اُٹھ ماہ اور چند دن بعد ہوئی تھی۔ دو نو ں صورتوں میں وہ جمینہ جسب میں سحیفہ کھاڑا کی ، محرم ابت ہوتا ہے۔

پرہشام بن عُرُو، ابو ابختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیبی طعم سے
کی تھی۔ اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے ؟ ہشام نے کہا ہاں ۔ پوچھا کون؟ کہا:
زئم نیرُن ابی امیہ مطعم بن عدی اور میں ۔ اس نے کہا: اچھا تو اب پانچواں اَ دمی ڈھوند و و رئم سے گفتگو کرتے ہوئے
اس کے لیے ہشام، زُمُعَہُ بن اسو د بن مُطلّب بن اسد کے پاس گیا۔ ور اس سے گفتگو کرتے ہوئے
بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یا د دلائے ۔ اس نے کہا: بھیلاجس کام کے لیے جھے بلارہ ب
ہواس سے کوئی اور بھی متفق ہے ۔ ہشام نے اثبات میں جو اب دیا اور سب کے نام نبلائے ۔
اس کے بعد ان لوگوں نے جو ن کے پاس جمع ہو کر آبیس میں یہ عہدو پیمیا ن کیا کہ صحیفہ چاک کرنا
سے ۔ زبیر نے کہا: میں ابتداکہ وں گا بینی سب سے بہتے میں ہی زبان کھولوں گا ۔

صبح ہوئی توسب لوگ حسب معول اپنی اپنی مفتوں میں پہنچ ۔ زہیر بھی ایک بوڑا زیر تن کئے ہوئے پہنچا ۔ پہلے سبیت اللہ کے سات چکر لگائے بچرلوگوں سے مخاطب ہو کہ بولا " کمنے والوا " کمنے والوا " کمنے مانا کھا میں کیڑے ہوئے ناان سے کچھ نے جاتھ کھے بیا جائے ناان سے کچھ نے جائے ناان سے کچھ نوائے ہوئی کی بھر نے ہوئی کہ دباجائے " خورد جائے ۔ فرائی ہم میں بیٹے نہیں سکتا یہاں مک کہ سنطالما نہ اور قراب شیکن صبیفے کو جاک کر دباجائے " ابو بہل ۔ جو مسجد حرام کے ایک گوشے ہیں موجو دہھا "بولا، تم غلط کہتے ہو خوائی مسلسے یواڑ انہیں جاسکتا۔"

اس پر زُمُعَه بن اسو د نے کہا '؛ بخدا تم زیا دہ غلط کہتے ہو؛ جب بہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی سم اس سے راضی مذتھے ''

اس پر ابوا ابختری نے گرہ لگائی "زمعہ ٹھیک کہ رہاہے۔ اس میں جو کچھ کھھا گیا ہے اس سے نہم راضی میں نہ اسے ماننے کو نیا رہیں "۔ اس کے بعد طُمِع بن عدی نے کہا ! نم دونوں ٹھیک کتے ہو اور جوائل کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ ہم اس صحیفہ سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہُوا ہے اسس سے اللّٰہ کے حضور برارت کا اظہار کرتے ہیں "۔

پیر ہشام بن عُرُونے بھی اسی طرح کی بات کہی۔

یہ ماجرا د کمجھرکر الجہل نے کہا ہا۔ ہونہہ! بیربات رات میں طے کی گئی ہے۔ اور اس کامشورہ بہاں کے بہاں کے بہارے کہ بہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے "

اس دوران ا بوطالب بھی حرم پاک کے ایک گوشتے میں موجود تھے ۔ ان کے آنے کی وجہ بیر

تقی کوالڈ تعالی نے رسول اللہ میں اللہ میں اور قرابت سکنی کی ساری باتیں حیث کوری ہیں اور نے کیوے بھیج دیتے ہیں۔ جہوں نے طلم وستم اور قرابت سکنی کی ساری باتیں حیث کردی ہیں اور صرف اللہ عزو و جہوٹا اسے ۔ پھرنبی میں اللہ عظیم نے اللہ علی کوری بات بنائی تو و و و مرف اللہ عزو اللہ عنہ کا اس کے بھیجے نے الفیس بیدا وریہ خبردی ہے اگروہ جھوٹا تابت ہوا قریش سے یہ کہنے آئے سے کہ ان کے بھیجے نے الفیس بیدا وریہ خبردی ہے اگروہ جھوٹا تابت ہوا تو ہم تہا رہ اور اس کے درمیان سے ہے ما زائن ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا توانہوں نے کہا:، ہوا تو تہہیں ہما دے بائیکا طاور طلم سے بازائن ہوگا ۔ جب قریش کو یہ تبایا گیا توانہوں نے کہا:، آپ انصاف کی بات کہ درہے ہیں ۔

اس کے بعد صحیفہ چاک ہوگیا۔ رسول اللہ ﷺ اور لبقیہ تم م صفرات شعب بی طالب سے تکل آئے۔ اور مشرکین نے آپ کی نبونت کی ایک عظیم الشان نشانی دمکھی۔ سکین ان کا دویتر وہی ریا حسب کا ذکر اس آبین میں ہے :

وَإِنْ يَسَرُوا أَيَدًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُولَ سِحْرٌ مُّسْتَمِدُّ ( ٢:٥٣) "اگروه كوئى نشانى ديكھتے ہيں تورخ پھيرليتے ہيں اور كھتے ہيں كريہ توجيتا پھرتا جا دو ہے " چنائچ مشركين نے اس نشانى سے بھی رُخ پھيرليا۔ اور اپنے كفرى را ه ہيں چندقدم اور آگے بڑھ گئے ۔ سے

ت بایکاشی یر یفصیل حسب ویل مآخذت مرتب کی گئی ہے۔ صیح بخاری باب زول النبی بینیان علیمانی مینیان علیمانی از ۱۹، ۵۰ مختصرا لسیره مینیخ عبد النترص ۱۰ نا نا ۱۱ و مختصر السیره مینیخ محد النترص ۱۰ نا نا ۱۱ و مختصر السیره مینیخ محد النترص ۱۰ نا نا ۱۰ و و مختصر السیره مینیخ محد النترص ۱۰ نا نا ۱۰ و مختصرا لسیره مینیخ مینیان مینی

# ابوطاله ي خدر شعب قريش كالمخرى وفد

بهرصال قریش کا بیرو فدا بوطالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت وشنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد ستھ لبنی عثبۂ بن رہیعہ سٹنیئہ بن رہیعہ ابوجہل بن ہشام، اُمکیہ بن خلف ابوسفیان بن حرب اوردیگر اَشْرافِ قریش جن کی گل تعداد تقریباً بجیس تھی .
انہوں نے کہا :

"اے ابوطانب اسمانے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور اب آپ میں مانسے سے گذر دہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے ۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری آیام ہیں۔ اوھ ہمالے اور آپ کے بھیتے کے درمیان بومعا ملم پل رہا ہے اس کے بھیتے کے درمیان بومعا ملم پل رہا ہے اس کے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چا ہتے ہیں کہ آپ انہیں بلا ہیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہدو پھیان میں لیمنی وہ ہم سے وشکش رہیں اور ہم ان میں میں میں میں کہ آپ انہیں بلا ہیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ سے دشکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ سے دشکش رہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ میں ذرکوگ ہیں۔ تہارے ہی ہی کہ تہیں کی عہدو پہیان وے دیل اور آپ تشریف لائے تو کہا ۔ بھیتے ایر تمہاری توم کے میں اور تم بھی انہیں کچھ عہدو پہیان وے دیل اور تم بھی انہیں کچھ عہدو پہیان دے دو۔ اس کے بعد ابوطانب نے ان کی پر پیش کش ذکر کی کہ کوئی کھی فراتی دوسے سے تعرض نہ کرے۔

زير مكين أجائے گا."

بهرطال جب یہ بات آپ نے ہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف ہیں پڑگئے اور سپٹاسے گئے۔
وہ جبران سے کھرف ایک بات جواس قدر مفید ہے۔ اسے مسترد کیسے کردیں ؟ آخر کا دا اوجہل نے
کہا " اچھا بتا وَتو وہ بات ہے کیا ؟ تہا دے باپ کی قسم! ایسی ایک بات کیا دس با تیں بھی پیش
کرو تو ہم ماننے کو تیا رہیں " آپ نے فرایا"، آپ لوگ لا الله الا الله کہیں اور اللہ کے سوا
جو کچھ لوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں " اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کرا و رہا لیاں بجا بجا کر کہا :
"محد (طلق کھی ایک باتم ہے جو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو ، واقعی تہا را
معاملہ بڑا بجیس ہے۔"

پیرائیس میں ایک دوسرے سے بولے "فداکی قسم پیشخض تہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ۔ اہذا چپواور اپنے آباؤ اجداد کے دین پرڈٹ جاؤتہ بہان تک کدانڈ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے "اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

ص وَالْقُرُانِ ذِى الذِّكِيْ ۞ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوْا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۞ كَمُ اَهُلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِمْ مِّنُ قَرُنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۞ وَعَجِبُوَا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنْهُمْ مُو وَعَجِبُوَا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنْهُمْ مُو وَعَجِبُوَا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُ مِنْهُمْ مُنَا وَكُو مَنْ اللَّهِمَ وَعَجِبُوَا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِر هُوَا عَلَى اللَّهِمَ وَالْطَاقُ الْمُلَامُ مِنْهُمُ اَنِ الْمُشُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ أَلَا هُذَا لَشَيْءٌ وَاللَّهُمُ أَيُولُ وَالْمُعْمُولُ وَاصْبِرُوا عَلَى الْمُتَاكِمُ أَلَا هُذَا لَتُمْ وَاللَّهُمُ أَيْرُونُ هَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَقُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْرَقُ اللَّهُ وَالْمُعْرَقُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤَالُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَالُولُولُ وَالْمُؤَالُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَ

"ص، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی۔ بلکہ بہوں نے کفر کیا ہمکوطی اور صدیں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی
قرمیں ان سے پہنے بلاک کردیں اور وہ چینے عِلاّئے رئیکن اس وقت ) جبکہ نیخنے کا وقت نرتھا۔ انہیں
تعجب سے کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک ڈورانے والا آگیا ۔ کا فرکھتے ہیں کر یہ جا دوگر ہے ۔
بڑا حبوٹا ہے ۔ کیا اس نے سارے معبودوں کی مگریس ایک ہی معبود بنا ڈالا! یہ تو بڑی مجیب بات ہے ۔
اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلوا ور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجی اسکیم
ہے ۔ ہم نے کسی اور متن میں یہ بات نہیں سنی ۔ یہ صن گھڑنت ہے ۔ ا

له ابي بشام الهام تا ١٩١٨- مختصرالسيروللشخ عبدالله ص ٩١

غم كا سال

ابوطالب كى وفات ابوطالب كامض برهناگيا اوربالآخروه انتقال كرگئے۔ ان کی وفات شِعَب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے

کے چھما ہ بعد رجیب سنا یہ نبوی میں ہوئی ۔ لھ ایک تول بریمی ہے کہ انہوں نے حضرت فدیجہ رضى السُّرعنهاكي وفات مصصرف تين دن پهلها و رمضان مير وفات يائي -

صیح بخاری میں حضرت مبیّنَتِ سے مروی ہے کرجب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی ﷺ ان کے پاس تشریف سے گئے۔ وہاں ابوجبل بھی موجود نھا۔ آپ نے فرمایا 'چیا جان 'آپ لاَ إللهَ إلاَ الله كهرد يجدّ بس أيك كلم حس كه دريع من الله كياس آپ كے بيے جت بيش كرسكول كانّه ابوجل اورعبداللّه بن امبه نه كهاز ايوطانب إكيا عبدالمطلب كي ملّنت سي رُخ بيروكريّ. بچریہ دونوں برابران سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جوالوطالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کر عبد المطلب کی متب پر" نبی مظافی اللہ سفالی است دوک سے دوک ند دیا جا قرل آپ کے بلیے دعائے مغفرت کر نا رہوں گا۔ اس پر بیرا بیت نازل ہوئی،

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوَّا اَنْ تَسْتَغْفِرُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوَّا اُولِيْ قُرُلِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَضْعُبُ الْجَحِيْمِ ١١٣:٩١)

" نبی ( ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ ) اور ابل ایمان کے لیے درست نہیں کومشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں.

اگرچیوه قرا بندارسی کیوں مزہوں جبکدان پرواضع ہوچکا ہے کروہ لوگ جہتمی ہیں "

اوريه آيت بھي ازل ہوئي ۔

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ .. (١٠٢٨)

" آپ جے پسند کریں ہرایت نہیں دے سکتے ۔"

له سیرت کے افذیں بڑا اختلاف ہے کہ ابوطاب کی وفات کس ہینے میں ہوئی۔ ہم نے رجب کواس لیے ترجیح دی ہے کہ بینتر یا تنز کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات شعب ابی طالب سے تکلئے سے چھوا ، بعد ہوئی ۔ اور محصوری کا آغاز نوم کے بیری کی چاند رات سے ہو اتفاء اس حساب سے ان کی موت کا زمانہ رجب سنگ نبوی ہی ہو تاہیں۔ لله صحيح سخاري باب قصة إلى طالب ١٨٨١

یہاں یہ تبانے کی ضرورت نہیں کہ ابوطالب نے نبی ﷺ کی کس قدرجایت وحفاظت کی تھی۔دہ درحقیقت کے کے بٹرول اور احمقول کے حملول سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے یے ایک قلعہ تھے ، میکن وہ بٰداتِ خود اپنے بزرگ آباؤ ا صراد کی ملّت پر ّفائمُ رہے ، اس یے مُكُمّل كاميا بي مذيا سكے يه چنانچه صيمح بخاري مين حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه سے مروى جه انبول نے نبی عظیف اللہ سے دریافت کیا " اپ اپنے چیا کے کیاکام آسکے و کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہتے اور آپ کے لیے رد وسروں پر) بگڑتے را دران سے را ان مول لیتے) تھے " آپ نے فرمایا " وہ جہتم کی ایک جھیلی جگر میں ہیں ۔ اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہتم کے سب سے گرے کھڈمیں ہوتے۔ ت

ابوسعید خدری رضی الترعنه کا بیان ہے کہ ایک بارنبی ﷺ کے پاس آپ کے جیا کا مذکرہ بھوا تو آپ نے فرمایا" بمکن ہے نیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائرہ پہنیا وے اور انہیں جہتم کی ایک کم گری جگمیں رکھ دیاجائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹنول مک مہنیج سکے۔ لاک

جناب البرطالب كى دفات كے دوما ہ بعد ا يا صرف مين دن بعد \_\_على اختلاف لاقوال

#### حضرت خديجه جوار رحمت

\_\_\_ حضرت أمّ المؤمنين خُدِيجَةُ الكبرى رضى الله عنها بعي رحلت فرما كنيس - ان كي وفات نبوت کے دسویں سال ماہِ رمصنان میں ہوئی۔ اسس وقت وہ ۲۵ پرس کی تقییں اور رسول الله مَیْلاللّٰهُ عَلِیّالُهُ ا پنی عمر کی بچاسویں منزل میں نھے رہے

تفییں۔ وہ ایک چوتھائی صدی آگ کی رفافت میں رہیں اور اس دوران رنج وقلق کا وقت ' ہا تواٹ کے بیے تڑپ اٹھتنی*ں ہنگین* اورشکل نزین حالات میں آپ کو قوتت پہنچا تین تبیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اوراس تلخ زین جہا دکی سختیوں میں آپ کی شریک رہتیں۔ اوراینی جان و مال سے آپ کی خیرخوا ہی وغمگساری کرتیں۔ رسول الله ﷺ کاارشادہے:

سيري ميميح بخاري باب قصتراني طالب ا

یج صیحے بخاری باب قصۃ ابی طالب ۱/ ۸۲۸ ہے رمضان میں وفات کی صراحیت ابنِ جزری نے عمیتے العنہوم ص ٤ میں اورعلاّ مرمنصور بوری نے رحمة للعالمين ٢ /١٧ مين كى سير .

" جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کھڑکیا وہ مجھ پر ایمان لا میں ہجس وقت لوگوں نے بچھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی حس وقت لوگوں نے مجھے گروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں مثر کیک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولا و دی اور دوسری بیوبوں سے کوئی اولا دیز دی لئے جھے عرص کیا دی ہیں ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جم بلی علیہ السسلام نبی علیہ السسلام نبی علیہ السسلام نبی علیہ السسلام نبی السبی السبی السبی السبی السبی ہیں۔ علیہ نبی السبی السبی میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے ۔جب وہ آپ کے پاس آئیس ان کے دب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل آبہ نجیبی تو آپ انہیں ان کے دب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بیٹا دیت دیر میں یہ شور وشغب ہوگانہ درما ندگی و تکان پُری

عنی می عنی ایر و و نوں الم انگیز عادتے صرف بیند و نوں کے دوران بین آئے۔جس سے بعد قوم کی طف سے بھی میں اس اللہ اللہ بھی اس کے احساسات موجون ہوگئے اوراس کے بعد قوم کی طف سے بھی مصابّ کا طوہ ار بندھ گیا کہو کا ابوطانب کی و فات کے بعدان کی جبالا براھ گئی اوروہ کھل کر آئ کو ا ذیت اور کلیف پہنچانے گئے۔اس کیفیت نے آئ کے خموالم بیں اوراضافہ کر دیا۔ آپ کو ان سے مایوس ہو کرطائف کی را ہ لی کھمکن ہے وہاں لوگ آپ میں اوراضافہ کر دیا۔ آپ کو بیناہ دے دیں۔اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مرد کریں ہیں وہاں نہ کہ دو گئی بار وہاں میں برسلوکی من کر تھی۔ نفسیل آگے آرہی ہے )

یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل کم نے تسب طرح نبی ﷺ کے خلاف کلم و جور کا بازارگرم کر رکھا تھا۔ اس طرح وہ آپ کے دفقار کے خلاف بھی تم رانی کا سسلہ جاری رکھے ہوتے ہے، خیا بچہ آپ کے ہمدم و ہمراز ابو بمرصدیق رضی الٹدعنہ کر چھوڑنے پر مجبور ہوگئے اور حبیشہ کے ارا دے سے تی بہ تقدیر نکل پڑے ، لیکن بُرکِ غَما دیہ بچے توابنِ دعنہ سے القات ہوگئی اور وہ اپنی نیا ہ ہیں آپ کو کم والیس نے آیا۔ شکھ

ابن اسحاق كابيان ہے كرجب ابوطالب انتقال كركة توقريش في سول الله مظالم الله عليها

کوالیں اذبہ بہنچائی کہ ابوطالب کی زندگی میں کہیں اس کی آرز و کھی نہ کرسکے تقے حتی کہ قرش کے ایک ائمی نہ نہیں ان کے ایک ائمی ان کے مٹی کہ قرش کے ایک ائمی نہیں اس کے اسر پر بڑی ہم کی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھرتشریف لائے مٹی آپ کے اسر پر بڑی ہم کی تقی ۔ آپ کی ایک صاحبزا دی نے اُٹھ کر مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے روق مجا رہی تقییں اور رسول اللہ عظام کے ایک ایک صاحبزا دی نے اُٹھ کر مٹی دھوئی۔ وہ دھوتے ہوئے روق نہیں جا رہی تقییں اور رسول اللہ عظام کے سے گئے کہ قریش نے اسٹی جا رہی خواتے جا رہی خواتے ہوئے کہ قریش نے اسٹی ہم کی خواتے ہوئے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی برسلوکی مذکی جو جھے ناگوار گذری ہو یہاں تک کہ ابوطالب کا انتقال ہوگیا گئے اس سال کا اسی طرح کے بے در ہے آلام ومصائب کی بنا پر رسول اللہ عظام الحزن میں شہور ہوگیا۔

نام عام الحزن مین غم کا سال دکھ دیا اور برسال اسی نام سے تا دینے میں شہور ہوگیا۔

اسى سال - شوال سلم نبرت \_\_ بن رسول الله ظلينظيم في حضرت

حضرت سُوُدُه رضى اللّه عنها سے شادى

## إبتدائي شلما نواكا صبرتباك اسكاسا فيعوال

یهاں بہنج کرگہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی جیرت زدہ دہ جا نا ہے اور بڑے بڑے بڑے خود ہوکر بوجھے بیں کہ آخروہ کیا اسباب وعوا مل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس فدر انتہائی اور مجر النہ حد کا بنت فدم رکھا ؟ آخر مسلمانوں نے کس طرح ان بے بایال نظام بوصر کیا جنہیں مُن کر دو نگلے کھڑے ہوجاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے۔ بار بار کھھنے اور دل کی تہوں سے اُبھرنے ولیے اس سوال کے بیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباب وعوا مل کی طرف ایک سرمری اثنا دہ کر دیا جائے۔

ا۔ ان میں مب سے پہلا اور اہم مبب التّدکی ذاتِ واحد پر ایمان اور اس کی شیک گھیک موفت ہے کیونکر جب ایمان کی شاشت دلول میں جاگزین ہوجاتی ہے تو وہ پہاڑول سے ہمرہ ور جاتا ہے اور جشخص ایلے ایمان کی بیاری کا بلہ بھاری دہتا ہے اور جشخص ایلے ایمان کی ما وریقین کابل سے بہرہ ور ہو وہ دُنیا کی شکلات کو ۔ خواہ وہ جتنی بھی زیادہ ہول اور جیسی بھی بھاری بھر کم ، خطز ناک اور سخت ہول ۔ اپنے ایمان کے بالمتابل کے بالمتابل کس کائی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا جو کسی بند توڑا ور قدم کی سے مون اپنے ایمان کی حلاوت یقین کی تا ذگی اور اعتقاد کی بناشت کے سامنے ان شکلات کی کوئی پر وا نہیں کرتا کیونکو :

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَاً عَ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي الْكَنْ ضِ السَّاسَ فَيَ "جو جمال ہے وہ تو ہے كار ہوكر اُڑجا تا ہے اور جو لوگوں كو نفع دينے والى چيز ہے وہ زمين ميں رقرار رہتی ہے۔"

پھراسی ایک سبب سے ایسے اسباب وجود میں آتے ہیں جو اسس صبرو نبات کو قوت بخشے ہیں مثلاً ؛

۲- گرشش قبادت؛ نبی اکرم مینان های جوامت اسلامیهی نبی بلیساری انسانیت کے مسب سے بند پایڈ فائد ورہنما ننے ایسے جمانی جال، نفسانی کمال، کرمیانه اخلاق، باعظمین کرد اراور شرفیانه عاد ان واطوار سے بہرہ ورتھے کردل خود بخود آپ مینان کی جانب کھنچے جاتے تھے اور

حسینتی خو د بخود آب مینه مینی برنجها وربوتی تخییس ، کیونکرجن کمالات پرلوگ جان چرا کتے ہیں ان ے آپ میں فیالیں تھا اور اتنا بھر لور حصر الانتھا کہ اتناکسی اور انسان کو دیا ہی نہیں گیا۔ آپ میں فیلیکا ک تشرف وعظمت اورفضل وكمال كى سب سے بلند چوٹی برجلو ذگئن نضے عفیت وامانت ،صدق وصفا ا ورجمله أمورخيرس آپ يَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلِيلًا كَا وه امتيازى معام نفاكه رفقار تودفقار آپ يَنْ الله عَلَيْهُ عَلِيلًا كَ وَهُ ا کو بھی آپ میلیشفلیگان کی مینائی وا نفرا دیت پر مبی شک ندگررا ۔ آپ میلیشفلیگان کی زیان سے ۔حو بات مکل گئی، دشمنوں کو بھی لیتین ہوگیا کہ وہ سچی ہے۔ اور ہو کررسے گی۔ وا تعان اس کی شہادت دیتے ہیں۔ ایک بار قریش کے ایسے تین آدمی اکٹھے ہوئے جن میں سے ہرایک نے اپنے بقتیہ دوسا تقبول سے چیپ چیپا کرتن تنہا قرائِ مجید سنا نھا لیکن بعد میں ہرا یک کا را ز دو سرے پر فاکشس ہوگیا تھا۔ ان ہی تبینوں میں سے ایک ابوجہل بھی تھا۔ تبینوں اکٹھے ہوئے تو ایک نے ابوجہل سے الوجبل نے کہا" پی نے کیاسناہے ؟ بات دراصل پرسے کہم نے اور بنوعبدِ مناف نے شرف و عظمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ۔ انہول نے رغر با وساکین کو) کھلایا توہم نے معی کھلایا انہوں ف دا دوبش میں سواریا ب عطاکیں توہم نے بھی عطاکیں ، انہوں نے لوگوں کوعطیات سے فوازا توہم نے بھی ابساکیا بہان مک کرجب ہم اوروہ گھٹنوں گھٹنوں ایک دوسرے کے ہم ملیہ ہوگئے اور ہماری اور ان کی حیثیبت رسیں سے دو تیمقابل گھوٹروں کی ہوگئی تواب بنوعبدِمنا ف مکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی (میلا شکاللہ) ہے جس کے پاکس آسمان سے وحی آتی ہے ۔ تعبلا بتا بیتے ہم اسے كب بإسكت بين ؟ خداكي تسم! مم استخص بركه على اليان مذ لا ميّن سكه ، ا و راس كي برگر: تصديق نذكرين سكے " پنانچالوجل كهاكتانفاد" ب محملة المنظالة الله المنهين عبومانهين كية ، ميكن تم جو كهدي كرائع بواس كي كنيب كرنے بين اسى بارے بين الله تعالے نے يه آيت ازل فرمائي:

فَا تَهُمُ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظّلِيلُ فَإِلَيْ اللّهِ يَجْحَدُ وُنَ الْ (٣٣:٦) مُا يَعُودُ اللّهِ يَجْحَدُ وُنَ اللّهِ اللهِ يَعْجَدُ وُنَ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

اس واقعے کی تفصیل گذرجی ہے کہ ایک روزگفّار نے نبی طلائطینی کو تمین بار تعن طعن کی اور تمیسری و فعری آپ میں آپ مین الله ایک اس و کے (کاحکم) تمیسری و فعری آپ مین الله ایک از کر گئی کہ جو تشخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی لیکرآیا ہوں تو یہ بات ان پر کسس جرے افر کر گئی کہ جو تشخص عداوت میں سب سے بڑھ کر تھا وہ بھی

بہتر سے بہتر جو جملہ پاسکتا تھا اس کے ذریعے آپ پیلیٹ کی کوراضی کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ اسی طرح اس کی بھی تفصیل گذر کی ہے کہ جب حالت سجدہ بیں آپ پیلیٹ کی گئی برا و جبر ی ڈالی گئی، اور آپ پیلیٹ کی گئی نے کہ اسلام کے کرنے والوں پر بددعا کی ڈالی گئی، اور آپ پیلیٹ کی گئی نے نے سرا تھانے کے بعد اس حرکت کے کرنے والوں پر بددعا کی توان کی ہنسی ہوا ہوگئی۔ اور ان کے اندر غم وقلق کی اہر دوٹر گئی۔ انہیں تقین ہوگیا کہ اب ہم بہت ہے۔ بہتر سکتے۔

یه وا قعربی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ ﷺ نے ابولہب کے بیٹے عُیَّرُہ پر بددعا کی تواسے بیتی بہر کی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ شیان کی نہیں سکتا، چنانچہ اس نے مکشام کو اسے بیتی بہر کی کہ وہ آپ والنّہ محدر شیان کی بددعا کی زوسے بی نہیں سکتا، چنانچہ اس نے مکتبی کے سفر میں شیر کو دیکھتے ہی کہا ،" والنّہ محدر شیان کی بیٹی کے سفر میں رہتے ہوئے محیصے قبل کردیا'۔

کے ابن ہشام ۱/۱۳ کے ترمذی: تفسیرسورۃ الانعام ۱۳۲/۲ کے ابن ہشام ۱/۲۸ کی صبح بخاری ۵۹۳/۲ تو آپ عَلَیْهُ اَیْکُ نوان کے یہ دیدہ و دل اورجان وروح کی حیثیت رکھتے تھے۔ان کے دل کی آپ عَلیْهُ اَیکُ نوان کے ایک دیدہ و دل اورجان و دوح کی حیثیت اس طرح اُبلتے تھے بیسے نشیب کی طرف یانی بہتا ہے اورجان و دل اس طرح آپ مِیلِیْهُ اَیکُ کی طرف کھنچتے تھے جیسے لویا مقناطیس کی طرف کھنچتا ہے۔ یہ

فصورته هیدولی کلجسم و مغناطیس افشدة الرجال ای کو صورت برجیم کا بیُول تقی اورآپ کا وجود بردل کے پینقناطیس اس محبت و فداکاری اورجاں نثاری وجال بیاری کا نیتجہ به تفاکو صحابہ کرام کویہ گوارانہ نفاکہ آپ میٹلیشگیا کے ناخن میں خواش کک آجائے یا آپ میٹلیشگیا کے یا وّن میں کا نتاہی جیجہ جائے خواہ اس کے بیلے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کوٹ دی جا میں ۔

ابیب روز ابو بمرصد بی رضی انٹرعمنه کو بری طرح کیل دیا گیا۔ اور انہیں سخت مار ما ری گئی۔ عُنْبُهُ بن رُبِیْعُهُ ان کے قربیب اگرانھیں دو پیوند گئے ہوئے جوتوں سے مارنے لگا۔ چہرے کو خصوصیت سے نثار بنایا۔ پھر بہیٹ پرچراھ گیا۔ کیفیت پرتھی کرچیرے اور ناک کا پتر نہیں جل رہا تھا۔ بھران کے قبید بنونٹیم کے لوگ انہیں ایک کیڑے میں لیپیٹ کر گھرنے گئے ۔ انہیں بفتین تھا کہ اب یہ زندہ نرچیں گے لیکن دن کے ضاتمے کے قریب ان کی زبان صل گئی۔ (اورزبان کمل تویہ) بولے کہ رسول اللہ ﷺ کیا ہوئے ؟ اس پر بنوئیم نے انہیں سخنت سست کہا۔ الامت کی ا و ران کی ماں اُمّ الخیرسے یہ کہر کر اُٹھ کھڑے ہوئے کرانہیں کچھ کھلا بلا دینا۔جب وہ تنہا رہ گئیں تو ا منہوں نے ابد بکرشسے کھانے پیلنے کے بیلے اصرار کیا کیکن ابد بکردضی التّدعنہ ہی کہتے دسہے کردمول التّہ ﷺ كاكيامُوا ؟ آخركارام الخيرني كبا "مجهة تهاري سائفي كاحال معلوم نهين 'الويكروني النُّعنه نے کہا ؛ اُمِ جبیل بنت خطاب کے پاکس جا و اوراس سے دریا فت کرو۔ وہ اُمِ جبیل کے ہاس گئیں نے کہائیں نہ ابو کرٹ کو جانتی ہوں نہ محترین عبداللہ ﷺ کو۔ البتداگرتم چا ہوتو میں تہارے سائد تمهادے صاحبزا دے کے پکس علی تھی ہول " اُتم الخیرنے کہا بہترہے۔ اس کے بعدام عبل ان مح سمرا و سميّن ديماتو الوكر أنتها في خسسة عال براك شف عير قريب بوميّ توبيخ رهي ا ور کھنے لگیں جبس قوم نے آپ کی یہ درگت بنائی ہے وہ یقیناً برتماش اور کافر قوم ہے مجھے امیر ہے مجست وجال سپاری کے کچے اور بھی نا دروا قعات ہم اپنی اس کتاب میں موقع برموقع نقل کریں گئے خصوصاً جنگ اصد کے واقعات اور حضرت خبیب کے حالات کے ضمن میں۔

ہو۔ احساس ذملہ داری ۔ صفح ابرکام جانتے تھے کہ یہ مشت فاک جے انسان کہاجانا ہے اس پرکستی بھاری بھر کم اور زبر دست ذمہ داریاں ہیں اور یہ کہان ذمہ داریوں سے کسی صورت میں گریز اور بہوتہی نہیں کی جاسمتی کیؤ کمہ اس گریز کے جو تنائج ہوں گئے وہ موجودہ ظلم وہتم سے زیادہ خوفناک اور ہلاکت آفری ہول گئے۔ اور اس گریز کے بعب دخود ان کو اور ماری انسانیت کو جو خسارہ لاحق ہوگا وہ اس قدر شدید ہوگا کہ اس ذمہ داری کے نیتجہ میں بیش آنے وال مشکلات اس خسارے کے مقابل کو تی حیثیت نہیں کھتیں۔

۷۹ - آخوت پرایمان - جوندکوره احساس دمدداری کی تقویت کا باعث نتما میخابرگرام اس بات پرغیرمتزلزل یقین رکھتے تھے کہ انہیں رب العالمین کے سامنے کھوے ہوناہیے پھر ان کے چوٹے برٹسا اور معمولی وغیر معمولی ہر طرح کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعدیا تو نعمتوں بحری دائی جنت ہوگی یا عذاب سے بحرط کتی ہوئی جہنم - اس یقین کا میتجہ برتھا کہ محالی زندگی امیدو ہیم کی حالت میں گذارتے تھے بھی اپنے پرورد گار کی رحمت کی امیدر کھتے تھے اور اس کے عذاب کا خوف بھی اور ان کی کیفیت وہی رہتی تھی جواس است میں بیان کی گئی ہے کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا أَتُوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ اللَّ رَبِّهِمْ لِجِعُونَ ٥٣:٢٣)

« دوجو کھ کرتے ہیں دل کے اس خوف کے ماتھ کرتے ہیں کر انہیں اینے رب کے پاس میٹ کرجا ناہے'' انہیں اِس کا بھی یقتین نتما کہ ڈنیا اپنی ساری نعمتوں اورمصینتوںسمیت آخرت کے مقابل مجھرکے ایک پر کے برا برنبی نہیں۔ اور یہ بقین اتنا پخیٹہ تھا کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری شکلا<sup>ہ</sup> مشقتیں اور تلخیاں ہیچ تھیں۔اس لیے وہ ان شکلات اور ملخیوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے ۔ ۵ - ان ہی پرخط مشکل ترین اور تیرہ و مار حالات میں ایسی سور تیں اور آیتیں بھی نازل ہور ہی تقبیر جن میں پڑے تھوں اور پڑشش اندازسے اسلام کے بنیا دی اصولوں پر دلائل و برا بین ۔ قائم کئے گئے تھے اورانس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کے گردگر دش کر رہی تھی۔ ان آیتول میں اہلِ اسلام کوایسے بنیا دی امور شلائے جارہے تھے جن پر اللہ تعالے نے عالم انسانيست كرمب سف باعظمت اوريرً رونق معا تنري اسلامي معاشرے كى تعميرو تشکیل مفتر کر رکھی تھی۔ نیزان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو یا مردی ڈابت قدمی پراُ بھاراجا رہا تھا ، اس کے بلے شالیں دی جا رہی تعیں اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھیں . آمْرَحَسِبْتُمْ آنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُو مَّشَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَنَّهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالظَّرَّاءُ وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَّنُوا مَعَهُ مَنَّى نَصَرُ اللهِ \* أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيْتِ ۞ (٢١٣:٢)

"تم سیمت بر کرجنت بین بط جا و کے حالا کر ابھی تم پر ان لوگوں مبین حالت بہیں آئ ج تم سے بہلے گذر بیکے ہیں۔ وہ سختوں اور برحالیوں سے دو چار ہوئے اور ابہیں جبجه وردیا گی بہال تک کر رسمول اور بروگوگ ان پر ایکان لائے تھے بول اسٹے کرالٹرکی مدد کمی آئے گہنو اللّٰد کی مدد قریب ہیں ہے ؟ الّٰهِ ﴿ اَلَّهُ اللّٰهُ اللّٰ

اور اہنی کے پہلو بر پہلوالیسی آیات کا زول بھی ہورہا تھا جن میں کفارو معاندین کے اعتراضا کے دندال شکن جواب دیئے گئے تھے۔ان کے لیے کوئی حیلہ ہاتی نہیں جھیوڑا گیا تھا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک انفاظ میں تبلادیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی گراہی اور عنا دیر مُحِرْرہے تواس کے نتائج کس قدر سکین ہوں گے۔ اس کی دلیل میں گذشتہ قرموں کے ایسے واقعات اور تا ریخی شوا ہر پیش کے کئے تھے جن سے واضع ہوتا تھا کہ اللہ کی سنّت اپنے اولیا راور اعدار کے بارے میں کیا ہے۔ پھراس ڈراوے کے پہلوبہ پہلولطف وکرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھیں اور افہام وَنفہم اور ارشا دور ہنمائی کا تی بھی ا داکیا جا رہا تھا تا کہ باز آنے والے اپنی کھی گراہی سے بازآ سکیں .

در حقیقت قرآن مسلما نوں کو ایک دو سری ہی دنیا کی سیرکر آتا تھا۔ اور انہیں کا تنات کے مثابر، ربوبیٹ کے جمال، الوہیت کے کمال، رحمت و رافت کے آثار اور کطف ورضا کے ایسے الیسے جلوئے دکھا تا تھا کہ ان کے جذب وشوق کے آگے کوئی رکا وط برتسدار ہی نر رہ سکتی تھی۔

پھراہیں آیات کی نہ میں مسل نوں سے ایسے ایسے خطا ب بھی ہوتے تھے جن میں پرورگار
کی طرف سے رحمت و رصوا ان اور وائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتن کی بشارت ہوتی تھی
اور ظالم و سرکش وشمنول اور کا فرول کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی تھی کہ وہ رب العالمین
کی عدالت میں فیصلے سے لیے کھولے کئے جائیں گے۔ ان کی تصویر بیناں اور تیکیا ل صنبط کر لی
جائیں گی اور انہیں چہرول سے بل کھیدٹ کریہ کہتے ہوئے جہتم میں پھینک دیا جائے گا کہ
لوجہتم کا لطف اٹھا قہ۔

۱- کامیابی کی بشادتیں ۔ ان ساری باتوں کے علا وہ مسل نوں کو اپنی فلومیت کے پہلے ہیں دن سے ۔ بکد اس کے بھی پہلے سے ۔ معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی ینہیں ہیں کہ دائی مصامّب اور طاکمت نیز بال مول نے لی گئیں عبکہ اسلامی دعوت روز اقل سے جاہیت جہلارا ور اس کے فلاک سے خلاقے کے عود اتم رکھتی ہے ۔ اور اس وعوت کا ایک ایم شانہ یہ بہل ہے کہ وہ روئے ذمین پر اینا افرو نفوذ کھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پراس طرح فالب آجائے کہ اتسانی جمیقت اور افرام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف سے جا سکے ۔ اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سے ۔

قران مجيدييں يەنبنارتيں \_ تحميمي اشارةً اور كهجي صراحةً \_ نازل ہوتی تقييں ﴿ جِنا بَخِهِ اِيك

طوف حالات بہتے کہ مسلما نوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وُسعنوں کے باوجود تنگ بنی

ہوتی تنی اور الیا گفاتھا کہ اب وہ پنپ نہ کیں گے بلکوان کا ممل صفایا کر دیاجائے گا گر

دوسری طرف ان ہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں بھیلا انیاں کا حواقعات اور ان کی قوم کی کلڈیب و کفر کی تفصیلات فرکور ہوتی تقییں اور ان آیات میں ان کا جونستہ کھینچا جاتا تھا کہ ان میں ہوتا تھا جو کھے کے مسلما نوں اور کا فروں کے ما بین در پشی تھا ہاں

ہونستہ کھینچا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتیے میں کس طرح کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے بلدر بھی تبایا جاتا تھا کہ ان حالات کے نیتیے میں کس طرح کا فروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے بل کر اہل کہ تھا کہ ان حالات وائیا میں بعض الیسی بھی آئیس نا ذل ہوجاتی تھیں جن میں صراحت ہمکار بوگی ۔ پھران ہی حالات وائیا میں بعض الیسی بھی آئیس نا ذل ہوجاتی تھیں جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے خور ک بن رہ میں موجود ہوتی تھی۔ مثلاً اللہ تعالی کا ارشا دسہے ، ۔

کے ساتھ اہل ایمان کے غلیہ کی بن رہ من موجود ہوتی تھی۔ مثلاً اللہ تعالی کا ارشا دسہے ، ۔

وَلَقَدُ سُبُهَا کُی مُدَ الْفَالِدُ وَ اَلْکُ سُلُونُ کَی اِنْکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰکُ ال

ا فَبِعَذَ ابِنَا يَسْتَغِعُلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهُمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿ ١٥٠:١١٠٥ ا سَهِ بِنَ فَرَبَاده بندول كريه بهارا بِهِ به يرفيد بوچكا ہے كه ان كى خرد دد كى جائے كى اوريقيناً بهارا به ب شكرغا ب رہے گا، پس داے نبی مَنْ اللّٰ الْعَلِیمَانَ ) ایک وقت کک سکے بیے تم ان سے دُخ پھراد اور انہیں دیکھتے رہو عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ جارے عذاب کے بیے عبدی مجا دہ بہ بہ توجب وہ ان کے صون میں از پڑے گا تو ڈرائے گئے وگول كی مبرح بُری بوجائے گی۔"

نیزارشاد ہے۔

سَیُهُ اَنْ اَلْجَدَعُ وَیُولِّوُنَ الدُّبُرَ (۲۵: ۵۲) عُنقریب اس مجتبت کر سکست دے دی جائے گا اور یہ لوگ پیٹید پھیر کر بھاگیں گئے: جُنْدُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمُ مِّنَ الْاَحْزَابِ (۲۸: ۱۱) "یر حقوں میں سے ایک معول ساحتھ ہے جسے پہیں سکست دی جائے گی۔" مہاجرین حبشہ کے بارے میں ارتباد ہُوا۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِاللّٰهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُـبَوِّئَنَّهُمُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَاَجُـُرُ الْلَاِحْرَةِ ٱكْبَرُ مُ لَوْكَانُوا يَعْلَوُنَ۞ (٣١٠١٣) "جن لوگوں نے مظلومیت سے بعداللہ کی راہ میں ہجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ اور آخرت کا اجربہت ہی بڑاہہے اگر لوگ جانیں ۔"

اسی طرح کُفیاً رنے رسول اللّه ﷺ مستحضرت یوسف علیه السّلام کا واقعه لوچها تو جواب میں ضمناً یہ آئیت بھی نازل بھوتی ۔

> لَقَدُ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آليكَ لِلسَّكَابِلِيْنَ ( ٢٠١٢) "يوسف اوران مح بِعابُيوں (كو اقعى) ميں پوچھنے والوں كے بيے نشايياں ہيں "

لینی ابل کم جو آج حفرت یوسف علیه السّلام کا وا قعه پوچید رہے ہیں یہ خود کھی اسی طرح ناکام ہوں کے جس سرطرح حفرت یوسف علیه السّلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اوران کی سپراندا ذی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا مہوا نھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے بھائیوں کا مہوا نھا۔ انہیں حضرت یوسف علیه السّلام اور ان کے بھائیوں کا مہرت کی ٹرنی چاہیئے کہ ظالم کا حشر کیا ہونا ہے۔ ایک جگر پینمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشا دہوا:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُوْ مِنْ اَرْضِنَاۤ اَوْلَتَعُوْدُنَّ فِى مِلَّتِنَاۤ فَاوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظِّلِمِيْنَ۞ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنُ بَعُدِهِمْ ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ۞ (١٣/١٣)١١)

"گُفاّر نے اپنے پیٹیبروں سے کہا کہ ہم تہیں اپنی زمین سے صرور نسکال دیں گئے یا یہ کہ تم ہماری ملّت ہیں وائیں آجاؤ۔ اس پران کے دب نے ان سے پاس وحی جیجی کہ ہم طالموں کو بقیناً بلاک کردیں گے۔ یہ روعدہ) ہے اس شخص کے بیسے جرمیرے پاس کھڑے ہوئے سے ڈرے اور میری وعیدسے ڈرے۔"

اسی طرح جس وقت فاکس وروم میں جنگ کے شعلے بحرطک رہے تھے اور کفارچا ہے تھے کہ فارسی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چا ہتے تھے کہ روی غالب آجا بین کیو کہ فارسی مشرک تھے اور سلمان چا ہتے تھے کہ روی غالب اجا بین کیو کہ روی بہرحال اللہ بین بیغیہ وں پر، وحی پر، آسمانی کتا بول پر اور پوم آخرت پر ابھان رکھنے کے دعو بدار نفے دیکین غلبہ فارسیول کو حاصل ہو تاجار ہا نشا تواس وقت اللہ نے بہر توثیری ازل فرمائی کہ جند برس بعد رُومی غالب آجا بین گے، میکن اسی ایک بشارت پر اکتفالہ کی بکم اس میں بیر بیٹارت بھی نازل فرمائی کی رومیول کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی بھی فاص مدد فرمائے کا حسب سے وہ خوش ہوجا بیں گے، چنا بخہ ارشا دہ ہے ،

.. وَيَوْمَبِ نِهِ يَّفَرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ الله طُرُ (۵/۴:۳۰) «ميعن اس دن ابل ايمان هي الله كي لاايك خاص) مدوسے نوش بوجائيں گے ..

را در آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگب بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی سکل میں نازل ہوئی۔)

قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ ﷺ بھی مُسلمانوں کو وقتاً فرقتاً اسس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے ستھے؟ چانچہ موسم جے میں آپ عُکاظ، مجنہ اور ذو المجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لیے جانے توصرف جنّت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے۔ میکہ دو توک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرمانے تھے ۔

لَيَايَّهُا النَّاسُ قُولُوا لَآ اِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُولَ وَتَمْلِكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمُ بَهَا الْعَرَبَ وَتَدِينُ لَكُمُ بِهَا الْعَجَمُ فَإِذَا مُـتُرُكُ ثُمُ مُلُوْكًا فِي الْجَنَةِ - قَا

" لوگوالا الا إلّالله كهو، كامياب ربوك، اور إس كى بدولت عرب كے با دشاہ بن جاؤ كے اور اس كى دولت عرب كے با دشاہ بن جاؤ كے اور اس كى دجہ سے عجم بھى تمهارے زير نگبس آجائے كا پھرجب تم وفات پاؤگ توجنت كے افر بادشاہ ربوك،

یہ واقعۃ کچھے صفیات میں گذرجیکا ہے کہ جب عُتنبہ بن ربیعہ نے آپ میں گذرجیکا ہے کہ جب عُتنبہ بن ربیعہ نے آپ میں گذرجیکا ہے کہ جب عُتنبہ بن ربیعہ نے جواب میں تم تنزیل اسجدہ کی آیات بڑھ کرت میں توعتبہ کو یہ ترقع بندھ گئی کہ انجام کاراپ غالب رہیں گے۔

اسی طرح الوطالب کے پاکس آنے والے قریش کے آخری وفدسے آپ میلانگانی کی جوگفتگانی کی جوگفتگانی کی جوگفتگانی کی جوگفتگانی کے بیان تھی اس کی بھی تفصیلات گذر کی ہیں۔ اس موقعے پر بھی آپ میلانگانی نے پوری صراحت کے ساتھ فرما یا تھا کہ آپ میلانگانی ان سے صرف ایک بات چاہنے ہیں جے وہ مان لیس توعرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پران کی بادشاہت فائم ہوجائے۔

حضرت خُباّب بن اَدُت كا ارشا و ب كه ايك بار مين خدمتِ نبوى يَطْلَقْلِكُلْ مين حاضر مُوا - آپ كعب مسائے بين ايك چا در كو كليد بنائے تشريف فرما تھے۔ اس وقت ہم مُشرُّد كين كه باتھوں من آپ عَلِلْقَلِكُلْ اللّه ب دُعا مَشْرُكُين كه بالتھوں من آپ عَلِلْقَلِكُلْ اللّه ب دُعا فرما بين من كه بالله بين اور آپ من الله الله بين اور آپ من الله الله الله بين من كرآپ طلائل بين اور آپ من الله الله بين من كرآپ طلائل بين اور آپ من الله بين من كرآپ من الله بين اور آپ من الله بين من كرآب من الله بين من كرآب من الله بين من الله بين الله بين من الله بين من الله بين بين الله ب

کی کنگھیاں کر دی جاتی قیب لیکن بیختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی " پھر آپ میں انہیں کو کنگھیا کہ نے فرایا" التہ اس امر کو لینی دین کو ممل کرکے رہے گا بہاں انک کر سوار صنعاء سے ضرعوت انک جائیکا اور اسے اللہ کے سواکسی کا خوف نہ ہوگا۔ البنتہ بمری پر بھیٹر ہے کا خوف ہوگائے ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ ۔۔۔ لیکن نم لوگ جلدی کر رہے ہوئے بادرہ کہ یہ بشارین کچھ ڈھکی چہی نہ تھیں۔ بلکہ معروف وشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفتار مجبی ان سے وافقت نے می باخیاں کو دیکھے تو طعنہ زنی میں نہ ہوئے ایس کے رفقار صحافر کرام کو دیکھے تو طعنہ زنی کرتے ہوئے آپ میں میں کہتے کہ لیجئے آپ کے پاس می و کے زمین کے بادشاہ آگئے ہیں۔ بہ جلد میں شابان تھی و کرسری کو معلوب کرلیں گے۔اس کے بعدوہ سٹیاں اور نا ببال بجاتے رہے ہیں۔ بہ جلد ہی شابان تھی کہتے ہیں۔ بہ جلد ہی شابان تھی کے ایس کے بعدوہ سٹیاں اور نا ببال بجاتے رہے گ

بهرعال صحائبُ کرام کے خلاف اس و فن ظلم وستم اور مصاسَب و آلام کا جو ہم گیرطوفان برپاتھا اس کی حیثیت حصولِ جنّت کی اِن تقینی امیدول اور تا بناک ورُپه و قارستقبل کی اِن بشار تول کے مقابل اِس با دل سے زیادہ رنتھی جو ہُوا کے ایک ہی جھٹکے سے مجو کرنخلیل ہوجا تا ہے ۔

م فقرالسيرو ص١٨

# ببرون مته دعوت إسلام

رسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ع گئے۔ یہ کتے سے تقریباً سا کھ میل و ورہے۔ آپ طلاکھ ایک نے یہ ما دنت آتے جاتے ہیدل طح فرائی ہی۔ آپ طلاکھ ایک نے یہ ما دنت آتے جاتے ہیدل طح فرائی ہی۔ آپ طلاکھ ایک ازا دکر وہ غلام حضرت زُیڈ بن کار اُو تھے۔ داستے میں حسب طالف پہنچ تو بنید تُقیف کے نین سرداروں کے پاس تشرافیف لے گئے جاآ پس میں بھائی جب طالف پہنچ تو بنید تُقیف کے نین سرداروں کے پاس تشرافیف لے گئے جاآ پس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے ، عُبْدِ یَا ہُنل، مسعودا ور جبیب ان تینوں کے والد کا نام کو وبن مُرث بُنُون کے ماراسلام کی مرد کی تھا۔ آپ میں ایک نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللّہ کی اطاعت اور اسلام کی مرد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے ان کوہ کیے کا پردہ پھاڑے اگر اللّہ نے تہیں رسول بنایا ہوئے دوسرے نے کہا: کیا اللّٰہ کو نہارے علاوہ کوئی اور دہ طل ج تیسرے نے کہا: گیا اللّٰہ کو نہارے علاوہ کوئی اور دہ طل ج تیسرے نے کہا: گیا اللّٰہ کو نہارے علاوہ کوئی اور دہ طل ج تیسرے نے کہا: گیا اللّٰہ کو نہاری بات کرئی میں بیا ہیں جا انہائی خطرنا ک ہے اور اگر تم خوالگ ہے اور اگر تم خوالگ ہے اور اگر تم خوالگ ہے اور اگر تم کے اللّٰہ کوئی کی ہوئے تا ورصرف اتنا فرمایا": تم لوگوں نے جو کھے کیا کیا، بہر حال اسے کہیں پردہ بی کھنا ہے۔ اور اسے اُٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا": تم لوگوں نے جو کھے کیا کیا، بہر حال اسے کہیں پردہ بی کھنا ۔ اسے کہیں پردہ بی کھنا ۔ اسے کہیں پردہ بی کھنا ۔ اسے کہی کہ کھنا ۔ اسے کہیں پردہ بی کھنا ۔ اسے کہیں کے کہنا کیا ۔ اسے کہیں کیا کہنا کے کہنا کھنا کے کہنا کھنا کے کورٹ کیا کہنا کے کھنا کھنا کے کہنا کیا کہنا کورٹ کیا کہنا کے کہنا کھنا کو کھنا کے کہنا کھنا کے کھنا کھنا کے کہنا کیا کہنا کے کھنا کھنا کے کہنا کہنا کے کھنا کے کہنا کھنا کے کہنا کے کھنا کے کہنا کے کھنا کے کھنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کے کھنا کورٹ کورٹ کے کہنا کے کھنا کے کہنا کہنا کے کھنا کے کھنا کے کہنا کے کھنا کے کہنا کے کھنا کے ک

رسول الله ﷺ فی فی الف میں وس دن قیام فرمایا۔ اس دوران اس بی میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اس میں اس کی اللہ کی اس کا ان کے ایک سردار کے پاس تشریف ہے گئے اور ہرایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ مبکہ انہوں نے اپنے او بانٹوں کوشہ دیوی۔

ک مولانا بخیب آبادی نے تاریخ اسلام ۱۲۲۱ میں اس کی صراحت کی ہداور ہی میرے نزدیک بھی داجے ہے۔
سے اردو کے اس محاورے سے ملنا جلتا ہے کہ "اگرتم بینمبر بونواللہ مجھے غارت کرے "مففوداس بقین کاالمبار
ہے کہ تمہارا ہینمبر بونا نامکن سے میسے کھے کے پردسے پروست درازی کرنانا ممکن ہے۔

اللهم اليك اشكوضعف قوتى وقلة حيلتى وهَوَافِ على الناس يا ارحم الراحمين، انت ربّ المستضعفين وانت ربّى، الى من تكلنى؛ الى بعيد يتجهمنى ام إلى عَدُوِّ ملكته امرى؛ ان لمريكن بك على غضب فلا ابلى. ولكن عافيتك هى اوسع لى، اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك أو يجل على سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولاحول ولا قوة الابك.

"بارالها! میں تجھ ہی سے اپنی کروری و بے نسبی اورلوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا نسکوہ کرما ہوں۔
یاارم الراحمین! قرکر دروں کارب ہے اور تُوہی میرا بھی دب ہے۔ تُو مجھے س کے حوالے کر دیا ہے ؟ کیا کسی
بیگانے کے جومرے ساتھ تندی سے پیش آئے ؟ یا کسی دیٹمن کے حس کو تُونے میرے معالے کا مالک بنا دیا ہے ؟ اگر
مجھ پرتیراغضنب نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا نہیں بسکین تیری عافیت میرے بیے زیا دہ کشا دہ ہے۔ یں تیرے
چرے کے اس فورکی بنا ، چا ہنا ہو رحب سے تاریکیاں روشن ہوگئیں اور حس پردنیا و آخرت کے معاملات دُرست

ہوئے کو تُوجھے پر اپنا خضب نا زل کرتے ؟ یا تیرا عناب مجھ پر وار د ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کو تُوخِ مش ہوجائے اور تیرے بغیر کوئی زورا ورطاقت نہیں ۔"

عداس نے کہا ہے اور تہارا دین کیا ہے ؟ اس نے کہا کہ بوس اور نیزی کا بات اور نیزی کا بات اور نیزی کا بات اور نیزی کا بات کا اس نے کہا کی دہنے والے ہو؟ اور تہارا دین کیا ہے ؟ اس نے کہا یک عیسائی ہوں اور نیزی کا بات اور نیزی کا بات ہوں ۔ رسول اللہ ظافی کا نے فرمایا ! اچھا ! تم مردصالے یونس بن متی کی بستی کے دہنے والے ہم؟ اس نے کہا "اپ ظافی کا نے فرمایا ! اچھا ! تم مردصالے یونس بن متی کی بستی ہوں ۔ اس نے کہا "اپ ظافی کا نے فرمایا ! وہ میرے ہمائی تھے ۔ وہ نبی سے اور میں بھی نبی ہوں ۔ بیس کی عداس رسول اللہ میں اللہ میں اور ماتھ یا قرال کو بوسر دیا ۔

یہ دیکھ کرربیعہ کے دو فوں بیٹول نے الپس میں کہا او: اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دو نول نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاملہ تھا ہا "اس نے بعد جب عداس واپس گیا تو دو نول نے اس سے کہا: "اجی! یہ کیا معاملہ تھا ہا اس نے بجھے ایک ایسی اس نے بہار کوئی اور نہیں۔ اس نے جھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سواکوئی نہیں جانتا "۔ ان دو نول نے کہا"، دیکھ وعداس کہ بیں یہ شخص میں تہا دی سے بھیریز دے۔ کیونکہ تہا را دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ "

قدر الم تعلیم کر دسول الله مینان فیلین فیکی تو کی کی دا ، پرچل پولے عنم والم کی ترت سے طبیعت ندھال اور ول پاش پیش تھا۔ قرنن منازل پہنچ توا لئدتعالے کے حکم سے حضرت جبربل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ مینان فیلیک سے بربل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ مینان فیلیک سے یہ گذارش کرنے آیا تھا کہ آپ مینان فیلیک حکم دبر تووہ ابل کا کو دو پہاڑوں کے درمیان میس ڈالے۔ ان کا سے دریا فت کی کہ کہا آپ مینان فیلیک پر بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول الله مینان کیا گئی سے دریا فت کی کہ کہا آپ مینان فیلیک پر بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول الله مینان کیا دی سے زیادہ شکین رہا ہو؟۔ آپ مینان فیلیک نے نوایا، ہاں!

تہاری قوم سے جھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جن سے بین گھا ٹی کے دن دو چار ہُوا، جب میں نے اپنے آپ کو عَبْدِیا کیل بن عُبْدِ گلال کے صاجر آرے پر بین گیا ٹی کا مربی بات منطور نہ کی تو ہُی خم والم سے نڈھال اپنے رُخ پرچل پڑا اور مجھے قزن تعابی بنجی کرہی افا قد ہُوا۔ وہاں میں نے سراطھایا تو کیا دکھیتا ہوں کہ بادل کا ایک کھڑا مجھے برسایہ نگان ہے۔ ہیں نے بغور دکھیا تو اس میں حضرت جبر بل علیہ السّلام تھے۔ انہوں نے جھے بہارکر کہا آب طلای کھڑا ہی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اُسس کی لیا ہے۔ اب اس بہار وں کا فرشتہ بھیجا ہے ناکہ آپ طلای کھڑا ان کے بارے میں اسے جو عم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے ناکہ آپ طلائی کھڑا ان کے بارے میں اسے جو عم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے جھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اسے میں اسے انہیں دکھ چھا آب ان کی بارے بین کہ میں انہیں کہ میں انہیں کہ میں بہار وں کے درمیان کچل دوں ۔ نوالیا بی ہوگا ۔ نبی میں کے درمیان کچل دوں ۔ نوالیا بی ہوگا ۔ نبی میں کے درمیان کچل دوں ۔ نوالیا بی ہوگا ۔ نبی میں کھڑا ڈول کے درمیان کچل دوں ۔ نوالیا بی ہوگا ۔ نبی کی بھڑا کے وصرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اوراس کے ساتھ کسی چرکو شریک نہ تھٹم رائے گئے۔

رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ

وا دی نُخلُه میں آپ مِیْلِیْ اَلِیَا کا قیام چندون رہا۔ اس دوران الله تعالیے نے آسپ میٹلیٹ کے پاس جنوں کی ایک جماعت میں بھی جس کا ذکر فرآن مجید میں دوجگر آیا ہے۔ ایک

مل اس موقع پرصیح بخاری میں لفظ اخشبین استعال کیا گیا ہے جو مکر کے دومشہور ہاڑوں اُئوٹنیس اور قیبقۂ ان پر لولا جا ہا ہے۔ یہ دو نوں پہاڑعلی الترتیب حرم کے جنوب وشمال میں اُسمنے سامنے واقع ہیں۔ اُسس وقت مگے کی عام آبادی ان ہی دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔

لله صيح بخارى كما بدم الخلق الر ٨ هم مسلم باب التى النبي مِين الله المنافقين ١٠٩/١

سورة الاحقاف مير، دوسرك سورة رجن مير، سورة الاحقاف كي ايات يرمين:

وَإِذْ صَرَفْنَ الْيُكَ نَفَرًا قِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرُانَ ۚ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوَا الْمُوانَ الْقُرُانَ ۚ فَلَمَا حَصَرُوهُ قَالُوَا الْمَصَوْفَ الْفُرُانَ فَلَمَا فَضَى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمُ مُّنْذِرِيْنَ ۞ قَالُوْا يُقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا الْضَافَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلَّى الْعَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقُولَ الْمُعْتَلِقُوا اللّهُ عَلَى اللّه

" داورجب کریم نے آپ کی طرف جنو ّل کے ایک گروہ کو پھیرا کروہ قرآن سنیں تو جب وہ آتا وت ہزان کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آلیس میں کہا کرچئے ہوجا ؤ کچھ جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذا ب الہٰی سے ڈرانے والے بن کر پیلے ۔ انہوں نے کہا: لے بما ری قوم ! ہم نے ایک گناب شنی ہے جو موسیٰ عذا ب الہٰی سے ڈرانے والے بن کر پیلے ۔ انہوں نے کہا: لے بما ری قوم ! ہم نے ایک گناب شنی ہے جو موسیٰ کے بعدلازل کی گئی ہے ۔ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور راہ و راست کی طرف رہنما تی کرتی ہے اے بماری قوم ! النتر کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان سے آؤ اللہ تہارے گا ، خبش دے گا اور تہیں در وناک عذا ہے سے بچائے گا۔"

سورهٔ جن کی آبات به میں .۔

قُلُ اُوْجِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ الْحِنِّ فَقَالُوَّا اِنَّا سَمِعْنَا قُلْانًا عَجَبًا ۞ يَّهُدِئَ اِلَى التُّرشُدِ فَالْمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا ۞ (٢/١: ٢/١)

در آپ که دیں : میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے فراُن سطنا ، اور باہم کھاکم ہم نے ایک عجیب قراُن سنا ہے۔ ہوراہِ راست کی طرف رہنمائی گرنا ہے ۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور سم اپنے رب سے ساتھ کسی کو ہرگذشر کی نہیں کر سکتے ۔ '' دیندر ھویں اُیت تک )

یرا کیات جواس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہو میں ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا سبے کو نبی میں فائل ہو میں ان کے سیاق و سباق سبا معلوم ہوتا سبے کو نبی میں فیان کی اس جاعت کی آمد کا علم نہ ہوسکا تھا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سبے آپ میں فیان کی اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے ۔ برجی معلوم ہونا سبے کہ جنوں کی یہ آمد ہوئی جا رہوئی تھی اور احا دیث سبات ہوتی واقت ہوتی ایک آمدورفت ہوتی رہی ۔

جنوں کی آمدا در قبولِ اسلام کا وا فعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی ہواس نے اپنے غیب کمنون کے خوانے سے اپنے اسس سلکر کے ذریعے فرمائی تفی حبس کا

علم النّد کے سواکسی کو نہیں بھراس واقعے کے تعلق سے جو آیات نا زل ہو مَیں ان کے بہتے ہیں نبی ﷺ کی دعوت کی کا میابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کر کا مُنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کا میابی کی راہ میں حائل بہنیں ہوسکتی چنا پنجہ ارشا دہیے ،

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِىَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِدٍ فِى الْأَرْضِ وَلَئْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهُ اَوْلِيَا اللهِ وَلَئْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهُ اَوْلِيَا الْمُ الْمَالِمُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْسَ (٣٢:٣٦)

''بحو النُدے داعی کی دعوت قبول مذکرے وہ زمین میں رالنُدکو) ہے اس نہیں کرسکتا، اورا لٹر کے سوا اس کا کوئی کارسازہ سے بھی نہیں۔ اور اسیسے لوگ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں ۔''

قُوَانَّا ظَنَنَا اَنُ لَنُ نَعُجِهِ اللهُ فِي الْاَرْضِ وَلَنَ نَعُجِهَ هُوَ بَا ﴿ ١٢: ١٢)

« ہماری سجھ میں آگیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کرسکتے اور نہ ہم ہمالک کر ہی اسے رکپرشنے

ہے) عاجز کر شکتے ہیں۔''

اس نصرت اور ان بنا رتول کے سامنے غم والم اور عزن و ما یوسی کے وہ سارہ باول پھسٹ گئے ہوطا نف سے نکلتے وقت گالیاں اور نالیاں سننے اور پتر کھانے کی وجہ سے آسپ پیلانگیا گئے ہوگا نے سے بھائے ہوئی سے اور نئے سرے پیلانگیا گئے ہوئی ہوئی ہے۔ آپ پیلانگیا گئے اور نئے سرے سے دعوتِ اسلام اور بینے رسالت کے کام بین پتی اور گرموشی کے سانٹہ لگ جا اس می ہوئی است کے ہی ہوقع نما جب صفرت زید بن عار شرف آپ میلائی ہے ہوئی سے عرض کی کہ آپ مگر کسے جا میں گئے ہیکروہاں سے سانٹہ وں بین قریش نے آپ میلانگیا گئے گئے کے باشنہ وں بین قریش نے آپ میلانگیا گئے گئے کا کو کا کی دیا ہے جا اور جو اب میں آپ میلانگیا گئے گئے نے فرایا "اے نے زید اِ تم جو عالت دیکھ در سے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی دا ہ ضور رہائے گا۔ اللہ بھینا آپ نے دبن کی مرد کرے گا۔ اور اپنے نبی کو غالب فرائے گا۔ "

بیٹوں اور قوم کے دوگوں کو بلایا اور کہاتم لوگ ہنے یار باندھ کرفانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہوجائے کیونکہ میں نے محد اس کے بعد طعم نے رسول اللہ شیف اللہ کے باس بنیام بھیجا کہ کئے کے اندرا کا بئیں اس بطال اللہ کے بیٹ میں اس بنیام کر کہ تشریف لائے ، اور مسجد حرام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد صرت زیڈ بن عار ن کو ہمراہ کے کر کہ تشریف لائے ، اور مسجد حرام میں داخل ہوگئے۔ اس کے بعد صفر ین عدی کی نے اپنی سواری کو کو کو اعلان کیا کہ قرامین کے لوگو ایئی نے گئے اس کے بعد صفر ین و دے دی ہے۔ اب اُسے کوئی من چیطے سے دور اسول اللہ شیف کی اندر شیف کی کوئی من چیطے سے بی اس کے دور کو کوئی من چیطے سے دور ان محد کی اس دور ان محد کی اس پہنچے اسے بی وار کوئی سند جی اس کے دور کوئی من جی اور ان کے دور کوئی سند جی کہ اس موقعی اندر کر وصل تھ باند ھے رکھا آپ شیف کی اندر کر وصل تھ باند ھے رکھا آپ شیف کی اندر کر وصل باند ہے رکھا کہ آپ کے بیانی کے باتھ کی کوئی من عدی اور اس جواب کوئی کر ابوجہ ل کے کہا تھا کہ تھا

رسول التُرْفِيُكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

لؤکان المطعم بن عدی حبیات مکلمتی فی هُ وُلَّدِ النتنی لترکتهم له که «اگردالنتنی لترکتهم له که «اگرمطنم بن عدی زنده بردا ، پیرمجدس ان براد دارادگال سے بارے بیرگفتگو کرما توسی اس کی خاطب ران سب کو چیوژ دیتا ۔ "

لئے سفرطائف کے واقعے کی یرتفعیلات این مشام ۱۹۱۸ نا ۲۲۴- زاد المعاد ۲۹/۲ ، ۲۶ مختصرا نسیزہ تعیشیخ عبدالشم ۱۷۱ نا ۱۷۳ رحمۃ للعالمین ۱/۱۶ تا ۲۸ تا ریخ اسلام نجیب آبادی ۱۲۳/۱۲۳/۱-۱د رمون وعتبر کرتی تفاسر سے بمحک گھڑیں۔ محمد صبح نجاری ۲/۲ ۵

# فبأل ورافراد كوسلام كي دعو

ذی قعدہ سنا۔ پنبوت (اواخر بون یا اوائل جولائی سوال کے ہیں رسول اللہ ﷺ کا فائنہ ﷺ کا میں رسول اللہ ﷺ کا فائنہ سے کہ تشریف لائے، اور یہاں افرا د اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی ۔ پچونکہ موسم جے قریب نفااس لیا فرلینہ جے کی ادائیگی کے لیا دورو نزدیک ہر گرہ سے پیدل اور سواروں کی آمر شروع ہو پی تھی ۔ رسول اللہ ﷺ نے اس موقعے کو غنیمت جمعا۔ اورایک ایک قبیلے کے پاسس جاکراسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پوشے سال سے آسیب کی بیشنے کے پاکس جاکراسے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پوشے سال سے آسیب کے پیشنے کے پاکس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پوشے سال سے آسیب کے پیشنے کے پاکس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پوشے سال سے آسیب کے پیشنے کے پاکس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پاکس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پاکس جاکرا ہے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کی جو سے سال سے آسیب کے پیشنے کے پاکس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پیس جاکرا سے اسلام کی دعوت دی جیسا کہ نبوت کے پاکھ کا معمول تھا۔

بنوعامر بن منعَعَدُ، نُحَادِبْ بن تَحْسُفُهُ ، فُزُا دَه ، غُسّان ، مره ، حنیفه بُسُیْم ،عبس ، بنونصر بنوا لبیکار ، کلیب ، حادث بن کعیب ، عذره ، حضا دمه ، – تیکن ان بیں سے کسی نے بھی اسسلام تنجول نہ کیا ۔ سکے

واضع رہے کہ امام زہری کے دکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج بیں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کے آخری موسم عج یم کیس سالر مترت کے دوران پیش کیا گیا تھائے

ابنِ اسماق نے بعض قبائل پراسلام کی پیشی اوران کے جواب کی کیفیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ ویل میں مختصراً ان کا بیان تفل کیا جارہا ہے:

ل ترمذي، منتصرالسيرة للشيخ عبدالله ص ١٨٩ ك ديكھتے رحمة للعالمين ١٨٧٨

۲- بسنو حنیفی سے آپ میں شاہی ان کے ڈیرے پرتشریف ہے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کوان پر پیش کیا ، لیکن ان جیسا برا جواب اہلِ عرب میں سے کسی نے بھی مذوبا۔
میں سے کسی نے بھی مذوبا۔

س عامر بن صَعَصَعُ س ا بنیں بھی آپ ﷺ نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کوان پر پشیس کیا ۔ جواب میں ان کے ایک آد می بخیرُ ہ بن فراس نے کہا ؛

"فدا کی قسم اگر میں قرلیش کے اس جوان کو لے لوں تواس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جا دُن گا۔ پھراس نے دریا فت کیا کہا چھا یہ تبایتے"، اگر ہم آپ ﷺ سے آپ کے جا دریا فت کیا کہا چھا یہ تبایتے"، اگر ہم آپ ﷺ سے آپ کے کہا تو کیا آپ کے کہا تو کیا آپ کے کہا تو کیا آپ کے کہا تو کہا اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ کے لیے کہا دریا ہو جہاں چا ہے میں ہوگ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا" زمام کار تواللہ کے کا ۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کے کا ۔ اس پر اس شخص نے کہا : خوب! آپ کی حفاظ من میں تو ہمارا سیندائل عرب کے نشانے پر رہے ، کیکن جب اللہ آپ کے خیاف کی کے دبن کی ضرورت نہیں تو ہمارا سیندائل عرب کے نشانے پر رہے ، ہمیں آپ کے انسانے کار کے والے آپ کی کو خور درت نہیں نے خون انہوں نے انکار کر دیا ۔

اس کے بجب قبیل بنوعام اپنے علاقے میں واپس کیا تواپنے ایک بوڑھے آدمی کو ۔۔۔
جو رکبر بنی کے باعث جے میں شریک نہ ہوسکا تھا۔ سارا ما جراسایا اور تبایا کہ ہمارے پاس قبیلہ فریش کے خاندان بنوعبد المُطّلِب کا ایک جوان آیا تھا جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں ؛ اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آمیں .

یسٹن کر اس بڑھے نے دونوں ما تھوں سے سرتھام لیا اور لولا: اے بنوعام الکیا اب اس کی تلاقی کی کوئی بیل ہے ؟ اور کیا اس از دست رفع کوڈھونڈھا جا سکت ہے ؟ اس ذات کی قسم جس کے ماتھ میں فلال کی جان ہے کیسی اسماعیل نے بھی اس رئبوت ) کا حجودًا دعویٰ نہیں کیا۔

حس کے ماتھ میں فلال کی جان ہے کسی اسماعیل نے بھی اس رئبوت ) کا حجودًا دعویٰ نہیں کیا۔

یقیناً حق ہے۔ آخر تہاری عقل کہا رجلی گئی تھی ہوسے

جس طرح رسول الله مَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الر ا بمان کی شعاعیس کے سے با مر وزُد پر اسلام پیش کیا اس طرح ا فرا د اور ا شخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور تعبض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھراس موسم جج کے کچھ ہی ع صے بعد کئی ا فرا دینے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصررُو دا دہیش کی جارہی ہے۔ ا۔ سُوكَيُد بن صامت \_ برثاع تھے ۔ گہری موجد لوجھ کے حال اور بترب کے باشندے، ان کی نخیگی شعرگونی اور شرف ونسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کا مل کاخطاب وے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے بلیے مکہ تشریفِ لاتے۔ رسول الشریطَ الله عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ وعوت دی کہنے گئے "غالبًا ب کے پاس جو کھے ہے وہ ویسا ہی ہے جلیا مبرے پاس ہے " رسول النَّد اللَّهُ عَلِينَا فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ں کین مبرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھاہے ، وہ قرآن سبے جو الٹر تعالے سنے مجھ پرنازل كياب، وه ہداين اور نورہے - اس كے بعدرسول الله ﷺ غير انہيں فرآن براھ كرسايا . اوراسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرلیا اوربوسے!" یہ نوبہت ہی انچھا کلام ہے۔" اس کے بعدوہ مدینہ بلیٹ کر آئے ہی تھے کرجنگ بُعاث چیوط گئی اوراسی میں قتل کردئے گئے۔ ا نہوں نے سلسہ نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا تھے

٧- ایاس بن معا قد - یر بهی یزب کے باشدے تھے اور نوخیز جوان - سلمنبوت میں جنگ بُون سے حلف و تعاون کی میں جنگ بُون سے کھے پہلے اُوس کا ایک و فد خرا رئے کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی الن میں کہ آیا تھا ۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے ۔ اس وقت یشرب میں ان وونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگر بھوطک رہی تھی اور اُؤسس کی تعداد خرار جے سے کم تھی ۔ رسول اللہ مین الله مین کو وفد کی آمد کا علم میجوا تو آپ مین الله مین الله مین سریف ہے گئے اور اُؤسس نفسد کے بیات شریف ہے گئے اور اُن کے درمیان بدیٹھ کریوں خطاب فرایا "، آپ لوگرس مفسد کے بیات شریف لائے بین کیا اس

تے ابن مشام الر ۲۲۲، ۲۲۵ کی ابن مشام الر ۲۲۸ - ۲۲۷ وحمد العالمبین الر ۲۷ کی مثام الر ۲۲۸ وحمد العالمبین الر ۲۷ کی قابر نا دی ۱۲۵،۱۱

سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ ﷺ فیالٹی نے فرمایا "و میں اللہ کا رسی بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں ؟ ان سب نے کہا وہ کیا چیز ہے ؟ آپ ﷺ نے کہ ایک کہ وہ رسی کے اینے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت و بینے کے لیے بھیریا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے مجھ پرک ب بھی اقادی ہے کہ وہ اللہ کا دکر کیا ۔ اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔

ایاس بن معافہ بولے: اسے قوم یہ فداکی قسم اس سے بہترہے جس کے لیے آپ لوگ بہاں تشریف لائے ہیں۔ مین وفد کے ایک رکن ابوالحیسرانس بن رافع نے ایک مُتی متی الٹاکرایاس کے منہ پردسے اری اور بولا،" یہ بات چپوٹروا میری عمر کی قسم ایہاں ہم اس کے بجائے دومرے ہی مقصد سے آئے ہیں" ایکس نے فاموشی اختیار کہ لی اور دسول اللہ ﷺ کی اکٹر گئے۔ وفد قریش کے ساتھ طف و تعاول کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور بوں ہی ناکام مدینوا پس ہوگیا۔

مدینہ پلٹنے کے تفور سے ہی دن بعدا پاکس انتقال کرگئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت نہیل و
کمبیراور حمدوبیج کررہ سے تھے اس بے لوگوں کو لقین سے کران کی وفات اسلام پر ہوئی رہنے
سا۔ اجو خدر خفاکر تی ۔ پریٹرب کے اطراف میں سکونٹ پذیر نتھے جب سُونڈ بین میں
اور ایاس بن معاذکے دریعے یٹرب میں رسول اللہ ﷺ کی بعشت کی جربینی تویز جر الوذر
رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی کم ان اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی بھ

ان کے اسلام لانے کا واقعہ جیسے بخاری میں تفصیل سے مروی ہے ۔ ابن عباس و خی الدعنہ کا بیان ہے کہ ابوذر رضی الدعنہ نے فرایا ابنی بہتاہے ۔ بیک آدی تھا۔ جھے معلوم بُواکہ گئے میں ایک آدی تھا۔ جھے معلوم بُواکہ گئے میں ایک آدی نمودار بُوا ہے جواب آپ کونبی کہتاہے ۔ بیک نے اپنے بھال سے کہا: نم اس آدمی کے پاس جو ایس آبال کی خرلاؤ۔ وہ گیا، طاقات کی، اور واپس آبا۔ میں پاس جا فراس سے بات کرو۔ اور میرے پاس اس کی خرلاؤ۔ وہ گیا، طاقات کی، اور واپس آبا۔ میں نے پوچھا بھی خرلائے ہو ؟ بولا: خداکی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے ، اور بُرائی سے روگا ہے ۔ میں نے کہا بتم نے تشفی نخش خرنہیں دی۔ آخریں نے خود توشد دان اور مدر شراع میا اور بیا بیا تا میا اور بیا بیانی تو بیا بیانی بیانی بیانی اور بیانی بیانی

کتے ابن بشام الر۲۷ م، ۴۲۸ کے یہ بات اکبرشا ہ نجیب آبادی نے تحریر کی ہے۔ دیکھتے ان کی تاریخ اسلام ا/ ۱۲۸

ہی گوارا رہ تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پر چھوں۔ چنا نچہ میں زمزم کا پانی پیتیاا ورسجد حرام میں بڑا دہتا۔ آخر بیرے پاکسس سے علی اگذر ہُوا۔ کہنے گئے داری اجنبی معلوم ہوتے ہو! مُن نے کہا: جی مال۔ انہوں نے کہا: اچھا تو گھر حیوں میں ان کے سانھ چل بڑا۔ رہ وہ مجھ سے کچھ لوچھ رہسے نتھے نہیں ان سے کچھ لوچھ رائا تھا اور مذاہیں کچھ بنا ہی رہاتھا۔

صبح ہوئی تویں اس اراوے سے بھر سج حرام گیا کہ آپ عظالہ اللہ کے منعلق دربا فت کرول ۔ ليكن كوئي نه تهاجو مجھے آپ يَلالْنْطَيَّلُا كِمِنْعَلَىٰ كِيمِيتًا مَا - آخرميرے پاس سے پيرحضرت على رضى اللّه عنه گذرے در کیھ کر) بھیے: اس آدمی کو انھی اپنا ٹھکان معلوم نہ ہوسکا ؟ میں نے کہا ، نہیں۔ انہول نے کہا : ا چھا تومبرے سا تھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: اچھاتمہارا معاملہ کیا ہے ؟ اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟۔ میں نے کہاوا ہے واز داری سے کام لیں تو تباؤں - انہوں نے کہا ! طببک سے میں ا بیاہی کروں گا۔ بیں نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کریہاں ایک اُدمی نمو دار سُواہیے جواپتے آپ کو الله كانبي تباماً ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کرکے آئے ۔ مگراس نے پیٹ کرکوئی تشفی خش بات رہ تبلائی اس بیے میں نے سوچا کہ خودہی ملاقات کر لوں ۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا : تعبی تم صیحے مگر ہنچے۔ دیکھومیرارخ انہیں کی طرف ہے۔ جہاں میں گھسوں وہاں نم تھی گھس جانا۔ اور ہال الرميركسي اليستخص كود مكيمون حبس سے تمهارے ليے خطرہ سے تو ديوار كی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اینا جونا تھیک کررہا ہوں میکن تم راستہ چلتے رہنا "اس سے بعد حضرت علی رضی الله عنه روا مذہوئے ا درمیں تھی ساتھ ساتھ جل پڑا۔ یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں تھی ان کے ساتھ نبی میں شاہ کے ایس جا داخل ہوا اورع ض پرداز ہوا کہ آپ (میل کھیا اُن مجدر اسلام میں كرير- آب يَطْلَشْ عَلِينَا لَهُ الله من بيش فرمايا - اور مني وبين ملمان بوگيا - اس كے بعد آب مَطْلَشْ عَلِينَا نے مجھ سے فرمایا: اسے البوزُرا اس معاملے کولسیں پردہ رکھو۔ اور اپنے علاقے میں واپس جلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آجا ہا۔ ہیں نے کہا واس دات کی قسم جس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرما یا ہے میں توان کے درمیان بیانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجوح ام آیا۔ قریش موجود تھے میں نے کہا ، قریش کے لوگو!

اشهدان لا اله إلا الله و اشهد ان محسدًد اعبده ورسوله « يَن شهادت دينا بور كميًز

يَكُانْ اللَّهُ كَالِيرُ كَانِد كاور رسول إلى .

لوگوں نے کہا: اکھو۔ اس بے دین کی خبرلو، لوگ اُکھ پڑے۔ اور مجھے استفدر مارا گیا کہ مرحابوّں۔

لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آبچابا۔ انہوں نے مجھے جھک کرد کھیا۔ پھر قریش کی طرف بلیط

کر فیجے : تہاری بربادی ہو۔ تم لوگ عفقا رکے ایک آدمی کو مارے دے لیے ہو جالا کر تمہاری تجارت کا ہ اور گذر کا ہ عفقا رہی سے ہو کر جاتی سبے! اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہسٹ گئے۔ دوسرے دئ سبح

ہوئی تو میں پھروہ بی گیا اور جو کچھ کل کہا نھا آئے بھر کہا اور لوگوں نے پھر کہا کہ اکھواس بے دین

کی خبرلو۔ اس کے بعد پھر پر سے میا تھو ہی ہُوا ہو کل ہو چکا نھا اور آج بھی صفرت عباس رصنی اللہ عنہ

ہی نے مجھے آبکیا یا۔ وہ مجھ پر جھکے پھروسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی شیا

ہ ۔ حلفیک بن عمر و کو سیسی ۔ یہ ترلیف انسان شاع ، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلۂ و فوس کے مردار ہے۔ ان کے قبیلے کو بین نواحی مین بیں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے گیار ہویں سال کر تشریف لائے تو د ہاں بہنچنے سے پہلے ہی اہل کہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عورت واحر ام سے بیش اسے ۔ بھران سے عض پرداز ہوئے کہ الے فیل ایک ہارے شہر تشریف لائے ہیں اور یشخص جو ہما دے درمیان ہے اس نے ہمیں سخن پیچیدگی میں پھنسا شہر تشریف لائے ہیں اور یشخص جو ہما د سے درمیان ہے اس نے ہمیں سخن پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہیں ۔ ہماری جمعیت کھیر دی ہے اور ہمارا شیراز ہمنتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جاد د کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدی اور اس کے بھائی کے درمیان اور آدی اور اس کی بیائی ہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے کہ المذا آپ اس سے ہرگر گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چرز نرشیں ۔ اس کی کوئی چرز نرشیں ۔

حضرت طفیبُلُ کارشا دہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی یا نیں سمجھ نے سے یہاں مک کہ میں نے تہ یہاں مک کہ میں نے تہ یہاں مک کہ میں نے تہ یہ کر لیا کہ ذرائی کی کوئی چیز سنوں کا نہ ایب میں ان چیت کروں گا؟ حتٰی کہ جعب میں صبح کومسجد حرام گیا تو کان میں روئی تطونس رکھی تھی کہ مباد ا آب میں ان ایک کوئی بات مبرے کان میں پڑجائے ، لیکن الٹہ کومنظور تھا کہ آپ کی بعض با نیں مجھے ٹنا ہی دے ۔ چنا پنج میں نے بڑا عمدہ کا م منا ۔ پھریس نے اپنے جی میں کہا: اسے مجھے پرمیری مال کی آہ و فغال! میں تو بخدا ایک سوجھ

م صیح بخادی باب قصّة زمزم ۱/۹۹۹، ۵۰۰ باب اسلام ای در ۱/۲۹ م ۵،۵۴۵

بوجر کھنے والا شاعوائدی ہوں، مجھ پر بھلا براچھپا بنیں رہ سکتا ۔ پھرکیوں ندیں اس شخص کی ہا سے سنوں؟

اگراچی ہُوئی وقبول کرلوں گا۔ بُری ہوئی و چھوڑدوں گا۔ برسوجی کر بیں دُرک گیا اور سجب آپ کے گھر پلطے تو بیں بھی داخل ہوگیا اور آپ میں الشافیلیگانی اندرداخل ہوئے تو بیں بھی داخل ہوگیا اور آپ کواپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی سفیت ، پھرکان میں روئی کھونے اور اس کے باوجود آپ کی بیش بائیں من لینے کی تفصیلات بنا میں ، پھرعوض کیا کہ آپ اپنی بات بیش کیجے۔ آپ میں میں بائیں من لینے کی تفصیلات بنا میں ، پھرعوض کیا کہ آپ اپنی بات بیش کیے۔ آپ میں میں میں سنوں میں بیش کیا۔ اور قرآن کی طوحت فرمائی ۔ خداگوا ہ ہے ، میں اس سے قدرہ قرار اس سے نواب کو بین اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ میں داشتی تھی جنا پنج میں کہ میری تو میں میری بات مائی جات ہیں اس کے بعد آپ میں اسلام کی دعوت دول گا۔ اہذا آپ میں ان کے باس میں میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ میں انٹ کے دعوات دول گا۔ اہذا آپ میں ان کے باس کی میں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ میں انٹ کے باس کی میں کہ دور کے دکوات دول گا۔ اور انہیں اسلام کی دعوات دول گا۔ اہذا آپ میں ان کے دی اس کے دی کی نشانی دے دے۔ آپ میں ان کے بات کو میں کہ دور کی کا اور انہیں اسلام کی دعوات دول گا۔ اہذا آپ میں ان کے دی کا فرمائی ۔

حضرت طفیل کو جونشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کرجب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو الشرتمالی نے ان کے چہرے پرچراغ جیسی روشنی پیدا کردی - انہوں نے کہا ؛ یا الشہ چہرے کے بجائے کسی او رحبگہ - مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مثلہ کہیں گئے۔ پہنا نچہ یہ روشنی ان کے ڈونڈے میں میلٹ گئی۔ کھرا نہوں نے اپنے والدا ور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت وی اور وہ دونوں مسلمان ہوگئے؛ بیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تا خیر کی ۔ گر صرت طفیل میں کوشاں رہے جی کہ عزوہ وہ خندت کے بعدہ جب انہوں نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر کیا استی میں میں ہرائے۔ انہوں نے ہجرت فرمائی توان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر کیا استی میں میں ہرائے۔ انہوں نے ہوت اسلام میں بڑے اہم کا رفاعے انجام دے کر بیا مرکی جنگ میں میں ہرائے۔ انہوں خوش فرمایا ۔ نالے دیں دوروں میں بڑے اسلام میں بڑے اسلام میں بڑے انہوں کے انہوں میں دیے کر بیا مرکی جنگ میں میں ہرائے۔ انہوں خوش فرمایا ۔ نالے دوروں کے انہوں کے دوروں کے دوروں کو انہوں کے دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیوں کو دوروں کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی دوروں ک

۵۔ جِنْما دُازُدِی سیمین کے باشندے اور قبیلہ اُزُدستُنُوء کے ایک فردتھے۔ جاڑ پیدنک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام نفاء کم آئے تو وہاں کے احمقوں سے ساکھی بینا شکھی کا استُنفا پاگل ہیں۔ سوچا کیوں نہ استُخص کے باس چیوں ہوسکتا ہے اللہ میرے ہی ما نفوں سے اسے شفا دے دے ؟ چنا بخراتے سے ملاقات کی، اور کہا : اے محدائے اللہ اللہ کا ایس آسیب اتارنے کے لیے

کے بلکمنع حدیبیہ کے بعد کیونکر حبب وہ مدینہ تشریب لائے تو رسول الله ﷺ نظین اللہ عظیمی ستھے۔ دیکھنے ابن ہشام ۱۸۵/۱ سر ۳۸۵/۱ سن ۱۸۵/۱ مختصرالسیرہ ملیشنے عبداللہ ص ۱۸۷

ان الحسمد لله منسمده ونستعينه من يهده الله فلا مضب له ومن يضلله ف الاهادي له، واشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محتداعبده ورسوله، امابعد ؛

" یقیناً ساری تعربین الله کے لیے ہے مم اسی کی تعربیف کرتے میں اور اسی سے مرد جاہتے ہیں۔ جے التّرمدایت دے دے اسے کوئی محراہ نہیں کرسکتا اور جے اللّہ بھٹاکا دے اُسے کوئی مدایت بہنیں دے سکتا اور میں شہادت دیتا ہوں کرا لندیے سوا کوئی معبود بہنیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شرکیب بنیں اور میں شہاوت دبیا ہوں کو محمد طلائل ایس کے بندے اور رسول میں - اما بعد:

صَماً د نے کہا درا اپنے بر کلمات مجھے بھرسنا دیجئے۔ آپ مُظالِّلُنْ اللّٰ اللّٰ الله الله الله الله الله الله الله کے بعدضما دینے کہا ؛ میں کا ہنول ، جا دوگروں اورشاع ول کی بات س جے کا ہول سکن میں نے ں آپ مظلفہ کا کان جیسے کمات کہیں نہیں سنے ۔ یہ زسمندر کی اتھا ہ گہرا کی کو پہنچے ہوئے ہیں <u>ل</u>لیئے ا پنام تھ بڑھا بتے ! آب مُلِلْ اللَّه الله اسے اسلام پر بعیت کروں، اوراس کے بعد انہوں نے بعیت کړ بی۔لله

کی رہویں سن نبوت کے موسم حج رحولان سلامی ب کی چھرسعادت مندروسی میں اسلامی دعوت کوچندکار آمریج دستیاب

ہوتے۔جود کیکھتے و کیکھتے سرو فامت ورختوں میں تبدیل ہوگئے۔اوران کی تطبیف اورگفنی چھاؤں میں مبیطے کرمسلما نول نے برسون طلم وستم کن میش سے راحت و نجات پائی۔

ا بل ممّه نے رسول اللہ ﷺ کو حبشلانے اور لوگوں کو اللہ کی را ہ سے روکنے کا جربٹرااٹھا رکھا تھا اس کے سیّن نبی ﷺ کی حکمت عملی یہ تھی کہ آٹ را نے کی ناریکی ہیں قبائل کے باس تشرلین ہے جاتے تاکہ کتے کا کوئی مشرک رکا وہ مناڈال سے۔

اسی حکمت عمل کے مطابق ایک رات آب ﷺ حضرت الو مکرض الله عنداور حضرت عل رضی المدعنه کوسمراه مے کر باہر نکلے ۔ بنو ذُوکل اور بنوٹ نیبان بن تعلیہ کے ڈیروں سے گذرہے تو اُن سے اسلام کے بادے میں بات چیت کی۔انہوں نے جواب تو بڑا امیدا فزاد یا کیکن اسسام قبول کرنے کے بارسے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ کس موقع پر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ اور مبنو ذُہل کے ایک آ دمی کے درمیان منسلۂ نسب سے منتعلق بڑا دلچسپ سوال وجواب بھی بُوا۔ وو نوں ہی اہر انساب متھے میکا

اس کے بعدرسول اللہ طِیْشِیْکِیْ منی کی گھاٹی سے گذرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے تا ہے۔
آپ مِیْشِیْکِیْ نے سیدھاں کا ٹرخ کیا اور ان کے پاکس جاپہنچے۔ یہ بیڑب کے چھ جوان تھے
اورسب کے سب قبیلہ خزرجسے تعلق رکھتے تھے۔ نام یہ ہیں ہ

(ا) اُسْتُحَد بن دُرارُہ

(قبیلہ بنی النّجا کر)

ر ۲) عوث بن حارث بن رفاعه دابن عَفْراً س ( س س س)

رس رُافِعٌ بن ما لك بن عُجِلًا ن وتبييه بني زُرُيْق )

رم) قطبه بن عامر بن حدیده (قبیلته بنی سلمه)

(۵) عقبه بن عامر بن نابی دقبید بن حرام بن کعب

(١) حارث بن عبد الله بن رمًا ب المناس و نبيار بني عبيد بن غنم )

یا ابل شرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے علیف یہود مدینہ سے مُناکرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی جیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمود ار بہوگا - ہم اس کی بیروی کرکے اس کی معیت میں تہیں عادِ اِرُم کی طرح قسل کرڈوالیں گے۔ مہلے

رسول الله يَلْ الله عَلَى الله عَلْمُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى

على ديكھيے مختصرائسيرة ليشخ عبدالله ص ١٥٢١٥ على رحمة للعالمين ١٨٢١ على المهم ٨٢/١ على المهم ٨٢/١ على المهم الم

یہ نیرب کے عقلارا لرجال نقصہ حال ہی میں جوجنگ گذر حکی تھی، اورسس کے دھوں اب يك فضاكوتاريك كية بوت تقد، اس جنگ في انبين يُوريوُد كرديا نفا اس يه انبول في بجا طور پربرتوقع قائم کی که آب کی دعوت، جنگ کے خاننے کا ذریعہ فابت ہوگی، چنا کخرانہوں نے کہا ایس اپنی قوم کواس حالت میں چیوڑ کرائے ہیں کہسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت و شمنی نہیں یا تی جاتی۔ امیدہے کہ اللہ آپ کے ذریعے انہیں مکیا کردے گا۔ ہم وہاں جا کرلوگوں کوآپ کے تعسد کی طرف بلامیں گے۔ اور یہ دین جہم نے خود قبول کر ایا ہے ان پر بھی پیٹیں کریں گے۔ اگرالٹر نے اپ بران کو میجا کردیا تو بیرات سے بدھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا "

اس کے بدرجب یہ لوگ مدہنہ واپس ہوئے توا پنے ساتھ اسلام کا پیغیام تھی ہے گئے؛ چنا بخہ و مِل كُورُ كُورِ رسول الله عَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

اسى مال شوال سائد بتوت بين المعنوت بين المعنوت بين المعنوت بين المعنوات ال

رضی الله عنها سے کاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر چھ برسس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوّال ہی کے ہمیں میں مدینہ کے اندران کی خصتی ہوئی - اس وفت ان کی عمر نوبرس تقی <sup>لالے</sup>

### إسمرار أورمعراج

نبی ﷺ کی دعوت و تبلیخ ابھی کا میابی او د طلم وستم کے اس درمیانی مرصلے سے گذر رہی تھی اور افق کی دُور درا زبہنائیوں میں دھند نے تا روں کی جبلک دکھائی پڑنا شروع ہو کی تھی کہ اسرار اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ معراج کب واقع ہوئی ؟ اس بارے میں اہل سِبُرکے اتوال خنگف ہیں جریہ ہیں :

ا ۔ حس سال اسپ ﷺ کونبوت دی گئی اسی سال معراج بھی وا فع ہوتی ریطبری کا قول ہے)

۲- نبوت کے پانچ سال بعدمعراج ہُوئی راسے امام نووی اور امام قرطبی نے راجع قرار دیا ہے )

۳- نبوت کے دسوی سال ۲۷ رجب کوہوئی راسے علام مضور لوری نے اختیار کیا ہے۔

الم - بجرت سے سولم مینے پہلے بعنی نبوت کے بار ہویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔

۵- ہجرت سے ایک سال دوماہ بہلے مینی نبوت کے بتر ہوی سال محرّم میں ہو آ۔

۲- ہجرت سے ایک سال پہلے بعنی نبوت کے تیر ہویں سال ماہ رہیے الاقول میں ہوئی۔

ان میں سے پہلے تین اقوال اس بیے جو نہیں مانے جاسکتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نماز پنجگانز فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کرنماز پنجگانز کی فرضیت معراج سے فرضیت معراج کی رات ہوئی۔ اس کا مطلب پر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات معراج سے پہلے ہوئی تھی اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نبوت کے وسوی سال ماہ رضان میں ہوئی تھی۔ اہذا معراج کا زماند اس کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی دہت ا جرکے بعد کا ہوئی اللہ تا میں اور اس کے اللہ کا ہوئی ہوئی تھی۔ اللہ تا میں کہ رہیں کے بعد کا ہوگا اس سے پہلے کا نہیں ۔ یا تی دہت اجرکے تین اقوال توان بین کسی کوکسی پر ترجیح و بینے کے لیے کوئی دبیں نہ مل سکی ۔ السب تہ سورہ اسرار کے سبیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقع ہے گی ذندگی کے باکل آخری درکا سے بالے اس

ائمه حدسیت نے اس واقعے کی جوتففیہ لات روابیت کی میں نہم اگلی سطور میں ان کا حاصل

مل ان اقوال کی تفصیل کے بیے ملا خطر فرمایئے۔ زا دالمعاد ۲/۹۸- مخصرالبرق بیشنع عبداللہ مس

پیش کررہے ہیں۔

ابنِ قیم کھتے ہیں کرمیحے قول کے مطابق رسول اللہ ﷺ کو آپ کے سبم مبارک سمیت بُراُن پرسوار کرکے حضرت جبریل علیہ السّلام کی معینت ہیں مسجد حرام سے بیت المقدس کا سبرکرائی گئی پھر آپ ﷺ اللّیٰ اللّی اللہ فیاں نزول فرایا 'اور انبیّار کی امامت فرماتے ہوئے نماز پڑھائی 'اور بُراْن کومسجد کے دروا زیے کے علقے سے باندھ دیا تھا۔

اس کے بعد اسی رات آپ مِی الله الله کومبیت المقدس سے آسانِ دنیا تک لے جایا گیا۔ جبر الی علیب السّلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ می الله الله کے لیے دروازہ کھولاگیا۔ آپ میں الله الله کیا۔ آپ میں الله الله کو دیم اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو اس انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السّلام کو دیم اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو ان کے کومرجا کہا۔ سلام کا جواب دیا۔ اور آپ میں اور جا میں جانب بر بختوں کی اُدو میں دکھلائیں۔

پیراک یولای یولای یولای کو دوسرے آسمان پر سے جایا گیا۔ اور دروازہ کھلوایا گیا۔ آپ نے وہاں حضرت یحیی بن فریم علیہا السلام کو دیجیا۔ دونوں سے طاقا کی اور سلام کیا۔ دونوں نے طاقا کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارک با ددی ،اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

میر تغییرے آسمان پر سے جایا گیا۔ آپ میلان نے دوال حضرت یوسف علیہا لسلام کو دیمیما اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک با دوی ، اور آپ کی نبوت کا افرار کیا۔

پیم حویت اسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ میٹا اللہ کا استحداث ادر سے علیہ السّلام کودیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا .

پیمر پانچوین آسمان پر بے جایا گیا۔ وہاں آپ پینلانگانگانے نے صفرت یا رون بن عمران علیہ السّلام کود کیما-اور انہیں سلام کیا - انہوں نے جواب دیا، مبارک با د دی اور اقرار نبوّت کیا۔

پوراپ مراف کو چیے اسمان پر ہے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات حفرت موسلی بن عران سے بھو آپ مراف ہے۔ البتہ جب آپ وہاں آپ کی طاقات حفرت موسلی بن عران سے بھو تی آپ مراف ہے۔ البتہ جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے گئے۔ اُن سے کہا گیا آپ کبول رورہ میں ؟ انہوں نے کہا ، میں اس لیے رور وہ بول کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبوث کیا گیا۔ اس کی است کے لوگ میری المراف کے اُس کے اندر داخل ہوں گے۔

اس کے بعد آپ شِلانشظِیگانی کوساتویں آسمان پر سے جایا گیا۔ وہاں آپ کی طاقات حضرت ابرا ہم علیہ السّلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارک باد دی اور آپ ﷺ کی نبوت کا اقرار کیا۔

اس سے بعد آپ ﷺ کوسِندرہ المنہی میں سے جایا گیا۔ پھر آپ کے بیےبیثِ عُمُور کوظا ہرکیا گیا۔

بهرضدائة جُبّار جُلّ جلالهُ كه درما رمين بهنجايا كيا اوراك يَطْللْ الله كله الله كمه النّه قريب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ۔ اس وقت النّدنے اپنے بندے پروعی فرما نی جو کچوکه و حی فرمانی اور بچاس وقت کی نمازین فرض کیس- اس کے بعد آپ میلان الله الله والیس ہوتے یہاں مک کرحفزت موسی علیہ السّلام کے پاکس سے گذرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللّہ نے "ات کی امّت اس کی طاقت تنہیں رکھتی ۔ اپنے پرور دگار کے پاس واپس جائیئے اوراپنی است ك يبي تغينف كاسوال يكيمة " آپ يَولانه الله الله المال كرمان جرالي عليه السلام كى طرف ديكها كرمان سے مشورہ بے رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ بال اگرائی چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبر مل ایب ﷺ کوجبار تبارک تعالی محصنور لے گئے ، اور وہ اپنی مگر نھا ۔ بعض طرق میں کتے۔جب موسے علیہ السّلام کے پاس سے گذر ہوا توانہیں خبردی ۔ انہوں نے کہا آپ مَظْ الْفَلِيَّالَا ا پنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کاسوال کیجئے "اس طرح حضرت موسی علیہ السّلام اوراللّہ عرد وجل کے درمیان آئی کی آ مدورفت برابرجاری رہی یہاں کک کداللہ عرق وجل فیصرف یا نجے نمازی، قی رکھیں۔ اس کے بعد معبی موسی علیہ السّلام نے آپ ﷺ کو واپسی اور طلب بِتحفیف کا مشوره دیا گرآب میلان کان نے فوایا: اب مجھے ابنے رب سے شرم محسوس ہورہی ہے - میں اسی بر راضی ہوں اورس میم نم کرنا ہوں " پھرجب آپ مزید کھے دورتشر کیف سے گئے نوندا آئی کرمیں نے اپنا فرلینیہ نا فذکر دیا اور اپنے بندوں سے تخیبف کر دی کیے

ک زاد المعاد ۲/ ۲م، ۸م

تبارک تعالے کو دیکھا یا نہیں ؟ پھرامام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے ب کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سرے سے کوئی تبوت نہیں اور نہ کوئی صحابی اس کا قائل ہے ؟ اور ابن عباس سے مطلقاً دیکھنے اور دل سے دیکھنے کے جودو تول منقول ہیں۔ ان میں سے پبلادو سرے کے منافی نہیں اس کے بعدامام ابن قیم کھھتے ہیں کہ سورہ نجم میں اللہ نعالی کا جویہ ارت و سبے :

ثُمَّ دَنَا فَتَدُنِّي (٨٠٥٣)

" پيروه نزديک آيا آور قريب تر موگيا."

توبداس فربت کے علاوہ ہے جومواج کے واقعے میں صاصل ہوئی تھی کیونکرسورہ نجم میں جس فربت کا ذکرہے اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السّلام کی فربت و نگر تی ہے جیسا کر حضرت علیہ السّلام کی فربت و نگر تی ہے جیسا کر حضرت عائشہ رضی السّرعنہا اور ابنِ مسعود رضی السّرعنہ نے فرما یا ہے؟ اور سیاق بھی اسی پر ذلالت کر قاہداس سے برفلاف حدیث معراج میں مراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت و تدلی تھی ، اور سور ہ نجم میں اس کو سرے سے چیٹرائی بہیں گیا ، مرب تبارک و تعالی ہے قربت و تدلی تھی ، اور سور ہ نجم میں اس کو سرے سے چیٹرائی بہیں گیا ، مرب بیس میں یہ بہیں گیا ، خوات ہے انہیں دو سری بادسدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبریل تھے۔ انہیں عمر قبل فیلٹ کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبریل تھے۔ انہیں عمر قبل فیلٹ کے پاس و السّداعل میں دو مرتبر دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہی کے پاس و السّداعل میں دو مرتبر دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین

یں د فعر بھی نبی ﷺ کی ساتھ شُقِی صَدر رسینہ چاک کئے جانے) کا واقعہ پیش آیا اوراک کواس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں۔

آپ مَیْلِیْنْفِلِیَّلْ پردوده اور شراب پش کفکے - آپ نے دوده اختیاد فرمایا - اس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ مِیْلِیْفِلِیَّلْ کو فطرت کی راہ تبائی گئی، یا آپ نے فطرت یا لی- اور یا در کھئے کہ اگر آپ مِیْلِیْنْفِلِیْنْفِلِیْکْلُ نِے شراب لی ہوتی تو آپ کی امّیت گراہ ہوجاتی -

بإنى كامنىع جنت سىب- والله اعلى)

ای بی میلان فیکی نی مالک، داروغه جهنم کو تعی دیکها - ده هنشانه نیا اوریزاس کے چہرے ور خوشی اورایشا شت تھی اور پیٹلاند فیکیکان نے جنت وجہنم تھی دکھیں۔

آپ مینلانگانگانی نے ان لوگول کو تھی دیکھا جو پنیموں کا مال طلماً کھاجاتے ہیں۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ستنے اوروہ اپنے مندمیں نتی مرکٹ کمڑوں جیسے انگارے کھونس رہے ہتے جو دوسری جانب ان کے باغانے کے راہتے سے نکل رہنے تھے۔

آپ ﷺ بھی نے مود خورول کو بھی د بھیا۔ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے بھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھراُ دھر نہیں ہو سکتے سنتھ کہ وہ اپنی جگہ سے اور حب آل فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے بے جایا جا تا توان کے پاس سے گذرتے وقت انہیں روندنے ہوئے جاتے تھے۔

آپ شیان الله اور اس در ای کارول کو می دیجها - ان کے سامنے تا زہ اور فربہ گوشت تھا اور اِسی کے پہلوبہ پہلوسٹرا ہوا تھی چیڑا کی نیا - یہ لوگ تازہ اور فربہ گوشت چیوڑ کر سٹرا ہُوا تھی چیڑا کی ارہے تھے - آپ شیان اللہ تھا اُلگی ایسے میں ایس شیان اللہ کا دیتی ہیں - ایس شیان اللہ کا دیتی ہیں اس کے شوہر کا سجھاجا آب رہنی دوسروں سے زنا کے فرر بیع حاملہ ہوتی ہیں سکین لاعلمی کی وجہسے بچے ان کے شوہر کا سجھاجا آب آپ شیان اللہ کا ان کے سینوں میں بڑے بڑے شرعے کا شیر چیما کر اہنیں اسمال فرمین کے درمیان لشکا دیا گی ہے -

علآمدابی تیم فواتے ہیں کرمب رسول النٹر مِیُلاٹیکٹا نے مبح کی اور اپنی نوم کوان بڑی بڑی فضا نیا ہوں کے خارد میں فضا بنوں کی خبردی جوالٹدع وجل نے ایک و کھلائی تھیں نوقوم کی گذیب اور ا ذیبت وخرد رسانی ہیں اور شدیت المقدس کی خبیت بیان کریں۔ اس پر اللہ اور شدیت آگئی۔ انہوں نے آپ نے سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفییت بیان کریں۔ اس پر اللہ نے آپ میٹولاٹھ کیا گھا ہوں کے سامنے آگیا بچنا پخہ

سی سابقه حوالے - نیزابن بیتام ۱/۱۳۹۷، ۲۰۸ - ۲۰۸ ، اورکتب تفاسیر، تفسیر سوره اسراء

آپ مَنْظُ الْفَلِيَّةُ نَهُ قُوم كواس كى نشأ نيال تبلانا مشروع كيي اوران سے كسى بات كى ترديد مذبن برلى . ا المان المنظمة المانية المرات موسة ان كے فافلے سے ملنے كالبى ذكر فرما يا اور نبلايا كه اس كى آمد کا وقت کیا ہے۔ آپ مظلفہ علیہ کا سے اس اوسٹ کی بھی نشا مدہی کی جو قا فلے کے آگے آگے آرہا تھا جھیر جیسا کچھ آپ نے تنایا نھا وبیا ہی ٹابت ہُوا کیکن ان سب کے یاوجردان کی نفرت میں اضافہ ہی ہُوا۔ اور ان ظالموں نے کفرکرتے ہوئے کچھ بھی مانتے سے انکار کر دیا ۔ ہے كهاجا ماسي كر الوكررضى الترعة كواسى موقع برصديق كاخطاب دياكيا كبوكر آب ني اس

وانفعے کی اس وقت تصدیق کی جبکرا ور اوگوں نے گذبیب کی تھی ۔ لئے

معراج کا فائده بیان فرواتے ہوئے جرب سے نتصرا ورغلبم بات کہی گئی وہ بہسے ; لِـنُوبِيهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ ١٠١١)

« مَا كُهُ مِم ( اللَّدْ تَعَالِطُ) ٱبِ كُو ابْنِي كِيمِ نَشَانِياں وكھلا يَسِ ـ "

اور ا نبیار کرا م کے بارے میں نہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ارشاد ہے ،

وَكَذَٰلِكَ نُرِئَ اِبْرَهِيمَ مَلَكُونِ السَّمَٰوِتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَالْمُوْقِنِينَ ۞ (١٠:٥) ود اور اس طرح بم في ابرا بيم كو أسمان وزمين كا نظام ملطنت دِكهلايا - اوز ناكه وه يغنبن كريف والول

بىسى بورى

ا در موسل عليه السّلام سے قرابا :-

لِنُرِيكِكَ مِنْ الْبِيْنَا الْكُبْرِي (٢٣:٢٠)

دو ما که سم تهبیں اپنی کچھ بڑی نشا نیاں دکھلا میں۔"

بھران نشانیوں کے دکھلانے کا جومقصو دخفا اسے بھی الٹد تعالیٰ نے اپنے ارث د و نِيكُونَ مِنَ النُّو قِنِينَ (مَاكروه لِقِين كرنے والول ميں سے ہم) كے وريعے واضى فرا ديا۔ چنا بخہ جب انبیار کام کے علوم کو اسس طرح کے مشا ہدات کی سندحاصل ہوجاتی تھی تواہیں عیان بقیق کا وہ مقام حاصل ہوجاتاً تفاجس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں کہ و شنیدہ کے بود ما نند دیدہ "اور بہی وجہ ب كرانب باركوامً الله كى راه مين الين السي مشكلات جبيل يفت تعيم بنين كوئي اورجبيل مي نهين سكاً.

ه زاد المعاد ١/ ٨٨ نيز ديكيف معيم نجاري ١٨ ١٨ معيم سلم ١/١ ٩ ، اين شام ١/ ١٠ ، ١٠ ٠ ، ١٠ ٠ ک ابنِ ہشام ا/۳۹۹

در تقیقت ان کی نگا ہوں میں دُنیا کی ساری فرتیں مل کر بھی مچیز کے پُر کے برابر حیثیت بہیں رکھتی تقییں اسی لیے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی شختیوں اور اینر ارسانیوں کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے۔

اس واقعهٔ معراج کی جزئیات کے کہیں پردہ مزید جو مکمتیں اور اسرار کارفر ماستھان کی بحیث کا اصل متعام اسرارِ شریعیت کی تابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں، جواس مبارک سفر کے مرحیتموں سے بچھوٹ کرسیرت نبوی کے گلٹن کی طرف روال دوال ہیں اس بیے یہال مختصراً انہیں فلمبندی جارہا ہے۔

آپ دیمیس گے کہ اللہ تعالے نے سورہ اسرار میں اسرار کا واقعرص ایک آسیت ہیں ذکر کرے کلام کا رُخ بیہود کی سیا ہ کاربوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑد یاہے؛ بھرا نہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن کس را ہ کی ہدا بیت دیتا ہے جوسب سے سیدھی اور شیح راہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو ببا اوفات شہر ہوقا ہے کہ وونوں بائیں ہے جوڑ ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے ؛ بلکہ اللہ تعالے اس اسلوب کے ذریعے یہ اثنارہ فرما را ہے کہ اب بیہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معرول کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا از سکاب کیا ہے جن سے موٹ ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باتی نہیں رکھا جاسکہ؛ لہذا اب یہ منصب رسول اللہ طلائے بیٹی کو سونیا جائے گا اور دعوت ابرا ہیں کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیتے جائیں گے ۔ بالفاظودیگر اب وقت آگیا ہے کہ روحانی قیادت ایک اقست سے دوسری احمت کوشتی کی کہ موٹیا ہیں اس منصب پر باقی خوا سے بھری ہوئی ہے، یہ قیادت ایک است سے دوسری احمت کوشتی کوشی ہوئی ہے، یہ قیادت جین ایک اسی اس سے نیا دہ درست را ہ بہتے کے اور حس سے نیکیوں اور کھلائیوں کے چشمے بھوٹیں گے اور حس کا کین بہت سے سے نیا دہ درست را ہ بہتے والے قرآن کی دعی سے بہرہ و در ہے ۔

سکن یہ تیا دن منتقل کیسے برکتی ہے جب کراس امّت کا رسُول کے کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان بھوکریں کھا تا پچر دیا ہے ؟ اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری تقیقت سے بردہ ایک ان بھی کر اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خلتے اور اپنی کھیل کے قریب انگا دیا تھا اور وہ تقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دُور اپنے خلتے اور اپنی کھیل کے قریب الکا ہے اور اب ایک دوسرا دُور شروع ہونے والا ہے جب کا دھار ایک سے مختلف ہوگا۔اسی ہے مرکبے یہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ دوسرا کے اس دے۔ ارت دہے:

وَاِذَآ اَرَدُنَآ اَنُ تُهُلِكَ قَرْبَيَةً اَمَرُنَا مُثَرَ فِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرُنِهَا تَدْمِيْرًا ۞ (١٦:١٠)

"اورجب ہم کسی بنتی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحابِ تروت کو کم دیتے ہیں گروہ کھی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کر کرتے ہیں۔ کپس اس بتی پر رتباہی کا) قول برحی ہوجا تا ہے۔ اورہم اسے کچل کرد کھ دیتے ہیں ؟

وَكُمْ اَهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ \* وَكَفَىٰ بِرَيْلِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ٥ (١٤:١٠)

دورہم نے نوح کے بدکتی ہی تومول کو تباہ کر دیا؟ اور تہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر دکھنے اور دیکھنے کے بیائ

پھران آبات کے پہلو بہ پہلو کھے ایسی آبات بھی ہیں جن بین سل اول کو ایسے تمدنی قوا عدو صوا بطاور دفعات ومبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تعمیہ ہوئی تھی گھیا اب وہ کسی ایسی معرز میں پر اینا ٹھ کا نا بنا چکے ہیں، جہال ہر ہیلو سے ان کے معاطلات ان کے ایٹ وحدت متماسکہ بنال ہے جس پرسماج کی چکی گھواکر تی اپنے یا تھ میں ہیں۔ اور اہنوں نے ایک ایسی وحدت متماسکہ بنال ہے جس پرسماج کی چکی گھواکر تی ہے اپنے این انثارہ ہے کہ رسول اللّٰد مینا اللّٰہ عنقریب ایسی جائے بناہ اور امن گاہ پالیس کے جہال آب یہ انتازہ سے کہ رسول اللّٰہ مینا اللّٰہ عنقریب ایسی جائے بناہ اور امن گاہ پالیس کے جہال آب یہ انتظارہ کے دہن کو استقرار نصیب ہوگا۔

یہ اسرار و معراج کے با برکت واقعے کی تذہیں پوشیدہ کھتوں اور وا زبائے سربستہ ہیں سے
ایک ایسا را ز اور ایک ایسی کھمت ہے جس کا ہمار سے موضوع سے براہ راست تعلق ہے ۔ اس
لیے ہم نے مناسب مجھا کہ اسے بیان کر دیں ۔ اسی طرح کی دوبر ٹری کھتوں پر نظر ڈالنے کے بیدہم نے
یہ رائے قائم کی ہے کہ اسرار کا یہ واقعہ یا تو بیعیت عُقیّة اُولی سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا عُقیم کی
دونوں بیتوں کے درمیان کا ہے ۔ واللہ اعلم

# بهلى ببعيث عقبه

ہم بتا میکے ہیں کہ نبوست سے گیا دہویں سال موسم جے میں بیٹرب کے چھے آدمیوں نے اسلام فول کرایا تھا۔ اور رسول اللہ مظافظ تھا سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قرم میں جا کر آپ میظافظ تھا کی رست کی تبلیخ کریں گے۔

اس کا میتجربه بنی که انگلے سال جب موسم ج آیا (بینی وی الحجرسیل بنوی به مطابات جولائی سال کی میتجربی بنی که انگلے سال جب موسم ج آیا (بینی وی الحجرسی مطاب بن مطاب کا بنائی کا میت میں حاضر بوئے ۔ ان میں حضرت جا تجرب عبداللہ بن ان اب کو حجود کر کہ تی ہا تھے وہی ستھے جرب کھیلے سال بھی آپھے سٹھے اور ان کے علاوہ سات آدی نے نئے ۔ جن کے نام یہ ہیں ۔

| (فزرج) | فبيلة بني التجار           | منا ذبن الحارث ابن عفرار         | (1) |
|--------|----------------------------|----------------------------------|-----|
| (")    | " بنی ذُرکِق               | د کواک بی عبد القنیس<br>د کواک   | (H) |
| (")    | " بنی غنم                  | غُبَادُ ۾ ٻن صاميت<br>:          | (٣) |
| (")    | " بنی منم کے علیف          | يزير كن تعليه                    | (4) |
| دخورج) | قبیله بنی <sup>سا</sup> لم | عبائلٌ بن عباده بن نضله          | (4) |
| (اوس)  | ر بنى عبدالاشېل            | الوُّالْهِيثُم بن البِيَّةُ كَان | (4) |
| (")    | « بنی عرو بن عوف           | عولم بن ساعده                    | (4) |

ل عَتَبَرَرَ عَنَ بِ بِنَيْوں کورْبِ بِہاڑی کھائی بین تنگ بہاڑی گذرگاہ کو کہتے ہیں۔ مکت منی آئے جاتے ہوئے منی کے مزب کن رسے بر ایک تنگ بہاڑی راستے سے گذرنا بڑا تھا۔ یہ گذرگاہ عَشَہُ کے نام سے ہورہے۔ وی البح کی دسویں نامیخ کوس ایک جرہ کو کھڑی اربی ہے وہ اسی گذرگاہ کے سرے پروا تع ہے ایسائے اِسے جُرہ وہ عَشَہُ کہتے ہیں۔ اس جرہ کا دورانا م جُرہ کُر کی بھی ہے۔ باقی دو جرے اس سے مشرق میں تعدرت فاصلے پروا تع ہیں۔ چاکھ منی کا اورا بیدان جہاں مجاری کی کرنے ہیں، ان تینوں جرات کے مشرق میں ہے اس لیے سادی پہل بہل اور ہی رہتی تھی اور کھڑیاں مارنے کے بعد اس کی اُل کو منتخب کیا اور اسی مناسبت سے اس کی بیوت عَشَبَه کہتے ہیں۔ اب بہاڑ کا سے کہ بہاں کے دور کی اُل کی میں مناسبت سے اس کی بیوت عَشَبَه کہتے ہیں۔ اب بہاڑ کا سے کر بہاں ک دور مرکیس نکال ہی تیں۔ اب بہاڑ کا سے کر بہاں ک دور مرکیس نکال ہی تیں۔

ان میں صرف اخر کے دوآ دمی قبیلہ اُؤس سے تھے ؟ بقبیسب کے سب قبیلہ خُرْرَی سے تھے۔ ان موگوں نے درآپ ﷺ اُن سے تھے۔ ان لوگوں نے درآپ ﷺ اُن سے منی میں عقبہ کے پاسس طاقات کی اور آپ ﷺ اُن سے جذبا توں پر ہمیت کی۔ یہ با نمیں وہی تقبیل جن پر آئندہ صلح صریبیہ کے بعد اور فتح کمہ کے وقت عور تول سے سیست کی گئی۔

عُفَنَهُ کی اس بیعت کی تفصیل صبح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی الد عنہ سے مردی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں گائے گئے نے فرایا ہ آؤا مجھ سے اس بات پر بیعت کرد کہ اللہ کے گئے گئے نے فرایا ہ آؤا مجھ سے اس بات پر بیعت کرد کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شر کیب نز کرو گے، جزی نز کرو گے، زنا نہ کرد گے، ابنی اولا دکو قتل نز کرو گے ، اپنے باتھ پا تھ پا قربا و ک در میان سے گھو کم کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی تھیل بات میں میں ن فرمانی نہ کرد گے ۔ بوتو تفص ان میں نا فرمانی نہ کرد گے ۔ بوتو تفص میں اس کی سرا دے دی جائے گی تو براس کے سے کسی چیز کا از تکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سرا دے دی جائے گی تو براس کے لیے کفارہ ہوگی ۔ اور بوتو تفص ان میں سے کسی چیز کا از تکاب کر بیٹھے گا بھر اللہ اس پر پر دہ ڈال دے کفارہ ہوگی ۔ اور بوتو تفص ان میں سے کسی چیز کا از تکاب کر بیٹھے گا بھر اللہ اس کی موالے گا تو معاف کر دے دے گا تو اس کا معاطم النڈ کے حوالے سے ؟ چاہیے گا تو مزا دے گا اور چاہیے گا تو معاف کر دے گا تو اس کا معاطم النڈ کے حوالے سے ؟ چاہیے گا تو مزا دے گا اور چاہیے گا تو معاف کر دے گا تو اس کا معاطم النڈ سے بعیت کی تیف

بیت پوری ہوگئی اور جے ختم ہو گیا تو نبی میں اینا ہوگئی اور جے ختم ہو گیا تو نبی میں اینا کہ ان میں اینا کہ ان میں اینا کہ ان میں اینا کہ ان کا موسل اول کے ہمراہ یٹرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا ہا کہ وہ سل اول

کواسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے درولیسٹ سکھائے۔ اور جولوگ اب یک تثرک پر چلے آرہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے ۔ نبی ﷺ نے اس سفارت کے بیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرطیا ہے کا نام نامی اور اسم گرامی مُصْعَبُ بن مُمَیْرُ عَبْدُرِی رضی اللہ عنہ ہے ۔

موں میں اللہ عنہ ہے استدین اللہ عنہ کے گورنزول فرما ہوئے۔ بچرد و توں نے مل کر اللہ عنہ کے گورنزول فرما ہوئے۔ بچرد و توں نے مل کر

لل رحمة للعالمين ا/٨٥، ابن مشام ا/ ١٣١٦ ما ١٣١٨

ت صحیح بخاری، باب ببدباب ملاوة الایمان ۱/۷، باب ونود الانصار ۱/۵۵، ۵۵، د د انفط اسی باب کایمی باب کایمی باب کایمی باب تعدود کفارة ۱۰۳/۲ و المؤمنات ۲/۲۷/۷، باب الحدود کفارة ۱۰۳/۲)

اہلِ بیزب میں ہوش خروش سے اسلام کی تبیینے شروع کردی بحضرت مُضعَد بن کے خطاب سے مشہور ہوئے ، دمنوری کے خطاب سے مشہور ہوئے ، دمنوری کے خطاب اس وقت متلم اورات دکومُمَوَّری کہتے ہتھے ،

تبین کے سیسے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ بیرہ کہ ایک روز حضرت اسعد

ین زُرارُہ رضی اللہ عنما نہیں ہمراہ لے کربنی عبد الاشہل اوربنی ظفر کے علے میں تشریف ہے گئے اور
وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندرمرق نائی ایک کنویں پر ببیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلما ان بھی جمت
ہو گئے۔ اُس وقت کا بنی عبد الاشہل کے دو فول سردا رئینی حضرت سنگہ بن معا ذُا ورحضرت اُسٹیڈن ب
حُشیئر مسلمان نہیں ہوئے سنے بلکہ شرک ہی پر نتے ۔ انہیں جب خرہوئی توصرت سنگدرنے حضرت اُسٹیڈن ب
سے کہا کہ ذرا جاد اوران دو نول کو، جو ہمارے کرورول کو بیو قوف بنانے استے ہیں، ڈانٹ دو اور
ہمارے علی میں آسنے سے منع کہ دو۔ پچ بکد استگرین زرار ہ بمبری خالہ کا لڑکا ہے (اس بیے نہیں بھیج
ہمارے علی میں آسنے سے منع کہ دو۔ پچ بکد استگرین زرار ہ بمبری خالہ کا لڑکا ہے (اس بیے نہیں بھیج

اُسٹیڈنے اپنا حربہ اٹھا یا۔اور ان دونوں کے پاسس پہنچے بصفرت اسٹڈنے انہیں آ ما دیکھ کر حضرت مصعب سے كه : يدائي قوم كاسردار نبهارے باس ارواسے -اس كے بارے بين الدسے بال اختیار کرنا یصفرت مصعب نے کہا" اگریہ میٹھا تواس سے بات کروں گا" اُٹیڈیہنچے توان کے پاس كوف بهوكر سخست كيف كك بوك" فنه و ونول بهمار الميال كيول أتت مو؟ بهمار المكرورول کوبیوتوف بناتے ہو ؟ یا د رکھو! اگرنمہیں اپنی جان کی ضرورت سہے توہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا"؛ کیوں مذآب بیٹیس اور کھسنیں ۔ اگر کوئی بات پیند آجائے توقبول کر سی پیندنہ ا کے توچھوڑ دیں "حضرت اُسنبدنے کہا" ہات مضفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر ہلیھ كَيْخَـُ "اب حضرت مصعرت نے اسلام كى بات شروع كى اور قرآن كى ملاوت فرما تى - ان كابيان ہے کر بخدا م نے حضرت اُکٹِیڈ کے بولتے سے پہلے ہی اُن کے چیرے کی ٹیک دمک سے ان کے اسلام كا يتركًا ليا- اس كے بعدانہوں نے زبان كھولى توفرايا "ير توبرا ہى عمده اوربہت بى فويتر سے تم لوگ كسى كواكس دين ميں واخل كرنا چاہتے ہوتوكيا كرتے ہو؟ انہوں نے كِيا"، آپ عنسل كرلبس-كيرشے ياك كر لیں۔ بچری کی شہادت دیں بھردو رکعت تماز پڑھیں '' انہوں نے اٹھ کوشل کیاما کیڑے پاک کتے ۔ کلمیٔ شہاد سند اداکیا۔ اور دورکعت نماز پڑھی۔ پھر لیسے! مبرے بیچے ایک اورشخص ہے ، اگروہ تمها را بیرو کاربن جائے تو اُس کی قوم کا کوئی آ دی پیچھے ندرہے گا، اورمین اس کو ابھی تمہا ہے باس بھیج رہا

ہوں۔ راشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔)

اس کے بعد صزت اُسٹیند نے اپنا حرب اٹھایا اور بلیسط کر صفرت سٹڈکے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قرم کے ساتھ محفل میں شرف فرائنے رحفرت اُسٹید کو دیکھ کر) لیولئے" میں بخدا کہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہالے پاس جوچرہ کے کہ آ رہا ہے یہ وہ چرہ نہیں ہے جصے سے کرگیا تھا۔ پھر جب صفرت اُسٹید محفل کے پاسس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سٹھڑنے ان سے دریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا " بیش نے ان مے دریا فت کیا کہ تم نے کیا کیا ؟ انہوں نے کہا " بیش نے ان حد دریا فت کیا گہا ؟ انہوں نے کہا " بیش نے ان من کردیا ہے ان دونوں سے بات کی تو و اللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا۔ ویسے بیس نے انہیں من کردیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ می وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔

ا در مجھے معلوم ہُواہے کہ بنی حارثہ کوگ اسٹاری ڈرار کو گفتل کرنے گئے ہیں اوراس کی دجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دہیں ۔ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دہیں ۔ یہ سن کر صد خصتے سے بھڑک اُسٹے اور اپنا نیزہ لے کر سید صان دونوں کے پاس بہنچ ۔ دیکھا تو دونوں اطبنان سے بیٹھے ہیں ۔ سمجھ گئے کہ اُسٹید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی با تیں منیں کیکن بران کے پاس بہنچ تو کھڑے ہو کہ سخت کے اُسٹید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی با تیں منیں کیکن بران کے پاس بہنچ تو کھڑے ہو کہ مخت کے ایک بھراسٹوری زرارہ کو مخاطب کر کے بولے ، فعدا کی شم لے الواہ الم الم میں اور تیرے در میان قرابت کا معاملہ نہ ہونا تو تم مجھ سے اس کی امیر نہ رکھ سکتے تھے۔ ہما رے محلے میں اکر ابنی حکتب کرنے ہوج ہمیں گوا دا نہیں ۔

اس کے بعد اپنانیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی خفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا : ہم بخداکہ رہے ہیں کو حضرت سٹند جوجیرہ لے کرگئے نفے اس کے بجلئے دوسرا ہی چیرہ نے کر پیلٹے ہیں ۔ پھر جب حضرت سعدا بل محبس کے پاس آ کررگے تو بوہے و" اے بنی عبد الاشہل انم لوگ اپنے اندرمیرا معاملہ کمیںا جانتے ہو ؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردا رہیں۔سب سے اچھی سوجھ لوجھ کے مالک میں اور ہمارے سب سے با برکت پاسان ہیں۔ انہوں نے کہا: "اچھا توسنو! اب تمہارے مردوں پرایمان نه لاقه "ان کی اس بات کا به اثر مرُوا کرشام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ايسي مذيجي جومسلمان مذ بهوگتي مو- صرف ايك أد مي حس كانام اُصَيّرم تفاس كا اسلام جنگ احد يمك موخّر بمُوا- پھرا حد كے دن اس نے اسلام قبول كيا اور جنگ ميں لرطمة بهُوا كام آگيا - اس نے ابھی حضرت مصعرف ،حضرت اسعیکی زرارہ ہی کے گھرمقیم رہ کرا سلام کی تبییغ کرتے رہے یہاں یک که انصار کا کوئی گوانه باقی مذبح پاجس میں چند مرد اورعور تنبی مسلمان نه ہو چکی ہوں۔صرف بنی ا میہ بن زیدا و رخطمه اور وائل کے مکانات باتی رہ گئے تھے۔مشہورشاعرقیس بن اسلیت انہیں کا آدمی تھا ا ورید لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعرنے انہیں جنگ خندق رسٹ مبجری) کا اسلام سے روکے رکھا۔ بہرطال اسکلے موسم جے لینی تیر ہویں سال نبوت کا موسم جے آئے سے پہلے صرفیصعب بن عميرض الشعنه كاميابى كى بشارتيس كررسول الله طلائ الله كالمنظيم كى حدمت مي كرتشريف السرة اور تفعييلات منابتريج

یمی. این مشام ۱/۵ مم - ۴۳۸، ۲/۰ و زاد المعاد ۲/۱۵

# دُونىرى بىغىت عُقْبَه

نبوت کے تیرہویں سال موسم حج ۔ جون سلالنہ ۔ میں یٹرب کے سترسے زیادہ مسلمان فرنینہ چے کی ادائیگی کے بیٹے گر تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوکر آئے تھے اور ابھی یٹرب ہی میں تھے دیا گئے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہم کرت مک رسول اللہ طلائ ہے گئے کہ ولول ہی کتے کے بہاڑوں میں چیر کا شتے ، مطوری کھاتے اور خوفزدہ کے جاتے حجوالے رکھیں گے ؟

پھرجب بیہ سلمان کر پہنچ گئے تو در پر دہ نبی طلائے ایک کے ساتھ سلسلہ اور را بطر نثر وع کیا اور البطر نثر وع کیا اور البطر نثر وی لیے گئے تو در پر دہ نبی ملائے گئے درمیانی دن – ۱۱ر ذی الجہ کو ۔ اخر کا راس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فراق آیام تشریق کے درمیانی دن – ۱۱ر ذی الجہ کو ۔ منی میں جمرة اولی، تعین جمرة عفتہ کے پاس جو گھانی ہے اسی میں جمع جوں اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں باکھل خفیہ طریقے پر ہمو۔

آسیتے اب اس ماریخی اختماع سکے احوال ، انصار کے ایک قائد کی زبانی سنیں کرہی وہ اختماع سبے مبس نے اسلام و مبت پرستی کی جنگ میں دفتارِ زمانہ کا رُخ موڑ دیا۔

حضرت كعب بن ما لك رصنى التَّدعنه فرمات مين .

له ماه ذي الجهرك كياره، باره، تيرو ماريخون كو آيام تَشْرُق كهت مين.

کہ آج عَقَب میں رسول اسلام مَیْلا الله عَیْلا الله عَیْلا الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَل اور مهارے ساتھ عَقَب میں تشریف لے گئے اور نقبب مجی مقرر موتے "

ہم سب گھاٹی میں جمع ہوکررسول اللہ ﷺ کا انتظار کرنے گئے اور آخروہ لحمہ آہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چپا حضرت عبائش بن عبد المقلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی کک اپنی قوم کے دین پرتھے گرچا ہتے تھے کہ اپنے بھیتے کے معاطے میں موجود رہیں اوران کے بلے پختہ اطمینان حاصل کریں۔ سب سے پہلے بات بھی انہیں نے شروع کی ۔ لا

## گفتگو کا آغاز او رصنرت عباس کی طویت معلطے کی زاکت کی تشریح

مجلس محمل ہوگئی تو دبنی اور فوجی تعاون کے عہدو پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے یہدو پیمان کو قطعی اور آخری تو کہ دینے کے یہ گفتگو کا آغاز مجوا۔ رسول اللہ ﷺ کا شکھ کے چیا حضرت عبّا سُ نے سب سے پہلے زمان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تقاکہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمر داری کی نزاکت واضح کردیں جواس عہدو پیمان کے نیتنے میں ان حضرات کے سرمیٹنے والی تھی۔ پنانچہ انہوں نے کہا ،

خُزُرُج کے لوگو ا۔ عام ابلِ عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے سینی خُزُرُج اورا دُس کوخُرْرَج ہی کہتے تھے۔ہمارے اندر محمد مُلِلا اُلِمالی کی جرحیثیت ہے وہ تہبیں معلوم ہے۔ہماری قوم کے جولوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جبیں رائے رکھتے ہیں سم نے محمد مُلِلا اُلْفَالِیَا کَان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہریں قوت وعزّت اور طافت وحفاظت کے اندر ہیں گراب

این بشام ۱۰،۲۱م، ۱۸۲

وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں؟ ہذا اگر تمہا را یہ خیال ہے کہم انہیں جبیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچالو گے۔ تب توٹھیک ہے۔ تم نے جو ذھے داری اٹھاتی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہا را یہ افرازہ ہے کرتم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ جھوڑ کر کنارہ شس ہوجاؤ کے تو پھرا بھی سے انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرجال عزت وحفاظت سے ہیں۔

حضرت کعب رصی النّدعنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سُن لی . اب اے النّدے رسول مِنْظِنْفَلِیکُلُ ! آپ گفتگو فرمائیتے اور اپنے یہے اور اپنے رب کے یہے جوعہد و پیمان پیندکریں لیجئے یہ

اس جواب سے پتہ جینا ہے کہ اس عظیم ذمے داری کو اٹھانے اور اس کی ٹرخطرنا کے کوجمیلنے کے تھیلنے کے کہ جیلنے کے سے بیٹہ جیکم ، شجاعت و ابہان اور جوش و افلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے گفتگو فرائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی قلا دت کی ، اللہ کی طرف دعوت دی ۔ اس کے بعد بعیت ہوئی ۔

بعیت کی دفیات دوایت کیا ہے عفرت جابر ضی الدّعنہ تے منسیل کے ساتھ استی کی دفیات دوایت کیا ہے عفرت جابر شکا کیا یان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ لے اللہ کے دسول منافقی ایم آپ سے سربات پر میت کریں۔ آپ نے فرایا ، اس بات پر کہ ،

- (۱) جیتی اور سست ہرجال میں بات سنو گھے اور مانو گے۔
  - ری تنگی اور خوشی لی ہر حال میں مال خرج کروگے۔
  - ر٣) سمبلائی کاحکم دو گے اور بڑائی سے رو کو گے ۔
- رم) الله کی راه میں اُکھ کھوٹے ہوگے اور اللہ کے معاسطے میں کسی طامست گرکی طامست کی بردا نزکروگے ۔
- ۵) اورجب میں تہارہے پاکس آجاؤں گا ترمیری مدد کرو گے اور کسب چیزسے اپنی جان اور
   اپنے بال بچوں کی حفاظیت کرنے ہواس سے میری ہی حفاظیت کرو گے .

اورتمهارے بیے جنت ہے ۔ تکھ

مل ابن بشام ا/ ۱۲۲ مل ۱۷۲۲ مل اسدام المدن صنبل نے حن سندسے روایت کیا جوری الکے سفوری

حضرت کعب رضی الشرعنہ کی روایت ہیں۔ جے ابن اسحانی نے ذکر کیا ہے۔ صرف افری دفعرات کعب رضی الشرعنہ کی رسول الشرط الشائیلی نے قرآن کی تلاوت الشرک افری دفعرات کا ذکر ہے۔ جنا نچہ اس میں کہا گیا ہے کہ رسول الشرط الشائیلی نے قرآن کی تلاوت التا ہوں کہ نی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرایا: "میں نم سے اس بات پر بعیت لیتا ہوں کہ نم اس چیز سے میری حفاظت کر و گے حس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو "۔ اس پر صفرت براڑ اللہ میں مرح کی مفاظت کریں ہے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں ہوتی بنا کر بھیجا ہے ہم تعیناً اس چیز ہے آپ میں اس کے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کریت ہیں ۔ ہم ندا اے الشرکے دسول خلاف گائی ایک ایک ہم سے بیت یہے۔ ہم ندا کی مسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیا دہمارا کھلونا ہے۔ ہما دی ہی ربیت باپ دا دا سے چلی آ رہی ہے۔

حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت بڑا۔ رسول الله وظلیہ فیکٹانے بات کر ہی دہے نئے کہ ابواہتیم بن تیہان نے بات کا شختے ہوئے کہا "اے اللہ کے دسول میٹلیٹ فیکٹانی ا ہمارے اور کچھ لوگوں۔ بینی یہود۔ کے درمیان ۔ عہدوییمان کی ۔ رسیاں ہیں -اوراب ہم ان رسیوں کو کاشنے والے ہیں، توکمیں ایسا تونہیں ہوگا کہ ہم الیسا کرڈالیں بھراللہ آپ میٹلیٹ فیلیٹانی کوغلبہ وظہورعطا فرمائے تو آپ ہیں چھوڈ کراپنی قوم کی طون پلیٹ آئیں۔"

تفاكه توم كس حذك قرباني دينے كے ليے تيا رہے۔

ابن اسحاق کہنے ہیں کہ جب لوگ بعیت کے بیاج عمیے ہوگئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نصلہ فی کہا" تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے راش رہ بنی پڑلیٹ کی گئی کی طوف تھا ) کس بات پر بعیت کررہ ہو ؟ جی ہال کی آوازوں پی خرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بعیت کر رہ ہو ۔ گر تمہا را یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے انثراف قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے انثراف قتل کردئے جائیں گے نوتم ان کا سانتے چیوڑ دو گئے تو انجی سے چیوڑ دو ہے کیونکم اگر تم نے انہیں ہے جائے کہ کہ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور انشراف کے قبارے کی خوال کی تباہی اور انشراف کے قبار کی جائے گئے اور کی جو دوہ عہد نہما و کے جس کی طرف تم نے انہیں مبایا ہے تو پھر بے شاک تم انہیں مبایا ہے تو پھر بے شاک کی جملائی ہے۔ "

حضرت جابدرضی الله عنه کابیان ہے کہ اس وقت ہم بیت کرنے اسٹھے تو حضرت استگرین زرارہ نے ۔۔۔ جوان سقراً ومیوں میں سب سے کم عرضے ۔۔ آپ میں افزار کا باخص کیڑی یا اور بولے ۔ اپ میں افزار میں میں اونٹوں کے کیجے اور رامینی لمبا چوڑا سفر کرکے ) اس بھین کے ساتھ حام ہوئے بین کہ آپ میں گرائے اللہ اللہ کے دسول ہیں۔ آج آپ کو بہاں سے بے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے وشمنی ، تہارے چیدہ سرداروں کا قتل ، اور تلواروں کی مار۔ لبذا اگر برسب کے برداشت کر سکتے ہوئے ہوئی جان عزیز ہے تو انہیں ابنی سے حیور دو۔ یہ اللہ کے نزویک زیا وہ تا بل قبول عذر ہوگا۔ کے جھوڑ دو۔ یہ اللہ کے نزویک زیا وہ تا بل قبول عذر ہوگا۔ کے

مبعث کی ممل مبعث کی ممل مبعث کی ممل بعن ہو چی تھی۔ اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا: اسعد بن زرارہ ! اپنا لا نظر ہٹا ؤ۔ خدا کی تسم ہم اس سبیت کو مذھ چیوڑ سکتے ہیں اور مذنوڑ سکتے ہیں آپھ

> سے ۔ نام برہیں و۔ خذرج کے نُقباء ؛

ا- استندبن زراره بن عمس ۲- ستندبن ربیع بن عمرو ۳- استندبن زراره بن عمس ۳- دافع بن مالک بن عمبلان ۳- عبد الشد بن عمرو بن حرام ۵- براز بن معرور بن صخر ۲- عبد الشد بن عمرو بن حرام ۲- عبارة ۹ بن حلیم ۲- عبارة ۹ بن حلیم ۲- عبارة ۹ بن حلیم ۲- ستند بن عبر د بن حلیم

٩- مُنْذِرٌ بن عُرُو بن خنيس أوُس كَ نُقْبَاءِ إ 

یوبه سنندین خبیثمه بن حارث

٣- رِفَاعَهُ بن عبدالمنذر بن زبيرتك

جب ان نقبار کا انتخاب ہو جیکا نوان سے سردار اور ذمنے دار ہونے کی حیثیت سے معاملات کے گفیل میں۔ جیسے حوا ری حضرت عیسے علیہ السّلام کی جانب سے گفیل ہوئے تھے اور میں ابنی قوم بینی مسلمانوں کا کفیل ہوں ۔ ان سب نے کہا جی ہاں بھلے

ہی والے تھے کر ایک شیطان کواس کا پتا

شیطان معامدہ کا انگشاف کرماہے | معاہدہ مکمل ہو چکا تفا اور اب لوگ کبونے

كك كيا - چونكريرا كمشاف بالكل اخرى لمحات ميں بُوا تفا اور اتناموقع نه تفاكه بيرخرچيكي سے قريش كو یہنچادی جائے، اور وہ ا چا تک اس ا جتماع کے شرکار پرٹوٹ پڑی اور انہیں گھا ٹی ہی میں جالیں اس بیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونجی مگر کھڑے ہو کرنہاست بلندا وا زسے ، ہوشاید ہی کہمی سُنگی کی ہو، یہ پیکار لگائی ! خیمے والو! محمد (ﷺ فیکٹانی) کو دیکھو۔ اس وقت بددین اسس کے ساتھ ہیں اور تم سے لرشنے کے بیے جمع ہیں۔"

رسول الله يَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ فَمَا مِنا "بيراس كَمَا لِي كاشيطان بيدا و! الله كحد وشمن إسُن ، اب مِن تركيا ملري فارغ مورم مول "اس ك بعدات منظ المالكان في لوكون س فرما يا كه وه ليف ديون بر چلے جامیں کیلے

ورش برصرب لگانے کے لیے الصار کی ستعدی صنوعیات بن بن عادہ بن فنلہ نے فرمایا "اس ذات کی میں نے آپ کوئ کے ساتھ مبوت فرمایا ہے۔ آپ چاہیں توہم کل اہل منی

الله زبر، حرف ب سے - معن لوگوں نے ب کی عبکه ن کہا ہے یعنی زنیر - معض اہل سیرنے رفاعہ کے بدلے ابوالہتیم بن تیہان کانام درج کیا ہے۔

ابن شام ارسهم، ۱۹۲۸ ، ۱۹۹۹

كا زادالمعاد ۱/۱۵

پراپنی تواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں ۔ آپ نے فرمایا" بہیں اس کا حکم نہیں دیا گیاہے میں آپ لوگ اپنے ڈیروں میں بھلے جائیں ''اِس کے بعدلوگ واپس جاکرسو گئے ۔ پہا ن کک کرمبرے ہوگئی یا

ببخرة ربش کے کانوں مک بنچی توغم والم کی تندّت سے ان کے اندرکہرام چیکی کیونکہ

اس مبیسی ببیت کے جونتائج ان کی مان و مال پرمرتب ہوسکتے تھے اس کاانہیں اچھی طرح اندازہ تھا؟ چنا نچے صبح ہوتے ہی ان کے رؤرار اور اکا برمجر مین کے ایک بھاری بھر کم و فدنے اس معاہدے کے خلاف سخت احتباج کے یہے اہل پٹرب کے خیموں کا رُخ کیا ، اور پول عرض پر داز ہوا :

" خُوُلَنَ کے لُوگو اہمیں معلوم ہواہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے الکال مے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے بیے اِس کے ہاتھ پر بعیت کردہے میں حالانکہ کوئیءب قبید ایسانہیں سے جنگ کرنا ہمارے بیے اتنازبادہ ناگوار ہو جتنا آپچھنرات

لیکن یو کرمشرکین خزرج اس بعیت کے بارے میں سرے سے پھرجانتے ہی سر تھے کیونکہ میکل را ز داری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیرعمل اُ تی تھی اس بیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کھا کوئیین ولا یا کہ ایسا کچھ بُوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالاً خربید فدعیداللہ بن أبيّ ابن سلول كے باس بينجا مدہ بھي كہنے لگا "بير باطل ہے۔ ايسانہيں مُواسب، اور ير تو ہوہي نہيں سكنا کرمیری قوم مجھے چپورٹرکراس طرح کا کام کرڈ الے ۔اگرمیں بترب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کتے بغیر میری توم ایسا شرکم تی "

بافی رہے مسلمان توانہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چیپ سا دھ لی۔ ان میں سے کسی نے ماں یانہیں کے ساتھ زمان ہی نہیں کھولی ۔ آخر رؤسار قریش کا رجحان میر را کہ مشرکین کی بات سى ب كس ليه وه نامرا دوايس بط كّة .

خرا بقيرا وببيت والول العاقب الدّيار كمرتقريباً الديني كما تقريبة تقد كدينجر ا غلطے میکن اس کی کرمد میں وہ برابر نگھے رہے .

بالآخرانہیں بینی طور پرمعلوم ہوگیا کر خرصیح ہے۔ اور بعیت ہو چکی ہے۔ لیکن بہتیا اس وقت عیلا جیب

بہی عَقَنبہ کی دوسری بعیت ہے جے بعیتِ عَقَبُرُ کُریٰ کہاجاتا ہے۔ یہ بعیت ایک ایسی فضا میں زیمِ مل آئی جس پرمِست و و فا داری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر ، اہمی اعتماد ، اور جال ہی ای جس پرمِست و و فا داری منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و نناصر ، اہمی اعتماد ، اور جال ہیاں کے دل اپنے کمزور کی جال ہیاں کے دل اپنے کمزور کی جال ہیاں کے دل اپنے کمزور کی جائیوں کی شفقت سے لرز تھے۔ ان کے اندران بھائیوں کی جائیت کا جوش تھا اوران رہے کم کرنے والوں کے خلاف غم و عَصِّه تھا۔ ان کے بیلے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے ہے دیکھے بیروسن میں اندنی اللہ اپنا ہوائی قرار دے لیا تھا۔ ب

اوریہ جذبات واحدارات محض کسی عارضی شش کا متیجہ نہ ستھ جودن گذرنے کے را تھرا تھ خم ہوجاتی ہے ۔ بکد اسس کا مبنع ابیان باللہ، ابیان بالرسول اور ابیان بالکتاب تھا۔ یعنی وہ ابیان جوظم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے رائے سرنگوں نہیں ہوتا؟ وہ ابیان کوجب اس کی باد بہاری عتی ہے تو عقیدہ وعمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے ۔ اسی ابیان کی بدولت مسل اول نے صفیات زمان برالیہ ایسے کا رنامے تبت کے اور ایسے ایسے آثار و نشا نات چیوڑے کو ان کی نظیر سے ماضی وحاضر فالی ہیں۔ اور غالبًا مستقبل بھی فالی ہی رہے گا۔

#### ہجرت کے ہراول دستے

جب دوسری بعیتِ عَقَبَهُ مَل بُوگُنی ۔ اسلام ، کفروجهالت کے تی و دق صحرامیں اپنے ایک دطن کی بنیادر کھنے میں کامیاب بہو گیا ۔۔۔ اور یرسب سے اہم کامیابی تھی جواسلام نے اپنی دعوت کے آغازسے اب یک عاصل کی تھی نے قرسول اللّٰہ ﷺ نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فی مائی کہ وہ اپنے اس نے وطن کی طرف ہجرت کرجا میں ۔۔

ہجرت کے معنی یہ تھے کر سارے مفادات سج کراور مال کی قربانی دے کر محض جان بچال جائے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زدمیں ہے۔ ابتدائے راہ سے انتہائے راہ کہ بیں بھی بلاک کی جاسکتی ہے۔ بھر سفر بھی ایک مبہم تقبل کی طرف ہے میعنوم نہیں آ سکے چل کرابھی کون کون سے مصابح اور عم والم رُو مَا ہول گے۔

مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتداء کردی۔ ادھرمشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکا وٹبیں کوئسی کرنی شروع کیں کیونکہ وہ سمجھ رہے ستھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے جند نمونے سیشیں خدمت ہیں۔

ا۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت الوسلہ رضی اللہ عقہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول ہیت عقبہ کرنی سے ایک سال پہلے ہجرت کی تھی، ان کے ہمراہ ان کے بیوی نیچے بھی تھے جب انہوں نے روانہ ہونا چاہ توان کے شسرال والوں نے کہا کہ بیرہی آپ کی بیگم ۔ اسے شعن توآپ ہم پیغالب اسکتے۔ لیکن یہ تبابت کہ یہ ہما اسے گھر کو گول سالہ ہم آپ کو جھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھی تے بھری ؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین کی۔ اس پر الوسلمہ کے گھروالوں کو ما والگ اور انہوں نے کہا کہ جب نے دونوں فرات کو ہمارے آدی سے چھین کیا تو ہم اپنا بیٹیا اس عورت کو ہمارے آدی سے چھین کیا تو ہم اپنا بیٹیا اس عورت کے بہاس نہیں رہنے دے سکتے ۔ چنانچہ دونوں فراتی نے اس نیچکوا پنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کا میارہ کا مال یہ کا موال کے باس کی ابور الوسلم کے باس نہیں دہتے دونوں فراتی نے اس نیچکوا پنی اپنی طرف کھینچا جس سے اس کیا ۔ اور الوسلم نے کھروالے اس کو اپنے پاس کے گئے۔ خلاصہ یہ کہ الوسلم نے تنہا مدینہ کا صفر کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سام رہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہ ہرکی روائگی اور اپنے نیچے سے شووی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سام رہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہ ہرکی روائگی اور اپنے نیچے سے شووی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سام رہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہ ہرکی روائگی اور اپنے نیچے سے شووی کے کیا۔ اس کے بعد حضرت اُم سام ہونکی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہ ہرکی روائگی اور اپنے نیچے سے شووی کے

بعدروزا مذصبح مبع ابطح پہنچ جاتیں۔ رجہاں یہ ماجرا پیش ایا تھا)اور شام نک روتی رہتیں۔اسی عالت میں ایک سال گذرگیا۔ بالآخران کے گھرانے کے کسی آ دنی کو ٹرس آگیا۔ اوراُس نے کہا کہ اس بیجاری کو جانے کیوں نہیں دیتنے ؟ اسے نحواہ مخواہ اس کے شوہرا وربیٹے سے میُدا کر دکھا ہے۔ اس پر ٱم لمه سے ان کے گھروالوں نے کہا کہ اگرتم چا ہوتو اپنے شو ہرکے پاس مِلی جا ؤیر حضرت اُم ملم شنے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے دائس لیا اور مدینرچل پڑی - الٹراکبراکوئ پاینج سوکیپومٹرکی مسافت كاسفرا ورساتھ میں اللّٰہ كى كو ئى مخلوق نہیں بہب تنبيّم پنچیں توغمان بن الىطلحة مل گیا۔ اسے حالات كى تفصيل معوم بهوئى تومشا يعت كرما بكوا مدينه يبنجاني كالورجيب قباءكى آبادى نظراك توبولا وتمهادا شوہراسی بتی میں ہے اسی میں جلی جاؤ اللہ برکت دیے۔ اس کے بعدوہ مکر بلیط آیا کے ٧- حضرت صُهُيُ بِنِ في جب بجرت كا اراده كيا توان سه كفّار قرليش نے كہا"؛ تم مهار سے پاس آئے تھے توحقیر و فقیر تھے ۔ سکن یہاں آکر تمہارا مال بہت نیادہ ہوگی اور تم بہت آگے ہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونو ں ہے کرحل دو تو بخدا ایسا نہیں ہوسکتا ''حضرت صہیب بٹ نے كِها"؛ اجِها يه تباو كراگرمئي اپنا مال حجيوڙ دوں توتم ميري را ه حچوڙ دو گئے ؟ انہوں نے كہا ہاں حضر صہبات نے کہا: اچھا تو پھر طبیک سے ، چلومبرا مال تہارے حوالے ۔ رسول الله عظافی کا الله عظافی کا اس كاعلم بمُواتُواَ بِ نِهِ قِرا مِا "صِهِيرِهِ نِهِ النَّهَا مِا مِهْ اللَّهَا مِا مِهِيكِ نِهِ نَفْعِ الطَّامِا وَلَهُ رمه) حضرت عمر بن خطاب صِنى التُدعنه ،عبّاش بن إبى رسيدا و رمثناً ثم بن عاص بن وائل نه ايس مي ہے کیا کہ فلاں جگرمبع مبعے اکتھے ہوکر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔حفرت عرضا ورعیاً ش تووقتِ

مقرره پرآگئے لیکن ہٹٹام کوقیدکرلیا گیا۔

پھرجب یہ دونوں حضرات مدیز ہینچ کر قُباً میں اُڑ چکے تو عیات کے پاس ابوہبل اوراس کا بھالی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تقی۔ ان دونوں نے عَیّائٹس سے کہا اُتنہاری ماں نے نذر ما فی ہے کہ جب یک وہ تہیں دیکھ نالے گی سریں کنگھی نا کرے گی اور دُھوپ چیوڑ کرسائے میں ناآئے كى : بيش كرئيات كواپني مال پرترس أيك - حضرت عررضي التلاعند نے يدكيفيت و يكه كرعيّات سے كها، "عِيَّاشٌ! دمکھوخدا کقسم پرلوگ تم موحض تمہارے دین سے فتنے میں <sup>و</sup> النا چاہتے ہیں؛ لہذاان سے ہوشیار ہو خدا کی قسم اگر تنہاری ماں کو جُووّل نے ا ذیت پہنچائی تو وہ کتکھی کرلے گ اور اسے مگر کی ذراکڑی دعوۃ

لا ایضی ا/۷۷۸ لے ابن بشام الر ۲۹۸، ۲۹۹، ۲۷۰

گی تووه سائے میں چلی جائے گی مگر عُیّا مش منانے انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے بیا ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کرلیا ۔ حضرت عرشنے کہا! آچیا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تومیری یافٹنی لے لو۔ پربڑی عمدہ ادر تیزر کو ہے۔ اس کی بیٹے نہ جھجوڑنا اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکو کے مکت ہو تو نکل بھاگن ۔"

عاذین ہجرت کا علم ہوجانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین ہوسوک کرتے تھے اس کے یہ تین نمونے ہیں ہوب کیا تھے ہیں رہے چانچہ بعیت عقبہ گرنی کے صرف دوما ہ چند دن بعد کر میں رسول اللہ ﷺ خانہ گرنی کے صرف دوما ہ چند دن بعد کر میں رسول اللہ ﷺ مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔

کے علاوہ کچھ الیسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔
ان دونوں حضرات (حضرت ابو کر اور حضرت علی ) کو بھی رسول اللہ ﷺ نے دوک رکھا تھا۔
دسول اللہ ﷺ کے مفاوندی کا انتظار کر دہے دوائی کے یہے کم خدا وندی کا انتظار کر دہے سفر بھی بندھا ہُوا تھا۔ کیے

سی بین مرت از بین می اور کی تا میں بیٹ کے بیاں کے بیان کی کیان کی کی اور کہا اور کی کی تو آب نے ایک روز کہا اور کی بین کم اور کی کشش کی میں بیٹ کے بیان کو لانے کا ذمردار ہوں ہیں آپ کے بیان ان کو لانے کا ذمردار ہوں ہیں آپ کے بیان کو لانے کا ذمردار ہوں ہیں آپ کے بیان کو لانے کا ذمردار ہوں ہیں ہیں گئی ناملے ہور کی گئی کا سے بیجھے جاکران کا ٹھکا نامعلوم کیا ۔ یہ دونوں ایک بنیر جیت سے مکان میں قید ستھے ۔ رات ہوئی تو صفرت ولائے ولیٹ دونوں کے پاس کھا ناملوم کی اس بین تو صفرت ولیٹ دونوں کے پاس بین کا میں ہیں ہوں کا میں ہیں ہوں کا میں ہونے اور بیٹر بیاں کا می کران دونوں کے پاس بینے اور بیٹر بیاں کا می کران میں ایک میں بینے کا میں ہونے کے ساتھ ہوت کے ساتھ ہوت کی ساتھ کی ساتھ ہوت کی ساتھ ہوت کی ساتھ کی ساتھ ہوت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ ہوت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ ہوت کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

لل زاد المعاد ۲/۲۵

سے فرایا "جھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دوبہاڑیوں کے درمیان واقع این خلتان علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام ہہا جرین عبشہ بھی مدینہ ہی آگئے۔ حضرت الو بحرضی اللّہ عنہ نے بھی مفرورینہ کے یہے ساز و ریا مان تیار کرلیا۔ رسکین) رسول اللّه میں اللّه علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی المائت دے دی جائے گی "ابو برضی الدّعنه نے ان سے فرمایا" ، قدرا رُکے رہو کی وکمہ توقع ہے مجھے بھی اجا زت دے دی جائے گی "ابو برضی الدّعنه نے کہا" بربرے باب آپ پر فدا کیا آپ کو اکس کی المبدہ ہے ۔ آپ میں اللہ عنہ کے اس و و اسکے بعد الو بحرضی اللہ عنہ کے لیے۔ تاکہ رسول الله میں اللہ عنہ کے اس مائی کے رہا تھ سفر کریں۔ ان کے پاکس دو اونٹنیاں تھیں۔ ان کے پاکس دو اونٹنیاں تھیں۔ ان کے بارہ کھلایا۔ بھی

معلى البخاري - باب ، بجرة النبي مَثَلِقُهُ عَلِينًا واصحابه ١/٥٥٨

### قريش كى بارلىمنىڭ دارالندە مىں

جب مشرکین نے دیکھا کر صحابہ کرائم تیار ہو ہو کر کل گئے اور بال بچق اور مال و دولت کولا دیمانہ کراؤس و خزر کرے علاقے بیں جا پہنچے توان میں بڑا کہرام مچا ینم والم کے لاوے بھوٹ بیڑے اور انہیں ایسارنج و فلق ہڑا کہ اس سے کمبھی سا بقرنہ بڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا غطیم او تقیقی خطر ہیں ہوجے کا تھا جوان کی بت برنانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔

مشرکین کومعلوم نفاکه محمد عَیْلِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

انہیں اس کا بھی احساس تھا کہیں سے شام کک بخرا جمرے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گذرتی ہے۔ درآن مالیکم ہے۔ اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فرجی اہمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ درآن مالیکم ملک شام سے صوف کم والوں کی سالانہ شجارت ڈھائی لاکھ دینار سونے کے تماسیے ہوا کرتی تھی ، اہل طالِقت وغیرہ کی تجارت اسکے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سازا دار قدار اس بر بتھا کہ ہر راستہ پُر اس بہ و فیرہ کی تجارت اسکے علاوہ تھی اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سازا دار قدار اس بر بتھا کہ ہر راستہ پُر اس بہ ان تفعید بلات سے بنو بی ا ندازہ ہوسکت ہے کہ تیٹر ب میں اسلامی دعوت کے جواب ور ابرا بی کہ کے خطاب ور ابرا بی کہ کے خطاب اور اس کم میں کی واس کم بیٹر ب کے صف آ را ہونے کی صورت میں سکتے والوں کے لیے گئے جن رہا تھا اس بی اس بی اس بی اس بی اب ور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اس بی اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دوعوتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دو دورتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دو دورتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دو عورتِ اسلام کے علم دار حفرت می تھے ۔ اس بیا دو دورتِ اسلام کے علم دار حفرت میں بیا دو تو دورتِ اسلام کے علم دار حفرت میں بیا دورت اس بیا دورت میں بیا دورت میں بیا دورت کی بیا دورت میں بیا دورت میں بیا دورت کی دورت کی بیا دورت کی دورت کی بیا دورت کی دورت کی

مشرکین نے اس منفصد کے بیے بعیت عُفُیہ گُٹر ٹی کے تقریباً ڈھائی مہینہ بعد 1 اصفر سمالہ نبو بہطابق ۱۲ سِتمبر سلالیٹ برم جمعرات کو دن کے پہلے بیٹر کئے کی پارلیمنٹ دا را لندو ہ بیں ناریخ کا سب نے طرناک ماہ رہ مند انٹے مغربر ماخور کئے۔ اجماع منعقد کیا اور اس میں قراش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی موضوع بحث ابک ایسے قطعی بال کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے عمبروار کا قصد بر عبلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی دوشنی کی طور پرمٹا دی جائے ۔

اس خطرناک اجماع میں قبائل قریش کے نمایاں چرسے یہ تھے :

ا- ابوجهل بن بشام

۷- جبیرن مطعم، طعیمه بن عدی اورحادست بن عامر، بنی نوفل بن عبد شاف سے

ما - شیبه بن رمید، غلبه بن رمیداور الوسفیان بن حرب ، بنی عبدشمس بن عبد مناف سے

۷ - نفربن عارت ، بني عبد الدارسه .

۵- ابوالبختری بن شام، زمعه بن اسود اور کمیم بن عزام بنی اسد بن عبدالعری سے

۲- نبیبر بن جاج ا ورمنیه بن حجاج بنیسم سے

امیرین خلف بنی جم سے

وقت مقررہ پر بینائندگان دارالندوہ پہنچے تو المیس بھی ایک شیخ جبیل کی صورت ،عبا اور شھے،
داستر دو کے، دروا ذے پر آن کھڑا ہُوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں ؛ ابلیس نے کہا "یہ اہل نجد کا
ایک شیخ ہے۔ آپ لوگوں کا پروگرام مُن کرحاضر ہوگیا ہے۔ باتیں سننا چا ہتا ہے اور کچھ بعید نہیں کہ
آپ لوگوں کو خیرخو اہانہ مشورے سے بھی محروم مذابطے "۔ لوگوں نے کہا' بہتر ہے آپ بھی آجا ہے ؛ چنا بخہ
المبیس بھی ان کے ساتھ المدر گیا ۔

پارلیانی بجث ورنبی کی کی کی کی طالمانه قرار دا دیراتفاق مرای تجادیز

اور مل پیش کے جانے نٹروع ہوئے اور دیرتک بحث جاری رہی۔ پہلے الوالا سودنے پرتجوز پیش کی کرہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہرسے جلاوطن کر دیں۔ پھر مہیں اس سے

کے سیر گزینے علام مفٹور لوری کی درج کردہ تحقیقات کی ردشنی میں تعیین کی گئی ہے۔ رحمۃ للعالمین ار ۹۵، ۹۵، ۱۰۱، ۹۱، ۱۰۱، ۹ مراه ۲ میں میں بیان کیا گئی ہے۔ رحمۃ للعالمین ار ۹۵، ۹۵، ۱۰۱، ۹ مراه ۲ میں میں بیان کیا گئی ہے۔ رحمۃ للعالمین ار ۱۰۹، ۹۵، ۹۵ مخترت ہر بل اسلامی کے بیان کیا گئی ہے کہ صفرت ہر بل اسلامی کے بیان کیا گئی کہ بیان کیا گئی ہے کہ میں میں اس اجتماع کی خرک کر آئے اور آئے کو بیرت کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ میری بخوادی میں مروی میں میں مروی صفرت الوکرون کی المیان میں مروی صفرت الوکرون کی المیان میں میں میں مروی کی کہ بیان کہ اور آئی کی اجازت دے دی گئی سبے یہ روایت بیضیل آگے آر ہی سبے۔

کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا اور کہاں رہتا ہے یسب ہمارا معاملہ تھیک ہوجائے گا اور ہمانے رہاین پہنے جیسی بگا نگت ہوجائے گی۔

گرشیخ نجدی نے کہا "بنہیں۔ خدا کی تسم بیمناسب رائے نہیں ہے تم دیکھتے نہیں کہ اس تنفس کی ہا کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریلے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی تسم اگرتم نے ایباکیا تو کچواطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہواور انہیں اپیا ہیر دبنا لیلنے کے بعدتم پر بویش کروے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کرتم سے حبیا سلوک جاہے کرے اسکے بجائے کوئی اورتجو بزسوجو' الوالغترى نے كہا: اسے دروازه بندكردو اور باہرے دروازه بندكردو پر اسى انجام (موت ) كا انتظار كروسواس سے پہلے دوسرے شاعوں مثلاً زُہر رُاور نابغہ وغیرہ كا ہو جيكا ہے۔" شیخ نجدی نے کہا": نہیں خدا کی قسم پر بھی مناسب رائے نہیں ہے۔ واللہ اگرنم لوگول نے اسے قید کرد یا جبیا کہ تم کہدرہ ہوتواس کی خبر بندد روازے سے با سرکل کراس کے ساتھیوں کک ضرور پہنچ جائے گی۔پھرکھے بعید بنیں کروہ لوگ نم پر دھا وا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال بے جائیں۔ بجراس کی مرد سے رہنی تعدا در مٹھا کرتمہیں معلوب کر ہیں ۔۔۔ لہذا پرتھی مناسب رائے نہیں۔ کوئی اورنجو پڑ موجو!" یه دونوں تباویز یا رامینٹ روکر یکی توایک تمیسری مجروانہ تجویز میش کی گئی حس سے تمام تمبران نے اتفاق كيا-استى بيش كرينے والاسكة كاسب سے برا عجرم الجرعبل تھا-اس نے كہا أواں شخص كے بارے ميں ميري ایک رائے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کراب کک تم لوگ اس پرنہیں پہنچ " لوگوں نے کہا ' اوالحکم وہ کیا ہے! الوحبل نے کہا" میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر ہر قبیلے سے ایک مضبوط، صاحب نسب اور ہانکا جوان منتخب کر لیں، پیم ہرایک کو ایک تیز تلوار دیں ۔اس کے بیرسب کے سب اس شخص کا زُخ کریں اور اس طرح کمبارگ توار ما رکرفتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو۔ یوں میں اس شخص سے داحت مل جائے گی اور اسطرح قتل كرف كانتيجريه بوكاكه استنفس كاخون سارت قبائل بي كمفرحائكا اور بنوعد مناف سار فيبلول سے جنگ م*ز کرسکیں گے۔* لہذا دہبت (خون بہا) بینے پر راضی ہوجا میں گھے اور ہم دیت ادا کر دیں گئے۔ نتیخ نجدی نے کہا" بات میر رہی جوہی جوان نے کہی۔اگر کو بی تجویز اور رائے ہوسکتی ہے تو ہیں ہے' باقی سب ہیجے'' اس كے بعد باربیمانِ كمه نے اس مجوان قرار دا دیرا تفاق كرايا اور ممبران اس عوم صمم كے ساتھ لينے گرول كووايس كيّ كاس قرار دا د پرعمل في الفور كرنا ہے .

سلے ابن ہشام ا/٠ ٨٧ - ١٨٧ -

# نبی ساک لئولایم کی ہجرت

جب بنی یظیفی کے قتل کی مجوان قرار داد طے ہو چکی تو حضرت جربل علیہ السّلام اپنے رب
تبادک و تعالیٰ کی دحی ہے کر آپ یکیفی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش
سے آگاہ کرتے ہوئے بتلا یا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ یکیفی کی اس سے روانگی کی اجازت دے
دی ہے اور بر کہتے ہوئے بہوت کے وقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ یکیفی کی ایس اپنے اُس بنا ایس کے دوقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ یکیفی کی ایس کے اور بر کہتے ہوئے بہوت کے دفت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ یکیفی کی ایس کے دوقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ یکیفی کی ایس کے دوقت کا تعین بھی فرا دیا کہ آپ یکیفی کی ایس کی کا دارا کرتے تھے لیے اسٹر پر ناگذارین جس پر اب یک گذارا کرتے تھے لیے ا

اس کے بعد ہجرت کا پروگرام مے کرکے رسول اللہ طلائظ ﷺ اپنے گھرواپس تشریف لائے اور رات کی آند کا انتظار کرنے گئے۔

ل ابن مثام ۱/ ۸۸۲، زاد المعاد ۲/ ۵۲ م محم بخاری باب بجرة النبی مظلین ا معاد ۱/ ۵۵۳

رسول السُّر صَلَّاللَّا عَلَيْنَ سَلَّانَ كُورُونَ كَالْمُرْمِينَ نَـ الْمُرْمِينَ نَـ الْمُرْمِينَ نَـ اللَّهُ مَكَانَ كَالْمُرِاوُ السَّر صَلَّا لِللَّهُ عَلَى إِربِيانَ اللَّهُ عَلَى إِربِيانَ

دارالنروه کی پہلے ہر کی طے کردہ قرار داد کے نفاذ کی تیاری میں گذارا اوراس منصد کے لیے ان اکا بر مجرمین میں سے گیارہ سردار منتخب کئے ہے نے نام یہ ہیں۔

> ا۔ ابوجہل بن بشام ۲- تھکم بن عاص سے ۔ ۳- عُقْبِہ بن ابن مُعَبِط ۲۰ نضر بن مارث

۵۔ اُمُتِد بن خلف ۲۰۰۰ الاسود

٤- مُعَيْمُ بن عدى ٨- الولهب

٩- أُبُلِّ بن فلف

١١ - ١ وراس كا بها أن مُنبَّه بن الجاج تل

بہرحال اس سابرش کے نفاذ کے بیے اگر دھی رات کے بعد کا وقت مقررتھا اس لیے پہلوگ جاگر کررات گذار رہبے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، کیکن اللّٰہ ابینے کام پرغالب ہے، اس کے یا نظرین گذار رہبے تھے اور دقتِ مقررہ کے منتظر تھے، کیکن اللّٰہ ابینے کام پرغالب ہے۔ اس کے یا نظرین اللّٰہ بین اللّٰہ اور جی بیٹرنا چاہے کوئی اس کو بچا ہنیں سکتا؛ بنیا بخداللّٰہ تعالیٰ نے کوئی اس کو بچا ہنیں سکتا؛ بنیا بخداللّٰہ تعالیٰ نے

سط زادالمعاد ۱/۲ کی این شم ۱/۲۸ کی ایف این ۱۸۸۲

اس موقع پروہ کام کیا ہے ذیل کی این کر بمبیں رسول اللہ ﷺ کو نماطب کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُتْبِتُوكَ آوَ يَفْتُلُوْكَ آوَ يُغْرِجُولَكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَكُرُوْنَ وَيَمْكُرُونَ وَيَعْمُرُونَ وَيَعْمُرُونَ وَيَعْمُرُونَ وَيَعْمُرُونَ وَيَعْمُرُونَ وَهِ ٢٠٠٨)

با وجود فاکش ناکامی سے دوچار ہوئے بینا پنجہ اس نازک ترین کمیے میں رسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ می حضرت علی رضی اللہ عندسے فرمایا "تم میرے بستر پر لیٹ جاؤا درمیری یر سبز حضر کی چادرا در محد کر سویا رہو۔ تہیں ان کے ماتھوں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ میں اللہ میں جادرا در اور محد کہ سویا کرتے تھے کے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ المرتشریف کے آئے مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک متھی تنگریزوں والی مٹی سے کران کے سرول پر ڈالی لیکن اللہ نے ان کی نگا ہیں پکڑلیں اور وہ آپ ﷺ کو دیکھ نہ سکے۔اس وفت آپ یہ آبیت نلاوت فرمارہے نہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْدِيْهِ مُ سَدَّا قَ مِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمُ فَهُ مُ لَا يُبْصِرُونَ ۞ (٩١٣١)

" ہم نے ان کے آگے رکا وٹ کوٹی کردی اور ان کے پیچے رکا دٹ کھوٹ ی کردی پس ہم نے انہیں ڈھا نک بیاہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ،،

اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچاحبس کے سرپر آپ ﷺ نے مٹی نہ ڈالی ہو۔اس کے بعد آپ اللہ کھرائی سے کے بعد آپ الو بکررضی اللہ عنہ کے گھرتشر لیف سے کئے اور کھیران کے مکان کی ایک کھرائی سے مکل کردونوں حفرات نے دات ہی زات میں کا رخ کیا اور چید میل پرواقع تورنامی پہاڑ کے ایک فعار میں جا پہنچے ۔ شہ

لله حضروت رجنولى من كى بنى بوئ جاد رحفرى كهلاتى بد ـ

ی ابن شام ۱/۸۲۸ مهم ک این ٔ ۱/۸۳۸ زاد المعاد ۲/۲۵

ادھر محاصرین وقتِ صفر کا انتظار کردہ سے تھے لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکائی و نامرا دی کاعلم ہوگیا۔ ہوایہ کہ ان کے پاس ایک غیر شعلی شخص آیا اور الہیں آپ ﷺ کے دروازے پردیکھ کر پوچیا کہ آپ کوگر کیسس کا انتظار کردہ ہیں؟ انہوں نے کہا محد (ﷺ) کا۔ اس نے کہا 'آپ لوگ اورا کہ ہوئے۔ فعالی تسم المحد (ﷺ) تواب لوگوں کے پاکس سے گذرے اور آپ کے مرول پرمٹی ڈالے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا 'بخدا ہم نے توانہیں نہیں دیکھا اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنے والے کے اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنے والے کے اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنے والے کے اور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنے والے کے اس کے کہا کہ کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو کے ایک کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے دور اس کے بعد اپنے سرول سے مٹی جھاڑتے ہوئے اُنے والے کی کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے۔ انہوں نے کہا کو کہ کو گئے کہا کہ کو گئے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کو گئے کو کہا کہ کو کے کہا کہ کو گئے کو کہ کو کر کے کہا کہ کو گئے کہ کو کیکے کہا کہ کو گئے کہ کو کی کے کہا کو کو کے کہا کو کو کھوڑ کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کے کہا کو کھوڑ کے کہا کو کہ کو کھوڑ کے کہا کہ کو کی کو کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہا کو کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہا کو کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہا کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کے کہا کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہا کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ کو کھوڑ کے کہ ک

لیکن پیرد روازے کی درازسے جھا بک کرد کیھا توصفرت علی رضی الڈعنو نظر آئے ۔ کہنے گھے ،
خداکی سم ! یہ تو محد ( ﷺ فیکٹل ) سوئے پڑے ہیں۔ ان کے اوبیان کی چا در موجود ہے ۔ بہنا پخریر لوگ مسے بہت وہیں ڈرٹے رہے ، ہوئی اور حضرت علی رضی الڈعنہ لینٹرسے کھے تومشر کیمن کے مابھوں کے طویطے الڑ گئے ۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کمال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ' مجھے معلوم نہیں۔ لیے

ع ايضاً الفياً

نل رحة العالمين ا/ ٩٥ - صفر كاير مهينه چودهوي سنه نبوت كااس وقت بوگا جب سنه كا آغاز عرّم ك مهينه سه ما أجات اور اگرسنه كی بنداراس مهينه سه كري حس مين آپ شالانتاليكان كو نبوت سه مشرّف كي مين سه ما ناج مين تطالانتاليكان كو نبوت سه مشرّف كي تفالاصلو اختيار كياب اوركهي دوسرا حبك وجرت وه و افغات كي ترتيب مين خط اور خلطي مين پايگ بين م في سنه كا آغاز مخرّم سه ما ناج -

کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑے دامن میں پہنچ ہو تورکے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلزئر پیج اور شکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھ بھی بکٹرت ہیں جن سے رسول اللہ ﷺ کے دونوں پاؤٹس کے دونوں پاؤٹس نے اور کہا جا تا ہے کہ آپ نشان قدم چپانے کے یہ پنجوں کے بل چل رہے نظے اس سے آپ مُنظِنْ اللہ کے پاؤل زخمی ہوگتے۔ بہر حال وجہ جم بھی رہی بہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ مُنظِنْ اللہ کے اللہ اور دوڑتے ہوئے بہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے بہاڑ کی جوٹی پر ایک غار کے بہاڑ کی جوٹی پر ایک غار کے بہاڑ کی جوٹی ہیں غارِ تورک نام سے معروف ہے لا

یہاں دونوں صفرات نے تین را نیں لینی حمیہ سنیج اور اتوار کی راتیں جھپ کرگذاری۔ تا اس دوران ابو بکررضی الندع نے صاحبزاد سے عبداً الندھی یہیں رات گذارتے تھے۔ صفرت عائشہ رضی الندع نہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجو بوجو کے مالک ، سخن فہم نوجوان تھے ۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے علی جاتے اور کر میں قریش کے ساتھ بوص سے کرتے گویا انہوں نے ہیں رات گذاری ہے بھرا ہے دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اُسے اچی طرح یا د کر لیلتے اور جب

ملك رحمة للعالمين ا/٩٥ منتصرالسيرة ليشخ عبداللرص ١٦٧

سلل بهات رزی نفه صرت عمر ب خطاب رضی الندع نهد روایت کی سے داس روایت میں یہ بھی ہے کہ بھرید زم میورٹ پڑا رئیبی موت کے وقت اس کا از ملیك آیا) اور ميمی موت كاسب بنا۔ ديكھ مشكوة ٢/٢ ٥٥ باب نماقب ابی بمر

تاریک گهری موجاتی تواس کی خرے کرفار میں پہنچ جاتے ۔

ا دهر حضرت الوبكر رضی الدٌعنه كے غلام عامم بن فَهُمَيْرُه بكرياں چراتے رہت اور جب رات كاريک حصله گذر جاتا نو بكرياں لے كران كے پاس پہنچ جاتے ، اس طرح دو نوں حضرات رات كواسوده بوكر دو ده رہی لينے ـ بيشر بن تر كے بى عائم بن فَهُمُرُه بكرياں بابك كرجل دينے ـ بينوں رات ابنوں نے بهى كي باك رضی اللہ عنہ كے كرجانے كے بعدا بنيں كے بهى يا باك كرونى اللہ عنہ كے كرجانے كے بعدا بنيں كے بنانات قدم ير بكرياں بانكے تھے تاكم نشانات مدے جائيں . هالے

قريش كى يك و دُو قريش كى يك و دُو نقينى طور ريسلوم ہوگيا كر رسول الله ﷺ ان كے القدسے كل

چکے ہیں نوان پر گویا حنون طاری ہوگیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصة حضرت علی رضی الترعنہ پر
انارا آپ کو گھسیدے کرفانہ کعبہ کک لے گئے اور ایک گھرطری زیر حراست رکھا کو ممکن ہے ان دونوں
کی خبرلگ جائے لئے لیکن جب حضرت علی رضی النرعنہ سے کچھے حاصل نہ ہموا تو الو بحر رضی النرعنہ کے
گھرآئے اور دروا زہ کھٹکھٹا با حضس سرت اسمارینت ابی بھڑ برآ مدہو میں۔ ان سے پوچھا تمہا سے باتا
کہاں ہیں ؟ انہوں نے کہا 'بخد المجھے معلوم نہیں کرمیرے ابّا کہاں ہیں۔ اس پر کمبغت خبیث ابوجہل نے باتھ
اسٹھا کراکن کے رضا ریہ اس زور کا تھیں طوا راکوان کے کان کی بالی گرگئی ۔ کے

اس کے بعد قریش نے ایک ہنگا می احباس کرکے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام مکنہ وسائل کام میں لائے جائیں ؛ جنا نجر کے سے نکلے والے تمام راسنوں پرخواہ وہ کسی بھی مت جارہا ہونہا بہت کڑا سنے بہرہ بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ ینٹلانگانگانا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کویا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ عاضر کرے گا اسے ہرایک کے بدلے سو اونٹوں کا گرانقدرانعام دیا جائے گا۔ لگے اس اعلان کے نتیجے میں سوارا وربیا دے اور نشانت مرک می سے خاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں اور نشیب و فرازمیں ہرطرف مجمرکے ؛ لیکن نتیجہ اور عال کچے نہ رہا۔

تلاش كرنے والے غاركے و مانے كك بھى بہنچے كيكن التدايت كام يرغالب سے چنانچ معيم بخارى

تلے فتح اباری ۱/۳۳۶ کیلے سیح نماری ۱/۳۵۵،۵۵ کے ابن بشام ۱/۲۸۲ کیل رحمۃ تعالمین ۱/۱۹ کے ابن بشام ۱/۸۲۲ کیلے صبح نجاری ۱/۲۵۵

میں صفرت انس رضی الشرعة سے مردی ہے کہ الو کررضی الشرعة نے فرایا بیمی نبی عظافی کے ساتھ

غار میں تھا سرا تھا یا توکیا دیکھتا ہول کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں میں سے کہا' اے الشہ کے نبی الران میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نبی کردے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ عظافی کا نے فرایا ، الو کرا اللہ علی کا میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نبی کردے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ عظافی کا نہ الموجی ہا فین کی خاموش رہوا ہم ) دو ہیں جن کا تعمیر الشر ہے ۔ ایک روایت کے الفاظی طیبہیں ما خلک کے یا ایا جی وہا فین کی اللہ مثال اللہ شاکھ کیا ہے دو آ دمیوں کے بارے میں تمہارا کی خیال ہے ، جن کا تعمیر اللہ ہے گئے ۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی عظافی کو مشرف فرایا جن نبی مظافی کو مشرف فرایا جن نبی مظافی کو مشرف فرایا جن نبی مظافی کو مشرف فرایا چند جن نبی تو اللہ تعالی نے درمیان اوران کے درمیان چند جن تو تی خوال ہے ، میں ایک درمیان چند عند بات ہے کہ درمیان اوران کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باتی مذرہ گیا تھا۔

مد برینه کی راه میں اور بین اور بے متیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے بخش و مذبات سردر پر

ہے - انہوں نے اپنا بیکا رکر بند) کھولا اور دوحصوں میں چاک کرے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمیں با ندھ لیا۔ اسی وجہسے ان کا لقب ذات النِّطا قین پڑگیا۔ لیے

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ اور ابو مکرضی اللہ عند نے کوج فرمایا -عامر بن فہُیؤونی اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا میں اللہ عنہ کا میں ماتھ ستھے۔ رہنما عبداللہ بن ارتقاط نے سامل کا راستہ اختیار کیا ۔

غارے دوا نہ ہو کواس نے سب سے پہلے ہین کے رُخ پر جلایا اور جنوب کی سے خوب دورت کہ سے عام کوگ کے گیا بھتر چھم کی طرف موا اور سامل سمندر کا رخ کیا؛ بھرایک ایسے داستے پہبنج کرس سے عام کوگ وقت نہتے شال کی طرف مُرگیا۔ یہ راستر سال بحر الحرکے قریب ہی تھا اور ہی پرشاذ و فادر ہی کوئی جباتا تھا۔

دسول اللہ ﷺ اس داستے میں جی متفامات سے گذرے ابن اسحاق نے ان کا قدر کہ کیا ہو کہ کہ تاہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب را جنما آپ ووٹوں کو ساتھ کے کڑکلا تو ذریں مکہ سے لے جلا بھر سامل کے ساتھ ساتھ جا آپوائن ہو ان کے ماتھ ساتھ جا ہو ان کو ساتھ کا ما، بھر زیرین ائی سے گذرہ ہو گا آگے بڑھا ، اور قدید بار کرنے کے بعد پھر راستہ کا ما اور میں سے آگے بڑھا ہو اور وہا سے گذرہ ، بھر تفیت المرۃ سے ، بھر تھف سے جو پیابان میں بہنیا۔ اور دو ہا سے کو کر بھر مجل کے موڑ سے گذرا بھر مجام کے موڑ سے گذرا بھر مجام کے موڑ سے گذرا بھر مجام کے میا بان میں بہنیا۔ اور دو ہا سے کو کہ بھر اجر کہ بھر اور ان میں داخل بھرا بھر مجام کے موڑ سے گذرا بھر عربی میں آوا بھر میں میں اور اس کے بعد جا بان کی داور وہا سے کہ بایداور اسکے بعد فاجہ کا رُخ کیا بھر عربی میں آوا بھر میں میا تھر اور اسکے بعد قبار بہتر کیا گیا گالاہ کے بعد جا بات کی دواقعات بھی شنتے جا ہیں۔

اکے بعد جا اب اب راستے کے جند واقعات بھی شنتے جا ہیں۔

آسیتے یا اب راستے کے جند واقعات بھی شنتے جا ہیں۔

آسیتے یا اب راستے کے جند واقعات بھی شنتے جا ہیں۔

ا۔ میعے بخاری میں صفرت الرکھ صدیق رضی اللہ عندسے مردی ہے کہ انہوں نے وایا "ہم اوگ رغار
سے کل کر) رات بھرا ورون میں دو پیرک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دو پیرکا وقت ہوگیا راست
خالی ہوگیا اور کوئی گذرنے والان رہا تو ہمیں ایک لمبی چیان وکھائی دی حس کے سائے پر دُھوپ
نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اُور پڑے۔ بیس نے اپنے باتھ سے نبی ﷺ کے سونے کے یے
ایک جگر را برکی اور اس پر ایک پرسین بھیا کرگذارش کی کہ اے اللہ کے رسول میں شیال کے این ہوں۔ آپ میں اُنٹی کے کرووٹی کی دکھے بھال کے لیتا ہوں۔ آپ میں اُنٹی کے اور میں آپ کے کرووٹی کی دکھے بھال کے لیتا ہوں۔ آپ میں اُنٹی کے دوال کے این کے دوال کے این ہوں کہ ایک چروالم

اپنی مکرمای سیے بیٹان کی جانب حیلا آرما ہے۔ وہ بھی اس بیٹان سے وہی جا ہنا تھا جرہم نے چاہا تھ۔ يى نے اُس سے كِها 'اسے جوان تم كسس كے آدمی ہو ؟ اس نے مكّر يا مدينہ كے كسى آدمی كا ذكركي . میں نے کیا' تمہاری بکرلوں میں کچھ دو دوھ ہے ؟ اس نے کیا' بال - میں نے کہا دوہ سکتا ہوں۔ اُس نے کہا ہاں! اورایک بکری مکڑی۔ میں نے کہا ذرائقن کومٹی، بال اور تنکے وغیرہ سےصا و کولو بھراس نے ایک کاب میں تھوٹراسادودھ دول اورمیرے پائس ایک چری اولا تھا جوہیں نے ا سا آیا میکن گواران ہُوا کہ آپ کو بیدار کروں - چنانچ جب آپ بیدار ہوئے ترمیں آپ کے پاس آبا اور دود هربیانی انٹر بلایہال ک کراس کانچلاحصہ ٹھنڈا موگیا۔اس کے بعد میں نے کہا کے کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں '؟ اس کے بعد ہم لوگ جل پڑے لیے ۲- اس سفرییس الوکم رضی النّدعنه کاطراقیه به نها کهوه نبی طلقی این کی دوایت ریا کرتے تھے بینی سواری پرحضورکے تیجھے بیٹھاکہ تے نفے، چونکدان پر بڑھاپے کے تارنیا یا ل تھے اس بیے لوگول کی نوجرا نہیں کی طرف جاتی نقی۔ نبی ﷺ پراٹھی جوانی کے آثار غالب تھے۔ اس يه ب كرف توجر كم جاتى تقى اس كانتيجه يه نفاكسي آ دى سه سابقه بياتا توه و الوكروضي للرمة سے پوچیتا کریہ آپ کے آگے کون ساآدمی ہے ؟ احضرت الو مکررضی الله عنداس کا بڑالطیف بواب دینتے) فراتے ? یہ ا دمی مجھے راستر بتا ما ہے ؛ اس سے سمجھنے والاسمجیا کہ وہ یہی راستہ مراد ہے رہے ہیں حالانکہ وہ جیر کار است مراد لیتے تھے ۔ ۲۳

خاتون قيس والقول مير كُعِنْ والد نصير كصحن مين بيعي رئيس اور آنے جانے والے كوكھلاتي الإتى رتبي - آب نے ان سے پوچیا کہ پاس میں کھے ہے ؟ بولیں " بخدا ہمارے یاس کیے مہر تا تو آپ لوگول کی میزبانی میں ننگی نه ہوتی ، تمریاں بھی دُور دراز ہیں " یہ قبط کا زماینہ نفایہ

يركسيى كرى سے ؟ بوليں " اسے كمزورى نے دبور سے بيچے جيور دكھا ہے - آپ مُنافِظ اللہ نے

دریا فت کیا که اسس میں کی دود هرہے ؟ بولیں! وہ اس سے کہیں زیادہ کم ورہے ۔آپ طاللہ علیہ اللہ نے فرمایا "اجازت ہے کہ اسے دوہ لول ؟ بولیں" و ہاں میرے ماں ہا ہے تم پر قربان - اگرتہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے توضرور دوہ لو "اس کفت کو کے بعدر سول اللہ عظافی کا سے اس بکری کے نفن ریہ باتھ بھیرا۔ الندکا نام لیا اور دُعا کی۔ بکری نے پا وّں بھیبلا دئے۔ تھن میں بھرلوپر دو دھاُر ّ أيا- أبِّ نے أُمِّ مُعْدِكا ايك براسا برتن ليا جوايك جاعبت كوأسوده كرسكتا تھا۔ اور اس ميں اتنا دو إكم جهاگاُ دېراً گبا - پيراُمَّ مُعبد كوپلايا - وه بي كرمشكم سير بوگئين تو اپنے ساتھ بيوں كوپلايا - وه بھي كم سير بوگئے توخود پیا بھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوا کہ برتن بھرگیا اور اسے اُٹر مُعَبَد کے پاس جھوڑ کر آگے جی بیے۔ تھوڑی ہی دیرگذری تھی کران کے شوہرا بومٹیداینی کم ورکر بوں کا جو ڈسلے بن کی وجہ سےمرال چال چل رہی تفیں، مانکتے ہوئے آپہنچے۔ دو دھ دیکھا توجرت میں پڑگئے۔ پوچھا یہ تہارے یاس کہاں سے ایا ؟ جبکه بحرمان دور درا زنقیس اورگهرس دو ده دینے والی بحری نه تقی بولیں "بخدا کوئی بات نہیں حلتے اس کے کہ ہما رہے پاسس سے ایک بابرکت آ دی گذراحس کی الیبی اور ایسی بات تھی اور بیاوریہ حال تفا أو ابومعبد نے كہا برتو وہى صاحب قريش معلوم ہو آب جسے قريش تلاش كررہے ہيں - احيا وراس کی کیفیت توبیان کرو۔ اس پراُمِّ مُعْبَدِنے نہایت دلکش اندازے آپ طِلْلْفَلِیَّالٰہ کے اوصاف د کما لات کا ایبانقشر کھینے اکر گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے د کھے راہے ۔ کتاب کے اُخِر میں یہ اوصاف درج کئے جامیں گئے ۔ یہ اوصاف سن کر الومنعبدنے کہا؛ "والنّزیر تو وہی معاحب قرمیش ہے حس سے بارے میں لوگوں نے قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے 

ادھر کتے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ من رہے تھے مگراس کا بولنے والا دکھائی ہنیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی ۔

دفيقين حلا خيمتى ام معبد و افسلح من امسى دفيق محسمتد به من فعال لايجازى وسؤدد ومقعدها للمومسين بمرصد فاكم ان تسألوا الشاة تشهد

جزی الله دب العرش خبرجزائه هما سزلا بالسبر وارتحالا به فیا لقصی مازوی الله عنکم لیهن بنی کعب مکان فتا تهم سلوا اختکم عن شأتها وانائها

حضرت اسما رصی الشّرعنها کہتی ہیں ہمیں ملوم نہ تھا کہ رسول اللّه مِنْ اللّهُ عَلَیْ نَا کُرهر کا ان فرایا ہے کہ ایک حرکا ان فرایا ہے کہ ایک جن زیریں کمّر سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے پل رہے تھے، اس کی آوازس رہے تھے میکن خو داسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی کمّر سے نکل گیا۔وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہُوا کہ رسول اللّه عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

٧٥ - رائے بین شراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کوخود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ
کیے بیں "بین اپنی قوم بنی ٹر بیج کی ایک عباس میں بیٹھا تھا کہ اسے میں ایک آوی آگر ہما اے یا کہ اس نے کہا کہ بین اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ہمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں ، لیکن میں نے اس آوی سے کہا کہ بیہ وہ لوگ انہیں ہیں بیکہ تم نے فلال اور فلال کو دیکھا ہیں ہو ہما دی آگھوں کے سامنے گذر کر گئے ہیں۔ پھر پیٹی علی میں کچھ دیونک تھہرا رہا۔ اس کے بعد الحق کو ایس سے المور نے اپنی لوٹھا اور انسان کے ایکھوں کے میرا انتفاد کو سے ماہر کا ایک سراز مین پر کھی سے اور انسان کے ایکھوں کے میرا انتفاد کو سے ماہر کا ایک سراز مین پر کھی بیٹ اور اس پر سوار ہوگا۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معمول جھے لے کردوڑ رہا ہے یہاں کہ کہ میں ان کے قریب آگیا۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معمول جھے لے کردوڑ رہا ہیے یہاں کہ کہ میں ان کے قریب آگیا۔
میں نے دیکھا کہ وہ صب معمول جھے لے کردو ڈریا ہیں نے اٹھ کر کرٹس کی طرف ما تھر شھا یا اور پانے اور بینے اس کے بید گھوڑ انجھ سمیت بھی الاوٹی اس سے گیا۔ میں نے اٹھ کر کرٹس کی طرف ما تھر شھا یا اور پانے کہا اور پانے جا با کو میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گایا نہیں تو وہ تیز کلا جو بھے ناپ ندتھا ، لیکن

کی زاد المعاد ۱۹۲۲ م ۸ م بنوخزاعه کی آبادی کے محل و توع کو میر نظر رکھتے ہوئے اغلب بیرہے کو میر نظر رکھتے ہوئے اغلب بیرہے کم یہ واقعہ غارسے روائگی کے بعددوسرے دن پیش آبا ہوگا .

میں نے نیرکی افرانی کی اور گھوڑے پرسوار ہوگیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا بہان مک کرجب میں رسول الله ﷺ کی قرارت من رہاتھا ۔۔۔ اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے ہجکہ ابوکر آبار ہار مُوكر ديكيب تف تومير كمور سرك الكه دونول بايول زمين مي دهنس كئة بهال نك كمفشول كرجا يہني اور مَي اس سے رُكيا بھرسُ نے اسے دانٹا تواس نے اٹھنا جا نا ليكن وہ لينے ياؤ مشكل كال سكا۔ مېرمال جب وه سيدها كمرابهُوا نواس كے باقل كے نشان سے آسان كى طرف دھويں عبياغباراً طرواتھا يئيں . نے پیر پانسے کے تیرئے سمت معلوم کی اور بیروہی تیزنکلا جو بیجے نالپند تھا۔ اس کے بعدیں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ عظہر گئے۔ اور میں اپنے گھوڑے پرسوا رہو کران کے پاس پہنچا جس فقت ہیں ان سے روک دیا گیا تھااسی وقت بیرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کررسول اللہ ﷺ کا معاملہ غالب آكررسے كا ، بنانچريں نے آپ طلائقليلي سے كماكر آپ كى قوم نے آپ يَلا اُلَا كَا كَ بدلے دیت (کا انعام) رکھاہے اورساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ میلاشکیکال کو الكاه كيا اورتوشها ورمازو ما مان كي تجيم شيركش كي مگرانهوں قيمبراكونُ مامان منهيس ليا اور ية مجے سے کوئی سوال کیا۔ صرف اتنا کہا کہ سم ارمے تعلق دا زوا ری برننا۔ میں نے آ ب سے گذارشس کی کہ ات مجھے پروائد اس لکھ دیں۔ آپ عظافی اللہ سنے عام بن نہیرہ کو عکم دیا ادر انہوں سے چرا کے کے ایک مراے برکھ کرمرے والے کردیا - بھررسول اللہ علی اللہ اسکے راھ گئے ۔ اللہ

اس واقعے سے منعنی خود الر بررضی المدعنہ کی تھی ایک روایت ہے ان کا بیان ہے کہم کوگ روایت ہے ان کا بیان ہے کہم کوگ رواین ہوئے توقوم ہماری ملائش میں نفی مگر مُراً قد بن مالک بن عشم کے سوا، جوا ہنے گھوڈے برآبا تھا، اور کوئی ہمیں مذیا سکا۔ میں نے کہا، لے الشرکے رسول میں المین الم

لَاتَحْنَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

" غم من كرو الله بمايك ساته ب كليّا

ببرحال سُراً فتواسیں بمواتو دیکیا کہ لوگ الاش میں سرگردال ہیں۔ کہنے لگا ادھرکی کھوج خرسے

میم بخاری ۵۵ ۴/۱ بی نگر کی کا وطن را بغ کے قریب نفی اور نُرزٌ فذنے اس وقت آپ کا پیچیا کیا نفا جیب آپ قدیدسے اوپیجارہ ہے تھے رزا دالمعاد ۲ / ۵ ۳ / اس لیے اغلب یہ ہے کہ خار سے روائل کے بعد تعمیرے دن تعاقب کا یہ واقعہ پیش آیا تھا ۔ سالگے مصبح بخاری ۵۱۲/۱

چکا ہوں۔ یہاں تہا را جو کام نفاوہ کیا جاچکا ہے۔ راس طرح لوگوں کوواپس لے گیا ) بینی دن کے شروع میں توجیھا آرہا تھا۔اور آخر میں یاسبان بن گیا ۔ کیا

۵- راست بین نبی مین المنظیک کوئرنی ایمی سط، براپنی قوم کے مردار تھے اور قریق نے جس زر دست انعام کا اعلان کردکھ بنتا اسی کے لالیج میں نبی مین الله علی الله اورا بو بررضی الله عنه کی لاش میں شکھے تھے ؛ لیکن جب رسول الله مین الله علی الله سے سامنا بُوا اور بات چیت ہوئی تونقد دل دے بین شکھے تھے اور اپنی قوم کے سترادم بول سیت وہیں سلمان ہو گئے ۔ بھراپنی بگرشی ا تار کر نیزہ سے با ندھ لی حسب کا سقید بھیرریا ہُوا میں اہرا آ اور بشارت سن تا تنا کہ امن کا باوشاہ ، مسلم کا حامی ، وُ بنا کو عدالت و انصاف سے بھراپورکر نے والا تشریف لار ہے ۔ رکئے

۱۵- راستے بیں نبی طِیلِشْ اَلَیْ کو حضرت دُبیرُ بن عوام رضی النّرعنه ملے۔ بیسمانوں کے ایک تجارت پیشیر گروہ کے ساتھ ملک شام سے والیس آرہے تنے حضرت زبیرِشنے رسول النّد طِیلِشْ عَلِیْکُان اورا لوکبر رضی النّدعنه کوسفید یا رجیجات بیش کئے ۔ 2 کے

حضرت عود قبی نبیرضی الله عنه کابیان ہے کہ سلمانان مدینہ نے کر سے رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کے دورا نہ سے ہی سے حرزہ کی طوف کل جاتے اور آپ کی راہ تکے رہتے ہوب دوبیر کو دھوب سخت ہوجاتی تووایس چلے آئے۔ ایک روزطویل انتظار رک بہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے کے بعد یہ اور آپ کے دنقا برفید کی طوں میں طبوس جن سے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول الله علی الدینے اور آپ کے دنقا برفید کی طوں میں طبوس جن سے جاندی چاندنی چھٹک رہی تشریف لارہے ہیں۔ اس نے بیخود ہوکر نہایت بند آواز سے کہا "عرب علی الدینے ہی مسلمان ہمیا روں کی طرف دوڑ کے لوگو ایہ رہا تہا رانھیں مسلمان ہمیا روں کی طرف دوڑ

پڑے ب<sup>ات</sup> راور متجبار سج دھیج کہ استقبال کے لیے امنڈ پڑھے )

ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عُرُو بن عُوف (ساکنانِ قبار) میں شور ملیند بُوا اور کمبیشنی گئی مسلمان آپ مِیلِیں فلے اُلی کے اُلی کی آمد کی خوشی میں نعرہ تم کمبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے کل پیٹے ۔

کی مسلمان آپ مِیلِیں فلیکھ کی آمد کی خوشی میں نعرہ تم کمبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے کل پیٹے ۔

کی اُس میلی فلیکھ کی اُلی کے بیانی ہوئی تھی ۔ اور یہ دعی نازل ہور ہی تھی ۔

میں طال کی لیکھ کی بیان کے ہوئی تھی ۔ اور یہ دعی نازل ہور ہی تھی ۔

. فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْبِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ طَهِلْكُ ۞ (٢٠١٣)

"النّداّب كا مولى ب اورجرل عليه التلام اورصالح مومنين بمى اوراس كے بعد فرشت ات كے مدد گار میں ؟ مسل

معنرت عوه بن زمیر رضی النّدعنه کابیان ہے کہ لوگوں سے طفے کے بعد آپ ان کے ساتھ
داہنی جانب مرطب اور بنی عروبن عوف میں تشرفیت لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاوّل
کا مہیدہ نفا۔ ابو کر رضی النّدعنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھرطبے نفے اور ربول اللّه یَظِیمُنَا اللّه عَلَیْهُ اللّهِ اللهِ اللهِ

آب طلانطلیق کے استقبال اور دیدار کے بیے سارا مدیند امنظ پیرانفا۔ یہ ایک قاری دن تھا حبس کی نظیر سرزمین مدین مدین سے کمھی تھی۔ آئ یہود نے بھی جنقون نبی کی اسس بنارت کامطلب دیکھ لیا تھا "کہ النہ جنوب سے اور وہ جو قدوس سے کوہ فاران سے آیا ۔ گئے بنارت کامطلب دیکھ لیا تھا "کہ النہ جنوب سے اور وہ جو قدوس سے کوہ فاران سے آیا ۔ گئے سے رسول اللہ بنیان میں آبا میں کانٹوم بن ہم — اور کہا جاتا ہے کورشدبن فیلٹم سے مرکان میں قیام فرما یا ۔۔۔ بہلا قول زیادہ توی ہے۔

ا دھر حضرت على بن ابى طالب رضى الترعنه نے كمة ميں نين روز تھېر كمه اورلوگول كى جوا مانتيں

الله صیح بخاری ۵۵۵/۱ سط زا دالمعاد ۴/۲ ۵۵ سط صیح بخاری ۵۵۵/۱ میل میلی بنیل صیح بخاری ۳۰۳ میلی ۲۰۳۵ میلی ۲۰۳۵ میلی کتاب بائیل صحیفه حیقون ۳۰۳

رسول الله مِیْلِیْهٔ اَلِیْهٔ اللهٔ اللهٔ

م زاد المعاد ۲/ ۲ ۵- ابن مثام ۱/۲ ۴۶ - رحمة للعالمين ۱۰۲/۱

الا استین میری استان کی روایت ہے۔ دیکھتے ابی ہنام ۱/۱ و ۱ - اسی کوعلام نصور پوری نے افتیار کیا ہے - دیکھتے وہ لا کہ اسی کوعلام نصور پوری نے افتیار کیا ہے - دیکھتے وہ لا کہ ایک اور روایت میں جودہ روایت ہیں جودہ روایت میں دوشنہ کو پہنچ ہے ۔ ابنی تیم نے اسی آخری روایت کو افتیار کیا ہے مگر ابن تیم نے تو دِنسور کی ہے کہ آپ تباریں دوشنہ کو پہنچ نے اور دوباں سے جمعہ کو روانہ ہوئے تھے۔ (زاد المعاد ۲/۱۷ ۵۰ ۵۵) اور معلوم ہے کہ دوشنہ اور جمعہ دوالگ الگ ہنت و اور دوباں ہو تی ہے اور دوائی کا دن جودہ و دن کیسے ہو سکے گی .

<sup>.</sup> کی میسی بخاری ۱/ ۵ ۵ ۵ ، ۵ ۹ ، ۵ و زاد المعاد ۲/۵ ۵ - ابن شام ۱/۹۴۷ - دهمته للعالمین ۱/۲۱- در این است کی بیات است کی بیات میشورد) کی است و میان است کی بیات است کی بیات کی کی بیات

وَجَبَ الشُّكِ عَلَيْنَا مُا دُعًا لِللهِ دُاعِ کیسا عدہ دین اور تعسیم سے سشکرواجب ہے ہمیں اللہ کا أييكا المنبعوث وفينا حِثْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ ہے اطاعت فرض سیکے مکم کی بیسجنے والا ہے تبیدا کبرہا ہے انصارا گرچ براے دولت مندنہ تنفے میکن ہرایک کی ہی آرز وتھی کررسول اللہ عظیمانی ا اس كيهال قيام فرايش؛ چنا بخراب على الله العاركيس مكان يا محقت گذرت وال کے لوگ آپ کی اونٹٹی کی کمیل کمرشیلتے اورع ض کرتے کر تعدا دوسا مان اور متضیار وحفا طت فرش را ہ مِي تشريفِ لايتے! مُكراب ﷺ فرائے كما ونتنى كى دا ہ چيور دو- يہ الله كى طرف سطمور ہے۔ بینا بچرا ونٹنی سنسل عیتی رہی اور اس منعام ریابتے کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے؛ ہیکن آپ ﷺ نیچے نہیں ازے یہاں تک کہ وہ اٹھ کرتھوڑی دورگئی، پیرمط کر دیکھنے کے بعد ملیٹ والول بيني بنونجار كامحله تقا اوريها ونثني كمسيفحض تونيق الهيهمي كيونكماب يتلفه فليكاني نهيال میں تیام فرماکران کی عزّت افرا کی کرنا چلہتے تھے۔ اب بنونجا رکے لوگوں نے اپنے اپنے گھریے جلنے کے لیے رسول اللہ ﷺ ﷺ سے عض معروض شروع کی لیکن الوالوب انصاری ضی الداعة نے لیک کر کجا وہ اٹھا لیا اور اپنے گھر نے کر چلے گئے۔ اس پررسول اوٹد ﷺ فرانے گئے ا ا ومی اینے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ا دھرصرت اسعدین زرارہ رضی الدعنہ نے آگرا ونٹنی کی نکیل پکڑل ۔ جنانچہ یہ اونٹٹی انہیں کے پاکسس رہی لگتے

صیح نجاری میں حضرت أنس رضی النّرعنه سے مروی ہے کنبی ﷺ نے فرایا: "ہما اے کس آدی کا گوزیادہ قریب ہے جضرت الوالوب انصاری نے کہا: میراء اے النّد کے رسول الیا بیرا میرام کان اور بیر دامیرا دروازہ - آپ ﷺ نے فرای جاؤ! اور ہما رہے لیے فیکو لر کی جگر تبار

ربقیہ نوٹ گزشتہ صفی تبوک سے نبی ﷺ کی واپی پر بڑھے گئے تھے اور جو پر کہتا ہے کرمد بینہ میں اپ پڑاللہ کی ایس پر بڑھے گئے تھے اور جو پر کہتا ہے کرمد بینہ میں اپ پڑاللہ کی ایس کے داخلے کے موقعے پر پڑھے گئے تھے اسے وہم ہوا ہے ازاد المعاد سام این قیم نے اس کے وہم ہونے کی کوئی تشفی بخش دلیل نہیں دی ہے ۔ ان کے برخلاف علامہ مضور لوری خلامہ مضور لوری نے اس بات کو ترجیح دی ہے کریما شمار مدینہ میں داخلے کے وقت پڑھے گئے اور ان کے پاس اس کے نا قابل تردید دلائل بھی ہیں۔ دکھیے رئم للعالمین السام اسلامی السامین ا

کر دو-انہوں نے عرصٰ کی اُآپِ دونوں حضرات تشریف سے میدیں۔ الند برکت دے برنگے

چندون بعد آپ طلق کا اُتیابی کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت سؤد کہ رضی الشرعنہ اا ور آپ کی دونوں صاجزا دیاں حضرت فاطرہ اورام کلٹوم اور حضرت اسامہ بن زیدا ور اُمِم المُرن مجی آگئیں اِن مسب کو حضرت عبدالشرب ابی بکریضی الشعنہ آل ابی بکر کے ساتھ جن میں حضرت عائش بھی تضیں ہے کر اُسٹ محضرت ابوالعاص کے پاس اُسٹ کی ایک معاصر اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف الاسکیں۔ انکی باتی باقی رہ گئیں۔ انکی ساتھ جن السکیں۔ انکی باتی رہ گئیں۔ انکی سے آئے بہر کے بعد تشریف السکیں۔ انکی

حضرت عائشه رضی النّه عنها کابیان ہے کہ دسول اللّه ﷺ مدینہ تشریف لائے توصرت الوکر ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

کُلُّ اخْرِيُّ مُصَبِّحُ فِ مُ الْمُوتُ الْمُوتُ اَدُفَىٰ مِن شَوَاكِ تَعْلِهِ

"بَرَادَى سِهِ الْحَالِمُ اللهُ صَبِي كِي كِيابَا اللهُ عِن اللهُ عَلَى كِيلَ اللهُ عَلَى كِيلَ اللهُ عَلَى كَلِيلَ اللهُ ا

یهال تک حیاتِ طیبه کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور ( یعنی کمی دور) پورا ، موجا ما ہے۔

نظ صیح بخاری ۱/۹۵۵ اللی زاد المعاد ۱/۵۵ ملی میح بخاری ۱/۵۸۸ م

## مەنىزندگى

مرنی عبد کوتین مرحلول رقبسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ا- پیداد موحله جس میں فتن اور اضطرابات بربائے گئے اندر سے رکا وٹیں کھوئی گئیں اور اسلام سے دشمنوں نے مدینہ کوصفی بہتی سے مثانے کے لیے چیشھائیاں کیں۔ یہ مرسلم سلام مگر نیم بیٹر ذی قدہ ملے میں پرختم ہوجانا ہے۔
- ۷۔ دوسرامرحلہ : حس میں نبن پرست نیا دت کے ساتھ صلح ہوئی فیسننے کم رمضان مشعبہ پر منتہی ہوتا ہے۔ یہی مرحله شام ان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔
- ۳- تبسدا مرحلہ ، حس میں خلقت الترکے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ ہی مرحلہ مدینہ میں قوج در فوج داخل ہوئی۔ ہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے دفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ ﷺ کی جیاتِ مُبارکہ کے اخیر بینی رہیں الاول سال میں محیط ہے۔

## ہجرہ وقت مرینہ کے حالا

هجرت كامطلب صرف بهي نهبين تفاكه فتنة او رتمسخر كانثا مذبنينة سے نجات حاصل كر لي جائے بكداس میں بیفہوم بھی شامل نفاكر ايك پُرامن علاقے كے اندر ايك سے معاشرے كی شكيل ميں تعاون کیا جائے۔ اِسی لیے ہرصاحبِ انتفاعت میمان پرفرض فزادیا یا تھا کہ اسس وطن حدیدگی تعمیری حصتہ ہے اوراس کی نیکی مفاطب اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرہے۔ یربات تو قطعی طور پرمعلوم ہے کررسول اللہ ﷺ نے اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قَائرًا ورربنما تنف اوركسي زاع كيغيرسال معاملات كى بأك دوراك في الشفيك بي كم بانويرتي. مدینے میں رسول اللہ ﷺ کوتین طرح کی قوموں سے سابقہ در پیٹی تھا جن میں سے ہر ابک کے حالات دوسے سے باکل جدا گانہ تھے اور ہرایک فرم کے تعلق سے کچھنوصی میائل تھے جود وسرى قومول كرمسائل سي مخنلف تقيه يرمينون اقرام حسب وبل كفين و ا - ایپ طلان این کی کا کی این از صحابه که ام رضی النه عنهم انجمعین کی منتخب اور متاز جماعت . ٧- مدينے كے قديم اور اصلى قبائل سے نعنی ركھنے والے مشركين رجواب مك ايمان نہيں لائے تھے.

(الف) صحابة كرام دضى الدعنهم كفنلن سے آب عظیل کا کوجن مسائل كا سامنا تھا ان كى توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مرینے کے حالات کتے کے حالات سے قطعی طور پرختیف تھے۔ کتیب اگرجیران کا کلمرایک نتفا اوران کے مفاصد بھی ایک تھے گمروہ خود مختلف گھرانوں میں مکبورے ہمےئے تھے۔ اور جبور و مفہور اور ذمیل و کمز ور ستھے۔ ان کے انھ میں کسی طرح کا کوئی انعتیار نہ نھا۔ سارے اختیارات دنتمنان دین کے مانھوں میں تھے۔اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزا ماورلوازمات سے قائم ہو ماہے ککتر کے ملمانوں کے پاکس وہ اجوار مرے سے نفے ہی نہیں کہ ا ان کُ بُنیا درکسی نے اسلامی معاشرے کی شکیل کرسکیس اس لیے ہم ویکھنے ہیں کہ می سور نوں میں صرف اسلامی مبادیات کنفسیل بیان گرنگئے ہے اور مرت ایلے احکامات مازل کئے گئے ہیں جن پر سر آدمی ننہاعمل کر *سکتا ہے۔ اس کے*  علاوہ نیکی مجلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی سے اور رُوْلِی و دُلیل کا مول سے بینے کی تاکید کی گئی ہے ۔

اس کے برخلاف مدینے بین سلمانوں کی زمام کاریہ ہے ہی ون سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ ان برکسی دوسرے کا تسلط نہ نھا اس بلے اب وقت آگیا نظا کرسلمان تہذیب وعمرا نیات ، معاثبات واقتصا دیا ت ، سیاست وحکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے بیے طلال وحرام اور عبا دات واخلاق وغیرہ مسائل ذندگی کی بجراد تنقیع کی جائے۔

وقت آگی تفاکم سلان ایب نیامعا شره بینی اسلامی معاشره تشکیل کریں جوزندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے متاذہ و اوراس جاہلی معاشرے سے متاذہ و اوراس دعوت اسلامی کا نمازندہ مجس کی را ہیں سلانوں نے تیرہ سال مک طرح کر تھیبتیں اور شقنیں برداشت کی تھیں ۔

ظاہرہے اس طرح کے کسی معاشرے کی شکیل ایک دن ایک جہیں یا ایک سال میں بہیں ہوستی عبد اس کے بید ایک طویل مدت در کا رہوتی ہے اکا میں آہت آ مہت اور درج بدرج احکام اور کے جائیں ایس کے جائیں۔ اور قانون سازی کا کام شق و تربیت اور عمل نفا ذکے ساتھ ساتھ دکھل کیا جائے ۔ اب جہاں سے جائیں۔ اور قانون سادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے توا لٹر نفاط خود اس کا تعبیل نفا اور جہاں سے احکام کے نفاذ اور ملا نوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ شافیلیک امور خفے۔ چنا بخد ارشا دہے :

هُوَالَّذِى بَعَثَ فِي الْأُمِتِينَ رَسُولًا مِّنْهُءُ يَتْلُوْلُ عَلَيْهِمْ الْمِيْمِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ \* وَ إِنْ كَانُوْلُ مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلْلٍ شُبِيْنَ ۞ (٢:٦٣)

" وہی ہے جس نے اُرتیوں میں خود انہیں کے اندرسے ایک رسول بھیجا جوان پر اللّہ کی آیات قاوت کرتا ہے اور انہیں پاک وصاف کرتا ہے اور انہیں کا ب وحکمت سکھا ماہیے اور یہ لوگ یقینا " پہلے کھلی گرا ہی میں نتھے "

اوهرصحابه کرام رضی النُدعنهم کا به حال تھا کہ وہ آپ ﷺ کی طرف ہمہ تن متوجہ رہنے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آزاستہ کرکے نوشی محسوس کرتے جبیا کہ ارثا وہے و .. وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمِتُ الْمَدُّ ذَا دَ تُهُمُّ مِلْ اِیْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰهُ الل جبان پرالٹد کی آیائے تلاوت کی جاتی ہیں تو اُن کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چونکمران سارے مسائل کی قصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں اس بیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے۔

بهرحال ہی سب سے ظیم سلد تفاجور سول اللہ ﷺ کو سلمانوں کے نعلق سے دہیں تھا اور بڑے ہیں اور بڑے ہیں اور درسالت محدثیہ کا مقصود بھی تھا لیکن یہ کو فَ ہنگای مسئلہ نہ تھا بکر متفاود المی تفاجو فرری توجہ کے طالب مسئلہ نہ تھا بکٹر متفاود المی تفاجو فرری توجہ کے طالب شفے جن کی مختصر کیفیدے یہ ہے :

مسلانوں کی جاعت میں دوطرے کے لوگ تھے۔ ایک دہ جوخو داپنی زمین، اپنے مکان
اور اپنے اموال کے اندر دہ اسب تنے اور اس بارے میں ان کواس سے زیا دہ فکر نہ تھی جتنی
کسی آدی کو اپنے اہل وعیال میں امن وسکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا
گروہ تھا اور ان میں پشہا پشت سے باہم بڑئی تکم عدا و تیں اور نفر تیں چی آرہی تھیں۔ ان کے پیورپو
دوسراگروہ جہاجرین کا تھا جوان ساری سہولتوں سے محردم تھا ادر اسٹ پیٹ کسی مزمی کرمی ماری تن به
تقدیر مریز بہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تورہنے کے لیے کوئی تھا کا نہ تھا نہ پیٹ پیران پاہ گر جہاجرین
اور نہ سرے سے سی تقسم کا کوئی مال سی بران کی معیشت کا ڈھاپنچہ کھڑا ہو سے بیران پاہ گر جہاجرین
کی تعداد کوئی معولی بھی درتھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہورہا تھا کہوکوئی
الشرا ور اس کے رسول پیلا فلیکھ تھا نہ برا بیان رکھتا ہے وہ بیجرت کر کے مدینہ آجائے ؛ اور معلم ہے
کی تعداد کوئی موٹی دو اس تھی نہ آمدنی کے درائع دوسائل جہانچ مدینے کا اقتصادی بائیکا سے کر دیا جس سے
کی مدینے میں نہ کوئی بڑی دو اس قتی نہ آمدنی کے درائع دوسائل جہائچ مدینے کا اقتصادی بائیکا سے کر دیا جس سے
گیا اور اس تھی تو تی میں اسلام و تمن طافتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا سے کر دیا جس سے
گیا اور اس نہ بھی کی ترشی میں اسلام و تمن طافتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکا سے کر دیا جس سے
درآمدات بند بوگئیں اور حالات انتہائی تھی بن ہوگئی ہوئے۔

رب) دوسری قوم: لینی مدینے کے اصل مشرک باشدوں ۔۔ کاحال یہ تھاکہ انہیں ماانوں پرکوئی بالا دستی حاصل نہ تھی۔ کچیمشرکین شک وشہدیں مسئلا تھے اور اپنے آبائی دین کوچیوٹرنے میں تردد و محسوس کر رہے ہتھے، لیکن اسلام اور سلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داؤگھات بہیں رکھ دہ ہے ستھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑ ہے ہی عرصے بعد ملمان ہوگئے اور خالص اور پکے مملمان ہوئے ۔

اس كے برخلاف كي مشركين ايسے تضيحوات سينے ميں رسول الله عظاف كي اورسلمانول کے خلاف سخت کیپنہ وعداوت جیبائے ہوئے تھے لیکن الہیں کمرِمْفابل آنے کی جراَت رہنی جمکہ عالات كيشين نظرات عَلَيْهُ عَلِيَّالُ مع مبت وخلوص كم أطهار يرمبور تفع - ان مي سرفهرست عبدالنّٰہ بن ابن ابن سنول تھا۔ یہ و شخص ہے میں کو جنگ تُجائث کے بعداینا سربرا ہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیاتھا حالا نکماس سے قبل دو نوں فرلت کسی کی مربرا ہی پیتفق نہیں ہوئے تھے میکن اب اس کے لیے مونگوں کا ماج تیار کیا جار ما تھا ناکہ اس کے سریر ناج شاہی رکھ کراس کی باقاعد ہ با دشا سن كالعلان كردياجائية يعنى يشخص مدين كابا دشاه موفى مى والاتفاكه إجامك رمول الله عَلِينْ عَلِينَ اللهِ مَا مَرَ مَرْ مُوكَنَى اور لوگول كارُخ اس كے بجائے آپ عَلِينَ عَلَيْ اَلَى اللهِ عَلَيْ إس يداسدا سكس تفاكه أب مى فاس كى باوتنامت تعينى بدع المذاوه اين نهال فالد وليس أب کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔اس کے با وجو دجب اس نے جنگ بدر کے بعد د کھا کہ حالات اس كيموانق بنين بين اوروه شرك پرتائم ره كراب د نياوى فوا مُدست بعي محروم بُواڇا بهاهت تواس في نطابر قبولِ اسلام كا اعلان كرديا ؛ ليكن وه اب تعبى دريروه كا فربى نفا اسى ليے جب بھى اسے رسول اللہ ﷺ ورسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کاموقع ملیا وہ ہرگرنہ چوکیا۔اس کے ساتھی عموماً وہ رُوساء تھے جو اس کی با دشا ہت کے زیرِسابر بیسے براسے مناصب کے حصول کی توقع بانده بیٹے تنے گابہیں اس سے موم ہوجاتا پڑا تھا۔ برلوگ استض کے شریب کارتھے اوراس كيمضولوں تنكميل ميںاس كى مرد كرتے تھے۔ اوراس مغضد كے ليے بساا وفات نوجوانوں اوربادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی جا مکرستی سے اپنا آلہ کا رہنا یلنے تھے۔

ان کاعقیدہ تفاکر عوبوں کا مال ان کے بیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں۔ پنیانچہ اللہ کا ارثادہے: .. قَالُوْ الْمَيْسَ عَلَيْنَ اَ فِي الْمُعِّتِ بِنَ سَبِيْلٌ \* (۵:۲۰) ورا نہوں نے کہا ہم پر اُرتیوں کے معاطے میں کوئی راہ تنہیں ہے

یعنی اُرتیوں کا مال کھانے میں ہما ری کو نَ کمیر منہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے بینی اُرتیوں کا مال کھانے میں ہما ری کو نَ کمیر منہیں وین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فال گیری، جا دو اور جھاڑ بھونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی مبرولت وہ اپنے آپ کوصاحب علم فضل اور روحانی فائڈ و مبینے واسمحضے تھے۔

یبودلیل کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی۔ غلّے، کھجو رہ شراب، اور کیڑے کی تجارت انہیں کے باتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلنے ، کیٹے اور شراب در آمد کرنے ننھ اور کھجور برآ مدکرتے تھے۔اس کےعلاوہ تھی ان کے مختلف کام نصے بن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔وہ اپنے اموالِ تجارت میں عربوں سے دوگنا تمین گنا منافع یکتے تھے اوراسی پریس پرکرتے تھے جکمے وہ مُودخوار بھی تھے۔اس لیے وہ عرب شیوخ ا ورسردا رون کوسُودی قرض کےطور پر بڑی بڑی قبیں دیتے تضحنهبیں یہ سردارحصول شہرت کے بیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراروغیرہ پر بالکل فضول اوربے دریغ خرچ کردیتے تھے۔ ا دھریپودان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں كھيتياں اور باغات وغيره گرور كھوا ليتے تھے اور چيند سال گذرتے گذرتے ان كے مالك بن بيٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاربوں، سازشوں اور جنگ وضاد کی آگ بھر اکانے میں بھی بڑے ما ہرتھے اپسی باریل سے ہمسایہ قبائل میں شمنی کے بیج برنے اورایک کودوسرے کے خلاف بحرط کانے کران قبائل کو احساس کا منه مونا۔ اِس کے بعدان قبائل میں پہم جنگ بریار ہتی اور اگر خدانخواستہ جنگ کی به آگ سرد پرتن د کھانی دنتی تو یہود کی ختیبہ انگلبال بھرحرکت میں آ جائیں اور جنگ بھر پولیول اٹھتی۔ كمال يه نفاكر ميروك قبائل كولا الجواكريك چاپ كارى بىلىدرىنى اورولون كى تباسى كاتمات و کیفتے۔ البتہ بھاری بھر کم سودی قرض دیتے رہتے تاکہ سرائے کی کمی کے سبب ارا ال بندنہ ہونے پاتے اوراس طرح وه دوبرا نفع کماتے رہنے ۔ایک طرف اپنی ہیودی جمعیّت کومحفوظ رکھتے اور دوسری طرف سُود کابازار طفنڈا نریشنے دیتے بلکه سُود درسود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ يترب ميں ان بهو د كے تين مشہور قبلے تھے ۔

۱- بنوقیفاع - یرخزر ج کے ملیف تھے اوران کی آبادی مدینے کے اندرہی تھی ۔ ۲- بنولفیٹر -

۳۰ بنوفرنظه سه پدونول تبییداؤس کے علیف تھے اوران دونوں کی آبادی مربینے کے اطراف میں نعی م

ایک میں سے بہی قبائل اُؤس وخُزُرُج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑ کارہے تھے اور جنگ بُعاث بیں اپنے اپنے علیفوں کے ساتھ خود بھی شر کی بھوئے تھے۔

نظری بات ہے کہ ان بہود سے اس کے سواکوئی اور توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ یہ اسلام کو بیض وعداوت کی نظر سے دیمیس کیو نکہ پیغیبرا ن کی نسل سے نہ نتھے کہ ان کی سامی عصبیّت کو، جو اُن کی نفیبات اور ذہبنیت کا جزو لانیفک بنی ہوئی تھی، سکون ملا۔ پھراسلام کی دعوت ایک صالح وعوت تھی جو ٹوٹے دلول کو جو ٹرتی تھی یعض وعداوت کی آگ بجھاتی تھی نمام معاملات ہیں امانتداری برتنے اور پاکنے واور صلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اِس کا مطلب یہ تفاکہ اب بیٹرب کے قبائل آلیس میں مجر خوامین گے اور الیسی صورت ہیں لازماً وہ یہود کے نیجوں سے آزاد ہوجا بیس گے حسب پر لازماً وہ یہود کے نیجوں سے آزاد ہوجا بیس گے حسب پر ان کی مالداری کی جگی گروش کررہی تھی طبر بھی افرایش تفاکہ کہیں یہ فیائل بیدار ہو کرا پہنے حساب ہیں ان کی مالداری کی جگی گروش کررہی تھی طبر بھی افرایش تفاکہ کہیں یہ فیائل بیدار ہو کرا پہنے حساب ہیں وہ صودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں ہود دنے ان سے بلاعوض حاصل کیا تھا۔ اور اس طرے وہ ان ورب نامین نامی وہ کے منہن میں بہود یوں نے متھیا ہیا تھا۔

جب سے بہود کومعلوم مجوا تھا کہ اسلامی دعوت پٹرب میں اپنی جگہ بنا ناچا ہتی ہے تنب ہی سے انہوں نے ان ساری با توں کو اچنے صاب میں داخل کر دکھا تھا۔ اسی بلے پٹرب میں دسول اللہ عظیلہ اللہ کی آمد کے وقت ہی سے بہود کو اسلام اور مسلما نوں سے سخت عدا وت ہوگئی تھی ؛ اگرچہ وہ اُس کے منطام ہرے کی جسارت خاصی میں ت بعد کرسکے ۔ اس کیفیت کا بہت صاف بہت اب ابن اسحاق کے بیان کئے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔

ان کاار شا دست کرمجھ اُمّ المومنین حضرت صُفِیتَّ بنستِ حَیْنِی بن اُخطَبْ رَضِی الدَّعِنها سے پر روایت می ہے کرانہوں نے فرطایا ہیں اپنے والدا ورجِیا ابویا سرکی نگاہ میں اپنے والدکی سہے جہیتی اولادتھی۔ میں جِیا اور والدسے حب کمیں ان کی کسی تھی اولا دکے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے جمیے ہی اُٹھانے۔ جب رسول الله ﷺ تشریف لائے اور قبار میں بنو مُرُوبی عوف سے پہاں نزول فوا ہوئے تو میرے والد محبی بن اُخطَبْ اور میرے چوا ابویا سرا پ طلای ﷺ کی ضرمت میں میں ترکے حاصر ہوئے اور عزوب آفتاب سے وقت واپس آئے۔ باکل تھے ماندے، گرتے پرٹے نے لواکھ ان چال چلے بہوئے۔
میں نے حسیب معول جبک کدان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن اُنہیں اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے میں نے بھی میری طرف التفات نہ کیا اور میں نے اپنے چیاکوسنا وہ میرے والد محبی بن اُخطب سے کہد رہے تھے۔

کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا' ماں! خداکی قسم۔ چیانے کہا' آپ انھیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والدنے کہا' ماں!

چپانے کہا' تواب آپ کے دل میں ان کے تعلق کیا ارا دے ہیں ؟ والد نے کہا' عداوت \_ فرائق م \_ جب کک زندہ رہوں گا یالہ اسی کی شہادت صبح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے حس میں حفزت عبداللہ بن سلام

ک ابن شام ۱۸/۱ ۵۱۹۵

یہ پہلا بخربہ نھاجورسول اللہ ﷺ کو بہود کے متعلق حاصل بُوا۔ اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل بُوا۔

یہاں تک جو کچے ذکر کیا گیا یہ مدینے کے داخلی حالات سے تعلق تھا۔ بیرون مربز مسلانوں کے ربر دست تھے ہوئے تا کے سب سے کوئے قرن فریش تھے اور تیرہ سال تک جب کے مسلان ان کے زبر دست تھے ہوئے میں علیانے ، دھک دینے اور تیک کرنے کے تمام سیمکنڈ نے استعال کر چکے تھے حرح طرح کی سختیاں اور منظالم کرچکے تھے منظم اور وسیع پر وبیکنڈ سے اور نہا بیت صبر آزما نفیباتی حربے استعال میں لا چکے تھے۔ بھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیس بمکانات اورمال و دولت سب کچے ضبط کر لیا اور مسلمانوں اور ان کے اہل وعیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھوٹ ہو گئے؟ بھر جب کھی تھے۔ بھر جب کھی تاریکے طرح طرح کی اذبیتیں دی بھر اسی پر سبس نہ کیا جگر سرا و دعوت حضرت محملہ کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو اسٹر کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کو کینے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کیلئی کی دعوت کو بیٹے و بُن سے اکھاڑنے کے درمیان کیلئی کیلئی

ت صیح بخاری ۱/۹۵۲۰ ۵۵۱ ۵۹۱

یے خوفناک سازشیں کیں اوراسے رُدیم النے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کردیں ہائی جب حب سلمان کسی طرح بچ بچا کرکوئی پانچے سوکیلوسٹر دُور مدینہ کی سرزمین پرجا پہنچے تو تریش نے اپنی ساکھ کا فائرہ الٹھاتے ہوئے گفنا ؤنا سیاسی کردار انجام دیا۔ بینی یہ جو نکرحرم کے باشنہ سے ادراس کی وجہ سے انہیں ابل عرب کے درمیان دبنی قیا دت اور دُنیاوی ریاست کا منصب عاصل تھا اس لیے انہول نے جزیرۃ العرب کے دوسرے شرکین کو بھو کا اور ورغلا کر مرینے کا تقریباً مکل بائیکا ہے کو ادبارہ کی وجہ سے مدینہ کی درآ مدات نہا بیت مختصرہ گئیں جب کہ دہاں جباکہ دہاری نیاہ گیروں کی تعداد روز بروز برفتی جا رہی تھی۔ درحقیقت کے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے سرفالا جائے۔

مہانوں کے اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی ادر یہ نہایت احتقانہ بات ہے کہ اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی ادر یہ نہایت احتقانہ بات ہے کہ اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی ادر یہ نہایت احتقانہ بات ہے کہ اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی اور یہ نہایت احتقانہ بات ہے کہ اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی اور یہ نہایت احتقانہ بات ہے کہ اس نے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو بی تھی اور یہ نہایت احتقانہ بات ہو کہا کے الزام مسلمانوں کے سرفالا جائے۔

مسلمانوں کو حق بہنچتا تھاکتہ سرطرے ان کے اموال ضبط کے کئے تھے اسی طرح وہ بھی ان سرکتوں کو تنابی ، اور سرکتوں کے اموال ضبط کریم بس طرح انہیں تنایا گیا تھا اسی طرح وہ بھی ان سرکتوں کو تنابی ، اور جس طرح مسلمان بھی ان سرکتوں کی تختی کے مسلمان بھی ان سرکتوں کی تختی کے دیکا وٹیں کھوٹی کریں اور ان سرکتوں کو جیسے کو تبیا والا بدلہ دیں تناکہ انہیں مسلمانوں کو تبیاہ کرنے اور بیخ و ٹین سے اکھارٹ نے کا موقع نہ مل سکے ۔

یه تنے وہ قضایا اور مسائل جن سے رسول اللہ ﷺ کومریز تشریف لانے کے بعد بیشیت رسول دیا دی اور امام وفائد واسطر دریشیں تھا۔

رسول الله علی افزار و الله علی کی الم ما کل کے تئیں مرینہ مین بینجرانه کردارا در فا مَرانه رول ادا کی اورجو قوم نرمی و مجتت یاشتی و درشتی جس سلوک کی سنتی تھی اس کے ساتھ وہی سلوک کی اور اس میں کوئی ششبہ نہیں کر رحمت و مجتنب کا بہلوسختی اور درشتی بینجا اب تھا بہات کہ جند برسوں میں زمام کا راسلام اور اہل اسلام کے باتھ آگئی ۔ اسکے صفحات میں ابنی باتوں کی تنفیہ لات برئی قار مین کی جا میں گی ۔

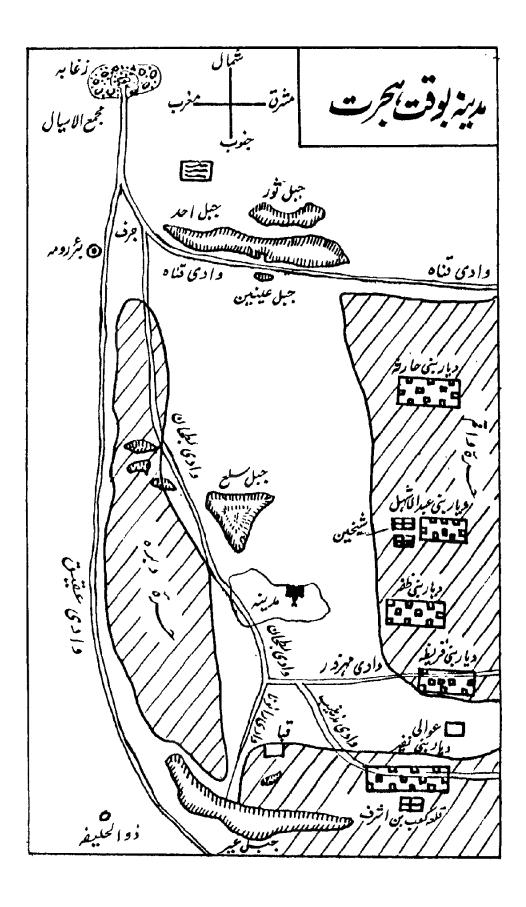

# نئے معا<u>ر</u>ے کی جیل

ہم بیاں کر میکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں بنو النجار کے یہاں جمعہ البسم الول سلسٹہ مطابق ۲۷ سنمبر سلال می کوحفرت ابواتیب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرایا نقل اور اسی وقت فرایا تھاکہ اِن شاکہ اللہ بیہیں منزل ہوگی۔ پھرآت حضرت ابو ایوب انصاری شی اللہ سے گھر منتقل ہوگئے تھے۔

مسجور نبوی کی تعمیر مسجور نبوی کی تعمیر شروع کی اوراس کے لیے وہی جگر منتخب کی جہاں آپ میلافلیکا کی اوٹٹنی بلیفی تھی۔ اس زمین کے مالک دویتیم نبیجے سخے۔ آپ میلافلیکا نے ان سے بہ زمین قیمتاً خریدی اور مبغس نعیس مبحد کی تعمیر میں شریک ہوگئے۔ آپ اینظ اور میتقر دھوتے تھے اور ماتھ ہی فرماتے جاتے تھے:

اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيشَ الْمُنْخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ لَكُنْ اللَّهُمَّا و لَّكِ التَّدُرُندُكُ وَلِسَ اَخْرِتُ كُورُندُكُ سِهِ ، لِسِ انصار و جاحب بِن كو نَجْن دے. يرجی فرماتے سے

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا اَبَنُ رَبِّنَا وَ اَطْهَرَ "يه بوجه غيبر كا بوجه نبي ہے- يه مهارے پرور دگار كي قسم زياده نيك اور پاكيزه ہے؛ اَتِ كه اس طرز عمل سے صفابہ كرام كے جش وخوش اور سرگرى ميں بڑا اضافہ ہوجا تا تھا چنا نجے معالم كرام كہتے تھے:

لَيِنَ فَعَدُنَا والنَّبِئُ يَعَلُ لَدَ الْ مِنَ الْمَسَلُ الْمُضَلَّ الْمُضَلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى ا

دروازے کے بازد کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے۔ دبوار بن کچی ابنٹ اور گارے سے بنائی گئیں۔ چیت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیئے گئے اور کھجور کے تنول کے کھجے بنادیئے گئے ۔ زمین پر دبیت اور چیوٹی چیوٹی کئریاں اچیر مایں) بجیا دی گئیں۔ مین دروازے لگائے گئے۔ فیلے کی دیوارسے چیلی دیوار تک ایک سواج تھ لمبائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کچھ کم تھی۔ بیاد تھ بیا تھ کہائی تھی۔ چوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کچھ کم تھی۔ بیاد تھ بیا تھ کہائی تھی۔ جوڑائی بھی اتنی یا اسس سے کچھ کم تھی۔ بیاد تھ بیا تھ کہائی تھی۔ بیاد تھ بیاد تھ بیا تھ کہائی تھی۔ بیاد تھ بیاد تھ بیا تھ کہائی تھی۔ بیاد تھ بھی بیاد تھ بیاد ت

آپ میلانسفیگانی نے مبعد کے با زومیں جند رکانات بھی تعمیر کئے جن کی دیواری کچی ابنٹ کی تقمیر کئے جن کی دیواری کچی ابنٹ کی تقییں اور تھیں کھجور کے شاخ اور بنوں سے بنائی گئی تھی۔ بہہ آپ میلانسفیگانی کی ازواج مطہرات کے جحرے منفے ۔ ان جود ل کی تعمیر کمل ہوجانے کے بعہ ۔ آپ میلانسفیگانی حضرت ابوابوب انصاری رضی النّدعنہ کے مرکان سے بہم منتقل ہوگئے یا ہے۔

مسجد مسلم ادائے نماز ہی کے لیے رتھی بلکریہ ایک یونیورسٹی نفی حب میں سلمان اسلائی تعلیقاً و
ہدایات کا درس عامل کرتے تھے اور ایک عفل نفی حب میں مدتوں جابلی کشاکش و نفرت ادرباہمی لڑائیوں
سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہبے تھے۔ نیزیہ ابک مرکزتھا جہاں
سے اسس نقی سی ریاست کا سارا نظام چلا با جانا تھا اور مختلف قسم کی مہیں بھیجی جاتی تھیں علاوہ ڈیں
اس کی حیثیت ایک بیا رئیسنٹ کی بھی تھی جس می محبس شور کی اور محبس انتظامیہ کے اجلائس منعقذ
ہواکہ تے ہے۔

ان سب کے سانفرسا تھ بیمسجد ہی ان فقرار دہا جرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا سکن تھی جن کا وہاں پرینہ کوئی مکان تھا یہ وہ ال اور نداہل وعیال .

بھراوائل مجرت ہی میں ا ذان بھی شروع ہوتی۔ یہ ایک لاہوتی نفسہ تھا جوروزا نہ پانچے بار اُفنی میں گو نجنا تھا۔ اورجس سے پورا عالم وجو دلرز اٹھتا تھا۔ اس سیسے میں حضرت عبداللہ بن زبدبن عبدربر رضی اللہ عنہ کے خواب کا واقعہ معروف ہے۔ رتفضیل جامع ترمذی بسنن ابی داؤہ بمناحمد اور جمعے ابن خزیمہ میں ملا خطہ کی جاسکتی ہے۔)

مسلما نول میں بیمانی جیارگی اشهام فرا کرہا ہمی اجتماع اور میں وختت کے ایک مرکز کو

ل صحح نجاری ۱/۱۱،۵۵۵،۵۷۱ زاد المعاد ۲/۲۵-

وجود بختا اسی طرح آپ ی الفیلیا سنے آریخ انسانی کا ایک اور نہا بہت تا بناک کا زنا مرانج میں اور ہماجوں وانصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں ایک بھررسول اللہ طلائع المنظیمی سنے مناصر بن مائک رضی اللہ عنہ کے مکان میں جہاجری و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا ۔ گل نوتے آدی شعے ، آدھے جہاجرین اور آدھے انصار بھوئی کہ بیا ایک دوسر سے کے غمخوار ہوں گے ۔ اور موت کے بعد نسبی قرابنداروں کے بجائے یہی ایک دوسر سے کے وارث ہوں گے ۔ وراثت کا بہ حکم جنگ بدرتک قائم رہا۔ پھریہ آبیت نازل ہوئی کہ

وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ .. (٦:٣٣) "نسى قابتدار ب وسرے كزياده حقدار مين ربعني وراثت مين

توانسارو مهاجرین میں باہمی توافرٹ کا حکم ختم کر دیا گیا گئین بھائی چارے کا عہد باتی رہا۔ کہا جا تا ہے کہ آپ میلان کی اور بھائی چارہ کرایا تھا جوخود باہم مہاجرین کے دربیان تعا کی بات ہی تا بہت ہو ہوئی ہا جربن اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ و فرا تبداری کی احوت کی بنا پر آپس میں اب مزید سی بھائی چارے کے متناج نہ تھے جبکہ مہاجرین اور انھار کا معاملہ اس سے مختلف تھا بہتے

اس بھائی چارے کامقصود۔ جیساکہ تحرغزال نے کھا سے ۔ یہ تھاکہ جا باعصبیّتیں تحلیل ہوجا بیّں ۔ حمیّت وغیرت جو کچھ ہووہ اسلام کے لیے ہو۔ نسل، رنگ اوروطن کے امنیازات مث جا بیّں۔ بلندی کو پتی کامعبار انسانیت و تقولی کے علاوہ کچھ اور بنہو۔

نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی التُدعنه او رسُعَدُ بن رُبیعٌ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن سے کہا !" انصار میں میں سب سے زیادہ مال دارہوں ساپ میرامال دوحصول میں بانٹ کر (آوھالے لیں) اور میری دوبیوبای ہیں۔ آپ دیکھ لیں جوزیادہ بند ہو مجھ تبادیں میں اُسے طلاق دے دوں اور عدت گذرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں " چفرت عیدالرحمٰن رصنی التّرعند نے کہا' اللّٰہ آپ کے اہل اور مال میں برکت وے ماپ لوگوں كا با زار كوا ب ہے ؟ لوگوں نے انہيں بنو قبيناع كا بازار بنلا دیا۔ وہ واپس آئے توان كے پاس کیھفاضل بنسرا ورگھی تھا۔اس کے بعدوہ رو زا نہ جاتے رہے ۔ بھرایک دن آئے 'نواُن ریزر دی آپ ﷺ لفانطی کے ہوزن دلیعن کو مرکتنا دیا ہے ؛ بورے ایک نواۃ اُٹھلی کے ہوزن دلیعن کو کی سوا تولی سونا۔ اسى طرح حضرت الومريه وضى الشرعندس ايك روايت أتى ب كرانسسا دنينى مِیْنِ اللّٰہ اللّٰہ کے عرض کیا ، آپ ہمارے درمیان اور ہمارے معایّبوں کے درمیان ہمارے کھجور ك يا غات نعتبم فرا وير - آپ مَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہمارا کام کردیا کریں اورہم بھیل میں آپ لوگوں کو شریکی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے سم نے بات سنی اور مانی ۔ شے

اس سے اندازہ کیا جاسکت ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے ہما جربجا بیوں کا اعزازہ اکرام کیا تھا اور کہا جربجا بیوں کا اعزازہ اکرام کیا تھا اور کہا جربی ان کی اسس کرم ونوازش کی کتنی قدر کرتے نصے بچنانچہ انہوں نے اس کا کوئی عنط فا مدہ نہیں اٹھا با بھران سے صرف اتناہی حاصل کی حسب سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمربیرہ کی کرسکتے ستھے۔

اورحق برسب کدید بھائی چارہ ایک نادر حکمت ، حکیما یہ سباست اور مسلانوں کو در پیش ہیت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔

اسلامی تعاون کا بیمیان ایک اورعهدو پیمان کرایا جس کے دریعے ساری جابی تک ش

لل صحیح بخاری: باب اخارانسبی الله این بین المهاجرین والانصار ۱/ ۳۵۵

ه ايضاً باب اذا قال اكفنى مؤنة النخسل ١٢/١

ا ورقباً می کشمش کی سنسیا در دها دی اور دُورِ جاملیت کے رسم و رواج کے بلے کوئی گنجائش نہ چپوڑی. فیل میں اس بیمان کواس کی د فعات سمیت محقیراً پیش کیا جارہا ہے۔

یہ تحریر ہے محمد نبی ﷺ کی جانب سے قریشی ، یشر بی اوران کے نابع ہو کر ان کے سائقہ لاحق ہونے اورجہا د کرنے والے مؤمنین اورمسلما نوں کے درمیان کہ :

ا۔ پیرسب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امّت ہیں ۔

٧- مهاجرين قريش اپني سائقه حالت محيمطابق باسم دين کي ادائيگ كريں گے اور مومنين كے درمیان معروف اور \_\_\_ انصاف کے ساتھ اپنے تیدی کا فدیہ دیں گئے۔ اور انصار کے تما قبیلے ا پنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دمیت کی ادائیگی کریں گے اوران کا ہرگردہ معروف طریقے پراور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے تیدی کا فدیرا دا کرے گا-

۳- اور اہل مان اپنے درمیان کسی سکیس کو فدیریا دست کے معاطے میں معروف طریقے کے مطابق عطار ونوازش ہے محروم نرز کھیں گے .

م ۔ اور سارے راست با زمومنین اس شخص کے خلاف ہول گے جوان برزیا دنی کرے گا یا ا بل ایمان کے درمیان ظلم اور گناه اور زبادتی اور فسادی راه کا سجیا ہوگا۔

 اوریہ کران سب کے باتھاں شخص کے خلاف ہوں گئے خوا ہ وہ ان میں سے کسی کا لاکاہی حميول نه ہو۔

4 ۔ کوئی مومن کسی مومن کو کا فر کے بدیے قل کرے گا اور نہیں کسی مومن کے فلاف کسی کا فر کی مرد کرے گا۔

ے۔ اور اللّٰہ کا ذِمّہ رعہد) ایک ہوگا، ایک معمولی آ دمی کا دیا ہوا ذمریمی سامے ملانوں پر لاگو ہوگا۔ ۸۔ جو بہود ہمارے بیرو کارہو جائیں، اُن کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے ملا نول کے مثل ہوں گئے۔ زان پرظلم کیا جائے گا اور زان کے خلاف نعاون کیا جائے گا۔ ٩- مسلماتوں كى ملح ايك ہوگى۔ كونّى ملمان كسى ملمان كو جيور كرقتال في مبيل الله كے ملسلے بيس

مصالحت نبیں کرے گا بلکرسے کے سب برابری اور عدل کی بنیا دیر کوئی عہدو سمان کریں گے۔

ا۔ مسلمان اس خون میں ایک دوسے کے مساوی ہوں کے جسے کوئی فی بیل اللہ ہائے گا۔

۱۱۔ کو تی مشرک فریش کی کسی جان یا ہال کو نیا ہ نہیں دے سکتا ۔اور نہ کسی مومن کے آگے اِس

کی حفاظت کے لیے رکا وسط بن سکتا ہے۔

ہ ہے۔ جوشخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود موگا ' اس سے قصاص لیاجائے گا . سوائے اس صورت کے کمفتول کا ولی راضی ہوجائے۔

۱۳ اور یہ کرسارے مومنین اس کے خلاف ہوں گئے۔ ان کے بلیداس کے سوا کی حلال مذہو گا كراس كے خلاف اُلطہ کھوطے ہول ۔

۱۲۔ کسی مومن کے بیلے حلال مذہو گا کہ کسی ہنگامہ بریا کرنے والے ریا برعتی ) کی مرد کرے اور اسے بناہ دے ، اور جو اس کی مدد کرے گایا اسے بناہ دے گا ،اس پر قیامت کے دن النڈ کی لعنت او راس كاغضب ہو گا اوراس كا فرض ونفل كچه معبى قبول مذكيا جائے گا۔

طرف بلثايا جائے گا۔ ك

معان معان معان معنوبات كا اثر اس حكيت بالغداوراس دور اندليتي سے رسول الله خِلْشُهُ اللَّهِ نِي نِي نِيتَ معاشرے كى منباديس أستوار

کیں لیکن معاشرے کاظاہری رُخ در حقیقت ان معنوی کمالات کا یُر تُوتفا حبس سے نبی مِيْلِهُ عَلِينًا كَى صحبت وسم بيني كى مرولت يه بزرگ بهتيال بهره وربهو كي تفيين- نبي مَيْلِةُ مُعَلِيّانُ ان كى تعلىم و تربيت، تزكية نفس اورمكارم اخلاق كى ترغيب ميمسل كوشال رست تنف اوراېنين مجت وبھائی چارگی، مجدو تثرف اور عبادت واطاعت کے اواب برابر سکھاتے اور تبانے ربيتے تھے۔

ایک صحایی نے آت سے دریا فت کیا کہ کون ساا سلام بہترہے ؟ ربعنی اسسلام میں کونیاعمل بہترہے؟) آپ ﷺ ﷺ نے فرایا":تم کھا نا کھلاؤ اور شناسااورغیر شناساہی كوسلام كرو"يك

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كابيان ب كرجب نبى مَلِين الله عَلَيْهُ مريب تشريب لائے تومیں آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آسید مطلق اللے کا چہرہ مبارک دیجا تواهی طرح سمجھ کیا کہ پیکسی جھوٹے آدمی کا چیرہ نہیں ہوسکتا ۔ بھرآت نے پہلی بات جوارثا د فرمائی وہ برتھی " اے لوگو إسلام پھيلاؤ ، كھانا كھلاؤ ، صلى ترحى كرو ، اور رات ميں جب لوگ سور ہے ہوں نماز پڑھو۔ جنت ميں سلامتی كے سائقد داخل ہوجاؤ گئے "۔ شھ

اپ ﷺ فرماتے شے "وہ شخص خبّت میں داخل مز ہو گاحب کا پڑوسی اس کی شخص خبّت میں داخل مذ ہو گاحب کا پڑوسی اس کی شرار توں اور تباہ کارلوں سے مامون ومحفوظ مذر ہے "۔ ساک

ا ورفرماتے تھے"برشمان وہ ہے جس کی زبان اور ہانھ سے سلمان محفوظ ہیں نیے اور فرط تے تھے: "تم میں سے کوئی شخص مومی نہیں ہوسکتا یہاں کاک کدا پنے بھائی کے لیے وہی چیز پیندکرے جو خود اپنے لیے لیے ندکر تاہے" للے

اور فرمائے تھے "سارے مومنین ایک آدمی کی طرح میں کہ اگراس کی انگومیں تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سرمین تکلیف ہو تو سارے حبم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے "بیلا

اور فرمانے " مومن ، مومن کے بیدے عمارت کی طرح سیے حسب کا بعض بعض کو قوّت پہنچا تا ہے۔ سکا

اور فرمانے : البی میں تغیف نہ رکھو، باہم حسد نہ کہ و، ایک دوسرے سے پیٹھے نہ کھیرو ادراللہ کے بندے اور کیا گئر کے بندے اور میائی کیائی بن کر رہو۔کسی سلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے کھائی کو تین دن سے اُور کھیوڑے دہے ۔ بھلے

اور فرولتے "بسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہاس پرظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کیے ؟
اور جوشخص اپنے بھائی کی حاجمت ربراری) میں کوشال ہوگا التہ اس کی حاجت ربراری) میں ہوگا ؟
اور جوشخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دُکھ دُور کر ہے گا التّہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں
میں سے کوئی دُکھ دُور کر ہے گا ؟ اور چوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا التّہ قیامت کے دن
اس کی پردہ پوشی کرے گا ۔ اور چوشخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا التّہ قیامت کے دن

اور فرماتے! تم لوگ زمین والوں پرمہرمانی کرو نم پراسمان والا مہر بانی کرے گا الله

۵ ترمذی - ابن ماجه، داری بمشکرة ۱۲۸/۱

ه صحیح سلم، مشکوة ۲۲۲/۲ الله صحیح نجاری ۹/۱ تا سلم، مشکوة ۲۲۲/۲

على منفق عليبه مشكوة ١٢٢/٦ - صبيح بخارى ١٩٠/١ لل عبير بخارى ١/١٨

ه متفق عليه شكوة ٢٢/١٦ الله سنن الى دا وُد ١٣٥/١ - جامع ترمذي ١٨/١

اور فرمانتے : وہ شخص موئن نہیں جوخود سپیٹے مجر کھا لیے اور اس کے باز دمیں رہنے والا پڑوسی بھبو کا رہے''۔ کلے

اور فرمانے "بم عمان سے گالی گلوچ کرنافسق ہے اور اس سے مار کا مط کرنا کونہے "لیا اسی طرح آسیب مظلی ہوئے گئا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صد قرقرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے باللے

نیز آپ ملائ این صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچتے چلے جامئیں ؛ چنا پنجہ آپ فرماتے کہ صدقہ گنا ہول کو ایسے ہی بجھا دنیا ہے جیسے یانی آگ کو بجھا ناہیے۔نتا

اور آپ مینان که فران که کرجومهان کسی ننگیمهان کو کچرابینادے الله اکسے جنت کا سبزلباس پہنائے گا اور جومهان کسی میجوے مہان کو کھانا کھلائے گا اور جومہان کسی میجوے مہان کو کھانا کھلائے گا اور جومہان کسی بیا سے مہان کو بانی بلاوے اللہ اُسے حنیت کی مُہرکگی ہوئی نشراب طہور بلائے گا۔ لگا

آپ ﷺ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا تَنَ : "أَكُّ سَنْ بِي الرَّبِي كَفِيور كَا اِيكُ مُكُوا بِي صدفه كرك، اور اگروه بھی نہ یا وَتُویا كِیزه بول ہی كے دریع "بلکے

اوراس کے پہلوبہ پہبود وسری طرف آپ ماسکنے سے پر ہمیز کی بھی بہت زیادہ آگید فرطقہ صبرو فناعت کی فنسیلتیں سناتے اور سوال کرنے کوسائل کے پہرے کے بیے نوچ ، خراش اور زخم قرار دیتے سکے البنتراس سے اس شخص کوستنی قرار دیاج حدد رج مجبور ہوکر سوال کرے۔

اسی طرح آپ میلی فیلی یہ بیان منسبولت کر کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نز دیک ان کا کیا اجرو تواب ہے ؟ بھرآ ب پر آسمان سے جو وحی آتی آپ اس سے مملانوں کو بڑی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ میلی فیلی اور وحی مملانوں کو بڑھ کرساتے اور

کے شعب الایان مشکوة ۲۲۴/۲ کا صیح بخاری ۸۹۳/۲

الم مسلمون كى حدميث محيمين من مردى بيمث كوة ١٩٧، ١١٩

ن احد، ترندی، ابن ماجر مشکوة ۱۱۸۱

ملکے سنن ابی داؤد، جا مع تر ندی مِث کوۃ ۱۱۹۱ ملکے صحیح بخاری ۱۹۰/۱، ۱۹۰/۱ میں ۸۹۰/۲، ۱۹۰/۱ مطلق دیکھٹے ابوداؤد، تر ندی - نسالی، ابن ما جر، داری مسٹ کوۃ ۱۹۳/۱

مسلمان آب کو بڑھ کرساتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہسم و تدبّر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور بینی بان فی اللہ میں اربو۔ اور بینی بان کی استور کھی بیدار ہو۔

کچر مہارے پینمبر ڈرمبر اسلامی خود کھی ایسی معنوی اور ظاہری خوریوں کمالات خدادا دصلامیتوں مجدو فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف سے کردل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتے ہے اور جانیں قربان مرکوا چا ہتی تضیں ۔ چنا نجہ آپ شیافی کی زبان سے جو نہی کوئی کلم صادر ہو قاصحا ہر کرام اس کی بجا آ دری کے لیے دُور پڑتے اور ہدایت رہنمائی کی جو بات آپ ارتباد فرما دیتے اسے حرز جان بنا فے کے لیے گوما ایک دومرے سے اسے حرز جان بنا فے کے لیے گوما ایک دومرے سے آگے نکھنے کی مازی مگ جاتی ۔

اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی خطان کے مدینے کے اندرایک ایسامعاشرہ تھا دینے میں کامیاب ہوگئے جو آدیخ کاسب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھر اور معاشرہ تھا اور اُس معاشر ہے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالاکرانسا نبت نے ایک طویل عرصے تک زطانے کی چکی میں کہوں کی اور اُتھا ہ تاریکیوں میں باتھ یا وُں مارکر تھک جانے کے بعد پہلی بارچین کا اُس یا۔ اس نے معاشر سے کے عناصرایسی بلندہ بالاتعلیمات کے ذریعے کمل ہوئے جس نے پوری یا مردی کے ساتھ زمانے کے مرجی کے کامقا بلرکر کے اس کا رُخ بھیردیا اور تاریخ کا دھا را بدل دیا ۔

## ببئود کے ساتھ معاہد

نی طلای این نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عفیدے ، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاتشرے کی بنیا دیں استوار کرلیں توغیر سلول کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ ﷺ کامقسودیہ تھا کہ ساری انسانبیت امن وسلامتی کی سعا د توں اور برکتوں سے بہرہ ور یہو اوراس کے ساتھ ہی مدمینہ اور اس کے گرد ویشیں کا علاقہ ایک وفاقی وحدت مین نظم ہوجائے۔چنانچہائیٹ نے روا داری اور کثاد ه دلی کے ایسے توانیمن سنون فرمائے جن کا اس تعصّب اورغلوّپندی سے بھری ہوئی دُنیا میں کوئی تصوّرہی مذنفا۔

جیما کہم تبا چکے ہیں مدینے کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچدر ریدہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تنے لیکن انہوں نے اب پمکسی محاذ ایرائی اور تھیگڑھے کا اظہار پہیں کیا تھا اس لیے رسول النٹریٹیلٹ فلیکٹا نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں ہیں و ندسب ا ورجان ومال کی مطلق از ا دی دی گئی تھی اور حلاوطنی منسطیّ جا مَدَادیا حِمُگریِسے کی سیاست كاكوني رُخ اختيار نہيں كيا گيا تھا۔

یرمعا ہرہ اسی معاہدے کے ختمن میں مُوانھا جوخو دسلما نوں کے درمیان ماہم طے یا یا تھا اورجب کا وکر قریب ہی گذرجیکا ہے۔ ایکے اس معاہرے کی اہم وفعات میش کی جارہی ہیں۔

ا - بنوعوف کے پہود مسلمانوں کے ساتھ مل کرایک ہی امت کی دفعات ہوں گے ۔ پہو داپنے دین پڑھل کریں گے اور مسلمان اپنے دین

پرینو د ان کا بھی ہیں تنی ہو گا، اور ان کےغلاموں اور تعلقتین کا بھی۔ اور نبوعوٹ کےعلاوہ دوسرے يبود كے مي مي حقوق بول مكے ـ

٧- ہموداینے اخراجات کے ذِتے دارہوں گے اورمسلمان اینے اخراجات کے ۔ ۳- اورجوطا قت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس

میں تعاون کریں گئے ۔

۷ م - اوراس معاہدے کے نشرکاء کے ماہمی تعلقات خیرخوا ہی، خبرا ندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہول گئے، گنا ہ پر نہیں ۔

۵- کوئی آ دی اپنے طبیف کی وجہ سے بجرم نہ تھہرے گا۔

4- مظلوم کی مردکی جائے گی۔

ے . حب کا جنگ بریارہے گی میرو دھی سلانوں کے ساتھ غرجی برداشت کریں گے ۔

٨- اس معابدے کے سالیے شرکاء پر مدینہ میں سنگامہ آرائی اور گشت و خون حرام ہوگا .

9۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کو ٹی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہوجائے جس میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس کا فیصلہ اللّٰدعزّ وعبل اور حمدرسول اللّٰہ ﷺ فرائیں گئے۔

١٠- قريش اورائس كے مدد كاروں كو بنا دنہيں دى جائے گى۔

اا۔ جو کوئی بیرب پر دھا وا بول دے اس سے ارشنے کے بیے سب ہاہم تعاون کریں گا اور ہرفراق اپنے اچنے اطراف کا دفاع کرے گا۔

١١- يرمعابده كسى ظالم يا بجرم ك يا أردن كا يك

اس معاہدے کے سطے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک و فاقی حکومت بن گئے حس کا دارالحکومت مریب نفا اور حس کے سربراہ رسول اللہ میں الفیلیائی تھے۔ اور حس میں کلمہ نافذہ اور فالب حکمانی مسلمانوں کی تھی ؟ اور اس طرح مدینہ واقعۃ اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔

امن وسلامتی کے دائرے کومزیر وسعت دینے کے بیے نبی ﷺ نے استدہ دوسرے تقبال سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کئے ، جن بیس سے مبعض تبعض کا ذکر اسکے میل کرائے گا۔

# مسلح کیا س

مجريج مبدمانول تنجلات قريش كي فيتنه خيزال وعباللهن أبي سنام ويبا يجيد صفعات بين تنايا جا چيکا ہے کر گفتا رِ مُرتب مسلمانوں پر کہیے کینے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے تھے اورجب مسلمانوں نے سجرت شروع کی توان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں جن کی بنا پر و مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال صبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے گراب بھی ان کی حاقت کا سلہ بندنہ ہُوا اوروہ اپنی ستم را نیوں سے بازیز آئے ملکہ بیدد کھیکر ان كا بوش غضب اور بحرطك أعطاكم سلمان ان كي گرفت مسے جھوٹ بحطے بيں اورانہيں ملينے میں ایک پُرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ بنیانچہ انہوں نے عبداللّٰدین اُ بِیُ کو۔ جو ابھی مک کھلم کھلا مشرکه تھا۔۔۔ اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک وهمگی آمبز خط لکھا کہ وہ انصار کا سروا رہے۔ کیونکمانصاراس کی سررا ہی مِتفق ہو چکے نصے اور اگراسی دوران رسول اللہ ﷺ کی تشریف اوری نه ہوئی ہوتی تواس کواپنا با دشا ہ بھی بنا ہے ہوتے ۔۔۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللّٰہ بن اُبنَّ اوراس کے مشرک رفقا رکو مخاطب کرتے ہوئے دوٹوکے لفظول میں مکھا: "آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پنا ہ دے رکھی ہے ' اس لیے ہم اللّٰہ کی تسم کھاکہ کھتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ کس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا بھرہم اپنی پوری حمبیت کے ساتھ آپ لوگوں پر بورش کر کے آپ کے سارے مردان حلی کوفتل کر دیں گئے اورآپ کی عور نوں کی حرمت یا مال کرڈ الیں گئے'۔ لیے

له ابرداؤد؛ باب خبرالنفيبر

جب به خطعبدالشری اُبُی اوراس کے بُت پرست رُفقار کوموصول بُوا تووہ رسول الله عِلَا الله عِلَى الله عِلَى الله عَلَى الله

مُسلمانوں بِمسجد حرام کا دروازہ بند کئے جانے کا اعلان صخت سعد

بن معافد رضی الله عنه عمره کے سیار کہ گئے اوراُ میت بن خلف کے بہمان ہوتے۔ الہوں نے اُمیۃ سے کہا ، میرے سیار کو بی خلوت کا وقت دیکھیوفورا میں بیت الله کاطواف کرلوں " اُمیۃ دوہیر کے قریب الہیں ہے کر نسکلا تو ابوجہل سے ملاقات ہوگئی ۔ اس نے دائمیّ کو مخاطب کرکے کہا ، ابوصفوان تہارے ساتھ یہ کون ہے ؟ اُمیۃ نے کہا ، یہ سعد ہیں۔ ابوجہل نے سعد کو مخاطب کرکے کہا ، اجھا! میں دیکھی را ہول کہ تم بڑے اس واطبینان سے طواف کر رہے ہو حالا ، کمہ تم کرکے کہا ، اجھا! میں دیکھی را ہول کہ تم بڑے اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت واعانت بھی کروگے ہو کہ اس پر حضرت سنگر نے با وار بلند کہا! سی اور یہ اگر تو نے جھے کو اس سے دو کا تو می تھے ایس ہو گئے ہو کہ اس ہوگی ، البینی اہل مرینہ کے پاس سے بھی زیا دہ گراں ہوگی ، البینی اہل مرینہ کے پاس سے گئے رہے والا تیر (تجارتی) واسنہ ، گ

مہاجرین کو قریق کی دھمکی ایر قریش نے معلما نوں کو کہلا بھیجاً ہم مغرور مذہونا کہ گئے۔۔ صاف بچ کرسل آئے ،ہم یٹرب ہی ہنچ کرہارا سیان س

اور برخمض دهمی نه تقی بنکه رسول الله عظیمی کوات مؤکد طریقے پرقریش کی چالوں اور بُرے ارادوں کاعلم ہوگیا تفاکد آپ یا نوباگ کر رات گذارتے تھے یاصحابہ کرام کے بہرے میں سوتے تھے جنانچ صحیح بخاری فی میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول الله عظیم میں حضرت عائشہ رضی الله عنہ کو فوایا "کانش آج رات میرے صحابہ میں بعد ایک رات میرے صحابہ میں اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہندیار کی جنکار سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں بہرہ دبتا " ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہندیار کی جنکار منائی بڑی ۔ آپ نے نوایا "کون ہے ؟ جواب آیا "ستی بن ابی وقاص" ۔ فرمایا "کیسے آنا ہوا ؟ بولے ؛ میرے دل میں آپ کے بہاں بہرہ دبیت آگیا "
میرے دل میں آپ کے متعلیٰ خطرے کا اندلیشہ ہوا تو میں آپ کے بہاں بہرہ دبیت آگیا "

پھریہ خطرہ صرف رسول اللہ ﷺ کی ذات کک محدود نہ تھا بکہ سارے ہی ملانوں کولائ تھا؛ چنا نچہ حضرت اُبُی ہی کولائ سے مردی ہے کہ جب سول للہ ﷺ اورائی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جب سول للہ ﷺ اورائی اورائی کے رُفقار مدینہ تشریف لائے ، اورائی ارنے انہیں اپنے یہاں پنا ہ دی توسار اعرب اُن کے ملاف متحد سرم کیا۔ چنا نچہ یہ لوگ مذہ ہتھیا رکے بغیرات گذارتے تھے اور مذہ ہتھیا دے بغیرہ کی کرتے تھے ۔

ان رُخطِ طالات میں ہومد بینہ میں ملمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تنے اور جن سے عیاں تھا کہ قرلت کسی

کے مسلم باب فضل ستعد بن ابی قعاص ۲۸۰/۲۸، میسی منجاری باب الحواست کے جامع نزندی: الواب التفسیر ۱۳۰/۲ هی دخت العالمین ۱۱۲۱ فی الزون ا فی الغزونی سیسل الله ۱۲۷۸

جنگ کی اجازت

طرح ہوش کے ناخن بینے اور اپنے تمرّد سے بار آنے کے بیلے تیار نہیں اللّہ تعالے نے مسلما نوں کو جنگ کی اجازت فرما دی ؟ لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقعے پراللّہ تعالے کا بھوار شا دنازل بُوُاوہ یہ تھا ؛

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُولٌ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَضْرِهِمُ لَقَدِیْرٌ ۞ (٣٩:٢٢، ٥٠ وق "جن لاگوں سے جنگ کی جارہی ہے انہیں سی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدریہ قادر ہے ۔"

پھراس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نا زل ہُو مِبّن جن میں بتایا گیا کہ یہ اجاز پیجف جنگ برائے جنگ کے طور پرنہیں ہے مبکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ اسکے جل کرارشاد ہُوا:

الله يُنَ إِنْ مَكَنَهُمُ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزَّكُوةَ وَآمَـرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوْ الزَّكُوةَ وَآمَـرُوا بِالْمَعُرُونِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِطِ ٢١:٢٢،

۔ ''جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نما زقائم کریں گئے نرکوٰۃ ا داکریں گے مھلائی کا حکم دیں گئے اور بُرائی سے روکیں گے۔''

صیحے بات جے قبول کرنے کے سوا چار ہ کا رنہیں ہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی ' کتے میں نازل نہیں ہوئی تھی ۔ البتۂ وقتِ زول کا قطعی تعین مشکل ہے۔

(۱) ایک ؛ جوقبائل اس شاہراہ کے اردگر دیا اس شاہراہ سے مدینے کا کھے درمیانی علاقے میں آباد کے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون ) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ ۔
میں آباد کتھے ان کے ساتھ حلف ردوستی و تعاون ) اور جنگ نہ کرنے کا معاہرہ ۔

(۲) دوسرامنصوبه واس شاهراه گیشتی دسته بهیجنا .

پہلے منصنو ہے کے شمن میں بہوا قعہ قابلِ ذکرہے کہ پچھلے صفحات میں بہود کے ساتھ کئے گئے

جس معاہدے کی نفسیل گذر کی ہے ، آب نے عسکری ہم شروع کرنے سے پہلے اس کارے کی دوستی و تعالیٰ اس کے اس کے سے تین تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جُہنینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے تین مرصلے پر ۔۔۔ واقع تھی۔ اسس کے علاوہ طلابہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدّد معاہدے کئے جن کا ذکر آئندہ آئے گا.

د وسرا منصُوبه سُرُ اُیا اورغُزُ ُوات سے تعلق رکھتا ہے حسب کی تفصیلات اپنی اپنی سرتہ سے سے

جگه اتی رمبی گی۔

ے | جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعدان دونوں منصوبوں مرایا اورغزوات کے نفاذ کے بیے سلمانوں کی عسری مہمّات کاسسد عملاً تثروع ہوگیا ، طلایہ گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے ملگے۔ اس کا مقصوُّد وہی تھا جس کی طرف اشار ہ کیا جاچے کا ہے کہ مدینے کے گر د ویش کے راستوں پرعموماً ا ورکتے کے راستے پرخصوصاً نظر کھی جائے اوراس کے احوال کا پتا لگایا جا نارس ہے۔ اورساتھ ہی ان راستوں یرواقع تبائل سےمعاہدے کئے جائیں ادر بٹرب کےمشرکین وہوداور اس پاسس کے یدوّوں کو بیراحساس دلایاجائے کومسلمان طاقتور میں اوراب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل حکی ہے۔ نیز فریش کو ان کے بیجاطیش اور نہور کے خطرناک بیتھے سے ڈرایا جائے "اكرجس مما قت كى ولدُل ميں وہ اب مك دھنسنے چلے جارہے ہيں اسے تكل كر پھش کے ناخن لیں اوراپنے اقتصا دا وراساب معیشت کوخطرے میں دیکھ کرشلے کی طرف مائل ہو جامتی اورمسلانوں کے گھروں میں گھس کران کے خاتمے کے جوعز ائم رکھتے ہیں اوراللّٰہ کی راہ میں جور کا وٹیں کوئی کررہے ہیں اور کتے کے کرورسلمانوں پرجوظلم وستم ڈھارہے ہیں ان سب سے باز آجامیں اور سلمان جزیرہ العرب میں التد کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہوجا ہیں ۔

ان سُرًا یا اورغز وات کے مختصرا حوال ذیل میں درج ہیں۔

### (١) سُرِيعٌ سِينف البحرة. رمضان له مطابق مارچ ستندم

کے الم بیرکی مطلاح میرغ زود اس فرحی ہم کو کہنے میرکس میں نبی طلائ این بنفرنفیس تشریف ہے گئے ہوں خواہ بینگ ہوئی ہوئی ہوئے ہوئی خواہ بینگ ہوئی ہم ہے ہیں ہوئی ہوئی ہم ہے ہے۔ بینگ ہوئی ہم ہے ہے۔ کے سیاس میں کی جمع ہے۔ کی سیف ابھی میں کوزیر پڑھیں گئے۔ کمینی ساحل شمیندر-

رسول الله ﷺ فی المطلب رصی الله عنه کواس سُریه کاامیر بنایا او ترسی مهاجرین کوان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتالگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے بین مین سوآ دی تھے جن بیں ابوجہل بھی تھا۔ مسلمان بیض نظے کے اطراف میں ساحل سمندر کے بیس پہنچے توقافلے کا سامنا ہوگیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرار ہوگئے سکی قبیلہ جُہُنینہ کے سردار مجدی بن عُرونے جوف ریقین کا علیف نھا ، دوڑ دھوں کر کے جنگ بن مہونے دی۔ دوڑ دھوں کر کے جنگ بن مہونے دی۔

حفرت حربهٔ کا برحبند ایها جمند انفاجے دسول الله ﷺ نے اپنے دستِ مبارک سے باندھا نفا۔ اس کا رنگ سفید نفا اور اس کے علمبرد ارحفرت الوم زند کنا زبن حسین غُنُوی رضی اللّہ عنہ سکتے ،

### رم) مُسِرِيبًّ والغي - شوالسك هم- البيل ستتكنه

اس سُریے میں کی کشکر کے دوا دمی مسلمانوں سے آسلے۔ ایک حضرت مِنفُدا د بن عُرُو ابہرانی اور دوسرے عُنْبہ بن غزوان الما زنی رضی الله عنہا۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفّار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جاملیں گے۔

حضرت الوعبيدة كاعكم سفيدتها اورعلم وارحضرت مِسْطَح بن اثالثه بن مطلب بن مراف تهد.

#### بریات. رم <u>سر پیز خرار</u> وی فعده سایشه می <del>۱۲۳</del>ئه

رسول الله ﷺ نے اس سُرِیهُ کا امیر صفرت سعد بن ابی و قاصن کومقر و فرمایا اور انہیں سبیں ادمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک فافعہ کا بتا لگانے کے بیے روا نہ فرمایا اور

نلے عیص مے کوزیر پڑھیں گئے۔ بحرا عمر کے اطراف میں ینٹی او رمرُو کہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ سلاح ان نے پرزیراور ریرتشدید ، جھنر کے قریب ایک مقام کانام ہے۔

یہ تاکید فرا دی که خُرُ اُرسے آگے متر بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روا منہ ہوئے۔ ران کوسفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ یانچویں رو زصبے خُرُ اُر پہنچے تومعلوم بڑوا کہ قافلدایک دن پہلے جا چکاہے۔

اس سُرِبِ کاعُلُم سفیبدتھااور علمبردار حفرت مقداد بن عمرورضی الله عند تھے۔ (م) عزوہ اَبُوار با وَدَّالْ عند صفرت ہے۔ اگست سن سال ہے

اس مهم میں ستر مهاجرین کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ بنونس نفیس تشریف ہے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعند بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرط دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافعے کی راہ روکنا تھا۔ آپ و د ان مک پہنچے سکین کوئی معاملہ بیشیں نہ آیا۔

اسی غزوه میں اس بیٹ نیوضمرہ کے سرداروقت ،عمرو بنخشی الصفری سے علیفا نہ معاہدہ کیا، معاہدے کی عیارت پرتھی

'نی نبوضم و کے بیے محدرسول اللہ ﷺ کی تخریہ ۔ برلوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جوان پر لورش کرنے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی؛ اللّا یہ کہ یہ خود اللّہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ اریم عاہدہ اس وقت تک کے بیے ہے، جب جب بک سمندر اُن کو ترکرے ربینی ہمیشہ کے بیے ہے ) اور جب نبی طلاح کا ایکی مدد کے بیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں اُنا ہوگا ۔ سلے

یہ بیان فرجی مہم تھی حسب میں رسول اللہ ﷺ بذاتِ خود تشریف ہے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے با ہرگذار کرواپ آئے۔ اس جم کے پرچم کا دنگ سفیدتھا اور حضرت ممزہ رضی اللہ عنہ علم دار تھے۔

#### (۵) عز· وهٔ بُواط- ربیع الاول سلسهٔ بستمبرستالهٔ

اس بہم میں رسول اللہ طلای اللہ دوسوصحا بہ کو ہمراہ لے کرروانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک فافلہ نفا حبس میں امبہ بی خلف سمیت قریش کے ابک سو آدمی اور ڈھائی ہزاراونٹ تھے۔ آپ رضویٰ کے اطراف میں مقام گوِاط کیک تشریف لے گئے سکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔

اس عزوہ کے دوران حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرجم مفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ تھے ۔

ر ۲) غزوهٔ مفوان - ربیع الاول ست شهرستا ۲ تا

اس غزوه کی وجہ یہ تھی کر کر زبن جا بر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چرا گاہ پر چھا پہ مارا اور کچھر مولیتی ہوئے ۔ رسول اللہ ﷺ خلافیکی نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وا دی سفوان کا تشریف ہے گئے ۔ اس عزوہ کو لیکن کر زاور اس کے ساتھ بول کو نہ پاسکے اور کسی ممراؤ کے بغیروائیں آگئے۔ اس عزوہ کو بعض لوگ غزوہ برراول بھی کہتے ہیں .

اِس غزوہ کے دوران مدینے کی امارت زیر بن حارثہ رصنی اللّٰہ عنہ کوسونپی گئی تھی عُلمُ سفید تھا۔ اورعلم پردار حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ شخصے۔

(٤) غزوة وي وي العُشبُرة عجا دى الاولى وجا دى الآخر سلية نومبر ومبرسالا بر

اس مہم میں رسول اللہ ظِلِلْمُظَیِّلُ کے ہمراہ ڈیٹھیا دوسومہاجری سے لیکن آپ نےکسی کوروائی پرمجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے بیے صرف تبین اوسٹ تھے۔ اس بیے لوگ باری باری باری باری باری ہوتے سے محقصہ و قریش کا ایک تا فلہ تھا جو لک شام جارہ بھا اور معلوم ہم واتھا کہ یہ کے سے چل چکا ہے۔ اس کی طلب میں قرار شین کا خاصا مال تھا۔ آ ہے اس کی طلب میں ذوالو تُشیرُہ کہ ہینچے لیکن آ ہے کہ بینچے سے کئی دون پہلے ہی قافلہ ماچیکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہو جے شام سے والسبی پرنبی ظرار ایک نے کہ فیار کرنا چا باویہ قافلہ تو بی کا الاولی کی اس میں جارہ بارمین آگئی۔ شام سے والسبی پرنبی ظرار ایک نے گرفار کرنا چا باویہ قافلہ تو بی کا لاکن جنگ برمین آگئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے بقول رسول اللہ طابق کے اواخر میں دوالہ ہوئے ۔ اور جادی الآخرة میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے نہوں میں بابل میکر کا اختلاف ہے۔

ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں ہوں ہے۔ اس عزوے میں رسول اللہ ﷺ نے بنو گذارئے اور ان کے طبیف بنو کُمرُ ہو ہے۔ (بقیہ زٹ گزشتہ سنو، کوہتان جُہمَینُد کے سلسلے کے دوپہاڑ ہیں جو در حقیقت ایک ہی پہاڑ کی دو شاخیں ہیں یہ کمیں سے تنام جانے والی شاہراہ کے مقدل ہے اور مدینہ سے ۸۸ میل کے فاصلے پر ہے۔

ها عثیرہ ۔ع کو پیش اورش کو زبر۔عشیرار اورعسیرہ بھی کہا گیاہے۔ یَمْبُوُع کے اطراف میں ایک مقام کا نام ہے۔ ایّام سفریں مدینہ کی سرراہی کا کام حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسد نخز وی رضی اللّه عنہ نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید نفا اور علمبرداری حضرت حمزہ رضی اللّه عنه فرمارہ سنتھ۔ (۸) سکسر بیّر منتخلمہ۔ رجب سکسٹھ۔ جنوری سکتاتیم

ا س مهم برِ رسول الله ﷺ في الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه كي سركر د گي ميں بارہ نہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا ۔ سرد وادیمیوں کے بیے ایک اونٹ تھاحس پر باری باری دونوں سوار ہونے تھے۔ دینے کے امیر کورسول اللہ ﷺ نے ایک تحریر مکھ کر دی تقی اور مدایت فرمائی تھی کہ دو دن سفر کریلنے کے بعد ہی اسے دہکیمیں گے بینانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دکھی تواس میں یہ درج تھا "حب تم میری یہ تحریر دہکھو توا کے بڑھتے جاؤیہاں کک کہ کمراورطائف کے درمیان نخلہ میں اُڑو اوروہاں قرین کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خروں کا پتا لگاؤ "انہوں نے سمع و طاعت کہا۔ اوراپنے رُفقار کواس کی اطلاع دیتے ہوئے فرما یا کرمئیں کسی پرجبرہنیں کرتا . جسے شهادت محبوب ہو د ه اُنظم کھڑا ہوا و رجیے موت ما گوا رہو وہ واسیں حلاجاتے ۔ باقی رط میں ب تومیں ہبرسال آگے جاوک گا۔اس پرسارے ہی رُفقاراً کھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصُّود کے یہے میل رشے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی و قاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہما کا اونٹ غائب ہوگیا جس پریہ د ونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے ننھے۔اس لیے یہ د ونوں پیچھےرہ گئے۔ حضرت عبدالنَّدين تحشُ في طويل مسافت طے كركے نخله ميں نزول فرفایا- وہاں سے قریش كا ا کمت قافلہ گذرا حجمشمش، چرطے اور سامان نجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللّٰہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عُمْرُو بن حضر می اور حکیم بن کیسان مولی مغیرہ نتھے مسلمانوں نے باہم منورہ کیا کہ آخر کیا کریں ۔ آج حوام مہینے رجب کا آخری دن ہے اگر ہم لرا اُن کرتے ہیں تو اس حرام نہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور رات بھر رک جاتے ہیں تو بیر لوگ حدو دِ حرم میں دا خل ہو جامیں گے۔ اس کے بعدسب کی ہی رائے ہونی کہملہ کر دینا چاہیئے چنانچہ ایک شخص نے مُروبی حضری کو تیر ما را اورامس کا کام تمام کردیا- با تی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتا رکر لیا ؟ البته نوفل بھاگ · تكلا-اس كے بعدیہ لوگ دونوں فیدلیوں اورسامان فا فلہ كو یہے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مالِ غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا تھ اور یہ اسلامی آلینے کا پہلاخمُسُ پہلامقتوں اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ ﷺ فیلٹا نے ان کی اسس حرکت پر باز بُرس کی اور فرما یا کہ مَیں نے تہمیں حرام جمیعے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا ؟ اور سامان قافلہ اور فید لوں کے سیسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ماتھ دوک لیا۔

ادهراس حادثے سے مشرکین کو اس پر و پیگیندے کا موقع بل گیا کو مسلمانوں نے اللہ کے حرام کئے ہوئے جہینے کو حلال کرلیا ؛ چنانچہ بڑی چہ میگوئیاں ہوئیں یہاں تک اللہ تنا لئے نے وحی کے فیلے اس پر و پیگیندے کی قلعی کھولی اور تبلایا کو مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکتے بدرجہا زیادہ بڑا جرم ہے : ارشاد ہُوا:

يَسْتَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلُ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَفُنُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْحُرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ آكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْ نَهُ آكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿ ٢١: ٢١٠)

" لوگ تم سے حوام بینے میں قال کے متعلق دریا فت کرتے ہیں۔ کہدواس ہیں جنگ کونا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روک اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مجدحوام سے روک اوراس کے باشندوں کو و ہاں سے نکا لنا پر سب اللہ کے زدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فقہ قتل سے بڑھ کہے۔''
اس وحی نے صواحت کردی کہ گئے قوائے ملا نوں کی سیرت کے بارسے میں مشرکیوں نے جو شور برپا کررکھا ہے اس کی کوئی گئے آئے شہری کیونکہ قریش اسلام کے نطاف لڑائی میں اور مسلی نوں فیلم قرار با فی بیں ماری ہی حرمتیں پا مال کر بچکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلما نوں کا مال جو بیا گیا اور بینے بہر کوقتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو بہر واقعہ شہر حوام در مگری سے با ہم کہیں اور کا تھا ہی بھر کیا وجہ ہوگیا۔ یقین مشرکیوں نے پر و پہگنیڈے کا جو طوفان بر پاکررکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے جیائی اور سوئی۔ یقین مشرکیوں نے پر و پہگنیڈے کا جو طوفان بر پاکررکھا سے وہ کھلی ہوئی بے جیائی اور صوری کے بے شرمی یرمینی ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے دونوں قید اول کو آزاد کردیا اور مقتول کے لئے اہل سیرکا بیان یہی ہے گر اس میں پیچیدگی یہ ہے کھٹس نکا لئے کا حکم جائب بدر کے موقعے بدنازل ہو اتفا اور اس سے سبب نزول کی جو تفصیلات کتب تفاسیری بیان کی گئی ہیں ان سے معزم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تک مسلمان خمس کے حکم سے ناآمشنا تھے۔

یہ ہیں جنگ بدرسے پہلے کے سریا اور عزوں۔ ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی جب یک کوشرکین نے کرزی جا برفہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا ، اس بیاس کی ابتدار بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی جب کداس سے پہلے بھی وہ طرح کی ستم را نیول کا اڑ کاب کر چکے تھے۔

ادھ مر سریا عبداللہ بن عش کے واقعات کے بعد سرکین کا خوف حقیقت بن گئیا اور ان کے رما شخا کیا اندلیٹہ تھا اس بی ان کے رما شخا کیا ۔ انہیں میں بھندے کی قیادت انہائی بیدار مغرب اوران اب وہ واقعی بھن چکے شخے۔ انہیں معلوم ہوگیا کہ مدینے کی قیادت انہائی بیدار مغرب اوران کی ایک ایک بیار بنان نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چا ہیں تو تین سومیل کا داستہ کے رک ایک ایک بیار انہیں مار کا ہے ہیں ، فیل کو ہے میں ان جا ہیں اوران سب کے معلاقے کے اندر انہیں مار کا ہے ہیں ، فیل کو ہے میں ان کی معلاقے کے اندر انہیں مار کا ہے ہیں بیشر کین کی سجو ہیں آگیا کہ ان کی شای تجادت اب ستقل کے بعد صبح سالم والس بھی جا سکتے ہیں بیشر کین کی سجو ہیں آگیا کہ ان کی شای تجادت اب ستقل خطرے کی زد ہیں ہے میکن ان سب کے با وجودوہ اپنی حافق سے باز آنے اور و بہ بیٹی نا ورزوش بغض عداد کی طرح صلح وصفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ وغضب اور جو بہ بین نا نے کا میں کہا تھی ہیں کھی اور آگے بڑھ گئے اور ان کے صفا دید و اکا برنے اپنی اس دھم کی کھی ہو میں گئی تھا جو فیصلہ کہ لیا کہ ملائوں کے گھروں میں گھس کران کا صفایا کہ دیا جائے گا۔ چنا بخد ہی طیش تھا جو انہیں میدان برزیک ہے آیا ۔

باقی رہے مسلمان تواللہ تعالے نے حصرت عبالیٹرین بخشن کے سُریے بعد شعبان سے شیر ان پرجنگ فرض قرار دیے دی اوراس سیسلے میں کئی واضح آیات نازل فرما میں :

ارمث دېمُوا و

وَقَاتِلُوۡا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ۗ وَلَا تَعُتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

مجلے ان مُرَا بااورغزُ کوات کی تفصیل کتب ذیل سے لی گئی ہے۔زادالمعاد ۱۳/۲ ۱۵ - ۸۵ ابن بہنام ۱/۱۱ ۵ - ۵ - ۷ - رحمۃ للعالمین ا/۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ – ۷۲۰ – ان کا خذ میں ان مُرَا یا اورعزوات کی ترتیب اور ان میں شرکت کرنے والوں کی تعدا دکے بارے ہیں اختلاف ہے۔ ہم نے علامہ ابنِ قیم اور علامہ منصر ولوری کی تحقیق پراعتماد کیا ہے۔

"الله کی راه میں ان سے جنگ کرو جوتم سے جنگ کرتے میں اور صرسے آگے نہ بڑھو۔ يقيناً التُدمد سے الك برطف والول كويندنبي كرنا؛ اور انہيں جال يا وُقل كرو؟ اور جال سے ا منوں فے تہیں نکالا سے وال سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے. اوران سے سیدحرام کے پاسس قال رز کرو یہاں یک کہ وہ تم سے مبیدحرام میں قال کریں یس اگروه رولان) قاّل كرين توتم رولان مي) انهين قلّ كرو- كا فرول كی جزا ايسی بی بهديس اگر وہ باز آ جائیں توبے شک اللہ عفور رحیم ہے۔ اور ان سے راائی کر ویہاں یک کرفتند نہے ا ور دین النّد کے بیے ہو مائے۔ لیس اگروہ باز آجا میں توکوئی تُعَدِّی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پہ '' اس کے مبدہی بعدد وسری نوع کی آیات نازل ہوئیں جن میں جنگ کاطر لیتہ تبایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئے ہے اور تعض احکامات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ چنا نچہ ارشاد ہے ، فَاذَا لَقِيْتُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى اِذَاۤ ٱثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْمَوْيَاقَ لَا فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى نَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا أَمَّا ذَٰلِكُ وَلَوْبَشِّكَا ۗ اللهُ لَانْتُصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِنَ لِيَكِبُلُواْ بَعْضَكُرُ بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَكَنْ يُضِلُّ اَعْمَالُهُمْ ۞ سَيَهُدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ أَمَنُولًا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ وَسُيَّبِتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٢٠:٢٠) " میں جب تم بوگ کفر کرنے والوں سے "کراو' تو گر دنیں مارو ؛ یہاں تک کجب انہیں ا بھی طرح کیل لو تو مکر کم کم با ندھو۔ اس کے بعدیا تو احسان کرویا فدیر لوم یہاں کا کراڑا گا اپنے ہتھیا در کھ دے۔ یہ ہے زتمہارا کام) اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے بیتالیکن روہ چاہتا ہے کہ) تم میں سے بعض کو لبض کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہیں قتل کتے جا میں اللہ ان کے اعمال کوہرگز رائیکاں مذکرے گا۔ اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور اُن کا

مال درست کرے گا اور ان کو جُنت میں داخل کرے گا حبب سے ان کو واقت کراچکا ہے۔
اے ابل ایمان! اگر نم نے اللہ کی مدد کی تو آللہ تمہا دی مدد کرے گا اور تمہارے قدم نابت لکھ گا۔
اس کے بعد اللہ تعالے نے ان لوگول کی مُدمّت فر مائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر
کا نیپنے اور دھ طکنے گئے تھے۔ فروایا:

فَاذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحَكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۚ رَاكِتَ الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِـِمْ مَرَضُ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمُؤْتِ ﴿ ٢٠:٣٠)

" توجب کوئی محکم سورن نازل کی جاتی ہے اور اسس میں قبال کا ذکر ہو تاہے توتم دیکھتے ہوگاہے توقم دیکھتے ہوگاری کے دلوں میں ہمیاری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے حسب برموت کی خشی طاری ہورہی ہو یہ

حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اوراس کی تیاری کاحکم مالات کے تعلیف کے عین مطابق تھا حتی کہ اگر حالات پرگہری نظر کھنے والاکوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہرطرح کے ہنگائی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے بیے تیا ررہنے کاحکم دیتا۔ لہذا وہ پروردگارِ برتزکیوں بذا بیاحکم دیتا جوہر گھئی اور ڈھئی بات سے وا نف ہے یہ حقیقت بہہ کہ حالات می و باطل کے درمیان ایک نوزیز اور فیصلہ کن معرکے کا تقاضا کہ رہے نظے بخصوصاً سُریتً عبد اللّٰہ بن حشن کے بعد جو کہ مشرکین کی غیرت و عمیت پر ایک سکین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ نبا رکھا تھا ۔

احکام جنگ کی آیات کے سیاق وسیان سے اندازہ ہوتا تھا کہ خورزیر موکے کا وقت
قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کونصیب ہوگ۔ آپ اس بات پر
نظر ڈالئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے سطرے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تہیں نکالا ہے
اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو۔ بھی س طرح اس نے قیدیوں کے با ندھنے اور نحالفین کو کیل
کرسسدہ جنگ کو خاتمے تک بہنچانے کی جرایت دی ہے جرایا سے فالب اور فاتح فرج سے عتق
رکھتی ہے۔ یہ اثارہ تھا کہ آخری غلبہ سل نوں ہی کونصیب ہوگا۔ لیکن یہ بات پر دول اوراثار فل
میں بتائی گئی تاکہ جو تحص جہاد نی سبیل اللہ کے لیے متبئی گر بحوضی رکھتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہی کرسے۔
میں بتائی گئی تاکہ جو تحص جہاد نی سبیل اللہ کے لیے متبئی گر بحوضی رکھتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہی کرسے۔
میں بتائی گئی تاکہ جو تحص جہاد نی سبیل اللہ کے لیے متبئی گر بحوضی رکھتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ ہی کرسے۔
میران ہی دنوں۔ شعبان سلے شروری سائلہ میں۔ النہ تعالے نے حکم دیا کہ قسب ہ

بیت المقدس کے بجائے فالنہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ بھیراجائے۔ اس کا فائدہ یہ ہڑوا کہ کمزور اور منافق بہود جو میں انول کی صف بین حض اضطراب و انتشار بھیلانے کے لیے داخل بھوگئے ننے کھل کر سامنے اسکتے اور مسلانوں سے علیدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چھے گئے اور اس طرح مسلانوں کی صفیر بہت سے غدّاروں اور خیانت کو شوں سے باک ہوگئی۔ نخوبی قبلہ سے خوبی قبلہ سے باکہ و کہ ایک بنا دکور شروع ہور ہاہے جو اس قبلے پر مسلانوں کے قبضے سے بہلے ختم نز ہوگا ؛ کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کر کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو کھے ضروری ہے کر کسی دن اُسے آزاد

ان احکام اور اشارول کے لیدمسلی نول کی نشاط میں مزید اصافہ ہوگیا اوران کے جہاد فی سبیل اللّہ کے جذبات اور ڈنمن نے صیار کن حکر لینے کی ارز و کچھراور بڑھ گئی۔

### غروة بركبري اشلام كا بهلافيصله كن معركه

عزوہ عُشیرہ کے دور میں ہم بنا چکے ہیں کر قریش کا ایک قافلہ علیہ کا ایک قافلہ کا ایک قافلہ کا ایک تا فلہ تھا۔ یہی قافلہ کا ایک تا فلہ تھا۔ یہی قافلہ کی گرفت سے نی کی کلا تھا۔ یہی قافلہ جی بیٹ اللہ تھا۔ یہی قافلہ جی بیٹ کر کم واپس آنے والا تھا تو نبی میں اللہ تھا تھا کے اور وہیں تھہرے رہے۔ جب ابوسفیا ن قافلہ کے کہ وہاں سے گذرا تو یہ نہا بہت تیزرفاری سے مرینہ بیٹے اور رسول اللہ میٹ اللہ میٹ کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل کم کری دولت تھی بھی ایک ہزاراون طاق حب بر کم از کم کی پالسے ہزار دوسوساڑھے باسٹھ کہوسونے کی مالیت کا سازوسامان بار کیا ہوا تھا۔ درال حالیکہ ہزار دوسوساڑھے باسٹھ کہوسونے کی مالیت کا سازوسامان بار کیا ہوا تھا۔ درال حالیکہ اس کی حفاظت کے لیے صوف چاہیں آدمی نتھے۔

ابل مرینہ کے بیے بر بڑا زرین موقع تھا جبر ابل کمر کے بیے اس مال فراواں سے خروی بڑی زبروست فرجی ، سیاسی اور اقتصا دی ماری حیثریت رکھتی تھی اس بیے دسول الله میلان الله میلان نے مسلما نول کے اندراعلان فرمایا کہ بیت فریش کا قافلہ مال و دولت بیے چلا آر ہا ہے اس کیلئے کل پڑو ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے ۔

الین آپ نے کسی پرروائی ضروری نہیں قرار دی بلکہ استے مف لوگوں کی رغبت پرچور ٹر دیا کیو کھر اس اعلان کے وقت پر توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے شکر قرایش کے ساتھ میدان بررمیں ایک نہا بیت پُر زور شکر ہوجائے گی اور ہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابۂ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تقا کہ رسول اللہ ظِلِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ کی گئے۔ اس عزور می ان کی قدیم اللہ می اللّٰہ کی گئے۔ اس اللّٰ می اللّٰہ کی گئے۔ اس اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ ا

اُورِتین سوافسسرا دیتے۔ رئینی ۱۳ سا با ۱۳ سا با ۱۳ سا بین میں سے ۱۸ یا ۱۸ مهاجر خصے اور ۱۰ بید خُرُنی سے خصے اور ۱۰ بید خُرُنی سے الا قبیله اُوکس سے نصفے اور ۱۰ بید خُرُنی سے الا قبیله اُوکس سے نصفے اور ۱۰ بید خُرُنی سے الا قبیله اُوکس سے نصفے اور ۱۰ بید خُرُنی سے اس نشکرین مرف اس نشکرین مرف دو گھوڑے بین ایودکندی کا) دو گھوڑے بینے دایک حضرت رُبی بین آون می باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اور سُتر اون میں سے ہراون بی بردویا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اون می رسول اللہ میں گھائی مضرت علی اور حضرت مر تدرین ابی مرکد عنوی کے حصے بی آیا اون میں برنینوں حضرات باری باری سوار ہوتے نصفے .

مرینه کا انتظام اورنماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن اُمّ مکتوم رضی الشرعنہ کوسونی گئی؟

لیکن حبب نبی ﷺ مقام رکوحاء کک پہنچے تو اپ فے حضرت ابو ببایہ بن عبد المن ندر
رضی الشرعنہ کو مدینہ کامنتظم نبا کرواپس بسیج دیا یش کری نظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش ہاجون
کا بنایا گیا اور ایک انصار کا - ہماجرین کا عُلَم حضرت عگی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت عگی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت عگی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت عگی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت مقد بن مُرین کو اور جزل کمان کا پرچم جس کا رئاک سفید تفاحضرت مصعب بن مُرین کوئی ہون الشرعنہ کو دیا گیا ۔ مُریکہ کو اور جوزل کمان کا پرچم جس کا رضی الشرعنہ مقد اور کے گئے اور مُرین کی دون کے افسر حضرت مقد اور بن الشرون کی کمان حصرت فیس شین ابی صفح ہیں ، پورے نشکر ہیں مون میں دونوں بزرگ شہسوار سے ساقہ کی کمان حضرت فیس شین ابی صفح سین کی کو اور سیالا راعلے کی تیمینہ سے جزل کمان رسول اللہ ﷺ نے خود سنبھالی۔

مدر کی جانب اسلامی مشکری روائی کے کردوانہ ہوئے تو مدینے کے دیانے اس نامحل مشکر کو سے سے کل کر کہ جانے والی شاہراہ عام پر چیتے ہوئے بنٹر کہ وُ گاء کا تشریف نے گئے۔ بجروہاں سے سے کل کر کہ جانے والی شاہراہ عام پر چیتے ہوئے بنٹر کہ وُ گاء کا تشریف نے گئے۔ بجروہاں سے آگے بڑھے تو کے کا داستہ بائیں جانب چود ڈدیا اور دا ہے جانب کترا کر چیتے ہوئے نازیہ اور در تا منزل مقسو و بدر تفی بھرنا زیب کے ایک گوشے سے گذر کروا دی رحقان بادی۔ یہ نازیہ اور در تا صفرار کے درمیان ایک وا دی ہے۔ اس وا دی کے بعد در ہ صفرار سے گذرے ۔ بچر در تا سے اُر کر وا دی صفرار کے خریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جُہُنینہ کے دوآ دمیوں ہیسنی بن عمرا ورعدی بن ابی الزغبار کوقا فلے کے صالات کا پتا لگانے کے لیے بدر روانہ فوابا اسیس بن عمرا ورعدی بن ابی الزغبار کوقا فلے کے صالات کا پتا لگانے کے لیے بدر روانہ فوابا

تھا کہ گئے کا راستہ خطروں سے پُرہے اس بیے وہ حالات کامسل بتا لگا تا رہتا تھا ا ورحن فافلول سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دربا فت کرما رہنا تھا؟ چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محتد ﷺ نے سخا برام کو فافلے پر سے کی دعوت دے دی ہے المذا اس نے فرا مُنمَ فَنمُ بن عُمرُونِ فِقاری کو اجرت دے کر کتے بھیجا کہ وہاں جا کر فاضلے کی حفاظت کے بیے قریش میں نفیرعم کی صدا لگائے ۔ منمضم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ماک چیڑی ، کجاوہ اٹا ، گرنا مجیاڑا ۔ اور وا دئی مکر میں اسی اونٹ پر كعرط بوكر آوا زلكائي "اعجاعت قريش إقافله . . . . . قافله . . . . . . تمهارا مال جوابسفيان کے ہمراہ ہے 'مس پر محتدا وراس کے ساتھی دھا وا بولنے جارہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں کم 

یہ آواز سن کرلوگ ہوطرف سے دوڑ پیٹے۔ جنگ کے لیے اہلِ ملہ کی تیاری کہنے گئے تھد میں انتظار اوراس کے ساتھی

سمجے میں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضری کے قافلے جسیا ہے ؟ جی نہیں! ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم! اہنیں بتا چل جائے گاکہ ہمارا معاملہ کچھاورہے۔ چنا پنجہ سارے کتے میں دو ہی طرح کے لوگ نصے یا تو آ دمی نو د جنگ کے لیے نکل رہا تھایا اپنی جگرکسی اور کو بھیجے رہا تھا اورا سطرح گویاسیمی نکل پڑے خصوصاً معززین مکرّمیں سے کوئی بھی بیچیے نہ رہا۔ صرف ابواہب نے اپنی جگہ ا پنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گر دو پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اورخود قریشی : قبائل میں سے سولئے بنوعدی کے کوئی بھی تیجھے یہ رہا ؟ البتہ بُنُوْعَدِی کے کسی بھی آ دمی نے اسس جنگ میں شرکت نہ کی۔

می روز کی تعداد | ابتداریں کی نشکر کی تعداد تیرہ سوتھی جن کے پاس ایک کھوٹے ملی سٹ کر کی تعداد | ا ورحیدسوزرہیں تھیں ۔اونٹ کترنت سے تھے جن کی ٹھیک تھیک تعدا دمعلوم نہ ہوسکی کیشکر کا سپہالارا بوجہل بن ہشام نفا۔ فریش کے نومعزز آدمی اس كى رسدك فيت دار تھے۔ ايك دن نوا ورايك دن كس اونط فرك كے عاتے تھے۔

م اجب کی تشکرروانگی کے لیے تیار ہوگی تو قریش کویا دایا کہ سلم اللہ اللہ کی تشمنی اور جنگ جل رہی ہے اس لیے

ا بہیں خطرہ محسوس ہُوا کہ کہیں بہ قبائل بیرکہ سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے اس لیے ابہیں خطرہ محسوس ہُوا کہ کہیں بہ قبائل بیچھے سے عملہ مذکر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بہتج مین گرجائیں۔ قریب نھا کہ بہتیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دہے، سکن عین اسی وقت ابلیس تعین بنو کنا نہ کے سردار سراقہ بن مالک بن عیشم مدلجی کی شکل میں نمودا رہوا اور بولا ! میں ابلیس تعین بنو کنا نہ تمہارا رقبی اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنا نہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے !

اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور عبیا کہ کی روائلی اللہ کا ارشادہے: [ تماتے ہوئے ، لوگوں کو اپنی ثنان دکھاتے

جیشِ مکتر کی روانگی

فا فله رسيج نكلا

ا بوسفیان کے بیج نیکنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پرطلا تو آ رہا تھا لیکن مسل چوکنا اور بیدا رتھا۔ اس نے اپنی فراہمیٔ پر میلا تو آ رہا تھا

ان کے اونٹ کی میکنیاں اُکھا کر توڑی تواس میں تھجور کی تھی براً مد ہُوئی۔ ابوسفیان نے کہا: خدا کی شم یہ یہ بیٹر اورائے سے اس کے بعدوہ تیزی سے قافلے کی طرف بیٹا اورائے مغرب کی طرف موٹر کراس کا کرخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدرسے گذرنے والی کاروانی شاہراہ کوہائیں اختصے جوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی سے کرکے قبضے میں جانے سے بچا گیا اور فورا ہی کی لشکر کو اپنے بچ نکلے کی اطلاع دینے ہوئے اُسے واپس جانے کا پنیام دیا جواسے جھنمیں موصول بڑوا۔

می کشکر کا ارا د و واپی اور بامهی میبوٹ داپس چلاجائے کبن قریش کا داپس چلاجائے کبن قریش کا

طاغوتِ اکبرالوجیل کھڑا ہوگیا اور نہایت کبروع ور سے بولا "فداکی قسم ہم واپس نہوں کے بیال تک کد بدر حاکر وہاں تین دو رقبام کریں گے اوراس دوران اور طرف دیے کریں گے ۔ لوگوں کو کھانا کھلا میں کے اور رشراب بلا میں گئے لونڈیال ہمارے بیا گاند سازاع رب ہما دا اور ہمارے سیارے سیارے کی اور شراب بلا میں گئے اور اس طرح ہمیشر کے بیان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی " ہمارے سفرو اجتماع کا حال مینے گا اور اس طرح ہمیشر کے بیان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی " کیکن الوجیل کے علی الرغم اضل بن شرکتی نے بہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو گر لوگوں نے اس کی بات نہ ان اس بلے دو بنوز ہرہ کے گوگوں کو ساتھ نے کہ واپس ہوگیا کمونکہ دو بنوز ہرہ کا حلی ہو اور اس کی بات نہ ان کا مردار تھا۔ بنو ز ہرہ کی کل تعداد کوئی تین سوتھی ۔ ان کا کوئی بھی آدمی حینگ بدر میں حاضر نہ ہوا۔ بعد میں بنوز ہرہ اخت ہمیشہ برقرار دہی ۔

بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چا ہا کہ واپس چلے جا تیں کین ابوجہل نے بڑی تی کی اور کہا کہ جب تک ہم والیس نہ ہول ہے گروہ ہم سے الگ بنہ ہونے پائے۔

غرض شکرنے اپناسفرجاری رکھا۔ نبو زہرہ کی واٹسی کے بعداب اس کی تعداد ایک ہزار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک یٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ یہ شلبہ وا دی بدر کے صدو در پرجنوبی د ہانے کے پاس واقع ہے۔

ا دھرمدینے کے ذرائع اطلاعات اسلامی کشکرکے لیے جالات کی نزاکت نے دسول اللہ ﷺ کوجبکم

ا بھی آپ راستے ہی ہیں تھے اور وا دی ذفران سے گذر رہے تھے تا فلے اور سشردونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کیں۔ آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ یعنے کے بعریتیں کر یا کہ ایک نوٹریز مگراؤ کا وقت آگیا ہے اور ایک ایسا قدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بیالت اور جرائت و جسارت پرمینی ہو۔ کیونکہ یہ بات قطعی تھی کراگر کی تشکر کو اس علاقے یں یوں بی دندانا ہوا بھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی نوجی ساکھ کو بڑی توت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دار ہ دُور کہ تے سیل جاتا مسلمانوں کی آ واز دب کر کمز ور ہوجاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے رُوح ڈھانچے سیجے کر اس علاقے کا ہرکس و ناکس ہجا پہنے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شریر آمادہ ہوجاتا ۔

پیران سب با توں کے علاوہ آخراس کی کیا ضمانت تھی کہ کی سٹکر مدینے کی جانب پیٹیدی نہیں کرنے گا اوراس معرکہ کو مدینہ کی چہار دیواری کمشقل کرکے مسلمانوں کو ان کے گھرول میں گھس کر نباہ کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرنے گا ؟ جی یاں! اگر مدنی تشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جا تا تو یہ سب کی شمکن تھا۔ اور اگر ایسانہ بھی سختا تومسلمانوں کی ہیں جت وشہرت پر تو بہرجال اکس کا نہا ہے بڑا انٹریٹ تا .

می آبر من کا اجماع فری کا اجماع می اور گرخطر تبدیلی کے بین نظریول الله می سوری کا اجماع می میں در بین صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبا دار خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوزیز مگراؤکا نام سی کرکانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھر کھنے لگا۔ اس گروہ کے متعلیٰ اللہ تعالی کا ارشا دہے یا

كُمَّا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكِرِهُوْنَ ۚ فَ يُجَادِ لُوُنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَكَّينَ كَانَّمَا يُسَافُونَ اِلْمَالْمُؤْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞(٨:٥/١)

" بعیدا کہ تجھے تبرے رب نے تیرے گرسے تی کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا۔ وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد مجگر الرہے ننے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہا بھے جارہے ہیں۔"

میکن جہاں تک قائدین شکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکریضی اللہ عنہ اُسٹھ اور نہایت

اچی بات کی - پیرصرت عمر بن خطاب رضی الله عند اسطے اور انہوں نے بھی نہا بیت عمدہ بات کہی ۔
پیر حضرت مقدا د بن عمر و رصنی الله عند اسطے اور عرض پر داز ہوئے ! اے اللہ کے رسول ! اللہ نے
اپ کوجو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیئے سم آپ کے ساتھ ہیں ۔خدا کی تسم سم آپ
سے وہ بات نہیں کہیں گے جو نبوا سرائیل نے موسیٰ علیہ السّلام سے کہی تھی کہ و

..فَاذْهَبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ۞ (٢٣:٥)

دهتم اورتمها را رب جاؤ اور لاو، مم بهبن بيشه مين. '

ملکہ ہم بیکہ ہم کہ آپ اور آپ کے پرورد گار علیں اور لر میں آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی سم حس نے آپ کوئ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اگر آپ ہم کو بُرکِ بنما دیک بے علیں تو ہم راستے والوں سے رائےتے بھر اتنے آپ کے ساتھ و ہاں بھی علیس گے "

رسول الله عظيفيكية في ال كوين من كلم خيرار شا دفرما يا اور دعا دى -

یہ تعینوں کمانڈرہ ہاجر ہو سے نفے جن کی تعداد کریں کم تھی۔ دسول اللہ میں الشریت دکھتے نفتے اور معرکے کی خواہ شکی کہ انصار کی دائے معلوم کریں کیونکہ وہی تشکریں اکثریت دکھتے نفتے اور معرکے کا اصل بوجھ انہی کے نشانوں پر پڑنے والا تھا۔ ورآ ن الکر بیت عقبہ کی دُوسے ان پراازم نہ تا کہ مدینے سے باہر مملک کرجنگ کریں اس ہے آپ نے مذکورہ تبینوں حضرات کی باتیں سُلنے کے بعد بھر فرما یا '' لوگو! مجھے مشورہ وو'' مقصود انصار نفتے اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بروار حضرت سعر بن معا ذنے بھانپ بی بچنانچہ انہوں نے عرض کیا کر بخدا االیا امعلوم ہونا ہے کہ اے اللہ کے دسول ا آپ کا دُوسے سن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا ، ہاں اور علم بروار حضرت سعر کو آپ پر ایمان لائے ہیں ، آپ کی تصدیق کی ہے اور دیگو اہی دی ہے دور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سمع وظاعت انہوں نے کہ آپ ہو کہ کر آپ ہو کہ در گوا ہاں کا مجمود میں تا ویک ہو اور اور ہے اس کے لیے بیش قدی کا مجمود میں تا و دیا ہو اس کے لیے بیش قدی فرمایت نے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو تی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے آپ ہمیں ساتھ مبعوث فرمایا ہے ۔ ہمیں قطعا گوئی بیکھی ہوٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے مکر اجا ہی ہمیں تطعا گوئی بیکھی ہوٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے مکر اجا آپ کے اس تھر سے کہ ایک ہمیں قطعا گوئی بیکھی ہوٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے مکر اجا ہیں۔ بیٹ ہمار ایک آپ کے مار سے میں نظعا کوئی بیکھی ہوٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے مکر اجا ہیں۔

حضرت سُعُدُمْ کی یہ بات سُن کررسول اللّٰہ ﷺ پرخوشی کی لہردوڑ گئی۔ آپ پرنشاط طاری مہوکئی ۔ آپ نے فرما یا جبادا درخوشی خوشی صباد۔ اللّٰہ نے مجھے سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما یا ہے۔ واللّٰہ اس وفٹ گویا میں قوم کی قتل گا ہیں دیکھ روا ہوں "

اسلامی می فران سے آگے اسلامی می فران سے آگے برسے اور چند پہاڑی موڑسے گذر کرجہیں اصافر کہا جاتا ہے دیت نای ایک آبادی میں اُڑے اور حنان نامی پہاڑ ما تودے کو دائیں ہاتھ مجبور ٹر دیا اور اس کے بید بدر کے قریب نزول فرمایا۔

جاسوسی کا افدام اسموسی کا مشارکے کیمیپ کا جائزہ نے رہدے سنے کہ ایک بوڑھاء رب مل گیا۔ رسول اللہ مشاق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑارہے ۔ ایکن بڑھے نے کہا"، جب مشاق پوچھنے کا مقصدیہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑارہے ۔ ایکن بڑھے نے کہا"، جب سکت تم لوگ یہ نہیں بنا و کے کہ تمہاراتعلق کس قرم سے ہے بئی بھی کچھ نہیں بنا وّں گا"۔ رسول اللہ

مِنْ الله الله الله على الله وكر توسم معيى تبا دي كرد اس نه كها: اليها تويه اس کے بدلے ہے ؟ آپ نے فرمایا اس نے کہا مجھے معلوم سُراہے کہ محدٌ اوران کے ساتھی فلال روز نکلے ہیں۔ اگر خچھے تبانے والے نے صحیح تبایا ہے تواج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے. ا ور شیک اس مگر کی نشاند ہی کی جہاں اس وقت مدینے کا کشکر تھا۔۔ اور مجھے یہ بھی معلوم بُواہے قریش فلاں دن نکلے ہیں۔اگر مجھے خبردینے والے نے صبحے خبردی ہے تو دہ آج فلاں حكر ہوں كے \_\_\_ اور شھيك كس حكر كانام لياجهاں اس وقت كيتے كا نشكر تھا -

حبب بڑھا اپنی بات کہ چکا تو بولا: اچھا اب یہ تباؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ والمنطقة المناسرة الماء مم الوك إلى مع مين اوريركه كرواس على براك مله المتارط إنان سے ہیں کی م کیا عراق کے پانی سے ہیں ؟

# اسی دوزشام کو آپ نے دشمن اسم معلومات کا حصول کے مالات کا بیا لگانے کے پیے

نتے سرے سے ایک جاسوسی دست روانہ فرایا۔ اس کا اُروائی کے بیے مہا جرین کے تین قائد على بن ابي طالب، زُبيرُ بِن عوام اورسعد بن ابي وقاص رضى الشعنهم صحابه كرام كي ايك جاعت كے ہمراہ روا نہ ہوئے ۔ يہ لوگ سيدھے بدر كے چشم پر پہنچے - وہاں دوغلام كى نشكر كے ليے پانی بجررب نقد الهيس كرفقار كرليا اوررسول الله عِلالله عَلِين كَلَ مُدمت مِن حاضر كيا - اسس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے معابہ نے ان دونوں سے حالات دریا فت کئے۔ انہوں نے کہا' ہم قریش ك سُق بين، انهوں نے ہمیں پانی بھرنے كے ليے بھيا ہے توم كويہ جاب يندم آيا-انہيں وقع تھی کہ یہ دونوں ابوسفیان کے آدمی ہوں گے ۔۔۔ کیونکران کے دلوں میں اب بھی کچی گھی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پرغلبہ حاصل ہو۔ چنانچے صحاً بہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کردی ۔ اور ا نہوں نے مجبور ہو کرکہ، دیا کہ ہاں ہم ابر سفیان کے آدمی ہیں ۔اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا ۔

رسول الله ﷺ منازسے فارغ مہوتے تو نارا صی سے فرما یا جب ان دونوں نے صیمے بات تبائی تو آپ لوگوں نے یٹائی کردی اورجب جموط کھا تو جمپوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دو نوں نے چیچ کہا تھا کہ یہ قریش کے آ دی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا ایجا اب مجھے قریش کے تعلق بناؤ۔
انہوں نے کہا: یہ شیہ جو وا دی کے آخری د بانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچے ہیں۔
آپ نے دریا فت فرمایا اوگ کتنے ہیں ، انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا: تعداد کشنی ہیں ، انہوں نے کہا ، بہت ہیں ، آپ نے وچھا: تعداد کشنی سے انہوں نے کہا : ایک دن نواور ایک دن وی کس ۔ آپ نے فرمایا : نب تو لوگوں کی نعداد نوسو اور ایک ہزاد کے دن نواور ایک دن کوس ۔ آپ نے فرمایا : نب تو لوگوں کی نعداد نوسو اور ایک ہزاد کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کے اقدر معر تزین قرایش ہیں سے کون کون میں ؟ انہوں نے کہا ، رہید کے دونوں صاحبزادے عُشبہ اور انوا اللہ عزی بی بہتا ہمیم ہیں ؟ انہوں نے کہا ، رہید کے دونوں صاحبزادے عُشبہ اور انوا اللہ عزی بی بہتا ہمیم ہیں ؟ انہوں نے کہا ، رہید کے دونوں صاحبزادے عُشبہ اور انوا اللہ عزی بی بہتا ہمیم ہیں جزام ، نوفل بن خو گید ، حالات بن عام ، طُعیم بن عمر بن مام گنوا تے ۔ رسول اللہ عظام نے سحاب بن سہتا م ، اُمیۃ بن طلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوا تے ۔ رسول اللہ عظام نے سحاب کی طرف متوج ہوکر فرمایا ؛ کمر نے اپنے عگر کے گڑوں کو نہاں سے پاس لاکرڈال دیا ہے "۔

ران رحمت کا نزول پر موسلادهاریسی اوران کی پیش قدی میں رکاوط بن گئی

نکین مسل نول پر بھیوار بن کر برسی اور اہمیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی (بزدی) دُورکودی اور نین کوہموارکر دیا۔ اس کی وجہ سے رہت ہیں ختی آگئی اور قدم محکفے کے لائن ہوگئے تیام خوشگوار ہوگیا اور دل مضبوط ہوگئے ۔ میر سر سر سے معدر سول اللہ ﷺ

اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی نشکر کی سبقت

ام فوی مرافزی طرف امل کی صفری بھٹ نے پہنے بھائی مرافزی طرف اسل کی مقل کی مشرکین کے مسلط نہ ہونے دیں جہانی مشرکین سے پہلے بدر کے چنے پہنچ جائیں اوراس پرمشرکین کومسلط نہ ہونے دیں جہانی عنار کے وقت اس نے مررکے قریب ترین چنے پرنزول فرمایا۔ اس موقعے پرحضرت حباب بن منذر نے ایک ما ہر فوجی کی حیثیت سے دریا فت کیا کہا رسول اللہ طیش اللے کا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے ویچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں باآپ نے اسے محض ایک حیثی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا بین اسب عبر نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف لے عبیں اور قریش کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا بین اسب عبر نہیں ہے۔ آپ آگے تشریف لے عبیں اور قریش کے اور اپنے چشے میں ہوئے دیں گے اور اپنے چشے رہی گاور پر حض نیا کہا نی بھر اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پینے دیں گاور

اہنیں پانی مذملے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرایا "، تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد اس کے مشمن کے سب سے قریب زین حشمہ پر بہنچ کر پٹاؤڈال دیا " بھر صحاً ابر کرام نے حض بنایا اور ہاتی تمام حشموں کو بند کر دیا۔

مركز فيادت مركز فيادت يتجوز بين كى كيول ناملان آپ كے ليدايك مركز قيادت تعمير كردي تاكم

خدانخواسة فتح كے بجائے شكست سے دوچار مونا پر جائے پاکسی اور مہنگامی حالت سے سابقہ بیش آجائے تواس کے بیے ہم پہلے ہی سے متعدر ہیں ؛ چنانچر انہوں نے عرض کیا:

"اسے اللہ کے نبی اکیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپرتعمیر کر دیں ہیں میں آپ تشریف کھیں گے۔
اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریا ل بھی بہتیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے وشمن سے گرلیں گے۔
اگر اللہ نے ہمیں عزبت بخشی اور دشمن پر غلب عطا فرما یا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں بپندہ اور اگر
دو سری صورت پیش آگئی تو آپ سوار ہو کر مہاری قوم کے ان لڑگوں کے پاس جار ہیں گے جو پیچے
دو سری صورت پیش آگئی تو آپ سے ایک مجاری قوم کے ان لڑگوں کے پاس جار ہیں گے جو پیچے
میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو ماکہ آپ جنگ سے دوچا رہوں گے تو وہ ہرگز
بیچے مذرہ ہے۔ اللہ ان کے دریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ وہ آپ کے نیم خواہ ہوں گے اور
آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے "

اس پررسول الله مِیّاللهٔ اللهٔ الله

له ويكينه جامع تزمذي ، ابواب الجهاد ، باب ما جار في الصعف دالتعبيد ارا ۲۰۱۰ كم مسلم عن اس ممشكوة ۳۳/۲ ۵

وبیں ایک درخت کی جرکے پاس رات گذاری اور مسانوں نے بھی پُرسکون نفس اور تابناک فق کے ساتھ رات گذاری۔ ان کے دل اعتماد سے پُرشے اور الہوں نے راحت وسکون سے اپنا حقد حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کرصیح اپنی آئمھوں سے اپنے رب کی بشار تمیں دکھیں گے۔ اِذْ یُعَشِیْکُ النّعُاسَ اَمَنَدًا یِّمِنَدُ وَیُنَوِّ لُ عَلَیْکُو یَمِ السَّمَاءِ مَا اَ لَیْکُولِ السَّمَاءِ مَا اَ لَیْکُولِ السَّمَاءِ مَا اَ لَیْکُولِ السَّمَاءِ مَا اَلْ اَلْکُرُو یَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الل

بیردات جمعہ ، ارمضان سلیٹ کی دات تھی اور آپ اس مہینے کی ۸ یا ۱۲ تاریخ کومدینے سے روایز ہوئے تھے .

## میدان جنگ میں مگی تشکر کی آمداوران کا باہمی اختلاف طرف

قرین نے وا دی کے دہانے کے باہراپنے کیمیپ میں رات گذاری اور صبیح اپنے تمام وستوں سیمیت ٹیلے سے اُر کر بدر کی جانب روا نہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے وض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرایا 'انہیں چھوڑ دو۔ گران میں سے س نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام ہاتی بچا جو بعد میں سمان مُوا اور بہت اچھام سمان مُوا۔ اس کا دستور نفا کرجب بہت بچنہ قسم کھانی ہوتی تو کہتا الا کو الَّذِی مَنَّ اِنْ مِنْ کَوْمُ بَدُرِ تَنْ مِنْ اللهِ کَالَٰذِی مَنْ اللهِ مِنْ کُومِ اللهِ کَالَٰذِی مَنْ اللهِ مِنْ کُرِمِ اللهِ کَالَٰذِی مَنْ اللهِ مِنْ کُرِمِ اللهِ کُرِمِ مِنْ کُرِمِ اللهِ کُرِمِ اللهِ کُرِمِ اللهِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمُ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُمُ کُرمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُمُ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمِ کُرُمُ کُرُمِ کُرُمِ کُرِمُ کُرُمِ کُرُمِ کُو

بہرعال جب قرین مطمئن ہو پکے تو انہوں نے مدنی سٹ کی قرت کا اما زہ لگانے کے لیے عُمیر بن و بہب بھی کوروا نہ کیا ۔ عمیر نے گھوڑے پرسوا ر بہو کرنشکر کا گیا ۔ بھر والیں جا کر لولا:
"کچے کم یا کچھ ذیا دہ تین سوآ دی ہیں بولین فرا تھہرو ۔ میں دیکھ لوں ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی میں گھوڑا دوڑا تا ہوًا دُو رَبُک نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نہیں ؟ اس کے بعدوہ وا دی میں گھوڑا دوڑا تا ہوًا دُو رَبُک نکل گیا لیکن اُسے کچھ دکھائی نہیں ؟ اس نے واپس جا کر کہا ، میں نے کچھ یا تو نہیں سکن اے قریش کے لوگو! میں نے برائی دیا ہی ورشے اپنے او پرخالص موت سوار کے برائیں دمکھی ہیں جو موت کولا دے ہوئے ہیں ۔ بیٹرب کے او نہ اپنے او پرخالص موت سوار کے

ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا وا ولی خود ان کی تلواریں ہیں۔ کوئی اور چیز نہیں۔ نوگا، اور چیز نہیں۔ نوگا، اور چیز نہیں۔ نوگا، اور چیز نہیں۔ نورا کی قسم میں سمجھا ہول کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قبل کے بغیر قبل نے بورا گرنمہا اورا گرنمہا ایسے فاص فاص افرا دکو انہوں نے مارلیا تو اس کے بعد جیلئے کا مزہ می کیا ہے! اس میے ذرا ایجی طرح سوچ سمجھ لو۔ "

اد هر حکیم بن حرام ابوجہل کے پاس بہنچا توا بوجبل اپنی زِرُرُہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہاکہ اے ابوالحکم اِ مجھے عتبہ نے تہارے پاس یہ اور یہ بینا م دے کر بھیجا ہے۔ ابوجہل نے کہا ، خدا كَيْ تَسْم مُحَدِّ رَثِيلًا عَلِيكًا) اوراس كے ساتھيوں كو ديكھ كرعُننُه كاسينہ سُوج آيا ہے۔ نہيں ہرگز نہيں ۔ بخداسم وابس نہ ہوں گے یہاں کک کراللہ ہمارے اور مُحدِّ (ﷺ) کے درمیان فیصلہ فرا ہے۔ عننبر نے جو کیے کہا ہے تحض اسلیے کہاہے کم وہ مُحَدِّر شِلاہ اِللّٰہ کا اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمحتا ہے۔ اورخود عنبہ کا بیٹیا بھی انہیں کے درمیان ہے اس لیے وہ نمہیں ان سے ڈرا آ ہے: \_ متبہ کے صاحبزادے ابو صدیفہ قدیم الاسلام نھے اور ہجرت کرکے مدیبہ تشریف لاچکے تھے۔ \_\_\_عتبہ کوجب پتا جلاکہ الوجہل کہتا ہے ''فدائی قسم عتبہ کا سینہ سُوج آیا ہے'' تولولا'' ہس سرن پر نوسٹ بو لگا کر بُرز دلی کا منطا ہرہ کرنے والے کو بہت جدمعلوم ہوجائے گاکہ کس کا سینه سوج آیا ہے؛ میرایا اس کا ؟ ادھرالوجبل نے اس خوف سے کہ کہیں پیمعارضه طاقتور مربو جائے ،اس گفتگو کے بعد جھیٹ عامر بن حصزی کو ۔۔ جو سربیعبدا لیڈبن محش کے مقتول عُرْ وہج شری کا بھائی تھا ۔ بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف ۔ عتبہ ۔ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس ہے جائے حالا ککہتم اپنا انتقام اپنی آ کھدسے دیکھ بچکے ہو؟ لہذا اٹھو! اور اپنی مظلومیت اور اينے بھائی كے قتل كى دہائى دو-اس بيعام أكتا اورسرين سے كبرا اٹھاكية بنا- واعمراه واعراه ملائے عرد، مِ نے عمرو-اکس پر**توم گرم ہوگئی۔** ان کا معامل سنگین اور ان کاارا دہّ جنگ پختہ ہو گیا اورعنتبہ نے حس سُوجھ لوُجھ کی دعوت دی تھی وہ را بَرگاں گئی۔ اس طرح ہوش پرجرشش غالب آگیا۔ اوریہ معارصنه تھی ہے بینچہ رہا ۔

ہرِحال جب متنرکین کا تشکر نمودار ہُوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی فینے گئیں تورسول اللہ ﷺ

دونوں نشکرامنے سامنے دونوں نشکرامنے سامنے

نے فرمایا" اے اللہ بیر قرامیش میں جواپنے پورے غرور و کمبر کے ساتھ تیری مخالفنٹ کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے میں ۔ اے اللہ تیری مدد ۔ ۔ ۔ جس کا تُونے وعدہ کیا ہے ۔ اے اللہ آج انہیں انبیٹھ کررکھ دے "۔

نیزرسول الله ﷺ نے عکبہ بن رہیہ کواس کے ایک سُرخ اوسٹ پر دیکھ کر فرایا ہا گرقوم میں سے کسی کے پاکس خیرہے تو سُرخ اوشٹ والے کے پاس ہے۔ اُگرلوگوں نے اس کی بات مان لی ترضیح راہ یا میں گئے ؟

اس موقع پر دسول الله ﷺ نے مسلمانوں کی مفیں درست فرمائیں صف کی درستگی کے

پیر حب سفیں درست کی جا چکیں تو آپ نے نسٹر کو ہدایت فرمائی کو جب کہ اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہوجا میں جنگ شروع نہ کرہے۔ اس کے بعدط لیفہ جنگ کے آخری احکام موصول نہ ہوجا میں جنگ شروع نہ کرہے۔ اس کے بعدط لیفہ جنگ کے ابیا ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشا دفر ما یا کہ جب مشرکین حکیمت کرکے تمہا رے قربہ جائیں تو ان پر تیرجان اور اپنے تیر بچانے کی کوششش کرنات ربیعی پہلے ہی سے نضول تیراندازی کرکے تیروں کو صنائع نہ کرنا۔) اور جب تک وہ تم پر چھانہ جائیں تاوار نہ کھینجنا سکھ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکررضی اللہ عنہ چھیر کی طرف واپس گئے اور حضرت سعد بن معا ذرضی اللہ عنہ اپنا بھرائے۔ اگران دستہ ہے کر چیر کے در واز سے پر تعینات ہوگئے۔

دوسری طرف مشرکین کی صورت حال پر نفی که الرجبل نے الندسے فیصلے کی دُعاکی اس نے
کہا: کے الندا ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کا شنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا
ہے اُسے تو آج تورڈ دے - اے الندا ہم میں سے جو فریق تیرے زدیک زیادہ محبوب اور زیادہ
پندیدہ ہے آج اس کی مدو فرما '' بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الندنے یہ آیٹ
نا زل فرمائی -

إِنْ تَسْتَفْیِحُولَ فَقَدْ جَاءَکُرُ الْفَتُّ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُولَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُرُ ۚ وَإِنْ تَعُودُوْ ا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُرُ فِئَتُكُرُ شَيْعًا وَّلَوْ كَثْرَتْ ۚ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ (١٩:٨) "اگرتم فيجدي بهت توتهارك پمس فيجد آگيا ؟ اور اگرتم باز آجاة توبهي تنهارك يك

ت صیح بخاری ۵۹۸/۲ کے سنن ابی داؤد باب فی سل السیوف عنداللقاء ۱۳/۲

بہتر ہے؛ لیکن اگر نم را پنی اس حرکت کی طرف ) بیٹو گے تو ہم بھبی رنمہاری سزا کی طرف) بیٹیں گے اور تنہاری جاعبت اگرچہ وہ زیا دہ ہی کیوں نہ ہو تنہارے کچھ کام نہ آسکے گی۔ راور یا در کھو کہ ) اللہ مومنین کے ساتھ ہے ۔"

اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبدالاسد فقطنہ صفر اور معرکے کا پہلا ایندھن غزوی تھا۔ بیٹنیس بڑا اڑیل اور بخاتی تھا۔

یہ کہتے ہوئے میدان میں نکا کہ میں الشہ سے جہد کرتا ہوں کران کے حوض کا پان پی کررہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یاکس کے بیے جان دے دول گا ۔ جب یہ اُدھر سے نکلا تو اِدھر سے خفرت محرز ہمی نامی میں جوض سے برسے ہی مڈ بھیڑ ہوئی یہ خفرت محرز ہمی نامی تعوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کراُڈ گیا اور وہ بیلیٹھ کے بالگر پڑا۔ اسکے ایسی توار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کراُڈ گیا اور وہ بیلیٹھ کے بالگر پڑا۔ اسکے باقیبوں کی طرف تھا لیکن اس کے باقیبوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹوں کے بل گھسٹ کر ہوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہموا ہی چاہتا تھا ماکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اسنے میں حضرت حریق نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر اپنی قسم پوری کر لے کہ اسنے میں حضرت عریق نے دوسری صرب لگائی اور وہ حوض کے اندر میں ڈھیر ہوگیا۔

نے کہا: ہاں آپ لوگ شراعین متر مقابل ہیں۔ اس کے بعد مورکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے۔ جوسب سے معترضے سے عتبہ بن رہبعہ سے مقابلہ کی جھزت عربی فی نے شبیبہ سے اور حضرت علی فی ولید سے حضرت عربی اور حضرت علی فی فی ایس مقابل کو جسط مار لیا لیکن حضرت عربی اور اور دونوں میں سے ہراک عبیدہ اور ان کے متر مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبا دلہ ہوا اور دونوں میں سے ہراک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عربی اپنے تا ہے تشکار سے فالا کے۔ ہوکہ آگے ؟ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پوٹے ، اس کا کام تمام کی اور حضرت عبیدہ کو الحقا لائے۔ ان کا پاؤل کے گئی تقا اور آواز بند ہوگئی تھی جو سلسل بند ہی رہی یہاں کا کہ جنگ کے جو سے متعمان مدینہ والیس ہونے وادی صفرار سے گذر دہ سے تھان کا انتقال ہوگیا۔

حضرت على رضى الشّوعنه النّه كَ قسم كما كرفرا يأكرت تقص كم يرآيت بهما ليري بالدين ما أل بُوقَى ما هذْ نِ خَصَمُنِ اخْتَصَمُوْ الْفِي دَبِّهِ هُ اللهِ ١٩٠٢٢) هذْ نِ خَصَمْنِ الْحَتَصَمُوْ الْفِي دَبِّهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

م میرم علی مجوم علی مجوم میں اپنے تین بہترین شہرواروں اور کمانٹروں سے ہاتھ دھو بلیٹھے تھے اسلیے انہوں نے غیظ وغضب سے بے قابو بھرکرایک آموی کی طرح کیا رگی مملہ کردیا۔

دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نفرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے صنوراخلاص تفریح اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر بجے اور دفاعی موقف اختیار کے مشرکین کے بابر توڑ معنوں کو روک رہے سے اور انہیں خاصا نقصان بہنچا رہے نقے۔ زبان پر اُحداَ صداَ کا کلمہ تفا۔ معنوں کو روک رہے سے اور انہیں خاصا نقصان بہنچا رہے نقے۔ زبان پر اُحداَ صداَ کا کلمہ تفا۔ اور اللہ ﷺ معنوں درست کرکے رسول اللہ ﷺ معنوں درست کرکے رسول اللہ ﷺ مالیہ وست کرکے در کا رہے اللہ کے اُلے اللہ کے اُلے کہ اُلے کے اُلے کہ ورد کا رہے واپس آتے ہی اپنے پاک پرور دگار سے

نصرت و مرد کا وعده بور اکرنے کی دعار مانگنے گئے۔ آپ کی دعاریتھی :

ٱللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، ٱللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ.

"اے اللہ! تونے مجے سے جو وعدہ کیا ہے اسے پُورا فرما دے- اے اللہ! میں تجھ

ه رین شام مندا عمداور الوداور کی روایت اکس سے ختیف ہے ۔ مث کوۃ ۳۴۳/۲

مع تیرا عهدا ورتیرے وعدے کا سوال کررہ ہول۔"

پھرجب گھمیان کی جنگ نثروع ہوگئی، نہا بیٹ زور کا رُن پڑا اور لڑا کی شباب پر آگئی تو آپ نے بیر دعا فرمائی :

اَللَّهُ مِنْ تَهُلِكُ هٰذِهِ الْمِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ ، اَللَّهُ مَّ اِنْ شِئْتَ لَـُهُ تَعْبَدُ بَاللَّهُ مَّ اِنْ شِئْتَ لَـُهُ تَعْبَدُ بَعْنَدَ الْمِيوْمِ اَبَدًا.

''اے اللہ إلگہ آج ہے گروہ الماک ہوگیا تو تبری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ الگرتو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کہجی مذکی جائے۔"

آپ نے خوب تفری عے سانفہ دعاری بہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گرگئ عفر ابو کر کرسی اللہ عند نے چادر درست کی اور عرض پردا زہوئے! اے اللہ کے ربول ابس ابی ایس اللہ عند نے چادر درست کی اور عرض پردا زہوئے! اے اللہ نے درشتوں کو وعی کی کہ:

فرایتے ایپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعار فرالی ۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وعی کی کہ:

. این مَعَکْرُ فَتُ بِنُّ وَ الدِّیْنَ الْمَنُولُ اللَّ ایمان کے تدم جاد ، میں کا فروں کے دل میں رُعب مول کو وال کو دل میں رُعب مول کہ وں گا؛

اور رسول الله ﷺ کے پیس وی جمیحی کر :

.. أَيِّنْ مُومِدُّكُمْ بِٱلْفٍ مِّنَ الْمُلَّبِكَةِ مُنْرِدِفِينَ ۞ (٩:٨)

" بیک ایک ہزارفرشتوں سے تہاری مدد کروں گا جو آگے ہیکھے آئیں گے :"

فرشوں کا زول کے بعدرسول اللہ عَلَیٰ الله کُوایک جھی آئی۔ بھر آپ فرایک جھی آئی۔ بھر آپ فرایک جھی آئی۔ بھر آپ من کو وغبار میں اسٹے ہوئے ۔ ابن اسحان کی روابت میں یہ ہے کہ آپ نے فرایا ! ابو بحر فرش ہوجا وَ، یہ جبر لی اللہ کی مدد آگئی۔ یہ جبر بل علیہ السّلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگا میں موجا وَ، تنہارے پاس اللہ کی مدد آگئی۔ یہ جبر بل علیہ السّلام ہیں اپنے گھوڑے کی لگا میں اور گردوغبار میں اُٹے ہوئے ہیں 'نامی میں کے بعدرسول اللہ میں اُٹے ہوئے ہیں کا دروازے سے با ہرتشراف لائے۔ آپ اس کے بعدرسول اللہ میں طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فراتے جا رہے تھے :

سَيْهُنَ مُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ ( ٢٥:٥٣)

و عنقریب به جنفه تسکست کها جائے گا اور مبیٹیر بھیر کر بھاگے گا."

اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کئر بلی مٹی کی اور قرنیش کی طرف رُخ کر کے فرطایا: شا ھئتِ الْوْحُبِرُ ہُ ۔ چہرے بگڑ جائیں۔ اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھرمشر کین میں سے کوئی بھی نہیں تھاتمب کی دونوں آٹکھوں ، نتھنے اور مُنہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے بچھ نہ کچھ کیا نہ ہو۔ اسی کی باست اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَمِي ١٤٠٨١٤

ورجب آب نے پھینکا تو درحقیقت آب نے نہیں بھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا "

جوابی حمله اس کے بعدرسول اللہ ﷺ فیرانی سے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئی حمله دیتے ہوئے والے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرایا: " شُد دُور و و اس ذات کی قسم میں کہ کا میں کھر کے اللہ اس مجھ کر، آگے بڑھ کر اور میں کھر کے اللہ اس میں کہ کہ اللہ است میں داخل کرے گا ۔ یہ میں داخل کی دیا کہ دی کرے گا ۔ یہ میں داخل کرے گا ۔ یہ میں داخل کرے گا ۔ یہ دی کرے گا کرے گا ۔ یہ دی کرے گا ۔ یہ دی کرے گا کرے گا ۔ یہ دی کرے گا ۔ یہ دی کرے گا ک

اسی طرح مشہورخا تون عُفْراء کے صاحبزاد سے عوف بن حارث نے دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول اِ پرورد کاراپنے بندے کی کس بات سے (خوش ہوکہ) مسکرا تاہے ۔ آپ نے فرمایا:
"س بات سے کہ بندہ خالی حبم ربغیر خفاطتی ستھیار پہنے ) اپنا یا تھ دشمن کے اندر ڈبودے "۔ یہ سن کرعوف نے اپنے برن سے زِرہ ا تارکھینکی اوز نلوا رسے کردشمن پرٹورٹ پڑے اورلڑتے

کلے مسلم ۱/ ۱۳۹ مشکوۃ ۳۳۱/۲

للهقة شهيد بوكَّة .

حس وقت رسول الله الملكظية في في على كا حكم صا در فرمايا وشمن كي ملول كي تیزی عاچکی تقی اوران کا جش وخردش سردیژی را تھا۔ اس لیے یہ باحکمت منصوبہ سلمانوں کی پوزیش مضبوط کرنے میں بہت مؤثر تا بہت ہوا ، کیو کمد صحابہ کرا م کوجب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور الھی ان کا جوش جہا د شباب پر تھا۔ ترانہوں نے نہابیت سخت ٹئندا و رصفایا کن حملہ کیا ۔ وه صفول کی صفیں در سم برسم کرتے اور گردنیں کا طنتے اسکے بڑھے۔ ان کے بوش وخروش میں بیا وكميد كرمزيد تيزى أكئي كه رسول الله طلا الله المنطانية بنفس نفيس زره يهن تيز تب زيلت تشريف لا ایسے ہیں اور یورے بقین وصراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کر' عنفر بب برحبھ شکست کھا جائے گاء اور میٹھ کھیر کر بجاگے گاء اس بیامسلانوں نے نہایت رُجوش ورُخوش رائ لای ا ور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چیا بخہ ابنِ سعد کی روایت میں حصرت عکر تمسے مروی ہے کہ اس دن آ دمی کا سرکسٹ کرگرتا ۔ اوریہ بیٹا یہ جیشا کہ اسے کس نے ما را ۔ اورآ دمی کا ماتھ کٹ کرگرنا اور بیریتا یہ حیت کہ اسے سے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک شرک کا تعاقب کردا تھا کہ ا چانک اس مشرک کے اور پر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شہسوار كى آوازسائى پرى جوكهدروا تفاكه جيزوم! آگے بڑھ مسلمان نے مشرك كواپنے آگے وكيماكه وه بہت گرا؛ بیک کر دیکھا تواس کی ناک پرچوٹ کا نشان تھا، چہرہ بیٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے ما را گیا ہو اور یہ سب کا سب ہرا پڑگیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آگر درمول اللّٰہ ﷺ سے یہ ما جرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا": تم سچے کہتے ہوئی نیبے اسمان کی مرد تھی کیے ا بو دا وّ د ما زنی کہتے ہیں کرمیں ایک مشرک کو مارنے کے لیے و ور رہا تھا کہ اجا بک اس کا سرمیری ملوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گرگیا۔ میں سجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔

ایک انصاری حضرت عباس نبی عبدالمطلب کو قید کرکے لایا نوصفرت عباس کے لگے ! والٹہ! مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے ؟ مجھے تو ایک بے بال کے سروالے آدمی نے قید کیا ہے ہونہا بت خوبرد مقاا ورایک چیکبرے گھوڑے پرسوارتھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں "۔ انصاری کے مسلم ۲/۲ وغیرہ نے کہا " اے اللہ کے رسول ا انہیں میں نے تید کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا ، خاموش رہو۔ اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تہاری مدد فرمائی ہے ۔

مبدان سے ابلیس کا فرار اسے ابلیس کا فرار اسے اسلامیم تبا چکے ہیں ابلیس لعین ، سراقہ بن مالک بن جبرانی سے ابنک مجھیں قرائی جسٹم مدبی کی شکل میں آیا تھا اور مشرکین سے اب مک جدانہیں ہوا تھا ؟ لیکن جب اس نے مشرکین کے خلاف فرسشتوں کی کارروا ئبال دکھیں قرائط پاؤں بیٹ کر بھاگئے لگا، مگر حارث بی سہنام نے اسے پکرط لیا۔ وہ سجھ دبا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے ، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گرگیا اور ابلیس نکل بھاگا میٹرکین کہنے گئے ، سراقہ کہاں جا دہ ہو ؟ کیا تم نے بر نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو،ہم سے جدا مذہبو گئے ، اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ دبا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے۔ مجھے ابلہ سے فراگئے ہے۔ اور اللہ بڑی سی خدرالا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔

میں کرنے والے سے معدول دیہ بعد مشرکین کے شکر میں ناکا می اور اصطراب کے آثار نودار مسلمانوں کے سخت اور آبارٹر توڑ محلول سے درہم برہم ہونے مگیں اور محرکہ اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ بھرمشرکین کے جتھے بے ترقیبی کے ساتھ بیچھے بیٹے اور ان میں بھاگدڑ مجے گئے مسلمانوں نے مارتے کا شتے اور کی بیٹے افزان میں بھاگدڑ مجے گئے مسلمانوں نے مارتے کا شتے اور کی بیٹے افزان کو بھر لور شکست ہوگئی ۔

نکین اے اس غرور کی حقیقت کا بہت عبد نیا لگ گیا۔ کیونکہ جند ہی کمجے بعد مسلمانول سے

یوابی حلے کی شدی کے سامنے مشرکین کی صفیں بھٹنا مشروع ہوگئیں ؛ البتہ الوجہل اب بھی اپنے گر دمشرکیین کا ایک غول سے جما ہو اتھا ۔ اس غول نے الوجہل کے چا روں طرف ملواروں کی باڑھ اور نیزوں کا جبعگ قائم کررکھا تھا ؛ لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اسس باڑھ کو بھی مکھیرویا اور اس جبھل کو بھی اکھیرویا اور اس جبھل کو بھی اکھیڑویا ۔ اس کے بعد پیطا غوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ۔ اوھراس کی موت دو انصا دی جوانوں کے ما کھوں اسس کا نون سے جوسنے کی منتظر تھی ۔

*حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی النّدعنه کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے* رو زصف کے اندر تھا کہ اچا تک مُرطا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دامیں ہائیں دو نوعر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجود گی سے می*ں حیان ہوگیا ک*ہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چیا کر مجد سے کہا" جیاجان إ مجھے ابر ہمل کو دکھلا دیجئے " میں نے کہا سختیج تم اسے کیا کرو گے واس نے كها" مجھے تنايا كيا ہے كہ وہ رسول اللہ عِلا الله علا كا كى دنيا ہے۔ اس ذات كى تسم حس كے ماتھ میں میری جان ہے! اگر مئیں نے اس کو د کھوایا تومیرا وجود اس کے وجو دسے الگ نہ ہوگا یہانگ کرمہم میرسس کی موت پہلے مکھی سہے وہ مرجائے۔" وہ کہتے ہیں کہ جھے اس پرتعجتب ہُوا۔اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کرکے ہی بات کہیں ۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی کمحوں بعد دیکھا کہ الوجہل لوگوں کے درمیان چکر کا ہے ریاستے۔ میں نے کہا: اربے دیکھتے نہیں! یہ رہاتم دونوں کا شکارحس سے بارے میں تم پوچھ رہتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ پر شنتے ہی وہ دونوں اپنی تواریں بیے جمیٹ بوٹ اور اسے مار کرفتل کر دیا۔ بھر بیٹ کر رول اللہ طَالْمُ اللَّهُ عَلَيْنَا کے پاس ائے۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کس نے قتل کیا ہے ؟ دو نوں نے کہا: میں نے قتل کیا ہے۔ ایب نے فرمایا ، اپنی اپنی تکواریں پُونچھ بچکے ہو ؟ بولے نہیں ۔ آپ نے دونوں کی توارین کھیں ا ور فرما یا : تم دونو ل نے قتل کیا ہے۔البتہ البرجبل کا سامان معاذین عُرُو بن مُجوح کو دیا۔ دونوں حمله اوروں کا نام معاذبن عمرو بن عموح اورمعاذبن عُفْرار ہے۔ کے

کے میسے بخاری ۱/۲۲ میں ۱۹۸۷ مشکوۃ ۲/۲ ۳۵ - بعض دوسری روایات ہیں دوسرا نام متوذین عفرار بنا گیا ہے۔ را بن ہشام ۱۸۳۱) نیزالوجہل کا سامان صرف ایک ہی اُد می کو اس لیے دیا گیا کہ بعد میں عفراء اسی جنگ میں شہید ہوگئے تنف البنتہ الوجہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی گئی کیونکہ ان ہی نے اس دالوجہل) کا مرتن سے جدا کیا تھا۔ دو کیسئے سنن ابی داود باب من اجا زعلی جریح النح ۳۲۲۲)

ابن اسمانی کا بیان ہے کہ معافر بن عمروبی جوسے فیتلایا کہ بیس فیمشرکین کو سناوہ ابوجبل کے بارے میں جو گھنے درختول جیسی ۔ نیزوں اور تلواروں کی ۔ باڑھ میں تھا کہ رہے تھے الوالیم کا کسسی کی رسانی مذہو ۔ مثافر بن عُرُو کہتے ہیں کہ جب میں نے بدیات سنی تواسے اپنے نشائے پر لے بیا اور اس کی سمت مجمار ہا جب گربات میں کہ جب میں نے جملہ کردیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پندلی سے اور گیا ۔ والدص وقت یہ پاؤں اُڑا ہے تو میں اس کی تبلیمر ف اس کا بھی سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر جھٹاک کر اُڑجائے ۔ ان کا بیان ہے کہ ادھریں اس کھیل سے دے سکتا ہوں جو موسل کی مار پڑنے پر جھٹاک کر اُڑجائے ۔ ان کا بیان ہے کہ ادھریں فی اور ایوائی جس سے میر ہا تھکٹ فی ابوجیل کو ما را اور ادھراس کے بیٹے مکر دیے میرے کندھے پر تگو ارجیلائی جس سے میر ہا ہا تھکٹ کر میرے با زو کے چھڑے سے دیک گیا اور الٹرائی میں مختی ہونے لگا میں اسے لینے ساتھ کھیلئے ہوئے سارا دن لڑا ، لیکن جب وہ جھے اذبیت بہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اُسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیائے اس سے بعد ابوجہل کے پاس میٹو ذبن محفر او پہنچے ۔ رکھا اور اُسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیائے اس سے بعد ابوجہل کے پاس میٹو ذبن محفر اور پہنچے ۔ وہ زخمی تھا ۔ انہوں نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جا تی ہوئی۔ اس کے بعد مُحکیر نے اُسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہوگیا صرف سانس آتی جا تی ہوئی۔ اس کے بعد مُحکیر نے اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد مُحکیر نے کہ کے بھر نے کے بھر کی کئیں کے بعد مُحکیر نے کی کئیں کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کی کیا کی کئیں کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد مُحکیر نے کئیں کے بعد اُس کے بعد مُحکیر کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد مُحکیر کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد اُس کے بعد

جب مورکت میم بوگیا تو رسول الله میشیکی نے فرمایا "کون سے جو دیکھے کہ ابوجہل کا انجام کیا ہُوا ؟ اس پرصحاً برکرام اس کی تلاش میں کھرگئے ۔ حضرت عبدالله بن مسعود رصنی الله عنہ نے اسساس حالت میں پایا کہ انجی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گرون پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے بلے داڑھی کپڑی اور فرما یا اواللہ کے دشمن! آخراللہ نے تجھے رُسوا کیا نا ؟ اس نے کہا:

"مجھے کا ہے کورسوا کیا ؟ کیا مس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بند پایہ کوئی آدی ہے ؟ پر بولا "کاش! مجھے کسانوں کے بجائے "مجھے کا جن کورسوا کیا ، اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے ؟ پھر بولا "کاش! مجھے کسانوں کے بجائے کہی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد جفرے تباؤ آج فیچ کس کی بوئی ؟ جھزت عبدالله بن مسعود سے جواس کی گون نے فرمایا ؟ اللہ اور اس کے رسول کی ۔ اس کے بعد حضرت عبدالله بن مسعود سے جواس کی گون پر بیا وَل کہ کھر چاہ کے اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

پر بیا وَل رکھ بیکھے تھے ۔ کہنے لگا: او کم کری کے چروا ہے ! تو بڑی اونچی اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

پر بیا وَل رکھ بیکھے تھے ۔ کہنے لگا: او کم کی کے چروا ہے ! تو بڑی اونچی اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

پر بیا وَل رکھ بیکھے تھے ۔ کہنے لگا: او کم کی کے چروا ہے ! تو بڑی اونچی اور شکل جگہ پر چڑھ گیا۔

واضع رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے میں کم بیاں چرایا کرتے تھے۔

واضع رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے میں کم بیاں چرایا کرتے تھے۔

اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ نے اس کا سرکا ہے لیا اور رسول اللہ

کھے حضرت منعاذ بن عرو بن مجوح حصرت عنفان رصنی الله عنه کے دور خلافت کاک زندہ رہے ۔

عَلَيْهُ عَلِيلًا كَى فَدِمِت مِينَ لَا كُرَ عَا صَرْ كُرِتِ بَوَ عَ عَضَ كِيا إِيَّا اللهُ إِيهِ رَبِا اللهُ كَ وَشَمَن البَهِبِلِكَا سَرِّ الْكِيْ فَي مَعِود بَهِينَ بَا رَفَرِهِ يَا إِي وَاقْعَى - اس فَدَاكَ قَسَم حِس كَ سُواكُو فَي مَعِود بَهِينَ " اس كَ بعد فرما يا ، اللهُ الصَّحْبَرُ ، الدَّحَمُدُ يِلِّهِ الَّذِي صَدَّقَ وَعَدَهُ وَنَصَرَعَبُدُهُ وَهَرَّمَ الْاَحْبَرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

۱۷۰ الله اکبر، تمام ممد الله کیلئے ہے حسب نے اپنا وعدہ سے کر دکھایا ، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گرومبوں کو شکست دی یا

پچرفرایا ، چلومجھے اس کی لاش دکھا ؤ۔ ہم نے آپ کوسے جا کہ لاش دکھا گی۔ آپ نے فرمایا ، یہ اس امّست کا فرعون ہے۔

ا ممان کے مایتاک لقوس عفراسکے ایمان کے مایتاک لقوس عفراسکے ایمان افروز کا زناموں کا ذکر کچھیے صفحات

میں آچکا ہے۔ حقیقت بہ ہے کہ اکس معرکے میں قدم پرایسے مناظر پیش آئے جن میں فقیدے
کی قوت ادراصول کی نجتگی نمایاں اور عبوہ گرتھی۔ اس معرکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور
بھائی میں صف آرائی ہوئی۔ اصولوں کے اختلاف پر نمواریں بے نیام ہوئیں اور نظلوم ومقہور نے
نطالم وقا ہرسے مراکر اپنے غفتے کی آگ بجھائی۔

شخص کی گردن اُڑا دوں کیو کم بخدا پر شخص منافق ہوگیا ہے ۔

بعد میں ابو حذیفہ رضی التّدعنہ کہا کہتے تھے 'کس دن میں نے جو باٹ کہہ دی تھی اس کی وجے میں طمئن نہیں ہوں ۔ برا برخوف لگا رہتا ہے۔ صرف بہی صورت ہے کہ میری شہا دت اس کا کفارہ بن جائے ۔ اور بالآخروہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوہی گئے ۔

ابوالبختری کوفتل کرنے سے اس بیے منع کیا گیا تھا کہ کتے ہیں پرشخص سب سے زیادہ اُرول اللہ ﷺ کی ایڈا اور ﷺ کی ایڈا درسانی سے اپنا ہا تھ رو کے ہوئے تھا۔ آپ کوکسی قسم کی تکلیف مذہبہ پاتا تھا اور مذاس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے ہیں آتی تھی ' اور یہ ان لوگوں ہیں سے تھا جنہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ جاک کیا تھا۔

لیکن ان سب سے باوجود الجالبختری تعنل کر دیاگیا۔ بگوا یہ کرحضرت مجذّر بن زیا دہوی سے
اس کی مڈیجیٹر بہوگئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ الرائے سے تھے۔
حضرت مجذرت کہا، الو البختری! رسول اللہ ﷺ نے بہیں آپ کو قبل کرنے سے منع کیا
ہے " اس نے کہا 'اور میراساتھی ؟ حضرت مجذرت کہا؛ نہیں ، بخدا ہم آپ کے ساتھی کو نہیں جھوٹ سکتے۔ اس نے کہا 'خدا کی قسم تب میں اور وہ دونوں مرب کے۔ اس کے بعددونوں نے لوائی مشروع کردی۔ مجذرت مجوراً اسے بھی قبل کردیا۔

۳ کے کے اندرجا بلیت کے زمانے سے حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الدُّعنہ اورا مُیۃ

بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا باتھ کوئے کھڑا تھا کہ

اتنے میں ا دھرسے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا گذر ہُوا۔ وہ دشن سے کچے زر بیں جین کرلا ہے

لیے جا رہے ہے۔ اُمیۃ نے انہیں د کیے کہ کہ کہا" کیا نہیں میری صرورت ہے ہمیں تہاری ان زمبول

سے بہتر ہول۔ آج جدییا منظر تو میں نے د کھا ہی نہیں ۔ کیا تہیں دو دھی صاحب نہیں ہی ۔

مطلب یہ تھا کہ جو مجھے تید کرے گا میں اُسے فدیے میں خوب دو دھی اور تشنیاں دول گا۔

یسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رضی الدُّعۃ نے زر بیں بھینک دیں اوردونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔

یسن کرعبدالرحمٰن بن عوف رضی الدُّعۃ نے زر بیں بھینک دیں اوردونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے۔

یسن کرعبدالرحمٰن ہے جو میں کہ میں اُمیۃ اور اس سے بھٹے کے درمیان جل رہا تھا کہ اُمیۃ نے

یوچھا' آپ لوگوں میں وہ کو نسا آ د ٹی تھا جو اپنے سینے پرشتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھا بھیں نے

ہا ، وہ صفرت حریٰن میں عبدالمطلب نظے۔ اُمیۃ نے کہا ایسی شخص ہے جس نے ہما ہے اندر تباہی

مچا رکھی تھی۔

زا دالمعا دیس علامه ابن فیم نے مکھا ہے کہ صفرت عبد الرحمان بن عوف نے اُمیۃ بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل مبیطہ جاؤ۔ وہ ببیطہ گیا اور حصرت عبد الرحمان نے اپنے آپ کواس کے اور پڑوال لیا۔ نیکن لوگوں نے بنچے سے نلوار مار کر اُمیۃ کو قتل کر دیا۔ بعض تلوار و سے حضرت عبد الرحمان بن فوقت کا یا وقت کی دیا۔ بعض تلوار میں زخمی ہوگیا بنے

۷ - حصرت عربن الخطاب رمنی الترعنه نے اپنے ماموں عاص بن بشام بن مغیرہ کو قتل کیا ۔ ۵ - حضرت الو بمرصدیق رصنی الترعنه نے اپنے بیلے عبدالرحمٰن کو ۔ جواس وقت مشرکین کے ہمراہ نفے ۔ پکار کرکہا ، او خبیث إمیرامال کہاں ہے ؟ عبدالرحمٰن نے کہا :

لسریبق غسیر شک قویعبوب وصادم یقت ل صدل النیب سختیاد، تیزدو گھوڑے اور اس تواد کے سواکچھ باتی نہیں جوڑھا ہے کی گراہی کا خاتر کرتی ہے۔ سمجھیاد، تیزدو گھوڑے اور اس تواد کے سواکچھ باتی نہیں جوڑھا ہے کی گراہی کا خاتر کرتی ہے۔ 4۔ جس وقت مسلما نوں نے مشرکین کی گرفتا دی شروع کی دسول اللہ عظام اللہ عظام کھیے ہیں تشریف فی ط

یجے۔ اور حصرت سعدین معا ذرحنی اللّه عنة عموار حائل کئے دروازے پر ہیرہ دے رہے تھے یول للّه

طلا الله الما الله المحارث سعد كريم براوك كراس حركت كانا كوارا ثرير را ب - آب نه فرايا الله الما المحارث سعد المحكوس بوتا ب كرتم كومسلما نول كاير كام نا كوار ب " انبول نه كها المحكوس بوتا ب كرتم كومسلما نول كاير كام نا كوار ب " الله كرا الله كرا ب الله كرا بوقع الله في بي بال إخدا كي تسم المحد الله كرا موقع الله في بي الله فرا بم كيا ب - اس يه ابل نشرك كوبا قى جيوال في كرا تهيس فوب قل كيا جائد المها مراح كيل ديا جائے "

یه اس جنگ میں حضرت عکا شہ بی حصن اسدی رضی الشعنہ کی توار توٹ گئی۔ وہ رسول الشد الشیکی ایک بیٹا تھی دیا اور فرایا عکا شہ اس سے لڑائی کی خدمت میں حا حزبوت آپ نے انہیں لکڑی کا ایک بیٹا تھی دیا اور فرایا عکا شہ اس سے لڑائی کرو۔ عکا شہ نے اسے رسول اللہ ظیلہ اللہ اسے کے کہ بلایا تو وہ ایک لمبی بمضبوط اور جم جم کرتی ہوئی سفید تلوا دمیں تبدیل ہوگیا۔ بھرا نہول نے اسی سے لڑائی کی بہاں تک کہ اللہ نے مسلما نوں کو فتح نصیب فرائی ۔ اس عوار کا نام عون ۔ لینی مدد۔ رکھا گیا تھا۔ یہ تلواد مستقلاً حضرت عکا شہرے پاس رہی اور وہ اسی کو لڈائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے ماس میں تھی۔ میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس وقت بھی یہ تلوار اُن کے ماس ہی تھی۔

۸۔ خاتم جنگ کے بعد صفرت مُصْعَب بن عُرْبِرُ عَبُدُری رصنی الله عندا پنے بھائی ابوع زیز بن عُمُرُ مُرِبُری کے باس سے گذرے ۔ ابوع زیز نے مسلما نوں کے فلاف جنگ لائی تھی اوراس وقت ایک افعادی صحابی اِس کا باتھ با مذھ رہے تھے ۔ صفرت مُصُعَب شے نے اس افعالی سے کہا ہ اس تخص کے ذریعے اپنے باتھ مضبوط کرنا ، اس کی مال بڑی مالدارہ وہ غالبًا تمہیں اچھا فذید دے گئے ۔ اسس پر ابوع فذید دے گئے ۔ اسس پر ابوع فذید دے گئے ۔ اسس پر ابوع فریا نے اپنے بھائی مُصُعَب شے کہا وکی میرے بادے میں تمہا دی ہی وصیت ہے جصرت مُصُعَب نے نے فرطا ہے ۔ وہ فالبًا تمہیں ابوع فی ہے ۔ مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈوالنے کا حکم دیا گیا اور عقبہ بن رہیمہ کو کنویں کی طرف مصیع کرنے جایا جانے لیکا تورسول اللہ ﷺ نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو صدیع پینے گئے گئے کہا ہے کہا جائے گئے انہوں نے کہا ''ابو صدیع با غالبًا کے چہرے پر نظر ڈوالی ، دیکھا تو عنسور دہ تھے ، چہرہ بدلا ہُوا تھا۔ آج نے فرط یا ''ابو صدیع با غالبًا کے جہرے پر نظر ڈوالی ، دیکھا تو عنسور دہ تھے ، چہرہ بدلا ہُوا تھا۔ آج نے فرط یا ''ابو صدیع با غالبًا اپنے والد کے سلسلے میں تمہا رہے دل کے اندر کچھا صاسات ہیں '' انہوں نے کہا'' نہیں والٹریار والشا کے تو الدکے سلسلے میں تمہا رہے دل کے اندر کچھا صاسات ہیں '' انہوں نے کہا'' نہیں والٹریار والشا میں تمہا رہے دل کے اندر کچھا تھا۔ آپ میں تاہوں نے کہا ''نہیں والٹریار والسا

میرے اندراپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرائبی لرزش نہیں؛ البتہ میں لینے

باپ کے منتعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ لوجھ ہے۔ دور اندلیثی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں

اس لگائے بیٹھا تھا کہ بیخو بیاں انہیں اسلام کے پہنچا دیں گی؛ لیکن اب ان کا انجام دمکھ کر

اور اپنی تو قع کے خلاف کفریر ان کا خاتمہ دیکھ کر نجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دعائے خرفر مائی اور ان سے بھی بات کہی ۔

نے اور اس میں چودہ مسل ان شہید ہوئے - چھ مہاجرین میں سے دہ مسل ان شہید ہوئے - چھ مہاجرین میں سے اور اس میں چودہ مسل ان شہید ہوئے - چھ مہاجرین میں سے

ا وراکھ انصار میں سے بیکن مشرکیین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کے ستر آدمی ماسے گئے اور ستر قید کے گئے اور ستر قید کے گئے جوعوماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراکوردہ حضرات نظے ،

خاتمرً جنگ کے بعدرسول اللہ ﷺ نے مقتولین کے پاس کھڑے ہوکر فرایا ہتم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کونبراور قبیلہ تھے ۔ تم نے مجھے جشلایا جبکہ اور وں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے کتنا برا کونبراور قبیلہ تھے ۔ تم نے مجھے جشلایا جبکہ اور وں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور وں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اور انہیں گھید کے میر کے ایک کنویں میں نے مجھے نیاہ دی گیا۔ والے دیا گیا۔ والے دیا گیا۔ والے دیا گیا۔

حضرت الوطلخة سے روایت ہے کہ نبی مظافظاً کے حکم سے بدر کے روز قریش کے چرمیس بڑے برٹے برڈے رواروں کی لاٹنیں بدر کے ایک گندے فہیت کنویں میں بھینک دیگئیں۔

ہی کا دستور نفا کہ آپ جب کمسی قوم پر فتحیا سب ہوتے تو تین دن میدانِ جنگ میں قیا فرماتے ۔ چنانحیب جب برمیں میسرا دن آیا تو آپ کے حسب الحکم آپ کی سواری پر کجاوہ ک گیا ۔ اکس کے بعد آپ بیدل چلے اور پیچھے بیچھے صحابہ کرائم بھی چلے یہاں تک کہ آپ کنویں کی بار پر کھڑے ۔ بھرانہیں ان کا اور ان کے باپ کانام سے لے کر بچار نا سٹر دع کیا ۔ لے فلال بن فلال اور اے فلال بن فلال ایک تنہیں یہ بات خرش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی جو عدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تم سے تبارے در سے نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تم سے تبارے در سے نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تم سے تبارے در سے نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا تو کیا تھا اسے ہم نے برحتی پایا ہوگئی کیا در سول اللہ آپ ایسے جبوں سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ؟ نبی ﷺ یا در سول اللہ آپ ایسے جبوں سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ؟ نبی ﷺ یا در سے کہ میں روح ہی نہیں؟ نبی ﷺ یا در سول اللہ آپ ایسے جبوں سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی ﷺ یا در سے کیا با تیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی ﷺ

نے فرط یا' اس ذات کی قسم سب ما تھ میں محد کی جان ہے میں ہو کچھ کہد رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے وللے نہیں لیکن پرلوگ جواب نہیں دے سکتے ۔ للے

مشرکین نے میدان مدرسے غیرمنظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہوکہ گھبرا ہے عالم میں کتے کا رُخ کیا۔ شرم و

کے میں تنکست کی خبر

ندامت كى سبب ان كى سجھ ميں نہيں آر بائفا كى سطرے كے ميں داخل ہول .

ابنِ اسعان کہتے ہیں کرسب سے پہلے جوشنص قریش کی شکست کی خرکے کہ کے وار د پھوا وہ مکینان بن عبداللہ فراعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریا فت کیا کروپیجے کی کیا خرہے ؟ اس نے کہا : عتبہ بن رسعیہ شیبہ بن رسیع، ابوالحکم بن ہشام، اُ مُیتہ بن خلف — اور مزید کچے سرداروں کانام بیتے ہوئے ۔ یہسب قتل کر دیئے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا توصفوان بن اُمیتہ نے جو طیم میں بلیٹھا تھا کہا ' خدا کی شم ! اگریہ ہوش میں سے قواس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کہا ہوا ؟ اس نے کہا ' وہ نو وہ د مکھو اِحظیم میں بلیٹھا ہوا ؟ اس نے کہا ' وہ نو وہ د مکھو اِحظیم میں بلیٹھا ہوا ؟ اس نے کہا ' وہ نو وہ د مکھو اِحظیم میں بلیٹھا ہوا ؟ اس نے کہا ' وہ نو وہ د مکھو اِحظیم میں بلیٹھا ہوا ہوا ہوئے میں نے خود د مکھا ہے۔

رسول الله ﷺ کون الورا فع کابیان سے کومیں ان دنول حفرت عباس کا کاملام تھا۔

ہمالہ کھر بیں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس مسلان ہو چکے تھے ، اُم الفضل مسلمان ہو چکی تھیں یہ بیں بھی مسلمان ہو چکا تھا ؛ البیتہ حضرت عباس شیار نے اپنا اسلام چھیا رکی تھا۔ ادھرا بولہب جنگ بدر ہیں حاضر نہ ہو ا تھا۔ جب اسے خری تو اللہ نے اس پرزدتت و روسیا ہی طاری کردی جنگ بدر ہیں حاضر نہ ہو ا تھا۔ جب اسے خری تو اللہ نے اس پرزدت و روسیا ہی طاری کردی اور ہمیں اپنے اندر قرت و عرب ہی عادر زمزم کے جرے ہیں بیٹھا تیرے بیل رہا تھا۔ واللہ ایس وقت میں جربے ہیں بیٹھا اپنے تیرچیل رہا تھا۔ واللہ ایس وقت میں جربے پاس اُم الفضل بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خرا آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحال تھے کہ اسے میں الولہب اپنے دونوں یا وُس بڑی طرح گھیٹتا ہو الہ ہنچا اور جربے کا ارب پر بالوسفیان کہ اس کی بیٹھ میری بیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچا نک شور ہوا ، یہ الوسفیان کی بیٹھ میری بیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچا نک شور ہوا ، یہ الوسفیان بی صارت بن عبدالمطلب آگیا۔ الولہب نے اس سے کہا ، میرے پاس آئ کی میری عرفی میں میں الولہ بار کیا۔ الولہ بالے اللہ بارے باس آئی بیٹھ میری عرفی میں الولہ بارکیا۔ الولہ بارکی الولہ بارکی الی سے کہا ، میرے پاس آئی میری عرفی میں میں میں الولہ بارکی الولہ بارکی الولہ بارکی الولہ بارکی الولہ بارکی کی میں الولہ بارکی کی میں میں میں الولہ بارکی کی الولہ بارکی کی میں میں کی کی درات کی میں کی کوری کی کی کی کی کوری کی کوری کی کھرا کی کی کوری کی کولی کی کوری کی کی کی کھرا کی کی کوری کی کی کوری کی کوری کی کی کوری کی

پاس خبرہے۔ وہ ابولہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابولہب نے کہا 'بھینجے باؤ لوگوں کا کیا حال دوا جاس نے کہا کچھ نہیں۔ بس لوگوں سے ہماری ٹربھیٹر ہوئی اور ہم نے اپنے کندھان کے حوالے کر دیئے۔ وہ ہمیں جیسے چا ہتے تھے تن کرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تدکرتے تھے اور جیسے چا ہتے تھے تدکرتے تھے اور جیسے چا ہے گولے خدا کی قسم میں اس کے ہا وجود لوگوں کو ملا مست نہیں کرسکتا۔ در حقیقت ہماری ٹربھیڑ کچھ لیے گولے چے لوگوں سے بھوئی تھی جو آسمان وزمین کے درمیان چیک برے گھوڑ وں پرسوار تھے۔ خداکی قسم نہ وہ کسی چیز کوچھوٹرتے تھے اور مذکوئی چیزان کے مقابل کی باتی تھی۔

غرض اس طرح الركم كم كوميدانِ بدركی تسكستِ فاشس كی خرطی اوران كی طبیعت پر اسس كا نها بت بُرا ا شرپرا حتی كم انهول نے مقتولین پر نوحه كرنے كی مما نعن كر دى "ماكرمسلا نول كوان كے غم پرخوش بیونے كاموقع نر لمے۔

اس سلسلے کا ایک دلچیپ واقعہ پر ہے کرجنگ بررہیں اسود بن عبدالمطلب کے تین بیٹے مارے گئے اس سلسلے کا ایک دلچیپ واقعہ پر ہے تاہے دہ اندھا آدی تھا۔ ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے کی اجازت کرنے والی عورت کی آوازسنی جیسٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا !' ذرا ، دمجھو ایکا نوحہ کرنے کی اجازت

مل گئی ہے ؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رورہ میں تاکہ میں بھی۔ اپنے بیٹے ۔۔ ابدعکیمہ پر رووَں، كيونكه ميراسينه جل ريا ہے ؛ غلام نے والي أكر بتايا كه يرعورت تواپنے ايك كم شده أونث پررورسی ہے۔اسودیسن کراپنے آپ پر قالو نہا سکا اور بے اختیار کہر بڑا :

الليك ان يضل لها يعسير ويمنعها من النوم السهود على بدر ثقاصس ت الجدود ومختزوم ورهط إبي الوليد وبكى حارثا اسدالاسود ومالابى حكيمة من نديد ولو لا يوم بدر لم يسودوا

ف لاتبك على بكر ولكن على بدر سراة بنهمصيص و بكى ان مكيت على عقبل وكيهم ولاتسمى جميعا الاقدساد بعدهم رجال

« کیا دہ اس بات پر روتی ہے کہ امس کا اونٹ غائب ہو گیا ؟ اور اس پر بیے خوا بی نے اس کی نبیندحرام کر رکھی ہے ؟ تو اونٹ پر ہزرو سلکہ بدر پر روجہاں قسمتیں مھوٹ گئیں۔ ہاں ہاں! بدر پر رو جہاں بنی مسیص، بنی مخزوم اور ابوالولید کے بقیبے کے سربر آور د ہ افراد ہیں ۔اگر روناہی ہے توعفیل پررو اور عادث پررو ہوشیروں کا شبرتھا۔ توان لوگوں پر رو اورسب کا نام نہے۔ ا ور ا بوحکیمہ کا تو کوئی سمسرہی نہ تھا۔ دیکھو! ان کے بعدایسے ایسے لوگ سردار ہوگئے کراگر مدر کا دن بذموتا تو وه بسردار بذم موسكة شفي. "

ا وحرمسلما نول كي فتح مكمل بوحكي تورسول للله يَطْفَلُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ادهر سلمالول ی حسل جوی ورسون مدر میرون میرون مدر میرون مدر میرون مدر میرون میرون مدرون میرون می "فاصدروا بذ فرائ - ایک حضرت عبداللّٰد بن رو احدرضی اللّه عنه نبین عَوَالِی ر بالا تی مربنر) کے باشندوں کے پاس بھیجاگیا تھا اور دوسرے صرت زید بن حارثہ رضی النّہ عنہ جنہیں زیر بن مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔

اس دوران بہود اور منافقین نے حبوثے پر وینگنٹ سے کرکے مدینے میں ہلجل بیا کر رکھی تھی یہاں مک کہ یرخربھی اُڑارکھی تھی کہ نبی ﷺ قلل کرویئے گئے ہیں بینما نجیجب ایک مَن فَقِ فِي صَرْبِت نه مِين حارثة رضى الله عنه كونبي ﷺ كى اونسنى قَصُواَر بِرسوار آتے ديكھا توبول يرا" واقعى مُحَد عَلِينْ فَلِينَا فَتُلَ كُروبِيَّ كُمّ بين - دَكِيو إيه توانهين كي ا وَمَنْ سِه - بم اس یہ بہانتے ہیں 'اور بیزید بن عار فتہ ہے ، سکست کھا کر بھا گا ہے اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے "بہر حال جب دونوں فاصد پہنچے تومسل نوں نے انہیں گھیرلیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے حتی کہ انہیں لقین آگیا کہ سلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سمرطرف مسرت وشا دمانی کی لہر دُوڑ گئی اور مدینے کے دُرو بَام تہایی و تکبیر کے نغروں سے گوئے اور جو سرر اور دہ سلمان مدینے میں رہ گئے نفھ وہ رسول اللہ میں ان کواسس فتح مبین کی مہارک یا دوینے کے بدر کے داستے پر نمل راسے۔

حضرت اُسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جر پہنچی جب
رسول اللہ ﷺ کی صاحبزا دی حضرت 'رفیہ کؤجو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں کو دفن کرکے قبر پر مٹی برا بر کر چکے شقے۔ ان کی تیمار داری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ ﷺ نے مدینے ہی میں تھیوڑ دیا تھا۔

ما لِ غنیمت کامسلم ما لِ غنیمت کامسلم میں قیام فرمایا، اور ایمی آپ نے میدان جنگ سے کوچ

نہیں فرما یا تفاکہ مالی عنبست کے بارے میں شکرے اندرا ختلاف پڑگیا اورجب براختان
جندت اختیار کرگیا تورسول الله عظیم الله فیا کہ میں کے باس جو کھے ہے وہ آپ کے
حالے کرفے جا برائم نے اس کھی کھیل اوراس سے بعدالتہ نے وی کے ذیلے اس شلے کامل مازل فرما یا مصرف عبادہ بن صامت رضی الله عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی عظیم نظیم کے ساتھ مریفے سے نکلے اور بدر میں پہنچ ۔ لوگول سے جنگ ہوئی اوراللہ نے دخش وہ کو کہ سے جنگ ہوئی اوراللہ نے دخش اور ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا ورانہیں کھد بڑنے اور قبل کرنے لگا اور ایک گروہ مالی غلیمت پر ٹوٹ پڑا اور ایس بٹورنے اور تیس نے لگا اور ایک گروہ نے زبول لئد خلافظیم اور لوگ پلے کو کھیا ڈالے رکھا کہ مباوا وہ خمن وھو کے سے آپ کو کوئی او تیت پہنچا دے جب رات آئی اور لوگ پلے بلے کر ایک دو سرے کے پاس پہنچ تو مالی غذیمت جمنی کرنے والوں نے ہا اور لوگ پلے بلے کر ایک دو سرے کے پاس پہنچ تو مالی غذیمت جمنی کرنے والوں نے ہا کہ مم نے اسے جمع کیا ہے بہذا اس میں کی اور کا کوئی صدنہیں ۔ ڈیمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا بھگانے اور دو کو رد کے کا کام ہم نے کیا تھا ما ورجولوگ دسول الٹد میں شافیمتائی کی خفاطت فرا معملے نے کہا " جم سے برط حدکہ اسس سے حتی دار نہیں کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور دکھنے کا کام ہم نے کیا تھا ما ورجولوگ دسول الٹد میں شافیمتائی کی خفاطت فرا

رہے نفے انہوں نے کہا! ہمیں برخطرہ تھاکہ وشمن آپ کوعفلت میں پاکرکوئی افتیت نرپہنیا وسے نفے انہوں نے کہا! ہمیں برخطرہ تھاکہ وشمن آپ کی حفاظت میں شغول رہے ۔ اسس پر اللہ نے یہ آبیت نازل فرمائی .

یَسْنَلُونَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ \* قُلِ الْاَنْفَالُ بِلّٰهِ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَ وَالرَّسُولِ الله وَ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَ وَالرَّسُولِ \* فَاتَّقُوا الله وَ وَالرَّسُولِ الله وَ وَالرَّسُولِ الله وَ وَالله وَ وَالله وَراسُولَ کے لیے ہے۔ بہر اللہ سے ورو، اور الله ورسول کے رسول کی اصلاح کو و اور الله اور اس کے رسول کی اطاعت کو و اگر وافی تم لوگ مومن ہو۔ "

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ فرادیا ہے۔ اس مالِ غنیمت کوسلمانوں کے دربیاتی شیم فرادیا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ ﷺ میں روز بدر میں قیام فراکر اسلامی شیمت کی راہ میں میں میں میں بیٹ کے بیاج کی راہ میں میں میں میں بیٹ کے بیاج کی براہ شرک بین سے حاصل کیا بڑوا مالِ غنیمت بھی ۔ آپ نے حضرت عبدا لٹدین

قیدی بھی کھے اور مشرلین سے حاصل کیا بڑوا مالی عنیمت بھی ۔ آپ نے حضرت عبدا تندبن کعب رضی اللہ عنہ کواس کی بگرانی سونبی تھی ۔ جب آپ وا دی صفر اسکور سے ماہر کعب رضی اللہ عنہ کواس کی بگرانی سونبی تھی ۔ جب آپ وا دی صفر اسکور سے ماہر کی اللہ کا دروہ ہم محسن رہانچوال حصتہ کا محلے تو ور سے ورمان مانی مالی علیمہ کا نوں پر برابر برابر تقسیم کر دیا ۔

اوروا دی صَفِّرارہی میں آپ نے حکم صادر فرنا یا کہ نصر بن حارث کو قبل کر دیا جائے۔ اس شخص نے جنگب بدر میں شرکین کا پرچم اُٹھار کھا تھا اور بیر قربیش کے اکا برمجر بین میں سے تھا۔ اسلام شمنی اور رسول اللّٰہ ﷺ کی ایذار رسانی میں صدور جربر شعا بڑوا تھا۔ آپ کے حکم پر حضرت علی رصنی اللّٰہ عنہ نے اس کی گرون ماردی ۔

الم منداحد ۱۹۲۳، ۹۲۳ ماکم ۱۹۲۹-

آت کا گلا گھونٹ کرمارہی ڈا لائفا جب نبی ﷺ نے اس کے قتل کا حکمصادر فرایا تو کہنے لگا" اے محدّا بچوں کے لیے کون ہے ؟ آپ نے فرمایا وہاگیا اس کے بعد حضرت عاصم بن نابت انصاری رصی الترعنه نے \_\_\_اور کہا جا تاہے کہ حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے \_\_\_ اس کی گردن ماروی ۔

جنگی نقطهٔ نظرسے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جا ناصروری تھا کیونکہ بیصرف جنگی قيدى مذ نف بكرجديدا صطلاح كى روسي عبى منع .

سربرا ہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کرات کا استقبال کرنے اور آت کوفتح کی مبارک با دمیش کرنے کے لیے مدینے سے تکل پڑے نفے جب انہوں نے مبارک با ومبین کی توصفرت عمد بن سلامروضی الله عنه بے گا:آپ لوگ ہمیں کا ہے کی مبارک باد دے رہے ہیں ہما را مکرا ڈ' تو خدا کی قسم، گبنے سر كے بوڑھوں سے ہوًا تھا جراونٹ جیسے تھے"۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے مسكرا كر فرما يا ' بهتيج إيمي لوگ سربر أور د كان قرم ته.

اس کے بعد حضرت اسٹیربن حضیرضی الٹرعنہ عرض پردا زیبوئے! یاربول الٹرصلّی اللہ عليه وللم إالله كي حمد السب كراس نه الله كوكاميا بي الله الله كالمري اورات كي المحلول كو تھنڈک نخش ۔ بخدا! میں یہ سمھتے ہوئے بدرسے پیچے ندرہا تھاکہ آپ کا مکراؤ دشمن سے ہوگا؟ میں توسمجھ رہا تھا کرسبن فاقلے کا معاملہ ہے ، اور اگر میں بیسمجھا کہ دشمن سے سابقہ پرانے گا تومیں پیچیے نہ رہتا "رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا ، سے کتے ہو۔

اس کے بعد آپ مرینہ منورہ میں اس طرح منطفر ومنصور داخل ہوئے کہ شہرا در گرد ویش کے مالیے د خمنوں برآت کی دھاک مبیر حکی تھی۔اس فتح کے ا ژسے مدینے کے بہن سے لوگ ملقہ مگوش اسل ہوئے اوراسی موقع برعبداللہ بن أئی اوراس کے ساتھیوں نے بھی دکھا دے کے لیاسل

ات کی مدین تشرلین اوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی امرامہ ہوئی۔ اب نے انہیں

مل يه مديث كتب صحاح ميں مروى ہے، شلاً ديكھتے منن ابى داؤ د مع نشرح عون المعبود ١٢/٣

صحاً به کرام پرتفسیم فرا دیا ۱ وران کے ساتھ حمُن سلوک کی وصیّت فرائی۔ اس وصیّت کانتیجہ به تفاکر صحابہ کرائم خود کھجور کھاتے تھے کئین قیدلوں کو روٹی پیش کرتے تھے ، رواضح رہے کہ مدینے میں کھجور ہے چینیت چیز تھی اور روٹی خاصی گراں قیمت)

نے کہا"، یا رسول اللہ ﷺ ایرلگ چیرے بھائی اور کٹیے تبیلے کے لوگ ہیں۔میری رائے سے کہ آپ ان سے فدید ہے اس طرح جو کچیم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذرایعہ ہوگا۔ اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت وے دے اور وہ ہمالے بازوہ جائیں "

رسول الله ﷺ فرایا این خطاب تنہاری کیا دائے ہے ؟ انہوں نے کہا :
"والله میری وہ رائے بہیں ہے جو ابو بکڑ کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال کو۔ (جو حفرت عرف کا قریبی تھا)۔ میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں عقبل بن ابی طالب کوعلی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں اور فلال کوجو حرف کا بھائی ہے حربی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں یہاں تک کہ اللہ کومعلوم ہوجائے کہ بہارے دلول میں شرکین کے بیے زم گوشہ نہیں ہے ، اور یہ حضرات مشرکین کے صناً دید وائم ماری بی اور یہ حضرات مشرکین کے صناً دید وائم میں ہیں ۔

مها ماریخ عربن النظاب ابن جوزی - ص ۳۹

ا ور الله فے بیر آئیت 'ازل فرمائی ۔

مَاكَانَ لِنَهِ آنَ يَكُونَ لَهُ آسُرَى حَتَّى يُنْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيدُونَ وَ عَرَضَ الدُّنُيا ﴾ وَالله يُرِيدُ اللاخِرَة "وَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لُولاكِنْ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَكُمُ فِيهُمَا آخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ (١٠/٦٠٠)

"کسی نبی کے لیے درست نبیں کر اس سے پاس بیدی ہوں یہاں کہ کہ وہ زمین میں ای طرح خونریزی کر اے ۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور الٹر آخرت چاہتا ہے؛ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوٹ تہ سبقت نہ کرچکا ہو انو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پرتم کو سخت عذاب کچھ لیتا ۔"

اورالله کی طرف سے جونوسٹ جی بھت کرچکا تھا وہ یہ تھا۔ فَاِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَ اِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَ اِمَّا مِنَّا بَعَدُ وَ اِمْدِ بِهِ اِلْمَانِ کرویا فدیہ ہے لو۔"

چونکہ اس نوشتے ہیں قیدلوں سے فدیر لینے کی اجازت دی گئی ہے اس بے صحابہ کرائم کو قبولِ فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بکہ عرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اس سے کہ اُنہوں نے کو قبولِ فدیہ پر سزا نہیں دی گئی بکہ عرف سرزنش کی گئی اور یہ بھی اِسس لیے کہ اُنہوں نے کے گئا رکو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے بھر بین قبول کہ ایا تھا؟ اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے بھر بین جنگ سے فدید لین قبول کہ لیا تھا جو صرف جائی قیدی نہ تھے بکہ جنگ کے ایسے اکا بر جر بین سخھ حنہ بیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بنیر نہیں چھوڑ تا اور جن کے تعلق مقدم کا فیصلہ عوال سزائے موت یا عمرقید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

بہرحال چونکہ حضرت الو بجرصدیق رصنی النّہ عنہ کی رائے کے مطابی معاملہ طے ہو چکا تھا اس بیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار چار ہزار او رتین ہزار درہم سے بے کہ ایم شل درہم کا کشفی۔ اہلِ مُلّہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے جبکہ اہلِ مدینہ لکھنے پڑھنے سے وا قف نہ تھے، اس لیے بہ بھی طے کیا گیا کہ سبس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے دس دس بچول کو کھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ نہتے اچھی طرح سیکھ جائیں تو پہی اس کا فدیہ ہوگا۔

رسول الله مَظْ الله عَلَى الله عَ اس فهرست میں مطلب بن حنطب مسینی بن ابی رفاعه اور ابوعزه جمی کے نام آتے ہیں۔ آخرالذکر کو آئندہ جنگ احد میں قیدا و رفتل کیا گیا۔ رتفصیل آگے آرہی ہے۔) ای ناه مد روکی کے اس کی وجہ یہ ہوئی کر صفرت ذین بنے نے ابوا لعاص کے فدیے بیں کی راہ مد روکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کر صفرت ذین بنے نے ابوا لعاص کے فدیے بیں کی معالی بھیجا تفاجس میں ایک ہار کھی تھا۔ یہ ہار ور صفیقت صفرت فریخہ رضی الندع نہا کا تھا اور جب انہوں نے صفرت زیر بنے کو ابوا لعاص کے باس دخصرت کیا تھا تو یہ ہا را نہیں ہے دبا نفا۔ رسول الند میں ایک ہار ابالا العاص کو چھوٹر دیں۔ صحابہ کرائم سے اجازت چاہی کہ ابوا لعاص کو چھوٹر دیں۔ صحابہ نے اسے بسروشی قبول کر سے ابرائر میں ایک میں کہ ابوا لعاص کو جھوٹر دیں۔ صحابہ نے اسے بسروشی قبول کر رسول اللہ میں ایک ابوا لعاص کو اس شرط پر چھوٹر دیا کہ وہ صفرت زیز بنے کہ ابوا لعاص کو اس شرط پر چھوٹر دیا کہ وہ صفرت زیز بنے کہ ابرات فرائی۔ رسول اللہ میں انہا تھا ہے ہے ہے ابوا لعاص نے ان کا را سنۃ چھوٹر دیا اور صفرت زیز بنے کہ بجرت فرائی۔ رسول اللہ میں رہنا۔ جب زیز بنے تمہارے باس سے گذری توساتھ ہو کو بھیجہ دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا۔ جب زیز بنے تمہارے باس سے گذری توساتھ ہو کہ بیرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے۔

حضرت سعد بن نعان رضی الله عنه عمره کرنے کے لیے بھلے تو انہیں الوسفیان نے قید کرلیا . الوسفیان کا بٹیا عُرُو بھی جنگ بدر کے قید اول میں تقا۔ چنا پنچه عمرو کو الوسفیان کے حوالے کردیا گیا اور اس نے حضرت سعنگر کو چھوڑ دیا ۔

ور ان کا تعبیر می خود کے تعلق سے سورة انقال نا زل ہوئی جو در حقیقت کس قران کا تعبیر میں عزوے پر ایک خدائی تبھرہ ہے ۔ اگر یہ تعبیر میں مہو۔ اور یہ تبھرہ با دشاہوں اور کما نیڈروں وغیرہ کے فاتحا نہ تبھروں سے بالکل ہی عبدا گانہ ہے۔ کس تبھرے کی چند ہاتیں مختصراً یہ ہیں : الله تعالے نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظران کوتا ہیوں اور اخلا تی کمزوریوں کی طرف مبندول کرائی جوان میں فی الجمله باتی رہ گئی تھیں اور جن میں سے بعض بعض کا اظہاراس موقع پر ہو گیا تھا۔ اس توتید وہانی کا مقصود یہ تھاکہ مسلمان اپنے آپ کوان کمزور لوب سے پاک صاف کرکے کامل ترین بن جائیں۔

اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تا یُندا ورغیبی مدد شامل نفی 'اس کا ذکر فسسطا۔
اس کا مقصود پیفٹ کہ مسلمان اپنی شجاعت وبسالت کے فریب میں نذ آجا میں ۔ حبس کے
نیتجے میں مزاج وطبا کتے پیغرور و ککتر کا تسلط ہوجا ہا ہے۔ بلکہ وہ اللہ نعالیٰ پر تو کل کریں اور
اس کے اور پینمبر ﷺ کے اطاعت کیش رہیں۔

پھران بلنداغ اض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے بیاے رسول اللہ ﷺ نے اس نوفناک اور خوز زمعر کے میں قدم رکھا تھا اور اسی ضمن میں ان اخلاق و اوصاف کی نشامذہی کی گئی ہے جومعرکو ل میں سے کا سبب بنتے ہیں۔

پیرمشرکین و منافقین کو اور پہو د اور جنگ قید اول کو مخاطب کر کے نصبے دبلیغ نصبے حت فرمائی گئے ہے اور ہی کا بندین جائیں۔ گئے ہے کہ سامنے جنگ جائیں اور اس کے یا بندین جائیں۔

اس کے بدملانوں کو مال عنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس مسلے کے تمام نبیادی قوا عدو اصول سجھائے اور نبائے گئے ہیں۔

پھراس مرصلے پراسلامی دعوت کوجنگ وصلح کے جن قوانین کی صرورت تھی ان کی توشیح
اور مشروعیت ہے تاکر سلمانوں کی جنگ اور اہل جا ہلیت کی جنگ میں امتیاز قائم ہوجائے ،
اور اخلاق و کرد ار کے میدان میں مسلانوں کور تری حاصل رہے ، اور دُنیا انجی طرح جان لے
کہ اسلام محض ایک نظرینہیں ہے بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کا داعی ہے ان کے مطابق
اینے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرنا ہے ۔

کچراسلامی حکومت کے قرانین کی کئی دفعات بیان کی گئی میں حن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دائیے میں بینے والے کہ اسلامی حکومت کے دائیے میں بینے والے مسلمانوں میں کیا فرق ہے۔

متفرق واقعات کے ختف نصاب کی تفیین کی گئی۔ صدقہ نظر فرض کیا گیا اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ اور زکاۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بٹری کمی آگئی حس سے نقرار جہاج بن کی ایک بڑی تعداد دو چار تھی ، کیؤ کمہ وہ طلب رز ق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محوم تھے۔

پیرنہایت نفیس موقع اور نوسٹگوارا تفاق پر تفاکہ سلانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عیرج منائی وہ شوال سلٹ شکی عید تھی جوجنگ بدر کی فتح مبین کے بعد بیش آئی۔ کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جب کی سعادت اللہ تعالے نے مسلمانوں کے سرپر فتح وعزت کا آج رکھنے کے بعد طافرائی اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے سلمانوں نے اپنے گھروں سے کھی کر ترمیرو توحیلوں تھی۔ تبدیر جب کی آوازیں مبند کرتے ہوئے میدان میں جاکرا داکی تھا۔ اس وقت عالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نمتوں اور اس کی کی ہوئی تا ئیر کے سبب اس کی رشت ورضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معود تھے اور ان کی پیشانیاں اس سے شکروسیاس کی اد ائیگی کے لیے جب ہوئی تھیں۔ اللہ تعالے نے اس نعمت کا ذکر اس آئیت ہیں فرمایا ہے:

وَاذَكُنُ وَآ اِذَانَتُهُ قَلِيْلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْاَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُو النَّاسُ فَاوْرِكُو وَايَدَكُو النَّاسُ فَاوْرِكُو وَايَدَكُو الْبَصْرِمِ وَرَزَقَكُو مِنَ الطَّبِياتِ لَعَكَّكُو تَشْكُرُ وْنَ ۞ (٢٦:١٨)

"اوریاد کروجب تم تھوڑے تھے، زمین میں کم وربناکر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کولوگ تہبیں اچک بے جائیں گے نسپ اس نے تہبیں ٹھ کا نامرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تہباری تائید کی اور تہبیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکرا داکرو۔"



## برکے بعد کی جگی سرکرمیاں

برد کا موکه ملانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا ستے کھراؤ اور فیصلہ کن موکه نفاحب بن مسانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے وہ بناس کا مشاہرہ کیا۔ اس مو کے کے نتائی مسانوں کو فتح مبین جا ہوں است پر نقصان غظیم برداشت کرنا سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ سے خبین براہ راست پر نقصان غظیم برداشت کرنا پڑا تھا، بینی مشرکین کیا وہ لوگ جو مسلما نوں کے غلبہ وسرطندی کو اپنے فرہبی اورا قصادی وجود کے بیخ طرہ محسوس کرنے تھے ، بینی یہود۔ چنا نی جب سے سلمانوں نے بدر کا موکم سرکیا تھا پر دونوں گروہ مسلما نوں کے خلاف غم وغقہ اور رنج والم سے جُل مُجن رہے تھے جیا کہ ارتفادہ ہے۔ لیکھین رہے تھے جیا کہ ارتفادہ ہے۔ لیکھین رہے تھے جیا کہ اور مشرکین کو ۔ "

مرینے میں کچھوگ ان وہ نوں گروہ رہ تھے۔ انہوں نے جب وکھا کہ اپ وقار مرین کا مولم کا کہ ای وقار مرین کا مولم کے میا کہ این وقار کروہ نے ایک کروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم برقار رکھنے کی اب کوئی سیل ما تی ہوں تھا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم بن اُئی اور اس کے رُفقا۔ کا گروہ نقا۔ یہ بھی سلمانوں کے خلاف یہو وا درشرکین سے کم

ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، بینی وہ بُدُوجو مدینے کے گردوہیش بودوہاش رکھتے تھے۔ انہیں کفرو اسلام سے کوئی دلیہی رنتھی برئین پر ٹیٹرے اور رہزن تھے، اس لیے بررکی کا میا بی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت ور مکومت قائم بوگئی توان کی ٹوٹ کھ سُوٹ کا راستہ بند بوجائے گا، اس لیے ان کے دلول میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی سلم دشمن ہوگئے۔

غم وغفته بنه ركفتا تقا-

ای طرح معمان چاروں طرقبے خطرے ہیں گھر گئے، لکین مسمانوں کے سیسے میں ہر فراق کا طرزعمل دو سرے سے مختف تھا۔ ہر فراتی نے اپنے حسبِ حال ایساطر لیقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا ، چنانچہ اہلِ مدینہ نے اسلام کا اظہار کرکے در پردہ سازشو<sup>ل</sup> وسیسه کاربوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ بہود کے ایک گروہ نے گھکم کھلارنج وعداو اور غینط وغضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہنے کمر تو ٹرضرب کی دھمکیاں دینی منزوع کیں اور مدلہ اور انتقام لینے کا کھکا اعلان کیا۔ان کی حنگی تیاریاں بھی کھکے عام ہورہی تھیں بڑکو یا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو بیر پنیام دے رہیے تھے سے

ولا بد من يوم اغرَّ محجل يطعل استماعى بعده للنوادب ايك ايما دوش اورتابناك دن ضرورى ميحس ك بعدومة ورازتك نوم كرف واليول ك نوع شنة ربول .

اورسال بھرکے بعد وہ عملاً ایک ایسی محرکہ آرائی کے بیے مدینے کی چہار دیواری مک چرطھ آئے جو تا ربخ میں غزو ہ احد کے نام سے معروف ہے اور حس کامسلما نوں کی شہرت اور ساکھ پر بُرا اڑ بیڑا تھا۔

ان خطرات کے جن سے نمٹنے کے بیے سلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کے جن سے بی پیلاٹھ کیا۔
کی فائد انہ عبقریت کا پتا جاتا ہے اور یہ واضح ہو قاہبے کہ مدینے کی قیادت گردو میں کے ان خطرات کے سلسلے میں کسس قدر بیار تھی اوران سے نمٹنے کیلئے کتنے جا مع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر ساخا کر ہیش کیا جا رہا ہے۔

ا - عزوه بنی میم به مقا کرر فطفان کی شاخ بنوسکیم به مقا کرر فطفان کی شاخ بنوسکیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کررہے ہیں - اس کے جواب بیں نبی وظافی کے نوسسواروں کے ساتھان پرخووان کے اپنے ملاقی الیا گاک دھاوا بول دیا اور مقام گذر میں ان کی منازل کا جا پہنچے - بنوسکیم میں اس اچا کا سے سے بھگڈڑ نج گئی اور وہ افرا تفری کے عالم میں وا دی کے اندر پانچے سواون کے چھوڑ کرما گئے جس پرٹ کر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول الندی کے اندر پانچے سواون کی کرفیتہ ما لی فینیت عبایدین میں تقسیم کردیا - برشخص کے حضے میں دو دو او نہ آئے ۔ اس عزدوے میں بیارنای ایک

کے گدر۔ کر پر پیش اور دال ساکن ہے۔ یہ دراصل مٹیائے ربگ کی ایک چڑیا ہوتی ہے لیکن ہیاں بنوسکیم کا ایک چشمہ مرادہے جونجد میں سکتے سے ربراستہ نجد باشام جانے والی کا روانی شاہراہ پرواقع ہے۔ غلام ہاتھ آیا جھے آپ نے آزا دکر دیا۔۔۔ اس کے بعد آپ دیار بنی سُکیم میں تین روز قیام فراکر مدینہ بلیٹ آئے۔

یر عزوہ شوال سکتہ میں بدر سے واپی کے صرف سات دن بعد پیش آیا۔ اس عزوب کے دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جا تا ہے کہ ابنی اُمّ مکتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا ہے ۔ دوران سُباع بن عوفطہ کو اور کہا جا تا ہے کہ ابنی اُمّ می کتوم کو مدینے کا انتظام سونپا گیا تھا ہے۔ بدر میں شکست کھا کر اس مسلی اللہ عکی کی سازش میں عشقے سے بے قابو تھے ۔ وابو تھے ۔

ا ور پیرائکہ نبی ﷺ کے خلاف ہا نڈی کی طرح کھول رہاتھا۔ بالآخر کے کے وہبادر جانوں نے طے کیا کہ وہ بادر جانوں نے طے کیا کہ وہ ۔ اپنی وانسٹ میں ۔ اس اختلاف وشقاق کی تبنیا و اور اس و تت ورسوائی کی جرا (نعوذ باللہ) لینی نبی ﷺ کا خاتمہ کردیں گے۔

عُمُيْرِ نِهِ كَهِا إِنَّ الْجِيا تُوابِ مبرِك اور البِّنة اس معاطع كوصيعة وازمين ركهنا صِفوان نه

على زا دالمعاد ۲/۰۹۰ ابن بشام ۲/۲۴، ۲۸ م مختصرانسيره للشخ عبدالدُّم ۲۳۷

کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا.

اس کے بعد عُمیرنے اپنی تلوار پرسان رکھا ئی اور زہر آلود کرا ئی، پھرروا یہ ہُوا اور مدینہ پہنچا ؛ نیکن ابھی وہ سبحد کے دروا زے پر اپنی ا ونکٹی بٹھا ہی رہاتھا کہ حضرت عمر بن خطا رہنی اندعنہ کی نگا ہ اس پر پڑگئی ۔ وہ سلمانوں کی ایک جاعت کے درمیان جنگ بدرمیں الڈکے عطا کردہ اعزاز و اکرام کمتعلق باتیں کررہے تھے ۔۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا"؛ برکتا، اللہ کا دشمن عمیر کسی بُرے ہی ارا دے سے آیا ہے" پھرا انہوں نے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا' اے اللہ کے نیٹ ایرالٹر کا دشمن عُمبُرا پنی نلوار حمائل کئے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا' کسے میرے پاس لے او معیراً یا توصرت عرضن اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے یاس سے ک**یژای** اورانصار کے چندا فرا دسے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس حب و اور دہیں بیٹھ جاؤ اور آیٹ کے خلاف اس خبیت کے خطرے سے چوکنا رہو بکیو مکہ یہ قابل اطبینان نہیں ہے۔ اس کے بعدوہ عمکیر کو اندر سے گئے۔ رسول اللہ طلاب این نے جب یہ مینیت دمکھی کڑھنر عمر رضى الشُّدعة اس كى گرو كن مين اس كى تلوار كاير تلا ليبيث كر مِكِرات بوست مين توفرهايا: "عمر! ا سے چھوڑ دو۔ اور مُکیراِ تم قریب آجاؤ''اس نے قریب اکرکہا' آپ لوگوں کی مبیح بخیر ہو! نبى والمنظمة الدن فرمايا! الترتعاك في مبيرايك اليه تحية سي مشرّف كياب بوتمهارك اس تخير سے بہترب، بعنی سلام سے جواہل جنت کا رخیر ہے۔

اس کے بعد آپ نے فروایا 'اے مُریر آئم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبطے میں ہے اس کے بارے میں اصال فرما دیجے۔

اوگوں کے قبطے میں ہے اس کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اس کے بارے میں اصال فرما دیجے۔

آپ نے فرما یا ، بھر پر تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے ؟ اُس نے کہا 'اللہ ان تلوار کیوں ہے ؟ اُس نے کہا 'اللہ ان تلوار کا بُرا کرے۔ کریر ہما دے کھے گا) نہ اسکیں !

آپ نے فرایا ، سے سے بتا وکیوں آئے ہو؟ اس نے کھا ، بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں۔
اس پی نے فرایا ، ہیں بلکہ تم اورصفوان بن امیہ طیم میں بیٹھے ۔اور قریش کے جو مقتولین
کنویں میں بھینے گئے ہیں ان کا تذکر ہ کیا ، بھر تم نے کہا ، اگر جھے پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل میال مد ہوتے تو میں بہال سے جاتا اور جست تدکوفتل کر دیتا۔ اس پرصفوان نے تمہارے قرض اور اہل وعیال کی ذیعے داری لی بشر کھیکہ تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ اللہ مبرے اور تہا رہے اہل وعیال کی ذیعے داری لی بشر کھیکہ تم مجھے قتل کر دو۔ لیکن یا در کھو کہ اللہ مبرے اور تہا رہے

درمیان حائل ہے۔

عُمرُ نے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول اُآپ ہمادے پاس آسمان کی جو خبر ہیں لاتے تنے، اور آپ پر جو وحی نا ذل ہوتی تقی، اسے ہم جبٹلا دیا کرتے تنے سکین یہ تو ایسا معا ملہ ہے۔ س ہیں میرے اور صفوان کے سواکو نی بوجودی نہ تھا۔ اس لیے والٹہ مجھے بقین ہے کہ ہم بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ یک نہیں پہنچائی۔ پس اللہ کی محدہ ہے جس نے مجھے اسلام کی ہابیت دی اور اس مقام کک بانک کر پہنچایا '' پھر مُکیر نے کلمۃ می کی شہادت دی اور رسول اللہ عَلَافِیَا اُللہ کے سوا ہر کر اُمْ اُللہ کو کا فاحل کر کے فرایا !'اپنے بھائی کو دین سجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قبدی کو آزاد کر دو''

ادھ صفوان لوگوں سے کہتا پھر دہاتھا کہ یہ خوشخبری سن لوکہ چندہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھیوا دسے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جلنے والول سے عُمبر کی بابت پوچیتا بھی رہاتھا۔ بالآخراسے ایک سوارنے تبایا کہ عُمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کہی بات نہ کرے گا۔ ادھر عُمبری اسے نفی پہنچائے گا۔ ادھر عُمبری نے اسلام سیکھ کرکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کراسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے باتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہے۔

ساء عزوه بنی فینها علی کے ساتھ جو معاہدہ فرما یا تھا اس کی دفعات پھیلے صفیات میں ذکر کی جاچی ہیں۔ دسول اللہ ﷺ کی پوری کوشش اورخوا ہش تھی کہ اس معاہدے میں ذکر کی جاچی ہیں۔ دسول اللہ ﷺ کی پوری کوشش اورخوا ہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کھے طے پاگیا ہے وہ نافذر ہے؛ چنا نچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم ہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے سی ایک حرف کے بھی خلاف ہو۔ سیکن میہودجن کی ماریخ عذر و خیانت اور عہد کنی سے پُرہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف بلیث گئے اور میں نوں کی صفوں کے اندر وہیسہ کا ری سازش ، لڑا نے بحرا انے اور مہدا اور میں شروع کر دیں۔ گھ ہا تھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے۔

بیار نے کی کوششیں شروع کر دیں۔ گھ ہا تھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے۔

میہود کی عیبا ری کا ایک نمور نہا این اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بُوڑھا پہڑی

شاش بن قبیں ۔ جو قبر میں یا وَں مشکلتے ہوئے تھا، بڑا زبر دست کا فریھا، اورمسلما نول سے سخت عداوت وحسدر کھتاتھا ۔ ایک ہار صحائبرکام کی ایک مجیس کے پاس ہے گذرا ، حس میں اوس وخزرج دونوں ہی تبیلے کے لوگ بیٹھے باسم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ د مکھ کر کراب ان کے اندرجا ہلیت کی ہاہمی عداوت کی جگراسلام کی الفیت واجماعیت کے لیے ا میں اسلام کی الفیت کی ہاہمی عداوت کی جگراسلام کی الفیت واجماعیت کے لیے ا ا وران کی دیرینه شکررنجی کاخاتمه موگا ہے ہخت رنج مُوا۔ کہنے لگا :" اوہ اس دیارمیں نبو قبُلِر کے اشراف متحد ہو گئے ہیں ابخداان اخرا کے اتحا دیے بعد تو ہمارا یہاں گذر نہیں "چنانچہ اس نے ایک نوجوان پیڑو دی کوہواس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجانس میں جائے اور ان کے ساتھ ببیچھ کر کیر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سیسلے میں دونوں جانب سے جواشعار کھے گئے میں کچھان میں سے سائے۔اس بہودی نے ا پیا ہی کیا ۔ اس کے نتیجے میں اوس وخزرج میں تَو تو میں میں مشروع ہوگئی۔ لوگ *جھ گڑنے لگے* اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے حتی کہ دو تو تقبیلوں کے ایک ایک جی نے گھٹنوں کے بل مبیھ کررُدّ وستُ رح شروع کردی؛ پھر ایک نے اپنے مِدِمقابل سے کہا اگر جا ہوتوہم کس جنگ کو بھرجوان کرکے بیٹ دیں ۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس ماہمی جنگ کے بیے بھرتیارہیں جواس سے پہلے ارطی جا چکی ہے۔ اس پر دو نوں فریقیوں کو ماؤ آگیا اور بولے ، عپوسم تیار بين - سُرّة مين مقا بله بهو گا به سبتهار . . . . بستهار . . . . .

اور لوگ ہتھیار نے کرحم سے رہ کو فن کی بھرے ۔ قریب تفاکر توزیز بھنگ موجاتی کین رسول اللہ میں اس کی جربوگئ ۔ آپ اپنے بہاج بن صحابہ کو بھراہ ہے کہ جھسٹ ان کے باس پہنچ اور فرایا! اسے مسلی نوں کی جاعت ! اللہ ۔ کیا میرے رہتے ہوئے جا ہمیت کی بکار! اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تہبیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فراچ کا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جا ہمیت کا معاملہ کا طرک کراور تہبیں کفر سے نبات دے کر تہارے دلوں کو آپ میں جوڑچ کا ہے! آپ کی نصیعت سن کر صحابہ کو احساس بہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹے اور اور شمن کی ایک جا اللہ علی اور وہ سے کے اور اس کے ذریعے تم سے کے سے بھر رسول اللہ میں اللہ کے ایک دوسرے سے کھے سے۔ پھر رسول اللہ میں اللہ کے ایک میا سے دشمن کی ایک اللہ میں اللہ میں اللہ کے دشمن کی ایک اللہ میں دوران کے دشمن کی ایک اللہ اللہ میں دوران کے دشمن کی ایک کا اللہ نے ان کے دشمن کی ایک کا ایک کو دوران کی کران حالت میں واپس آئے کی اللہ نے ان کے دشمن کی ایک کا کی کا کا کا کہ کا کا کی کے دشمن کی ایک کا کا کی کا کا کی کو دوران کی کران حالت میں واپس آئے کی اللہ نے ان کے دشمن کی کا کا کی کا کا کے دشمن کی ایک کا کی کا کا کا کی کا کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کے کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کے کا کی کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کی کی کا کی کا کی کا کی کی کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کارس کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا ک

شامش بن قبس کی عیّاری کی آگ بجھا دی تھی لیگ

یہ ہے ایک نموند ان برنگاموں اور اضطراب کا جنہیں ہود مسلیا نوں کی صفوں ہیں بیا کرنے کی کوشش کے تیہ ہے اور یہ ہے ایک مثال اس دور کے کی جسے یہ ہود اسلای دعوت کی راہ میں اٹر کا تے ہے ۔ اس کام کے لیے انہوں نے فئتلف منصوب بنا رکھے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے فئتلف منصوب بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنٹ کرنے تھے۔ میں مسلمان ہو کرش مم کو پھر کا فر ہوجاتے تھے تاکہ کرود اور ما دور اور قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک وشبعے کے بیج برسکیں کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہوجاتا تو اس پرمعیشت کی راہیں تنگ کر دیتے ، بنیا نچے اگر اس کے ذیتے ہوتا یا ہوتا تو اس کے ذیتے اور اگر خود اس مسلمان کا کھے بتیا یا ان پر ہوتا تو اس جبہ تم ایت کا دار کرتے بیکر باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہما دے او پر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر ستھے لیکن اب جبہتم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور جب تم اپنے آبائی دین بنیں ۔ بھی

واضع رہے کہ پہو دنے بیرساری حرکتیں ہدرسے پہلے ہی شروع کر دی تقییں، اوراکس معاہدے کے علی الرغم شروع کر دی تقییں جوا بہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کر رکھا تھا۔
اوھر رسول اللہ ﷺ اورصحا بڑکرائم کا بیرحال نفا کروہ ان پہود کی ہوایت یا بی کی امید میں ان ساری باتوں پرصبر کرتے جا رہے تھے۔ اکس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقہ میں امن وسلامتی کا ماحول برقرار دہنے۔

سے سرفراز فرمایا ہے اوران کا رعیب و دبد یہ دُور و نز دیک ہرجگر رہننے والول کے دلوں ہے بیٹھ گیا ہے توان کی عداوت وحسد کی بانڈی بھٹ پڑی ۔ انہوں نے کھلم کھلاٹئر ّوعدا وت کا مظاہرہ کیا اورعی الاعلان بغاوت وا پذارسانی پراُ تر آئے۔

ان میں سب سے زیادہ کینہ تو زا درسب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف نفاحس کا ذکر

ی ابن ہشام ۱/۵۵۵، ۲۵۹

ه مفنرن نے سورہ ال عمران وغیرہ کی تفسیریں ان کی اس قسم کی حرکا کیے نونے ذکر کئے ہیں۔

آگے آرہا ہے؛ اسی طرح تینوں بہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ نفا۔ یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اوران کا محلہ انہی کے نام سے مرسوم تھا۔ یہ لوگ پیٹے کے لیا طرسے سونار، لوہارا وربرتن سا ذیتے۔ ان بیشوں کے سبب ان کے ہرآ دی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد سات سوتھی اوروہ مدینے کے مسبب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہیں نے سب سے بہادر یہودی کے قفسیل بہ ہے :

ﷺ نے انہیں ثمع فراکر وعظ ونصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے طلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا یکین اس سے ان کی بدمعاشی اور عزور میں کچیراور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام الو داور ڈوغیرہ نے حضرت ابنِ عبّاس رضی التّرعنہ سے روابت کی ہے کہ

میں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تہیں یا لامنہ پڑا تھا۔"اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تہیں یا لامنہ پڑا تھا۔"اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آہت نازل فرمائی بھی

يرايت الرار فران به فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَدْكَانَ لَكُمْ اَيَهُ فِي فِعَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِعَهُ تُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَٱخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمُ مِّشْلَيْهِمُ رَأْىَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّيدُ بِنَصْرِم مَنْ يَشَآ ا مُ اللَّهِ

ل سنن إبي دا وُدمع عون المعبود ٣/١١٥ ، ابن بشام ١/١٥

فِى ذَٰلِكَ لَمِنْهُ ۚ لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ ۞ (١٣/١٢:٣)

"ان کا فروں سے کہہ دو کرعنقریب مغلوب کئے جا و گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤگے، اور وہ بڑا ٹھکا نا ہے۔ ایک گروہ اللّٰہ کی دو اللّٰہ کی میں تہارے بیے نشانی ہے۔ ایک گروہ اللّٰہ کی راہ میں را میں را دور دور اکا فرتھا۔ بہان کو آٹکھوں دیکھنے میں لینجسے دوگا دیکھ رہے تھے ؟ اور اللّٰہ اپنی مدد کے وریعے جس کی تاثید جا جہا ہاہے کرتا ہے۔ اس کے اندریقینیا نظروالوں کے لیے عبرت ہے " اللّٰہ اپنی مدد کے وریعے جس کی تاثید جا جہا ہاہے کرتا ہے۔ اس کے اندریقینیا نظروالوں کے لیے عبرت ہے " بہرطال بنو قینقا ع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلانِ جنگ تھا؛ کی نبی میں ان اور آئے والے مالاً کی انتظار کرنے گئے .

ا وحراس نصبحت کے بعد پہو د بنو قلینقاع کی جرا کتب د ندا ندا ور در در گئی ؟ چنا بخد تھو گئے۔ ہی د ن گذرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور بہنگامر بپا کر دیا حس کے نیتجے میں انہوں نے اپنے ہی ایخوں اپنی قبر کھو دلی اور اپنے او پر زندگی کی راہ بندکر لی۔

ابن ہنام نے ابر ہون سے دوایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قبینقاع کے با ذار یس کی کے سامان کے کرائی اور بیج کر رکسی ضرورت کے لیے ) ایک سناد کے پاس ، جو پہودی تھا، بیٹے گئی ۔ بہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوا فا چا با گر اس نے انکا دکر دیا ۔ اس پر اس سنار نے بیٹے گئی ۔ بہودیوں نے اس کے کیڑے کا نجا کہ کہنا میں کے کیڑے کرنے ہوئی ۔ جب وہ چکے سے اس کے کیڑے کا نجا کہنا کہ اس کے کیڑے کرنے ہوئی ۔ جب وہ انتقی تو اس سے بے بردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقہ لگایا ۔ اس پر اس عورت نے بیخ پیار مجائی تو اس سے بے بردہ ہوگئی تو ہیو دیوں نے قبقہ لگایا ۔ اس پر اس عورت نے بیخ اس کیا تا ہودیوں نے اس مسلمان نے اس سناد پر صلم کیا اور اُسے مار ڈوالا ۔ جوا با گیرو دیوں نے اس مسلمان پر مملہ کرکے اسے مار ڈوالا ۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھروالوں نے شور بچایا اور ہوری میں بہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی ۔ نیتجہ یہ ہوا کہ مسلمانی اور بنی قینقاع کے بہودیوں میں بلوہ ہوگئی ۔ گئے

محاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی کا بیمانہ بریز ہوگیا۔ آپ نے مدینے کا انتظام الربیابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا الربیابہ بن عبد المطلب کے ماتھ میں سلانوں کا

پھریا دے کر الڈ کے شکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا گرنے گیا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو گھھیوں

یس قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ بہ عمبہ کا دن تھا اور شوال سکتہ

کی ہ اتا دیخ۔ پندرہ روزی ک ۔۔۔ بینی بلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے ک ۔۔ محاصرہ بادی

دیا۔ پھرالٹہ تعلیا نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا حس کی سنست ہی یہ ہے کہ جب وہ

کسی قرم کو شکست و ہز میت سے دوچاد کرنا چا ہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا

ہے ؟ چنا نچر بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیا لا ڈال دیئے کہ دسول اللہ مظلم اللہ مظلم اللہ منظور ہوگا۔ اس کے مال، آل واولا داورعور توں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گا انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے مکم سے ان سب کو با فدھ لیا گیا۔

لین ہی موقع تقاجب عبدالندی اُبی نے اپنا منا فقا نہ کردار اداکیا۔ اس نے رسول اند کیلائی کے اسے میں معافی کا حکم صادر فراین ۔

اُس نے کہا اُ اے حمد الروالی کی کہ آپ ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فراین ۔

اُس نے کہا اُ اے حمد الروالی کے بارے میں اصان کیجے " واضع دہے کہ نوقینقاع خزرج کے حلیف تھے ۔ لیکن دسول اللہ کیلائی کے آخر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی۔ گراب کی بار آپ نے اس سے اپنا رُخ بھیر لیا۔ لیکن اس شخص سنے آس ب کے گریبان میں اپنا باتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرطیا جمیعے حمور دو! اور ایسے غضبناک ہوئے کولوگوں نے غضبناک ہوئے کولوگوں کے بہاں کہ نے خطب کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں۔ پھرآپ نے فرطیا ' تجھ برافسوس ' جمھے حجور اُد کی کہ اُن سے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ چمارسو کھاجسم کے جمان اور تین سوزہ پوٹن حبنہوں نے نوعی سرخ وسیا ہ سے بچا یا تھا آپ انہیں ایک ہی صبح میں کا منے کردکھ دیں گئے والیڈ! میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کرد با ہوں "

بالاتخردسول الله طلائط الله المائلة ا

تین تلواری اورتین نیزے اپنے بیفنتخب فرائے اور مالِ غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن سلمہ نے انجام دیا۔ شھ

یه رسو آه ایک طرف صفوان بن امیه، پیجود او رمنا فقین اپنی اینی مازشول ا بين صروف تنف تو دوسري طرف الوسفيان بهي كوئي ليسي كاروائي انجام دسینے کی ا وحیر بن میں تفاحب میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ انسی کا رُوا لیُ جدا زجلہ انجام دے کراپنی قوم کی آبروکی حفاظیت اور ان کی قرت کا اظہار کرنا چا ہتا تھا۔اس نے ندر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سرکو یا نی نہ جیمو سکے گا یہاں مک کہ محد مظالہ الحالی اسے را ن کر اے بیانچہوہ اپنی قسم لوری کرنے کے لیے دوسوسواروں کولے کرروانہ ہوا۔ اور وادی قنا ق کے مربے پر واقع نیب ما می ایک پہاڑی کے دامن میں خیبہ زن بڑا مینے سے اس کا فاصلہ کوئی یا رہ میل ہے ؛ میکن چونکہ ابوسفیان کو مدینے رکھلم کھلا جھے کی ہمنت نہ ہوئی اس ہے اس في ايك السي كارواتي انجام دى جية داكرزني سي ملتى طبتى كاروائي كها جاسكتا ب-اس كي تغصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاری میں اطرافِ مدینہ کے اندر داخل مجوا اور حُیُن بن اخطب کے پاس جاکراس کا دروازه کھلوا یا ۔ حُبی نے انجام کے خوف سے انکاد کر دیا۔ ابوسنیان مپیٹ کر بنونضيركم ايك دوسرے سردا رسلام بن علم كم ياس بہنيا جرئونضير كاخز انجى بھى تفاد الوسفيان نے اندرانے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی اورمہان نوازی بھی کی۔ خوراک کے علاوہ شراب بھی پلاتی اور لوگوں کے سپ پردہ حالات سے آگا ہ بھی کیا۔ رات کے پھیلے پہر ابوسفیان وبال سے کل کراپنے ساتھیوں میں مینجا اوران کا ایک وستہ بھیج کر مدینے سے اطراف میں عرفین نامی ایک مقام پر عمد کرادیا۔ اس دستے نے وہاں تھجور کے کچھد درخت کائے اور حلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں یا کوتل کردیا اور تىزىسى كىروانس بىلى بىلا -

رسول الله يظالله الله عند واردات كى خرطة بى تيزد فارى سے ابوسفيان اوراس كے سائندوں كا تعاقب كي سكن وہ اس سے بھى زيا دہ تيزد فارى سے بھا گے؛ چنا بخروہ الرك تو دستياب ما بھرے ليكن انہول نے بوجم الكاكر نے كے ليكستو، توشے اور بہت ساساز ورالما

کمکے دانسی کی را ہ لی۔مسلمان ستنو وغیرہ لاد بچاند کروانس ہوئے اور اس مہم کا نام عزوہ سُونِيْ ركه ديا - رسُونِيْ عربي زبان ميرك توكوكمية مين عربي يه عزوه ، جناك بدر كم مرف دوماه بعد ذی الحجرست میں میش آیا ۔ اِس عز وے کے دوران مدینے کا انتظام ابولیا ہر بن عبدالمنذر رضى الشرعنه كومونيا كيا تقا والمه

مركة بدر واحد كے درمیانی عرصه میں رسول الله میلیشفیکان كے ارتی درمیانی عرصه میں میں آئی ۔ ارتی درمیانی میں میں آئی ۔

اس کاسبب یہ تفاکہ مدینے کے ذرائع اطّلاعات نے رسول اللّه طال اللّه الله الله کو براطلاع فراسم کی کربنو تعلبه اور محارب کی بهبت بڑی جمعیت مدینے پرچیا په مارنے کے بیے اکٹھی ہورہی ب- يد اطلاع طنة بى رسول الله عظيفا في في عسلما نول كوتيا رى كاحكم ديا اورسواروبياده پرشتمل ساڑھے چارسو کی نفری ہے کرروا یہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اینا جائشین مقرر فرمایا ۔

راستے میں سُمُّا بہنے بنو تعلیہ کے جبار مامی ایک شخص کو گرفتا رکرے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضرکیا۔ آپ نے اُسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کرلیا۔اس کے بعد آت نے اُسے حضرت بلال کا کی رفاقت میں دیے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرز مین ک راستہ تایا۔

ا دھر دشمن کوجیشِ مدینہ کی اً مدکی خرہوتی تو دہ گردوسیش کی پہا طیوں میں مجرکتے سکین دسمن نے اپنی جمعیت کی فراسمی کے بیے منتخب کیا تھا۔ یہ درحقیقت ایک حیثمہ تھا جودی اس کے نام سے معروف تھا۔ آپ نے وہاں مدووّل پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں سلمانوں كى طاقت كا احسكس دلانے كے ليے صفر رستيسٌ كا پورايا تقريباً پورا نہينه گذار ديا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ نالے

که زادالمعاد ۹۰/۲، ۱۹۰۱، ابن مشام ۲/۲۴، ۵۷ نکه ابن م ۷/۲ ۲، زادالمعاد ۱۱/۲ کها جا آب کردعشور یا غورث محاربی نے اس عزور میں نبی میکانشد کیا آیا کوفتر کرنے کی کوشنش کی تقی نکین صحیح برسے کر یہ واقعہ ایک دوسرے عز <u>وے ت</u>یں مین آیا دیکھے صحیح بخاری ۱۹۳/۲

ا يهو ديول ميں يه و هخص تفايصے اسلام اورا بالسلام اورا بالم اورا بالسلام اورا بالم

ﷺ کوا ذبیس پہنچایا کرتا تھا۔ اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم کھلادعوت دیتا پھرتا تھا۔
اس کا تعلق قبید طی کی شاخ بنو نبھان سے تھا۔ اور اس کی مال قبیلہ بنی نفنیرسے تھی۔ یہ بڑا
مالدا را ورسرمایہ دارتھا۔ عرب میں اس کے شن وجال کا شہرہ تھا۔ اور یہ ایک معروف شاعر
مجی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں نبونھنیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔

اسے جنگ بررمین مسلمانوں کی فتح اور سردارانِ قرلیش کے قتل کی پہلی خبر ملی توبے ساخة بول اٹھا"؛ کیا واقعنہ ایسا ہُواہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے باد شاہ تھے۔ اگر محدّنے ان کومار لیا ہے توروئے زمین کاشکم اس کی پشت سے بہترہے "

اورجب اسے بقینی طور پر اکس خبر کاعلم ہوگیا توالڈ کا یہ وشمن، رسول النّہ عظیہ فیلیا اور مسلمانوں کی ہجواور وشمنان اسلام کی مدے سرائی پراتر آیا اور انہیں سلمانوں کے خلاف بولم کا اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے توسوار ہوکر قریش کے پاس پہنچا اور طلب بن ابی و دا عہ بھی کا مہمان ہوا۔ پیرمشر کین کی غیرت بھو کا نے ، ان کی آتشِ انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی عظیم کے خلاف آمادہ جنگ کونے کے لیے اشعار کہ کہ کر ان مردا ران قریش کا نوحوہ آم شروع کردیا جنہیں میدانو برمین قتل کے جانے کے بیا اس کی موجودگی کے دوران الوسفیان اور مشرکین نے اس سے دریا فت کیا کہ ہمارا دین تنہا کے نزدیک زیادہ بہندیدہ ہے یا محمد اوراس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ برایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق زیادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں کا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور دونوں میں سے کون سافراق نریادہ ہرایت یا فتہ اور اس کے ساتھیوں گا ؟ اور میں میں اللہ تریادہ ہرایت یا فتہ اور آئی۔

بارے میں وا ہیات اشعار کھنے شروع کئے اور اپنی ذبان درازی و مبرگوئی کے ذریعے سخت اذبیت پہنچائی -

یہی حالات ستنے جن سے تنگ اگر رسول الله طلائظ نیا نے فرما یا : کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمطے ؟ کیونکم اس نے اللہ اور اس کے رسول گوا ذیت دی ہے۔"

اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ ، عبا د بن بشر ، الو نا ملہ سے جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا۔ سے حارث بن اوس اور الومنبس بن جرنے اپنی خدمان بیش کیں۔ اس مختصر سی کمینی کے کما مڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ ۔ نما دستی بیش کیں۔ اس مختصر سی کمینی کے کما مڈر محمد بن مسلمہ تھے۔ ۔

اس کے بعد محمد بن اس کے بعد محمد بن اس من اس کے پاس تشریف ہے گئے اور بھے "اس شخص نے ۔۔۔ اشارہ نبی میں اس کے طف تھا ۔۔۔ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقعت میں ڈال دکھاہے۔"

كعب نے كہا: "والله الهي تم لوگ اور مي اكتاجاؤ كے."

مُخَدِّرِین سلمہ نے کہا " اب جبکہ ہم اس کے بیرو کا ربی ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا سائھ چھوڑ دیں جب مک بیرن دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہو ناہے !ا چھا ہم چلہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وُسق یا دووسن غلہ دے دیں !!

مُعب في كما إلى ميرك باس كجدرين ركهو"

محدُّن مسلمہ نے کہا "آپ کون سی چیز پسند کریں گئے ؟ کعب نے کہا "اپنی عور توں کومبرے پاکس رہن رکھ دو۔"

مُحُرِّنِ مسلمہ نے کہا : ' بھبلاہم اپنی عور تیں آپ کے پاس کیسے دہن رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خولصبورت انسان ہیں ۔" اُس نے کہا!" تو پھراپنے بیٹوں ہی کورین رکھ دو۔"

مخدین سلمہ نے کہا ! ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں ؟ اگرایسا ہوگیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وسن یا دو وسن کے بدلے رہن رکھا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے عارکی بات ہے۔ البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں ۔"

اس کے بعد دونوں میں سطے ہوگیا کہ مختر بن سلم ارتھیار سے کی اس کے پاس آئیں گے۔

ادھر الجو نا ملہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کی ؛ لینی کعب بن انٹرف کے پاس آئے۔ کچھ دیر

ادھر اُدھر کے اشعار سنتے ساتے رہے پچر لوئے "بھتی ابی انٹرف! میں ایک ضرورت سے

ایا ہوں ، اسے ذکر کر نا چا ہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینغ تراز ہی میں رکھیں گے ۔"

ایا ہوں ، اسے ذکر کر نا چا ہتا ہوں ؛ لیکن اسے آپ ذراصینغ تراز ہی میں رکھیں سے ۔"

کعب نے کہا تھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ۔"

اد هریہ بست کعب بن اشرف کے قلیے کے دامن ہیں پہنچا تو اکسے البُونا کرنے قدرے نرورسے آواز دی۔ آواز سن کروہ ان کے پاس آنے کے لیے ایٹھا تو اُس کی بیوی نے ۔۔۔ جوا بھی نئی نویلی دُلہن تھی ۔۔ کہا! اس وفنت کہاں جا رہے ہیں ہو ہیں ایسی آوازسن رہی ہول حیں سے گویا خون ٹیک رہاہے ۔"

کوب نے کہا'' یہ تومیرا بھائی گڑرین سلمہا درمیرا دودھ کا ساتھی ابرٌ نا مکہہے۔ کریم آدی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس بیکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعدوہ باہراً کیا بخوشبو میں بسائم اِنتھا۔ اور سرسے خوست بوکی لہریں بھیوٹ رہی تھیں۔

الوَّنَا كَلَمْ فِي السِيْ مَا تَصِيول سے كہر دكھا تھا كرجب وہ آجائے كا توہيں اس كے بال پُرُوك سے مونگھوں گا۔ جب تم ديكينا كہ ميں في اس كا سرپُول كراً سے قابوہيں كربيا ہے تواس پر پل پُرنا ....
اوراً سے مارڈ الف چنا نچے جب كعب آيا تو كچے دربر با تيں ہوتی رہيں ۔ پھر البرنّا ظرف كہا "ابن اشرف! كيوں نه رَّنعب عجوز تك ميليں ۔ ذرا آج رات باتيں كی جائيں "اس في كہا اگرة جاہتے ہوتو چلتے ہيں؟
اس پرسب لوگ جل پڑے ۔ اثنار را ہ ہيں البُّر فا كلہ نے كہا 'اس جب عدہ نوشبوتو ہيں نے كبھی دکھيں بي نہيں ۔ برسن كركعب كاسينه فخرست تن گيا۔ كہنے لگا 'ميرے پاس عرب كرسب سے دکھيں بہت ہوتو درا آپ كا سرسُونگھ لول ؟ وہ بولا في وہ فولا اور ساتھيوں كو بُرُكُوگھايا۔ فول بال بال بال ہون اكر في البرنا كرنے پھر وہ کہا اور ساتھيوں كو بُرُكُوگھايا۔ کہذا ورب چلے تو البُرنَّا مُرنے كہا 'اور د كمپ نے كہا' ہاں ہاں ؛ ابونا كرنے پچر وہی حرکمت كی بہاں بال ؛ ابونا كرنے پھر وہی حرکمت کی بہال بال ہال ہال ہوں کہ ابونا كرنے پھر وہی حرکمت کی بہال بال ہال ہال ہال ہوں کہ البرنا كرنے ہوگھا۔

اس کے بعد کچھاور چیے توابونا مُرنے پھرکہا کھینی ایک باداور۔ اس نے کہا تھیک ہے۔
اب کی بادابر البرنا مکرنے اس کے سرمیں ہا تھ ڈال کر ذرا اچی طرح پکڑ لیا تو بولے: "لے بوالند کے
اس دشمن کو ۔ اتنے میں اس پر کئی تلوا دیں بڑیں ؛ سین کچھ کام مذدے سکیں۔ یہ دیکھ کر تھ بین کہا
نے جھٹ اپنی کدال کی اور اس کے بیڑو پر لگا کرچڑھ بیٹھے۔ کدال اُسپار ہو گئی اورالنڈ کا بیڑمن
و ہیں ڈھیر ہوگیا۔ صلے کے دوران اس نے اتنی ذہر دست چیخ لگائی تھی کہ گر دو بیش میں بچل کی
گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باتی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن مذکی گئی ہو دلکین ہوا کچھی ہمیں۔)
کاردوائی کے دوران حضرت حارث بنی اوس کو بین ساتھیوں کی تلواد کی نوک مگ گئی تھی۔
حس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان کے حبم سے خون بردا تھا ؛ چنا پنچہ والیسی میں جب یدرستہ
حس سے وہ زخمی ہوگئے تھے اور ان کے حبم سے خون بردا تھا ؛ چنا پنچہ والیسی میں جب یدرستہ حق کے دیفی کے بھوڑی دیر

بعدمارت بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچ - وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا۔
اور بقیع غرقد پہنچ کراس زور کا نعرہ لگا یا کہ دسول اللہ ﷺ کوبھی سنائی بڑا - آپ سمجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اُسے مارلیا ہے ؟ جنا پنجہ آپ نے بھی الٹھ اکبر کہا - پھرجب یہ لوگ آپ کی ضومت
میں پہنچے تو آپ نے فرما یا افلحت الموجوہ - یہ چہرے کامیاب رہیں - ان لوگوں نے کہا ووجھك یارسول اللہ - آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے دسول الاور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر
السول اللہ - آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے دسول الاور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر
آپ کے سامنے رکھ دیا - آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و تناس کی اور مارٹ کے زخم پر لعاب
دہی لگا ویا حس سے وہ شفایا ب ہوگئے اور آئندہ کہمی تکلیف نہ ہوئی ۔ للے

ا دھر یہود کوجب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قبل کا علم ہُوا توان کے ہے دھرم اور صندی دلوں میں رعب کی لمردوڑگئی۔ ان کی سجھ میں اگیا کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمسوس کرلیں گے کہ امن وامان کے ساتھ کجھلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات بیا کرنے والوں اور عہدو پیان کا احرّام نہ کرنے والوں پرنصیحت کارگر نہیں ہور ہی ہے تو آپ طاقت کے استعال سے بھی گریز نہ کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قبل پرچوں نہ کیا ملکہ ایک دم، دم سا دھے پڑھے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت بار بھیٹھے بھنی سانپ ایک دم، دم سا دھے پڑھے رہے۔ ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت بار بھیٹھے بھنی سانپ نیزی کے ساتھ اپنی بلول میں جا گھئے۔

اس طرح ایک مّرت کک کے بیے رسول اللّه ﷺ بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متو قع خطرات کاس مناکر نے سے فارغ ہوگئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارگراں سے سبکدوش ہوگئے جن کا اندلیشہ انہیں محسوس ہوریا تھا اور جن کی بُروقتاً فوقتاً وہ سُونگھتے دستے تھے۔

یر ایک برطی فرجی طلاید گردی تقی حس کی تعداد تین سوتھی۔ اس فوج کے ۔عزو و ق بحرال کولے کررسول اللہ میں اللہ میں الاخرسے ہیں بحران اللہ میں ایک علاقے کی طرف تشریف ہے گئے تقے ۔ یہ عجاز کے اندر فرع کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے ۔ اور دبیع الاخراورجا دی الاولی کے دو ہینے دہیں قیام فرما رہے۔

الله اس واقعے کی تفصیل ابن بہنام ۱/۱۵-۵۷ میری بخاری ۱/۱۲۹۳-۲۵ مرد ۵۷/ ۱۲ سے ماخوذ ہے۔ سنن ابی داؤد مع عوبی المعبود ۲/۲۴، ۱۷۲۴ مرد الدر زاد المعاد ۲/۱۶ سے ماخوذ ہے۔

اس کے بعد مدینہ واسی نشریف لائے کسی سم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا بلاے

اجنگ احد سے پہلے سلمانوں کی یہ آخری اور کا میات پی مسلمانوں کی یہ آخری اور کا میات پی کے ۔

۸ سیمریٹیر زمیر بن حارثہ المہم تھی عرجادی الآخرۃ سیدھ میں پیش آئی۔

وافعے کی تفییل بیہ کے قریش جنگ بدر کے بعیسے قلق واضطراب میں مبتلاتو سے ہی گرجب گری کا موسم آگیا اور فکر سے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو اہنیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی - اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کو صفوان بن امیہ نے ۔ جسے قریش کی طرف سے اس سال فک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کاروال منتخب کیا گیا تھا۔ قریش سے کہا:
"ختر اور اس کے ساتھیوں نے ہماری نجارتی قافلے کا میر کاروال منتخب کیا گیا تھا۔ تریش سے کہیں ہیں ہیں آ تا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے منظیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور بیر نہیں آ تا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے منظیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کرلی ہے۔ عام لوگ بھی انہیں کے ساتھ ہوگئے ہیں اب بال بھی کھی جا میں بیٹے دہیں تو اپناہ ل کہی کھی جا میں گیا وارو مرا راس پر ہے اگر ہم کھی جا میں قام اور جاڑے میں صبتہ سے تجارت کریں "

صفوان کے اس سوال سے بعد اس بوضوع پرغور وخوض شروع ہوگیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا : تم ساحل کا راستہ جھوڈ کرع ان کے راستے سفر کرو ۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمباہ ۔ نجد سے ہو کرشام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں فاصف فاصلے سے گذر ماہیے ۔ قریش اس راستے سے بالکل نا واقف نفے اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کومشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو ۔ جو قبیلہ مجر بن وائل سے معلق رکھتا تھا ۔۔ راستہ بتانے کے لیے را مہمار کھ ہے ۔ وہ اس سفریس اس کی رہنمائی کردے گا .

اس انتظام کے بعد قریش کا کاروا رصفوان بن امید کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ

اللے ابن بہنام ۱/۵۰۱۷ - زادالمعاد ۱/۱۶ - اس فرندے کے اسباب کی پیین میں ما خذ مختلف ہیں ۔ کہاجا آ سے کہ مدینہ میں یہ خبر پینچی کہ نبوسیم مدینہ اور اطراف عربنہ پر تملہ کرنے کے بید بہت بڑے پر یانے پر جنگ تیار بال کر رہے ہیں اور کہاجا ماہے کہ آپ قریش کے سی قلف کی قاش میں کیلے تھے۔ ابن ہشام نے یہی سبب ذکر کیا ہے اور ابنی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے بیٹا پنج پہلا سبب سرے سے ذکر ہنیں کیا ہے یہی ہات ورا بھی سام ہرتی ہے کی فکر نبوسلیم فرع کے اطراف میں آبا دنہیں تھے بلکہ نبر میں آبا دیتھے جوفرع سے بہت زیادہ وورت ۔

بڑوا گراس کارواں اور اس کے سفر سے بورے منصوبے کی خبر دینہ پہنچ گئی۔ بڑوا یہ کرسلیٹط بن نعمان جو سلمان ہوئے سنے نعیم بن مسعود سے سانھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا دہ نوشی کی ایک مجلس میں جوئے سے نعیم پرنشے کا ایک مجلس میں جوئے ۔ برشراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بجب نعیم پرنشے کا علمیہ بڑوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کرڈ الی پرنگیط پوری مقدیری برق دفتاری کے ساتھ خدمتِ نبوی میں حاضہ ہوئے اور ساری تفسیل کہدناتی۔

رسول الله عظی نے فوراً محلے کی تیاری کی۔ اورسوسواروں کا ایک رسالہ صرت زید بن حاریۃ کلی رسالہ صرت زید بن حاریۃ کلی رسی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا ۔ صرت زیر نے نہایت تیزی سے داست مطے کیا اور امھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نائی ایک حیثمہ پر بڑا قدالے کے لیے اُلا رمانی ایک اسے جالیا اور اچانک بلان رکر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا مسئوان بن امیداور دیگر می فظین کا رواں کو بھاگئے کے سواکوئی چارہ کا دنظر نہ آیا۔

مسل نوں نے قافلے کے راہنما فرات بن حیان کو اور کہا جا تا ہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار

کر لیا خطوف اور چاندی کی بہت بڑی مقدان جرقا فلے کے پاس تقی، اور حب کا اندازہ ایک لاکھودیم

تفا، بطور فینیمت یا تھا آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے مُس نکال کرمال فیبمت رسائے کے افراد

پرتقسیم کردیا اور فرات بن حیان نے نبی لالٹ کھی کے دست مبارک پر اسلام قبول کرلیا ۔ تلا

برر کے بعد قریش کے بیے برسب سے الم انگیز واقعہ تھا حب سے ان کے قاق واضطراب

اور غم والم میں مزیداضا فر ہوگیا۔ اب ان کے سائے دو ہی راست تھے یا تو اپنا کہر و غرور

چوڈ کرمسل نوں سے صلح کرلیں یا بجر پیر بجنگ کرکے اپنی عزبت دفتہ اور بجرگذشہ کو واپس

لامیں اور مسل نوں کی قوت کو اس طرح توٹر دیں کہ وہ دوبا رہ سریز اٹھا میں قرش کرنے لئی و مور سے راستے کا انتقاب کی ؛ چنا پنجر اس واقعہ کے بعد قرین کا بوش انتقام کچھاور بڑھر گیا

اور اس نے مسلمانوں سے ممکر لیسنے اور ان کے دیا رمیں گس کر ان پر مملہ کرنے کے لیے بھر پور

تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پھیلے واقعات کے علادہ یہ واقعہ بھی معرکہ اصر کا فاص عامل سے۔

## غروة أحث

ابل کھ کوموکہ بدرمیں تکست و انتقامی جنگ کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں انتقامی کے بیادیاں کے بی

اُنٹراف کے قبل کا جوصد مربر داشت کرنا پڑا تھا اس کے سبب وہ مسانوں کے خلاف غیظ و خصب سے کھول رہے نتے ، حتی کرا نہوں نے اپنے مقتولین پر آ ہ و فعال کرنے سے جی دو کہ دیا تھا اور قید لوں کے فدیے کی ا دائیگی میں بھی حبد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا تاکہ مسلمان ان کے دیخ وغم کی شدت کا اندازہ مذکر سکیں ۔ بھرا نہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھر لو برجنگ لوگر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے مذہ بنا غیظ وغضب کو سکیں دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی محرکہ آرائی کی تیاری بھی شرع کردی۔ اس معاطے میں سردار اون قریش میں سے عکور کرین ابی جبل ، صفوان بن آمیتہ ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں سردار اون قریش میں سے عکور کرین ابی جبل ، صفوان بن آمیتہ ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں سردار اون قریش میں سے عکور کرین ابی جبل ، صفوان بن آمیتہ ، ابوسفیان کردی۔ اس معاطے میں سردار اون قریش میں سے عکور کرین ابی جبل ، صفوان بن آمیتہ ، ابوسفیان بن حرب ، اور عبد الند بن ربیعہ زیادہ گر جوش اور سب سے میش میش خیش خیف .

ان لوگول نے اس سے میں پہلاکام یہ کیا کہ البر سفیان کا وہ قافلہ جوجنگ بدر کا باعث بنا عفا اور جے البر سفیان بجا کر نکال ہے جانے میں کا میاب ہوگیا تھا، اس کا سارا مال جگی اخراجا کے لیے روک لیا اور جن لوگول کا مال تھا اُن سے کہا کہ: اے قریش کے لوگوا بہیں محد نے سخت و هچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کوقتل کر ڈوالا ہے۔ لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے در یہ در کرو بمکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگول نے اسے منظور کرلیا۔ چنا بخریر سارا مال جس کی مقدار ایک ہزاراونٹ اور بچاس ہزار دینارتھی بینگ کی تیاری کے لیے بیجی ڈالا گیا۔ اسی مارے میں اللہ تعلیا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے:

اِنَّ الَّذِینُ کَفُرُولُ یُنْ فِقُونَ اَ مُوَالَ لَهُ مُو لِیَصُدُ وَا عَرْسَ بِیْلِ اللهِ طُورُ لِیَصُدُ وَا عَرْسَ بِیْلِ اللهِ طُورُ لِیَصُدُ وَا عَرْسَ بِیْلِ اللهِ طُورُ لِیَا لَیْ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْکُ اِلْمُ اَلٰہُ اَنْ کَفُرُولُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْکُ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مَا کُولُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

"جن لوگول نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرج کریں گے۔ تو یہ

خرج توکریں گے لیکن تھیریہ ان کے لیے یا عیثِ حسرت ہوگا۔ پھرمغلوب کتے جامیں گے۔" بچرا نہوں نے رضا کا را نہ حنگی خدمت کا وروا زہ کھول دیا کہ جواُ حَامِبُشِ ، کنا نہ اوراہل تبہاً مُہ مسلمانوں کےخلاف جنگ میں شر کیب ہونا چا ہیں وہ فرلیش کے جینے شبے تیلے جمع ہوجا میں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تخراص کی مختلف صورتیں بھی اختیا رکیں ، یہاں یک کم الوعز ، شاعر جوجنگ بدر میں قید بھواتھا اورجس کورسول الله ظلانفیکا نے یہ عہدے کرکہ اب وہ ر. آت کے خلاف کمبھی نہ اُسٹھے گا ازراہِ احسان بلا فدید چھوڑ دیا تھا 'اُسے صفوان بن اُمیتہ نے اُمجارا کہ وہ قبائل کوسلمانوں کے خلاف بھڑ کانے کا کام کرے اوراس سے برعہد کیا کہ ا گروہ لڑائی سے بچ کرزندہ وسلامت واپس آگیا تو اُسے مالا مال کردیے گا؟ور نہ اس کی لر كيول كى كفالت كرك كا - چنا نجد الوعز ، في رسول الله طَلِقَالِكُ سے كم مع موسع عهدويمان كوبس بشت والكرمذيات غيرت وحميت كوشعله ذن كرنے والے اشعار كے ذريعے قبائل كوجر كانا شروع كرديا - اسى طرح قريش ف إبك اورشاع مسافع بن عبدمِنان محمى كواس مهم كے يا ياركيا -ا وحرا بوسفیان نے غزوہ سَویُق سے ناکام و نامرا د بلکرسامان رسد کی ایک بہت بڑی تعدار سے باتھ دھو کہ والیس آنے کے بعد سلما نول کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور پھول کانے میں کچه زیا ده ہی سرگری دکھائی ۔

پھرا بنیریں سُریہ زیّر بن حار نئر کے واقعے سے قریش کوجس نگین اور اقتصادی طور برکمر تور خسارہ بھر اور اقتصادی طور برکمر تور خسارہ سے دوچار بہونا بڑا اور الہیں جس قدر بے اندا زہ رنج والم پہنچا اس نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اس کے بعد مسلما نول سے ایک فیصلہ کن جنگ لوشنے کے سیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آگئی۔

قرین کالشکر سامان جنگ اور کمان تیاری محل مورت تریش کی تاری محل مورت تریش کی علاده ان کے مینوں اور اماریش کو لاکر مجوی طور پر گل تین ہزار فوج تیار ہوئی۔ قائم بن قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی ہے ہیں تاکہ حرمت و فاموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ اولے نے کا سبب بنے ۔ لہذا اس شکریں انکی عورتیں بھٹال مورتیں جن کی تعدا دیندرہ تھی۔ سواری و بار برداری کے بیے تین ہزار اون شاک تھے اور رسالے کے سوئی جن کی تعدا دیندرہ تھی۔ سواری و بار برداری کے بیے تین ہزار اون شاک تھے اور رسالے کے سوئی جن کی تعدا دیندرہ تھی۔ سواری و بار برداری کے بیے تین ہزار اون شاک تھے اور رسالے کے سوئی جن کی تعدا دیندرہ تھی۔ سواری و بار برداری کے بیے تین ہزار اون شاک تھی۔

یے دوسو گھوڑے کیے ان گھوڑوں کو آمازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازومیں ہے جایا گیا سینی ان پرسواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیا رو ل میں سات سو زِرہیں تھیں۔

ابوسفیان کو پورے نشکر کا سپر سالار مقرر کیا گیا۔ رسانے کی کمان قالد بن ولید کودی گئی اور عکرم بن ابی بیا۔ پرچم مقردہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ کو سال کامعاون بنا یا گیا۔ پرچم مقردہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ کا مسلم کی روائی روائی روائی کے اس کے خلاف غم وغضتہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلول میں شعلہ بن کر معرک رہا تھا اور بیجو عنقریب میٹی آنے والی جنگ کی خوزیزی اور شدت کا بیا دے رہا تھا ۔

مدینے میں اطلاع جنگ تیاریوں کا برقری چا بکرستی اور گرانی سے مطالعہ کر دہے تھے؛ جنگی تیاریوں کا برقری چا بکرستی اور گرانی سے مطالعہ کر دہے تھے؛

چنانچرجل ہی پر الشکر حرکت میں آیام حضرت عباس کی سادی تفصیلات رُشتمل ایک خط فور اُنبی مظافی کا کی خدمت میں دوانہ فرا دیا ۔

یه خط حفرت اُبی بن کعب رضی الله عند نے نبی طلائظیین کو پیره کرشایا - آب نے انہیں راز داری برتنے کی تاکید کی اور حبث مدینہ تشریف لاکرانصار وہاجرین کے تب مَرین سے صلاح ومشورہ کیا ۔

منگامی صورتِ حال کے مقابلے کی تیاری الم بندی کی کیفیت پدا ہوگئی. لام بندی کی کیفیت پدا ہوگئی. لوگ کسی بھی اچائک صورتِ حال سے نمٹنے کے بیے ہمہ وقت ہتھیار بندرہنے گئے بحثی کہ نماز میں بھی ہتھیار جُدا نہیں کیا جاتا تھا۔

ا دھرا نصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سُتعد بن معا ذر اُسید بن حفید اور سعد بن عبادہ للے ۔ ان میں مثبورہے ۔ لیکن فتح الباری ۱۹۷۷م میں گھوڑوں کی تعداد ایک سونٹا نی گئی ہے۔

رصنی النَّدعنهم تھے، رسول النَّد ﷺ کی مگرانی پرتعینات ہوگیا۔ برلوگ ہتھیار ہی کرساری ساری رات رسول الله طلائ بین کے دروازے پر گذار دیتے تھے۔

كجمداور دستة اس خطرے كريش نظر كەعفلت كى حالت ميں اچانك كوئى ممارنہ ہوجائے۔ مريخ مين داخل كم مختلف داستول برتمينات بوكّة.

چند دیگردستوں نے دشمن کی نقل وحرکت کا بیتا لگانے کے لیے طلا یہ گر دی تروی کردی یہ دستے ان راستول پرگشت کرتے رہتے تھے جن سے گذر کر مدینے پرچھا پہ ماراجا مکاتھا۔

کی ایر مربینے کے داک میں ادھ کی شکر معروف کاروانی شاہراہ پرمیتارہا۔
جب اَبُواَم پہنچا تو ابوسفیان کی بیری ہندہت

مُتب نے یہ تجویز ہیش کی که رسول اللہ ﷺ کی والدہ کی قبراکھیر دی جائے۔

لیکن اس دروازے کو کھولنے کے بوشکین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قامدین لشکرنے پرتجوز منظور نہ کی۔

اس کے بعث کرنے اپناسفر برستورجاری رکھا یہاں کک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وا دی قتی سے گذرا بھرکسی قدر داہنے جانب کترا کر کو و اُحد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جمدینہ کے شمال میں وا دئ قُنَاۃ کے کنارے ایک بنجر زمین ہے بڑا وَڈال دیا۔ پہمیہ یشوال ست مرکا وا قعههے .

مرینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورٹی کا اجلاس فرائع اطلاقا

کی کشکر کی ایک ایک خرمدینه پہنچا رہے تھے سے کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خربھی مناسب حكمت على اختياد كرف كرياح منوره كرنا تفا. آب في انبي اينا وكيما بُواليك خواب تبلایا۔ آپ نے تبلایا کہ واللہ میں نے ایک مبلی چیز دنکھیں۔ میں نے دیکھا کہ کھے گائیں ذبح کی جارہی ہیں اور میں نے دیکھا کرمیری الوار کے سرے پر کھ کستگی ہے اور یہ بھی دیکھا کرس نے اپنا ابتد ایک محفوظ زِر ہ میں د اخل کیا ہے۔ بھرآٹ نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کھی صحائبہ قل کے جامیں گے۔ توارمین سکتنگی کی یہ تعبیر شلا اُل کرآ ہے کے کھر کا کوئی آ دمی شہید ہوگا اور محفوظ زِرہ کی تیبیر بنلائی کراس سے مرا دشہر مدییہ ہے۔

پھرآپ نے صحابہ کوائم کے سامنے دفاع حکمت علی کے تعلق اپنی دائے بیش کی کہدیئے سے
باہر ذکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہوجائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ بین مقیم دہتے ہیں و
بیم مقصدا ور بُرا قیام ہوگا اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں توسلمان کلی کوپے کے ناکوں پر
ان سے جنگ کریں گے اور عور تنیں جیتوں کے اُو پرسے ان پرخشت باری کریں گی یہی میسی
دائے تھی اور اسی دائے سے عبداللہ بن اُبی راس المنافقین نے بھی اتفاق کی بنیا دیر نقی کہ
خزرج کے ایک سرکر دہ نمائندہ کی عثیبت سے شرکی تھا لیکن اس کے اتفاق کی بنیا دیر نقی کہ
جوگی نقطۂ نظر سے بہی صحیح موقف تھا بلکر اس کا مقسد یہ تھا کین اس کے اتفاق کی بنیا دیر نقی کہ
کو اس کا احماس بھی نہ ہو۔ کین النہ کو کچھا ور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے دفقار
میست بہی بارسرعام رسوا ہوجائے اور اُن کے کُفرونگات پرجو پر دہ پڑا ہو اسے وہ ہمٹ جائے
اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہوجائے کہ اُن کی اسٹین میں کھنے سانپ رینگ
دہے ہیں۔

چنانچه فضالہ صلّی ایک جاعت نے جربدر میں شرکت سے رہ گئی تھی ، بڑھ کر نبی طلاح اللہ کا کومشورہ دیا کرمیدان میں تشرلیت سے طبیس اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا بحثی کر بعض صحّا بدنے کہا ! اے اللہ کے رسول ایم تواس دن کی تمنا کیا کرتے ہے اور اللہ سے اس کی دعا تیں مانے کا کرتے تھے۔ اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں مسلے کا وقت آگیا ہے تو پھر آپ وشمن کے مترمقابل ہی تشریف سے میں ۔ وہ یہ دیمیں مرسم ڈرگئے ہیں ۔

ان گرم بوش حفرات میں خود رسول اللہ عظیقی کے چیا حفرت ہمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عند سرفہرست منتھ ہو معرکۂ بدر میں اپنی تنواز کا جوہر دکھلا چیکے تھے۔ انہوں نے بی عظیفی کا سے عرض کی کر اس ذات کی قسم سس نے آپ پرکتاب نازل کی ، میں کوئی غذا نرکچوں کا یہال تک کر مدینے سے باہر اپنی تلوا دے ذریعے ان سے دو دو با تھ کر لول میں رسول اللہ عظیفی نے نے اکثر تیت کے احراز کے سامنے اپنی دائے ترک کردی اور آخری

فیصلہ ہی ہواکہ مدینے سے با ہر کل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔

اسلامی نشکر کی ترتیب اورمیدان جنگ کیلئے روائگی فیلان نے

جمعہ کی نماز پڑھائی تو وعظ ونصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی اور تبلایا کرصبراور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ وشمن سے مقابطے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یسن کرلوگوں میں خشی کی اہر دوڑگئی۔

اس كے بعد نبى مِيْلَ الْفَلِيَّالَ فَ الْفُكر كُوتِين صَعْد ل مِي تقسيم فرايا .

ا - مهاجرین کا دسته: اس کا پرجم حضرت تصعیب بن عُمیرُ عُبْدرِی رضی الله عنه کوعطاکیا -

م - تبيلة أوُس رانصار) كا دسته: اس كاعُلُم حضرت أسُيْر بن حُعَيْثِر رصْى اللّه عنه كوعطا فرمايا -

س- فبيله خزرج رانصار) كا دسته: اس كاعكم حباب بن منفرر رصى الشرعة كوعطا فرايا -

پدرانشکر ایک ہزاد مرد این جنگی پرشتل تفاحن میں ایک سو زِرُهٔ پیش اور کیاس تهسوا ر

تصلیح اوربی بھی کہا جا ما ہے کہ شہسوار کوئی بھی نہ تھا۔

حضرت ابن ائم ممتوم رضی الله عنه کواس کام پرمقرر فرمایا که وه مدینے کے اندررہ جانے والے لگوں کو نماز پڑھا میں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اورٹ کرنے شال کارُخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور نسعد بن عبادہ رضی الله عنها زرہ پہنے نبی ﷺ کے آگے اگے حیال رہے نقے .

شُنیت الود الرسے اسے اسے اسے رہے تو ایک دست نظر آیا جو نہا بت عمدہ ہتھیا رہے ہوئے تھا اور پورے اسکارے الگ تعداگ تھا۔ آپ نے دریا فت کیا تو تبلایا گیا کو فرز کے حلیف میں اور پورے اسکرے الگ تعداگ تھا۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا کہ فرز کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے دریا فت فرایا کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں ؟ لوگوں نے کہا انہیں۔ اس پر آپ نے اہلِ شرک کے خلاف اہلِ کفری مدد لینے سے انکار کر دیا۔

حضرت سمره بن جندب رضی النُّرعنه نے کہا کہ میں تو را فع سے زیا وہ طاقتور ہوں؛ میں اسے بجیاڑ

سکتا ہوں - جنانچ رسول اللہ عظافی کا کواس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنے سامنے دونوں کے شتی لڑوائی اور واقعۃ "سٹرہ فے رافع کو بھیاڑ دیا۔ لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔

مو اور مدینے کے درمیان شب گذاری گذاری کے درمیان شب گذاری کے لیے بیاس سٹما برمیکی تقی۔ لہذا آپ بیٹر می اور پیرعشاری نماز پرمی اور پیرعشاری نماز پرمی اور پیرعشاری نماز پرمی کے لیے بیاس سٹما برمنت برمائے جو کیمیپ کے گروو پیش گشت لگاتے دہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن شکم انصاری رصنی اللہ عنہ خوائی تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن انٹرف کو ٹھے کانے لگانے والی جاعت کی قیادت خوائی تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن انٹرف کو ٹھے کانے لگانے والی جاعت کی قیادت خوائی تھے۔ یہ وہی بردگ ہیں جنہوں نے کعب بن انٹرف کو ٹھے کانے لگانے والی جاعت کی قیادت خوائی تھی۔ کو گوائی تھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی تھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی تھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی تھی ہوں کے گوئی تا ہوں جو کھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی۔ کو گوئی تا ہوں جو کھی تھی کو گوئی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں کوئی تا کوئی تا ہوں جو کھی تو کوئی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تا ہوں جو کھی تھی کوئی تا ہوں جو کھی تا ہوں تا ہ

عبداللد بن أبي اوراس كے ساتھيوں كي سري الله عبر اور مقام شوط پنج

کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ وشمن کے بالکل قریب تنے اور دونوں ایک دوسرے کو دکھیے ہے۔
سے بہیں پڑھ کے عبداللہ بن اُبیّ منا فق نے بغاوت کردی اور کوئی ایک تہائی تشکر بینی تین سو
افراد کو نے کریہ کہتا ہڑا وائیس جلاگیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ خواہ اپنی جان دیں۔ اس نے
اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں بات نہیں مانی اور
دوسروں کی بات مان کی۔

یقیناً اس علیمدگی کاسب و دنهیں تھا جاس منانی نے فاہر کیا تھا کررول اللہ قطانی اس کے آنے کا سے اس کی بات نہیں مانی ، کیونکہ اس صورت ہیں جیش نبوی کے ساتھ یہاں کا اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ۔ اسے شکر کی روا گئی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہوجانا چاہیئے تھا ۔ اس لیے حقیقت و دنہیں جو اس نے فاہر کی تھی بکر حقیقت پر تھی کہ وہ اس نازک موٹر پر الگ ہو کر اسلامی فشکریں ایسے وقت اصطراب اور کھلبلی بچانا چاہتا تھا جب بیٹمن اس کی ایک ایک ایک نیال حکمت و کھر روا ہو؟ تاکہ ایک طرف تو عام فرجی نبی قبطہ فیکھ کی کا ساتھ جھوٹر دیں اور جو باتی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دو سری طرف اس منظر کو دیکھ کروشمن کی ہمت بند ہو اور اس کے حوصلے بند ہوں ۔ لہذا یہ کار وائی نبی قبطہ فیکھی اور ان کے خصص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک کے حوصلے بند ہوں ۔ لہذا یہ کار وائی نبی قبطہ فیکھی اور ان کے خلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک کے وقعے بند ہوں ۔ لہذا یہ کار وقع تھی کراس کی اور اس کے رفقار کی مرواری و سربراہی موٹر تذییر ختی حسب کے بعد اس منافی کو توقع تھی کراس کی اور اس کے رفقار کی مرواری و سربراہی

کے لیے میدان صاف ہوجائے گا۔

قریب نفاکر بیرمنانی اپنے بعض مقاصد کی برا ری بیں کا میاب ہوجا نا 'کیونکہ مزید وجاعتوں لینی قبیلاوس میں سے بنوسلم کے قدم بھی اکھڑ کی ہے تھے اوروہ واپی کی سوچ رہے سے انگری کی اور یہ دونوں جاعتیں اضطراب اور کی سوچ رہے سے بیکن الٹر تعلیا نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جاعتیں اضطراب اور ادادہ والیسی کے بعدم گئیں۔ انہیں کے تعلق الٹر تعالیٰ کا ارشا دہے ۔

اِذْ هَكَمَّتُ تَطَابِهَ تَنِ مِنْكُمُ اَنْ تَفْشَكَا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّهُ مَا ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلِيَّهُ مَا ﴿ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَكَ تَوَكِّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ١٢٢:٣١)

" جب ہم میں سے دو جاعتوں نے قصد کیا کہ بُرُ دلی اختیار کریں ، اور اللہ ان کا ولی ہے ، اور مومنوں کو اللّٰہ ہی پر بھروسا کرنا چاہیئے ۔"

بہرحال من فقین نے والین کا فیصلہ کیا تواس نازک ترین موقعے پرحفرت جابر رضی اللہ عنہ کے والدحفرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کا فرض یا و دلانا چا ہا۔ چہا بخہر موصوف انہیں ڈوانٹے ہوئے والین کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ انہیں ڈوانٹہ کی راہ میں راوو یا دفاع کرو۔ گرالہوں نے جواب میں کہا ،اگرہم جانتے کراپ لوگ اور آئے کہ برکے والیں لوائی کریں کے توہم والیس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام ان یہ کہتے ہوئے والیں ہوئے کہ اللہ کے قریم والیس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حفرت عبداللہ بن حرام ان یہ کہتے ہوئے والیں ہوئے کہ اللہ کی دوے گا۔

وَلِيعَكُمَّ الَّذِينَ مَا فَقُوا ﴿ وَقِيلَ لَهُ مُ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَوادْفَعُواْ قَالِكُ لَوَ اللهِ اَلَّهُ اللهِ اَوَادْفَعُواْ قَالِكُ لَوْ اللهِ اللهُ ال

تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا ۔ وشمن کا بڑاؤ آپ کے درمیان اور اُصد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا۔ اس میلے آپ نے دریا فت کیا کہ کوئی آ دمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاکس سے گذرے بغیرکسی قریبی راستے سے بے چلے ،

اس کے جواب میں ابو خُینتُم نے عرض کیا ؛ یا دسول الله مِیلانظیمال میں اس فدرت کے ایس فدرت کے ایس فدرت کے ایس فرن کے ایک مختصر راست اختیار کیا جومشر کین کے اشکر کو مغرب کی سمت چور از آئوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتول سے گذر آنا تھا .

اس راستے سے جاتے ہوئے نشکر کا گذر مربلے بن قبلی کے باغ سے بڑوا۔ بہ شخص منافق ہی تضا ور نا بینا بھی۔ اس نے نشکر کی آ مد محسوس کی توسلیا نول کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کھنے لگا کہ اگر آئے اللہ کے دسول ہیں تویا در کھیں کہ آئے کومیرے باغ میں آنے کی اجا زت نہیں ۔ لوگ اسے قبل کرنے کو لیکے لیکن آئے نے فرایا "لسے قبل نا کرو۔ یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔"

وفاعی منصوبہ ایہ بہتے کررسول الله عظامی الله عظامی ترتیب ونظیم مائمی اور جائی منصوبہ ایسے کئی سفول میں تقسیم فرایا - ماہر تیرا ندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو پہاس مردان جلی پرشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبدالله بن جیرب نعان انصاری دوسی بری رضی الله عنه کوسپر دکی اور انہیں وادی قنا ہے جینو بی کنارے پرواقع ایک چھوٹی سی بہاڑی پرجواسلای کشرے کو پرجواسلای کشرے کی ڈرٹرھ سومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اوراب جبل رماہ کے نام سے مشہور ہے ، تعینات فرایا - اس کامقصدان کھات سے واضح ہے جوائی نے ان تیراندازوں کو ہوایات ویتے ہوئے ارشاد فرائے - آئی نے ان کے کما نظر کو تخاطب کرتے ہوئے فرایا اس کامقصدان کھی تریش میں یا باری تم اپنی گھر رہنا ۔ تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی نظر کو تخاطب کرتے ہوئے فرایا ان کے کما نظر کو تخاطب کرتے دولیا ور بہتا ہوئے گئے گئی ۔ تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی نظر کو تماطب کرکے فرایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی خوایا ور بہتا ہوئے کے انتہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی خوایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی خوایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کرنے دائے کے خوالے کے انتہاری طرف سے ہم پرجوٹھ مذاکم کی خوایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ کی اندازوں کو نماطب کرکے خوایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ کی اندازوں کو نماطب کرکے خوایا ور بہتا ہے تہاری طرف سے ہم پرجوٹھ کی اندازوں کو نماطب کرکے خوایا وہ کا تھوٹھ کی کا میں کروٹھ کی کھوٹھ کی کی اندازوں کو نماط کرکے خوایا وہ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کھوٹھ کی کا میں کو نماط کی کھوٹھ کے کھوٹھ کی کھوٹھ کی

"ماری گیشت کی حفاظت کرنا - اگرد کیموکسم مارے جارہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا اور اگر دکھیوکہ ہم مال فینیت سمیط رہے میں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا" بچہ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطاباتی آج نے اور میں تو بھی اپنی جگرنہ تھائے نا مطاباتی آج نے اول فرایا" اگرتم لوگ دیکھو کہ ہمیں پر نامے اچک کے بین تو بھی اپنی جگرنہ تھائے نا کہ میں بلا بھی ور کہ میں بلا بھی ور کہ دی ہے اور انہیں کی میں بلا بھی والے دی ہے اور انہیں کی میں بلا بھی والے والے دی ہے اور انہیں کے میں بلا بھی والے ور انہیں کے میں بلا بھی والے والے دیا ہمال کے میں بلا بھی والے والے دیا ہمالے کے اور انہیں کے میں بلا بھی والے والے دیا ہمالے کے دیا ہمالے کے میں بلا بھی والے والے دیا ہمالے کے دیا ہمالے کے دیا ہمالے کے دیا ہمالے کی دیا ہمالے کے دیا ہمالے کی دیا ہمالے کا دیا ہمالے کی دیا ہمالے کے دیا ہمالے کی دی

ان سخنت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی پر متعین فرماکر رسول اللہ میں فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو اس پہاڑی کا رسالہ مسلمانوں کو سے نفوذ کر کے مشرکیین کا رسالہ مسلمانوں کی صفول کے پیچھے پہنچے سکتا تھا۔

یمنصوبہ بڑی بار کی اور حکمت پرمبنی تھا حسب سے بی عظافی آلا کی فوجی قیادت کی عبقریت کاپتا جینا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کما نظرخواہ کیسا ہی با لیا تت کیوں نہ ہوا پ سے زیادہ با ربک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کرسکتا ۔ کیو کمرا پ باوجو دکم وشمن کے بعد بہاں تشریف لائے تھے لیکن آپ نے اپنے نشکر کے بلے وہ مقام منتخب فرما یا جوجا گی نقطر نظر سے میدان جنگ کامب سے بہترین مقام تھا؛ یعنی آپ نے بہاڑ کی بلندیوں کی اوسٹ لے کراپی گیشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور با میں بازو پر دورانی جنگ جس واحد شکاف سے مملہ کرکے کیشت کہ بہنچا جا سکتا تھا اسے تیرا ندازوں کے دریعے بند کر دیا ، اور پڑاؤ کے یا ایک اُو کی عبر منتخب فرمائی کراگر خواستہ تکسیت سے دوج پار ہونا پڑے تو بھا گئے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کہائے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کنندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کاندگان کی قید میں جانے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کیمیٹ کیمیٹ کیمیٹ کے کیمیٹ میں بناہ بی جاسکے اور اگر دشمن کیمیٹ پر قبضے کے کاندگان کی قبل میں بناہ بی جانے کیمیٹ کیا کیا کومیٹ کیمیٹ کیمیٹ کیمیٹ کیمیٹ کومیٹ کومیٹ کیمیٹ کیمیٹ

ی احد، طبران، حاکم،عن این عباسی دیکھتے فتح الباری ۷۰/۷ مس هے صبیح بخاری کمآب الجباد ۲۲۹/۱

لیے بیش قدی کرے تواسے نہا بت نگین نقصان سے دوچار ہونا پھے۔ اس کے برعس آب نے وہمی کو اپنے کیمپ کے بیا ایسانٹیبی مقام قبول کرنے پرمجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آجائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نڈ اُٹھا سکے اور اگر مسلان غالب آجا بیش تو تعاقب کرنے والوں کی گرفت سے نہی نہ سکے۔ اسی طرح آب شے نتاز بہا دروں کی ایک جاعت منتخب کرکے فوجی تعداد کی کمی لوگری کر دی۔ یہ تھی نبی طرح آب کے نشکر کی ترتیب و تنظیم جو ، سٹوال سے چہوم سینے کی مسیم عمل میں آتی۔

رسول الشّرصَلَا لللهُ عَلَيْنَ كُلُّ الشَّكُرِ مِينَ عِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ السَّكُر مِينَ عِنْ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَّالِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَّالِي مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَّ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْ

رسول الله طلائط الله الملائظ الله المان فرایا کرجب کا آپ حکم مزدیں جنگ سروع مذکی جائے آپ نے ان بیتے اور دوزِر جی پہن رکھی تھیں۔ اب آپ نے صحابہ کرائم کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فراق کر حب دشن سے کمراؤ ہو تو بامردی اور فابت قدمی سے کام لیں۔ آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی رُوح کی تو تھے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرایا کون ہے جواس تلوار کو لے کراس کاحق اوا کر سے ہا اس پر کسی صحابہ تلوار لینے کے لیے لیک پولے جن بی علی از برائی وال اللہ برائی کی کر شرف کا کہ اور فرایا گون ہے میں اور عرف کی کہ یا رسول اللہ اس کاحق کیا ہے ؟ آپ نے فرایا اللہ اس کا حق کی اور کر کے کہ اور سول اللہ اس کاحق کیا ہے ؟ آپ نے فرایا اللہ اس کوار کو لیکھ اس کلوار کو لیکھ اس کلوار کو لیکھ اس کلوار کو لیکھ اس کاحق اور ایک کے دیا تھی اس کلوار کو لیکھ اس کاحق اور اکر نا جا ہا ہوں "آپ نے قوار انہیں دے دی۔

ابو دُجَانه رضی الله عند بڑے جا نباز تھے۔ لڑائی کے وقت اکو کر چلتے نفے ان کے پاکس ایک سُرخ پڑی تھی ۔ جب اُسے با ندھ لیستے تولوگ سجھ جانے کہ وہ اب موت کک لڑتے رہیں گے۔ چنا نچہ جب النہوں نے تلوار لی توسر پر پڑی تھی با ندھ لی اور فریقین کی صفول کے درمیان اکو کر چلئے چنا نچہ جب النہوں نے تلوار لی توسر پر پڑی تھی با ندھ لی اور فریقین کی صفول کے درمیان اکو کر چلئے گئے۔ یہی موقع تھا جب رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ یہ چال اللہ تفالے کو ناپسندہ کے دیکن اس جیسے موقع پر نہیں۔

می ایر کی تنظیم مین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پراپنے اشکر کو مرتب اور میں کے اصول پراپنے اشکر کو مرتب اور ملکی اسکر میں کے قلب سکر مشکر میں ہے۔ منظم کیا تھا۔ اُن کا سب سالار ابوسفیان تھا جس نے قلب سکر

میں اپنامرکز بنایا تھا۔ ئیمُن پرخالد بن ولید تھے جو ابھی مک مشرک تھے۔ مُیسُرہ پرعکرمہ بن ابی جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیراندا زوں پرعبد، للدبن رہیسہ مقرر ہوئے۔

جھنڈا بنوعبدالدار کی ایک جیوٹی سی جاعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ نصب انہیں اسی وقت سے ماصل تقاجب بنوعبرمنا ف نے قصّی سے ورا تنت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا۔ جس کی تفسیل ابتدائے کتاب میں گذر عکی ہے۔ پھر باپ دا داسے جو دستور جلا ار واتنا اس کے بیش نظر کوئی شخص اس مضیب کے بارے میں ان سے زاع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ ليكن سيبرسالارا بوسقيان فيانهيس بإودلا بإكرجنگب بدرمين ان كاپرچم بردارنفز بن حارث گرفتار بُوا تو قر*لیش کو کن حالات سے د وحیار ہو*نا پڑا تھا ۔اوراس بات کو یا د ولانے *کے ساتھ* ہی ان کاعضتہ عبر كانے كے بيے كہا! اے بنى عبد الدار إبدركے روز آپ لوگوں نے ہمارا جند الے ركھا تھا توہمیں جن حالات سے دو چار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیاہے۔ در حقیقت فرج پر جنڈے ہی کی جانب سے زدیدِ تی ہے۔ جب جنڈ اگریڈ ناہے تو فرج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ بس اب کی بارا کی لوگ یا تو ہمارا جھنڈ اٹھیک طور سے سنیھالیں یا <del>بار ب</del>اور جھنڈے کے درمیان سے بهث جابين - مم اس كا تنظام خودكربين كي "إس كفت كوست ابوسفيان كا جومقصد تما اس بين وہ کامیاب رہا۔ کیونکہ اس کی بات سن کر بنی عبدالدار کوسخت ناقہ آیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں۔ معلوم ہونا تفاکراس پریل بڑی گئے۔ کہنے گئے ہم اپنا جنڈ اتنہیں دیں گئے؟ کل جب ٹکرہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تووہ نہایت یامردی کے ساتھ جے رہے پہال کک کہ ان کا ایک ایک آدمی نقمۂ اعلی بن گیا۔

فرین کی سیاسی چال بازی مین کیوٹ دانے اور زاع پیراکرنے کی کوشش

کی- اس مقصد کے بیے ابوسفیان نے انصار کے پاس پر بینیام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمانے بچیرے بھائی رخم تر بھائی رخم تر بھائی از کر تھی آپ کی طرف نہ ہوگا، بچیرے بھائی رخم تر بھائی کے بیچ سے ہمٹ جائیں تو ہما را کرنے بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی صرورت نہیں ۔ لیکن سی ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں مفہر سکتے اس کے آگے بہا کیونکر کا میاب ہوسکتی تھی ۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت

جواب دیا اور کرطوی کسیلی سائی۔

پروقت عفر قریب آگیا اوردونوں فرمیں ایک دوسرے کے قریب آگیئیں تو قریش لے اس مفصد کے لیے ایک اور کوشش کی مینی ان کا ایک خیانت کوش آلاکا دا اور عام زماستی مملا نوں کے سامنے نمو دار ہوا - اس شخص کا نام عبد عمرو بن صبنی تھا اور اسے داہب کہاجا تا تھا لیکن رسول اللہ عظیم الله میں قبیلة اوس کا سردار تھا لیکن رسول اللہ عظیم الله میں قبیلة اوس کا سردار تھا لیکن جب اسلام کی آمد آمد ہوئی تو اسلام اس کے گھے کی پھانس بن گیا اور وہ رسول اللہ عظیم کی کے خلاف کھل کو عداوت پراُ تر آیا - چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا - اور ا نہیں آپ کے خلاف کھر کا کو گور آئی آئی اور لیتین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دکھیں آپ کے خلاف میر کا کو گور گئی گئی اور اینی قوم کو لوگ مجھے دکھیں اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کر آئے اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کر آئے ہوئے کہا تھوں تھا جو میدا نو اللہ تیری آنکھ اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کر آئے ہوئے کہا تو تبدا وس کے لوگ ایمی الوعام ہوں - ان لوگوں نے کہا 'اوناستی ! اللہ تیری آنکھ کو تو تم میرے بعد شروع ہوئی تو اس شخص نے برخی پر ٹرور جبالے کی اور سانوں کی اور سانوں کی اور سانوں کی اور سانوں کی خوشی نصیب بنہ کرے - اس نے یہ جو اس تو کہا 'او ہو! میری قوم میرے بعد شروع ہوئی تو اس شخص نے برخی پر ٹرور جبالے کی اور سانوں کی خوشی نصیب بنہ کرے - اس نے یہ جو اس شخص نے برخی پر ٹرور دینگ کی اور سانوں کر تھر بریا ہے۔ در پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے برخی پر ٹرور دینگ کی اور سانوں کر تھر بریا ہے۔ در پھر جب لڑائی میں تو میک کر تھر بریا ہے۔

اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفول میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعدا د کی کثرت اور سازو سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلول پرمسلمانوں کاکس قدرخوف اور ان کی کسیبی ہیسیت طاری تھی۔

جوش وہمت د لانے کے لیے قریشی عورتوں کی تاک وہاز اور قرشی عورتوں کی تاک وہاز العی جنگ میں

ا پنا حصته ادا کرنے انھیں۔ ان کی قیادت ابوسفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عور تول سنیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عور تول سنی سنی سنی کر لوگوں کو بھش دلایا۔ لوائ کے اس سنی سنی کر لوگوں کو بھش دلایا۔ لوائ کے لیے بھو کا یا، جا نبازوں کو غبرت دلائی، اور نیزہ بازی شمشیرزنی، مار دھا ڈاور تیرانگئی کے یہے جذمات کو بر انگیختہ کیا۔ کمبھی وہ علم داروں کو خاطب کر کے یوں کہتیں،

ويها بنى عبدالدار ويهاحُماة الأدبار ضربا بكل بتار دكيموا بني عبدالدار وكيموا بشت كياسار خوب كروشم بركاواد

اور کیمی اپنی قوم کو را ان کا جوش دلاتے ہوئے یوں کہتیں :

اِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقَ وَنَفْرِشُ النَّمَارِقَ اَوْتُدْبِرُوْا نُفَارِقَ فِرَاقَ غَيْر وَامِقَ الْمُنْ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمُعَالِينَ الْمُرْتِيْ فِي الْمُراكِدِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللّ

اس کے بعد دونوں فریق بالکل آسے سامنے اور قریب جنگ کا بہلا ایندھن مشرکین کا علم دارطلحہ ہی ابی طلح عبد کریں بنا۔ بیشخص قریش کا بہا بہا درشہسوارتھا۔
ایندھن مشرکین کا علم دارطلحہ ہی ابی طلح عبد کری بنا۔ بیشخص قریش کا بہا بیت بہا درشہسوارتھا۔
اسے سلمان کبش الکتیبہ رنشکر کا مینڈھا) کہتے تھے۔ یہ اونٹ پرسوار ہوکر نکلا اور مُبارُدُت کی دعوت دی۔ ہی کی صدیع بڑھی ہوئی شجاعت کے سبب مام صحابہ مقابطے سے کترا گئے لیکن صفرت دئی کرا ونٹ پر جا چڑھے۔
در بیرا کے بڑھے اور ایک کھی مہلت دیئے بغیر شیر کی طرح جست لگا کرا ونٹ پر جا چڑھے۔
کیراسے اپنی گرفت میں لے کرزمین پر کو دیگئے اور تلوارسے ذبح کردیا۔

نبی ﷺ فی المی ایک الله ایکیز منظرد کیما تو فرطِ مسترت سے نعر ہی کمبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیرلگایا بھر آپ نے حضرت زبیر کی تعرفیٹ کی اور فرمایا مہر بنی کا ایک حواری ہوتاہے اور میرے حواری زبیر ہیں بڑھ

معرکہ کامرکز تقل اور علمبرداروں کاصفایا شکے بعدہ طرف جنگ کے

میدان میں پُر زور مار دھا ڈر شروع ہوگئ یمشکین کا پرچی معرکے کا مرکز تقل تھا۔ بنوعبدالدار نے
اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد و گیرے پرچی سنبھالا کسکن سب کے سب
مارے گئے یسب سے پہلے طلح کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچیم اٹھا یا اور پر ہے ہوئے آگے بڑھا،
ان عسکی اہل اللوآء حقا ان تخضب الصعدة أو تندقا
"پرچیم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ رخون سے) زمگین ہوجائے یا ٹوٹ جائے "
اس شخص پرحفرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی الڈعنہ نے مملہ کیا اور اس کے کندھے بر

اليي تلوا رما ري كه وه ما تقد سميت كنه هے كو كاشى اور صبم كوچيرتى ہوتى ناف يك جائبنچى يہال مك

له ١س كا ذكرصاحب سيرت علييه ني كياسي - ورنه اعا ديث بين يه جمله دوسرك موقع پر ندكورس

كرنيميه يعطا دكهاني دينے لگا.

اس کے بعد الوسعد بن ابی طلحہ نے جھنڈ الٹھایا۔ اس پر حضرت سعد بن ابی و قاص و خی الدّعة نے تیرجیلایا اوروہ ٹھیک اس کے گلے پرلگا حس سے اس کی زبان باہر نمل آئی اوروہ اسی و قت مرکیا ۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابوسعد نے باہر نکل کردعوت مُبارَدُن دی اورحضرت علی رضی الدّعنہ نے آگے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک وومرے پر تلوار کا ایک وادکیا۔ یکن حضرت علی رضی الدّعنہ نے آبے بڑھ کرمقا بلہ کیا۔ دونوں نے ایک وومرے پر تلوار کا ایک وادکیا۔ یکن حضرت علی رضی الدّعنہ نے آبوسعد کو ماریا۔

اس كے بعدما فع بن طلح بن ابی طلح نے جھنڈ الطایا لیکن اسے عاصم بن ابت بن ابی اسلے رضی الله عنه نے تیرما رکوتل کر دیا۔ اس کے لبداس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن اپی طلحہ نے جینڈا المحایا گراس پرحفرت رُبَیر بن عوام رضی الترعنه ٹوٹ پڑے اور لا بھرط کراس کا کام تمام کردیا۔ بعران دونوں کے بھائی جلاس بی طلحہ بن ابی طلحہ نے جینٹڈ ا اٹھا یا سمگراسے طلحہ بن صبیدالٹہ شِنی ایٹر نے نیزہ مار کرختم کر دیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ عصم بن ما بت بن ابی افلے رضی الله عندنے تیر مار کرختم کیا۔ یہ ایک ہی گھرکے چھا فرا دیتھے ۔ بینی سب کے سب ابوطلح عبد اللہ بن عثمان بن عبدالدار كے بیٹے یا پوتے تھے جومشركین كے جھنداے كى حفاظت كرتے ہوئے مارے گئے۔اس كے بعد تبيله بني عبد الدارك إيك اورتفض أرطاً ة بن شُرِيني نه يرجم سنبها لا كيكن أسه حضرت على بن ابی طالب رضی الله عنه نے اور کہا جا تاہے کہ حضرت عمز ہ بن عبد المطلب رضی الله عنه نے قتل كرديا-اس كے بعب دشرُيح بن فارظ نے جینڈا اٹھایا گرائے قزمان نے قتل كرديا \_ قُرُمُان منا فق تھا۔ اوراسلام کے بجائے قبائلی حمیت کے بچش میں سلما نوں کے ہمراہ لطنے آیا تھا۔۔۔ *متری کے بعدا بوزید عمروین عبدمنا ف عبدری نے جبند اسنبھالا گر اسے بھی فرمان نے تھ کانے* لگا دیا۔ بچرٹر تُربین بن ہاشم عبدری کے ایک لاکے نے جھنڈ اسٹایا مگروہ بھی فُزْان کے ہاتھوں ما *زاگپ* -

یربنوعبدالدار کے دسس افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جنٹرا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باتی ربیاج جنٹرا اٹھاتا کیکن اس موقعے پر ان کے ایک عبشی غلام نے ۔ جس کا نام صواب نفا ۔ لیک کر جنٹرا اٹھالیا اور الیسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جنٹرا اٹھانے والے اپنے آقا وَ ک سے بھی بازی

الے گیا مینی بیشخص مسل او تا رہا ہاں تک کراس کے دونوں ہاتھ میکے بعد دیگرے کا ایسے کئے میکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے یہ دیا بلکہ گھٹنے کے ل بیٹھے کر سینے اور گردن کی مددسے کھڑا کئے رکھا پہال یک کرجان سے مارڈا لاگیا اوراس وقت بھی یہ کہدرہا تھا کہ ما الله إاب تومين نے كوئى كسر باتى مذچھوڑى ؟

اس غلام رصواب) کے قتل کے بعد جینڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اعظانے والا باتی مذبحا اس بیےوہ گراہی رہا ۔

ایک طرف مشرکین کا جمناً امرک کامرکزِ بقیر حصول میں جنگ کی کیفیت افتار مقانو دوسری طرف میدان کے بقیر حسول

میں بھی شدید جنگ جاری تھی۔مسلمانوں کی صفول پر ایمان کی رُوح جھائی ہوئی تھی اس یے وہ مشرک و کفزکے کشکر رہاس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑرہے تنے حس کے سامنے کوئی بندیھہر بنیں یا آ۔مسلمان اسس موقعے پر اُمِتُ اُمِتُ کہدرہے تھے؛ اور اس جنگ میں ہی ان كاشعار تفايه

ا وحرابو و جُائرض التُدعند في اپني سُرخ بيلي بانده وسول الله يَنْ الله الله عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُقلِي ا وراس کے حق کی ا دائیگی کاعزم مصمم کئے بیش قدمی کی اور لرشتے ہوئے وُور یک جا گھیے . وه حب کسی مشرک سے مکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ ابہوں نے مشرکین کی صفول کی صفیں اُلط دیں۔ حضرت زبیرین عوام رضی النّدعنه کابیان ہے کہ جب میں نے رسول اللّه مِظْ اللّه عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ تعوار مانگی اور آب نے مجھے مذدی تومیرے دل پراس کا اثر بھوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کرمیں آپ کی بھو بھی حضرت صفنیہ کا بیٹیا ہوں، قریشی ہوں اور میں نے آپ کے پاس جا کر الودُ کا اُنہ سے پہلے تلوار مانگی کیکن آپٹ نے مجھے منہ دی، اور انہیں دے دی اس لیے والنَّد! میں دکھیوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں ؟ چنانچہ میں ان کے تیجھے لگ گیا۔ اہنوں نے یہ کبا کہ پہلے اپنی سرخ بٹی مکالی اور سریہ باندھی ۔اس پر انصار نے کہا کا ابو دُجًا زنے ہوت کی بٹی نکال لی ہے۔ بھروہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف برطیھے ۔سے

انا الَّذي عاهدني خلبيلي ونحن بالسفح لذي النخيل ان لا اقوم الدهر في الكيول اضرب بِسَبِعُفِ الله والرّسول

" میں نے اس نختسان کے دامن میں اپنے طبیل ﷺ سے عہد کیا ہے کہ کم بھی صفوں کے بیسے نہ دہوں گا رمکبہ آگے بڑھوکر) التّداور اسس کے رسول کی تلوار حیلاؤں گا۔"

اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اُسے قتل کر دیتے۔ ادھر شرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تواس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہورہ سے نفحے۔ میں نے اللہ سے دُعاکی کہ دونوں میں ٹکر ہوجائے اور دا قعتہ گر ہوگئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دُجانہ پر تلوار جپلائی نیکن ابو دُجانہ نے بیام شرک نے ابو دُجانہ پر تلوار جپلائی نیکن ابو دُجانہ نے بیام مشرک کی تلوار ڈھال میں بھینس کر رہ گئی ۔ اس کے بعد ابو دُجانہ نے بیام دوسرے برایک کو وہیں ڈھیرکر دیا نے بیام کھیاں میں بھینس کر رہ گئی ۔ اس کے بعد ابو دُجانہ نے بیام دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کے بعد ابو دُجانہ کی تعوار جبل کے بعد ابو دُجانہ کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کی دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کی دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کے بعد ابو دُجانہ کی دوسرے کی

اس کے بعد ابو دُجا نہ صفول پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں کا بیان و شنی عور توں کی کمانڈریک جا پہنچے۔ انہیں علوم نہ تھا کہ بیعورت ہے۔ چنانچہ ان کا بیان ہے۔ ہے کہ بیں نے ایک انسان کو دیکھا وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے بچاش وولولد لا راہہے۔ اس لیے میں نے اس کو نشل نے پہلے لیا یکن جب تلوار سے تملم کرنا چا ہا تواس نے ہے پکار میانی اور بیتا چلا کرعورت ہے۔ میں نے رسول النّد میں شاہد کی تلوا دکو بٹہ نہ گئے ویا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔

بہعورت ہندینت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت ڈبئیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہیں نے ابو دُجًا نہ کو دیکھیا انہول نے ہند بنت عتبہ کے سرکے بیچوں بیچ تلوار مبلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے سوچا اللّٰہ اور اس کے رسول کہتر جانتے ہیں۔ للے

ا د هر حفرت عمره وضی الله عنه بھی بچھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ کر در ہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے سات نے قلب کشکر کی طرف بڑھے اور چڑھے جا رہے تھے ۔ ان کے ساسنے سے بڑے بہادر اس طرح مجھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں بہتے اُگڑ رہے ہوں اہوں نے مشرکین کے مبادر اس طرح مجھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں بہتے اُگڑ رہے ہوں اہوں نے مشرکین کے مبرداروں کی تب ہی بی نمایاں رول اوا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے برائے مشرکین کے مبرداروں کی تجی حال خراب کر رکھا تھا ۔ کیکن صدحیف کر اسی عالم میں ان کی شہادت و اقع ہوگئے۔ گر انہیں بہا دروں کی طرح رُو در رُول کا کر شہید نہیں کیا گیا مبکر بزدلوں

خ ابن ہشام ۲۹،۹۸۲ کا ابن ہشام ۲۹،۹۸۲

کی طرح بھپ چھپا کربے خبری کے عالم میں مارا گیا۔

تغر حدات کے سامنے کوئی چیز کا میں ہورہ سے اور اس کا تھا۔ ہم ان کی شہادت کا واقعہ اس کی میں ہورہ نوان کا جا طینہ ہوں کا خوا میں ہورہ کا میں ہورہ کی میں ہورہ کی خوا کی میں ہورہ کا خوا میں اور ان کا جا طینہ ہور کا خوا میں اور ایکا جا طینہ ہورہ ہونے کے تو ہمیر بن طعم نے میری جنگ اُحد پر دوانہ ہونے کے تو ہمیر بن طعم نے میری جنگ اُحد پر دوانہ ہونے کے تو ہمیر بن طعم نے میری ہورے چا کے بر قبل کردو تو تم آزاد ہو۔ وحثی کا میان ہور کا میں ہور کے ساتھ روانہ ہوا ۔ میں حبیثی آدی تھا اور میشیوں کی طرح نیزہ چیو گئی تو ہیں جنگ کی تو ہی میں اُن کی ظامش میں خوب او گوں میں جنگ چیو گئی تو ہی کے ہم میں دیکھ لیا۔ میری نکا ہیں اُن کی ظامش میں خوب و گؤں کو درہم بر ہم کرتے جا ہے کے ہم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکمتری اُونٹ کی طرح معوم ہورہ سے تھے۔ لوگوں کو درہم بر ہم کرتے جا ہے کے ہم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکمتری اُونٹ کی طرح معوم ہورہ سے تھے۔ لوگوں کو درہم بر ہم کرتے جا ہے کے ہم میں دیکھ لیا۔ وہ خاکمتری اُونٹ کی طرح معوم ہورہ سے تھے۔ لوگوں کو درہم بر ہم کرتے جا ہے کے ہم میں دیکھ لیا۔ میری اُونٹ کی طرح میں باتی تھی ۔

والله! میں ابھی انکے قبل کے اراد ہے سے تیار ہی ہور ما تھا اور ایک درخت یا بیتمرکی اوٹ میں حجیب کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اسے میں سباع بن عبدالعزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حرزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او اِنٹر مگاہ کی چھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حرزہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او اِنٹر مگاہ کی چھ سے آگے بڑھ کر ان کے بیٹے اِ یہ ہے۔ اور ساتھ ہی اس زور کی نلوار ماری کہ گویا اسس کا سر تھا ہی نہیں ۔

وحشی کابیان ہے کواس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزانولا اورجب میری رضی کے مطابات
ہوگیا نوان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے بنچے لگا اور دونوں پاوٹ کے بنچے سے پار ہوگیا۔
انہوں نے بہری طرف اُٹھناچا با سکی مغلوب ہوگئے۔ بیں نے ان کواسی حال میں چھوڑ دیا۔
یہاں تک کروہ فوت ہوگئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور سٹ کرمیں
واپس جا کر بیٹھ گیا۔ رمیرا کام ختم ہوچکا تھا) مجھے ان کے سواکسی اور سے مروکا رہتا۔ بیس
نے انھیں محض اس لیے قتل کیا نما کر آزاد ہوجاؤں۔ چنا نچہ جب مگر آ یا تو جھے آزادی مل کئی۔
مزا این بشام ۲/۱۹ - ۲۰ - میسی بخاری ۲/۱۹ میں جناب پیام کے افراسٹیلہ کر آب کو قتل
قبول کیا۔ اور اپنے اسی نیزے سے دُور صدیقی میں جناب پیام کے افراسٹیلہ کر آب کو قتل
کیا۔ دومیوں کے خلاف جناب بُرٹوک میں بھی شرکت کی۔

مسلما نول کی مالا دستی اشیرخداا در شیررسول حضرت حرزه کی شهادت کے نیتجے مسلما نول کی مالا دستی اللہ مسلمانوں کو جوسکلین خسارہ اور نا قابل تلا فی نفضان

پہنچااس کے باوجود جنگ بین ملانوں ہی کا بیّر بھاری دیا۔ حضرت ابو کمروعر علی و زبیرُ فِنعک بی عُمبُرُ ، طلحہ بن عبیداللہ ، عبداللہ بن حش ، سعد بن معافہ ، سعد بن عباوہ ، سعد بن ربیع اور نفرین آسس وغیر ہم رضی اللہ عنہم المبعین نے ایسی پامردی و جانبازی سے لڑائی لڑی کرشکن کے چیکے حیوے کے بیوے کئے ، حوصلے ڈوٹ گئے ، اور ان کی قرت بازو جواب دے گئی۔

عورت کی اعوش سے ملوار کی دھار پر عورت کی اعوش سے ملوار کی دھار پر انہیں جان فروش شہبازوں میں

تبرا مدازول کا کارنامه متعین فرمایاتها انہوں نے بھی جنگ کی نقار مطانوں

کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول اوا کیا۔ کی شہسواروں نے خالدین ولید کی قیا دت میں اور ایوعامر فاسن کی مدوسے اسلامی فوج کا بایاں با زو تو ڈکرمسلانوں کی پیشت کے پہنچنے اوران کی صفوں میں کھلیلی مجا کر بھر کی رشکست سے دو چار کرنے کے بیے تین بار پُررور جملے کئے سکن مسلمان تیراندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے ھیلنی کیا کہ ان کے تینوں حمیے ناکام ہوگئے۔

سل دیکھتے فتح الباری ۲۴۲/۲ س

کچھ دیر نک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور حیواسا اسلامی نشکر، رفتا رِحِنگ پر بوری طرح مسلط رما - بالآخرشرکین كي وصل توث كئيز ، أن كي صفيل دا مبّن بامبّن ، آكة بيجھے سے تكھرنے لگبیں ـ گویا تين بزارتركين

کوسات سونہیں ملکتمیں ہزارمسلمانو ل کا سامنا ہے۔ ا دھرمسلمان <u>شقے</u> کہ ایمان ویفین ورجانباز**ی** 

شجاعت كى نهايت بلنديا پرتصوريب شمشيروسنان كے جوہر د كھلا رہے تھے .

جب قریش نےمسلانوں کے مابر توڑھلے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت مُرف کرنے کے باوٹج دمجبوری ویے بسبی محسیس کی، اوران کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کرصواب کے قتل کے بعد کسی کو جرائت نہ ہولی کرسسائہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جمندے کے قریب جاکر اسے مبلند کرے تواہوں نے پہا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی را ہ اختیار کی اور بدله وانتقام بحالیً عرّ و وقارا وروایسیٌ مجد و شرف کی جرباتیں انہوں نے سوچ رکھی تقين انہيں كيسر مُحول گئے۔

ابنِ اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ فی سلمانوں پر اپنی مدد مازل کی اوران سے اپنا وعدہ پورا کیا ؟ چنانچمسل نول نے تواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیتے ہی رہے بھاگ کئے اور بلاشبر ان کوشکست فاش ہوئی مصرت عبداللّٰد بن زبیر رضی اللّٰہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرایا، والله میں نے دیکھا کہ ہند سنت عتبه اوراس کی ساتھی عور توں کی پنڈلیاں نظرا رہی ہیں ۔ وه كيشك أنهائ بها كي جا رسي بين- ان كي كرفيّا ري بين كو تي چيز بهي مائل ننين نفي " ـ ... الم

صیحے بخاری میں حضرت برا ربن عازب رضی الٹرعنہ کی دو ایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری مکر ہوئی تومشکین میں مجلکہ ڑ مج گئی یہاں تک کہ میں نے عور توں کو دمکھا کہ بیڈلیوں سے کیٹے اٹھائے بہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تقیں۔ ان کی یانیبیں دکھائی پڑرہی تھیں۔ 🖴 ا وراس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر نلوا رحلاتے اور مال سیٹیتے ہوئے ان کا تعاقب

اہل کر کے خلاف تاریخ کے اور اق پرایک اور

شاندا رفتح ثبت کرر با تقاج اپنی تا بنا کی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم بناتھی تیراندازوں کی اکثریت نے ایک نوفناک غلطی کا ارتکاب کیا حس کی وجہ سے جنگ کا پانسہ بلیٹ گیامیٹرانوں کو شدید نقصانات کا سے مناکزیا پڑا۔ اور خود نبی کریم مطابق شہادت سے بال بال نبیے به اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ بیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نیتج میں انہیں حاصل ہوئی تھی ۔

پھیصفیات میں گذرچکاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تیرا مذازوں کو نتے و شکست مرحال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت ناکید فرمائی تھی لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے با وجو دجب البول نے دیکھا کرمسلمان وشمن کا مالِ غنیمت لوٹ رہے ہیں توان پرحُتِ دُنیا کا کچھا تر غالب آگیا ؛ چنا کچہ بعض نے بعض سے کہا غنیمت ....! غنیمت ....! تہادے ساتھی جبیت گئے ....! اب کا ہے کا انتظار ہے ؟

کی اسکر مشر دین کے رہے میں کی اسکر مشر دین کے رہے میں تین بار اس مورچ کو سرکرنے کی

کوشش کر پھکے تھے، اس زرّب موقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے پکر کاٹ کر اسلامی شکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحول میں عیدؓ اللّٰہ بن جبیرا ور ان کے ساتھیوں کاصفایا کرکے سلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ مبند کیا

للل بربات میسی بخاری میں حضرت برارین عازب رضی الندعندسے مروی ہے۔ دیکھتے ا / ۲ ۲ ۲

حس سے سکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کاعلم ہوگیا اوروہ بھی مسلمانول پر ٹوٹ پر لیٹ ہوا ہوا ۔ ادھر قبیلہ بنوحارث کی ایک عورت عربہ بنت علقہ نے لیک کرزمین پر بیٹا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا ۔ بھرکیا تھا، بھر نے ہوئے مشرکین اس کے گردس شنے لگے اور ایک فیدوسرے کو آواز دی ہے س کے نینجے میں وہ سلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوگئے ادر جم کہ لیٹا تی شروع کردی ۔ اب مسلمان ایکے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے ۔ گویا جگ کے دویا ٹول کے دویا ٹول کے دویا ٹول کے بیچ میں بیٹے کئے ۔

رسول الشَّدِ صَلَّى للهُ عَلَيْ عِي سَلَّمْ كَا يُرْخِط فِيصِله ور دليرانه اقدام السول الله

چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آ واز سے منگا ہرکام کو پکارا' اللہ کے بندو۔۔۔۔!ادھر۔۔۔!وحالا ککہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین مک پہنچ جائے گی اور یہی ہوا بھی بچنانچہ یہ آواز سن کرمشرکین کومعلوم ہوگیا کہ آپ یہیں موجود ہیں۔لہذاان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواول

کلے میر مسلم (۱۰۷/) میں روایت ہے۔ کہ آپ احد کے روز صرف سان انصار اور دوزش منگا بر کے درمیان رہ گئے تھے ۔ کلے اس کی دلیل اللہ کا بدارشاد ہے والد سول یدعو کی اُنٹراکم بینی رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلارہے تھے

نے تبزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیزائشروع کردیا۔ ابہم دونوں محادوں کی تفصیلات الگ الگ ذکر کر رہے ہیں۔

مسلما لول میں انتخار اسے مرف اپنی جان کی پڑی تھی جائے توایک گروہ تو ہوش کھو بیٹی جنگ چھوڑ کرفراد کی راہ اختیا رکی۔ اسے کچھ خبرنہ تھی کہ ویچے کیا ہور ہاہہ ؟ ان میں سے کچھ تو ہوگ کہ مدینے میں جا گئے اور کچ بہا رائے اور کچھ کئے۔ ایک اور گروہ یتھے کی طرف پیل تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہوگیا۔ دو نول شکر گڈٹ ہوگتے اور ایک کو دوسے کا بتا نہ جل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے باستوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنا نچھ میں خود مسلمانوں کے باستوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنا نچھ میں خود مسلمانوں کے باستوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنا نچھ میں کو مسلمت فاش مشرک میں مشرک میں کو مسلمت فاش میں مشرک میں کو مسلمت فاش میں کہ مشرک ہوں ہے کہ احد کے دوز دیہیے مشرک ہور ہا ہے۔ وہ بولے اللہ مول ۔ اس کے بعد البیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو با پیچے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس پراگی صف بلیٹی اور کھی صف سے گھ گئی۔ صدایا نے دیکھا کہ ان کے والدیمان پر عملہ ہور ہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندو با میرے والدہیں میں خدا کے بندو ایسے میں خوال کے بندو ایسے میں خوال کے بندو ایسے میں خوال کے بندو ایسے کہ بندا اللہ کے دالہ کے والدیمان کو والدیمان کے والد

عرض اسس گروہ کی صفوں میں سخت انتشارا ور بدنظمی پیدا ہوگئی تھی۔ بہت سے لوگ حیران وسرگردال سفے۔ ان کی بھھ میں نہیں آرم تھا کہ کدھر جا میں۔ اسی دوران ایک پچارنے والے کی پچارسنائی پڑی کہ محمد قتل کردیئے گئے ہیں۔ اس سے رہاسہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے مبعض نے لڑائی سے ہاتھ دوک لیا اور درماندہ ہوکر سہھیار پھینیک دیئے۔ پچھا ورلوگوں نے سوچا کر راس المنافقین عبدالٹرین اُبی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو خیان سے ان کے لیا مان طلب کردے۔

چند کھے بعدان او گوں کے پاس سے حضرت انس بن النظر رضی الله عنه کا گذر مراء و مراها که

الی صبح بخاری ۱/ ۵ میم میلاده فتح الباری ۱/۱ میم ۳۹۳، ۳۹۳ موبخاری کے علاوہ بعض روایات میں فدکورہے کررسول اللہ میٹلیٹ کی نیان کی دیت دینی جا ہی۔ سیکن حضرت مذلیف نے کہا: میں نے ان کی دین میم میل نوں پرصد قد کردی۔ اس کی وجہ سے نبی میٹلیٹ کی گئی کے نزدیک حضرت حذایفہ مظلمے خیر میں مزید احدافہ ہوگیا۔ دیکھے محتصرالسیرہ لیشینی عبداللہ النجدی ص ۲۲۲۔

المحقد للم المحتمد ال

اسی طرح نابت بن دُحُدائے نے اپنی قوم کو پیکا رکہ کہا ، اگر محد قتل کر دیئے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لاہ و۔ اللہ تمہیں فتح و مدود ہے گا۔ اللہ تو زندہ ہے ۔ وہ تو نہیں مرسکتا۔ تم اپنے دین کے بیے لاہ و۔ اللہ تمہیں فتح و مدود ہے گا۔ اس پر انصار کی ایک جاعت اُکھ پڑی اور صرت ثابت نے ان کی مدد سے فالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے حضرت فالد کے باتھوں نیز ہے سے شہید ہو گئے۔ انہیں کی طی ان کے رفقار نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ لئے

ایک نہاج صحابی ایک انساری صحابی کے پاکس سے گذرہے جونوں میں لت پت تھے۔ مہاج رفے کہا' تھبئی فلاں: آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ محمدٌ قتل کردیئے گئے۔ انساری نے کہا'۔ اگر محدٌ قتل کردیئے گئے تووہ الند کا دین پہنچا چکے ہیں ۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لاو۔ لالا

اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلہ بحال ہوگئے۔ اور ان کے ہوش وحواس اپنی حبگہ آگئے - چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن اُبُق سے مل کرطلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تندسیلاب سے منظ زا دا آلمہاد ۹۲/۹۳/۲ - مسیح بخاری ۵۷/۲

مع دارا معاد ۱۲/۲ من ما زاد المعاد ۱۲/۲ من ما زاد المعاد ۱۹۲/۲ من منا زاد المعاد ۱۹۲/۲

اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قبل کی خرص حبُوط اور کھونت ہوگئے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ ﷺ کے قبل کی خبر محض حبُوط اور کھونت ہے۔ اس سے ان کی قرّت اور بڑھ گئی اوران کے حصلوں اور ولولوں میں تازگی آگئی ، چنا پخہوہ ایک سخت اور خوز پزجنگ کے بعد گھیرا توڑ کر ذریخے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گر دہم ہونے میں کامیاب ہو گئے ۔

صیح سلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اُمد کے روز رسول اللہ علیہ اُسکے میں حضرت انسول اللہ علیہ آور ﷺ سان انصار اور دوقریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔جب عملہ آور آپ کے بالکل قریب بہنچ گئے تو آپ نے فرمایا"؛ کون ہے جو اپنیں ہم سے دفع کرے اوراس

کے نیتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پرموجو د نوصتّا برکے درمیان نہابت سخت معرکه اَ رائی شروع

ہوگئی حمیں میں مجتن مجان سیاری اور شجاعت وجا نبازی کے بڑے بڑے نا در وا قعات

میش ائے۔

کے یہ جنّت ہے ؟ یا ریہ فرمایاکہ) وہ جنت میں میرا دفیق ہوگا ؟ اس کے بعدایک انساری صحابی اسکے بعدایک انساری صحابی اسکے برخے اور لوٹ لوٹ شہید ہوگئے ۔ اس کے بعد مجرمشرکین آپ کے یا کل قریب اسکے اور لوٹ لوٹ اس طرح باری باری ساتوں انصاری صنّا بی شہید ہوگئے ۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے اچنے دو یا قیماندہ ساتھیوں سینی قریشیوں سے فرمایا "ہم نے ایسے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ۔ "کے

ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن متھ۔وہ لو<u>شن اسے لاتے</u> رہے لاتے رہے دور اور اندائے میں اسے می دہو کہ گریڑے۔ ان کا اسکان مک کوز خمول سے می دہو کہ گریڑے۔ ان کا ا

سال صحمه باب غزدة احدا ١٠٤/١

ایک کنظیر بعدرسول الله میشنگی کے پاس سحابہ کرام کی ایک جاعت آگئی۔ انہوں نے کفّار کو حضرت ماگئی۔ انہوں نے کفّار کو حضرت ماگرہ سے ویتھے دھکیلا اور انہیں رسول الله میشنگ کے قریب ہے آئے۔ آئے۔ آئے۔ انہیں ایپنے پاقل کے آئے۔ آئے۔ آئے۔ آئے۔ آئی انہیں ایپنے پاقل کے آئی کے ان کارخیار رسول الله میشنگ ایپنے پاقل کے ان کارخیار ایس میشنگ کے وک پر تھا دابن ہشام ۲/۱۸) گوبا یہ ارز وحقیقت بی گئی کہ سے

منکل جائے دم تیرے قدموں سے اور یہ دل کی حسرت یہی آرزوب مصیح بخاری الرعاد ، ۱۸۱۲

لنظ مُنہ کے بالکل بیچوں نیچ ینچے اُوپر کے دو دو دانت اُسٹ یا کہلاتے ہیں اور ان کے دائن مُنہ کے دائن میں بیکے در کیلے دانت کے دائن ہوکچی کے نوکیلے دانت سے پہلے ہوتے ہیں۔ سے پہلے ہوتے ہیں۔

ادی که آپ ایک بہینے سے زیا دہ عرصے کہ اس کی تعلیف فسکوس کرنے رہے۔ البتہ آپ کی دو ہری زرہ مذکو سے اس کے لیداس نے پہلے ہی کی طرح بجرایک ذور دار توار ماری . جو آنکھ سے نیچے کی اُبھری بھوئی ہٹری پر نگی اوراس کی وجہ سے خوج کی دو کڑیاں جہرے کے اندروھنس گئیں ساتھ بی اُس نے کہا و اسے لے! میں قمہ اُر تورشے والے) کا بسیٹا ہوں۔ رسول اللہ میں ہوئے گئی نے نہرے سے خون پہنچھتے ہوئے فرایا ! اللہ تھے تور ڈوائے۔ آئے اس وقت صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورٹ ویا گیا۔ اس وقت سے میں بخاری میں مروی ہے کہ آپ کا رباعی دانت تورٹ ویا گیا۔ اس وقت آپ ایس ہے ہوئے جہرے سے خون گو گئی۔ اس وقت اور کہتے جا دہے سے اُن وی مالا کر وہ انہیں اللہ کی طوف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے یہ آپ یہ نازل فرائی : انہیں اللہ کی طوف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے یہ آپ یہ نازل فرائی :

انہیں اللہ کی طوف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے یہ آپ یہ نازل فرائی :

انہیں اللہ کی طوف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ عز وجل نے یہ آپ یہ نازل فرائی :

د آپ کو کو ن الگا مُرشی اللہ جا ہے تو انہیں تو ہر کی توفیق دے اور جا ہے تو عذاب دے دو مالے میں یہ ہیں ہے تو عذاب دے وہ قالم ہیں ہے وہ قالم ہیں ہے وہ قالم ہیں ہے ہوئے کہ کہ وہ ظالم ہیں ہے وہ کو اللہ ہیں ہے وہ کے دو قالم ہیں ہے وہ کہ کہ وہ ظالم ہیں ہے وہ کو سے دورت دورت دورت دورت دورت کو دو خالم ہیں ہے وہ کہ کو دہ ظالم ہیں ہے وہ کہ کہ دہ ظالم ہیں ہے وہ کی دورت دورت دورت دورت کے دورت کو دورت کے دورت کو دورت کو دورت کی دورت کی دورت کو دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی کو دورت کی دورت کو دورت کی دو

طبرانی کی روایت ہے کہ آپ نے اس روز فرمایا ! اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو
جس نے اپنے بیغیر کا پہرہ خون آگو کہ دیا "پیر بھوڑی دیر ڈک کر فرمایا :

اللّٰهُ عَرَا عَيْفِ لِقَوْمِي فَا لَهُ مُرلًا يَعَلَمُ وَنَ مَن اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرَا اللّٰهُ عَرِى قَرْمَ کو بخت دے ۔ وہ نہیں جانتی ، ،

میسے مسلم کی روایت میں بھی ہی ہے کہ آپ با دبار کہدر ہے تھے ۔

دُبِّ اغْفِرُ لِفَتَّى مِی فَا نَّھُ مُر لَا يَعَلَمُ وَنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

کلے اور یا پتھر کی ٹو پی جے جنگ میں سرا ورچرے کی حفاظت کے لیے اور تھا جا تاہے۔

اللہ اللہ نے آپ کی یہ دعاش ہی ، چنا پنہ ابن عائذ سے روایت ہے کو ابن قسر جنگ سے گو والیں جانے

کے بعد اپنی بکر باب دیکھنے کے لیے نکلا تو یہ بکر باب پہاڑ گی چوٹی پر ملیں - بین خص و باب پہنیا تو ایک پہاڑی

بکر سے نے ملکر کر دیا اور سینٹ ک مار مار کر پہاؤ کی بلندی سے نیچے لاصکا دیا ۔ اوفتح الباری ۱۳۷۸)

اور طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ نے اس پر ایک پہاڑی بکر امسلط کر دیا حس نے سینگ مار مار کہ

امسے مکر اس نے کو اس نے محمد میں میں ایک پہاڑی باب عن دوہ احد ۱۸۷۲ ہے۔ حصوم مسلم ۱۰۸/۲ میں میں میں میں باب عن دوہ احد ۱۰۸/۲ ہے۔

قاضی عیاض کی شفا میں یہ الفاظ ہیں۔ اَللّٰهُ مَدَّ اهْدِ فَوْمِی فَاِنَّهُ مُولاً بِعَدُ لُمُدُنَّ عَدَّ آے الله میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ نہیں جانتی "

جہاں یک معدبن ابی وقاص رضی التّرعنہ کا تعلق ہے تورسول التّر طلط اللّٰہ علی نے اپنے ترکش کے سارے نیران کے لیے بھیردیتے اور فرایا ہ چلاؤ ، نم پرمیرے ماں باپ فدا ہوں تا ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول السّٰدﷺ نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی یا تا

منط كتاب الشفاء تتعرليث حقوق المصطفى ا/ ٨١ ٣٣-٣٣ صبيح بخارى ا/٤٠٧ ، ٨١ ، ٥٨ ، ٥٨

اورلوگ دیکھتے۔ حضرت جائز کا بیان ہے کہ بھرا لٹرنے مشرکین کو پیٹا دیا۔ ھیے اکلیل میں حاکم کی رو ایت ہے کہ انہیں اُحد کے روز انتالیس یا پینشیس زخم آئے اور ان کی بچل اور شہا دت کی انگلیا ل شل ہوگئیں۔ لاتے

امام بخار گی نے قبی بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ ابنوں نے کہا "بیں نے حضرت طلخہ کا ہزند دیکھاکہ وہ شل تھا۔ اس سے اُحد کے دن انبول نے بنی ﷺ کو کہا یا تھا بڑتا تھا بڑتا ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ان کے بارے میں اس روز فر ما یا جو شخص کسی شہید کوروئے دین پر حلیتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلح شن عبید اللّٰہ کورکھے ہے رہی ہے جا دیکھنا چاہے وہ طلح شن عبید اللّٰہ کورکھے ہے رہی ہے۔

اور ابو دا و دطیانسی نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت کی ہے کہ ابو کمر رضی الله عنه جب ہوا ہے کہ ابو کمر رضی الله عنه جب جنگ اگر کا مذکرہ فرماتے تو کہتے کہ بیر جنگ کُل کی کُل طاحهٔ کے بیے تفی ہے اپنی اس میں بنی ﷺ کے تحفظ کا اصل کا زنامہ انہیں نے انجام دیا تھا۔) حضرت ابو کر شنے ان کے بالے میں بہ تھی کہا و

بإطلحة بن عبيد الله قد وَجَبَتْ لك الجنان وبوأت المها العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العبنا العراب الله قد وَجَبَتْ الله العراب المرتم في البيت يهان حورعين كالمحكانا ينا به .

اسی نازگر ترین کھے اور شکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مرد نازل فرما نی بینا کچہ صیحیین میں صفرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اُصر کے روز دکھی آب کے ساتھ دو آ دمی تھے، سفید کمیٹرے پہنے ہوئے۔ بید دو نوں آب کی طرف سے انہائی زور دار لڑائی لڑدہ ہے تھے۔ میں نے اکس سے پہلے اور اس کے بعد ان دو نوں کو کمجی نہیں دکھیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جربی وحضرت میں کا تیل تھے۔ لاکھ در کھیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جربی وحضرت میں کا بندا کے بیاس اطاد نشر

<sup>&</sup>lt;u>مح نتح الياري ٤/ ٣٩١ - سنن نسائي ٥٣،٥٢/٢</u>

کتا فتح الباری ۱/۱۲ کتا صیح بخاری ۱/۵۲،۵۱۱ مثل فتح الباری ۱/۵۱،۵۲۷ مثل فتح الباری ۱/۵۱،۵۲۷ مثل مشکوة ۱/۷۲ ۵،۱۲۸ فتح فتح الباری ۱/۷۳ مثل منتصرا دیخ دمثق ۱/۷۸ بحواله حاست پرشرح شذور الذبهب ص ۱۱۷) معیم بخاری ۱/۷۲۸ م

کے اندراندربالکل اچا کہ اور نہایت تیزرفا ری سے پیش آگیا۔ ورنہ نبی ﷺ کے منتخب صحابہ کرام جولوائی کے دوران صعنب اقل میں ہتے، جنگ کی صورتِ حال براتے ہی طابق کی طرف ہے تھا شا دوڑ کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی نا بین ﷺ کی آ واز سُنتے ہی آپ کی طرف ہے تھا شا دوڑ کرائے کہ کہیں آپ کو کوئی ناگوار حادثہ پیش مذا جائے۔ گریہ لوگ پہنچے تو دسول اللہ ﷺ زخمی ہوچکے ہے، چھا افساری شہید ہو پیکے تھے، ساتویں زخمی ہو کرگر چکے تھے اور حضرت سعنڈ اور حضرت طلح شے جان تو ڈکر مدا فعت کر دہ سے تھے۔ ان لوگول نے پہنچتے ہی اپنے جسمول اور ہتھیا دول سے بنائے کہ دایک باڑھ تبادکہ دی اور دشمن کے تابی تو ٹھے دول کے بین انتہائی بہا دری سے کہا میں انتہائی بہا دری سے کام لیا۔ لڑائی کی صف سے آپ کے پار خار صفرت الوگوس نے اندی کے بار خار حضرت الوگر میں انتہائی بہا دری کے بار خار حضرت الوگر میں انتہائی بہا دری کے بار خار حضرت الوگر میں انتہائی بہا دری کے بار خار حضرت الوگر میں انتہائی بہا دری کے بار خار حضرت الوگر میں انتہائی دہتے۔

ا بنِ حبّان نے اپنی صحیح میں حضرت عا تشہ رضی اللّه عنہاسے رواست کی ہیے کہ ابو کمروضی للّہ عنہ نے فرایا"؛ اُحد کے دن سارے لوگ نبی ﷺ سے بیٹ گئے تھے العین محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ کو آپ کی قیام گا ہیں جپوڑ کراٹا انی کے لیے اگلی صفوں میں جلے گئے تھے ۔پیر کھیراؤکے ما دینے کے بعد میں پہلاشخص تھا جونبی ﷺ کے ماس ملیٹ کر آیا۔ دیکھا تواپ كسامني ايك آدمى تقا جرآب كى طرف سے لا رہا تھا اور آب كو بچار ما تھا۔ يسف رجی ہی جی میں کہا 'تم طلحہ موقدتم برمیرے ال باپ فداہوں - تم طلحہ موقدتم برمیرے مال باپ فدا ہوں۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس اسکئے۔وہ اس طرح دوڑ رہے تھے كويا چرايا (أردس ) سے بهال كاكر مجدسے أسلے -اب م دونوں نبی ظافیلاً كى طرف نے رجنت ) واجب کرلی "حضرت الو کمروضی الله عنه کا بیان ہے کو اسم ہنچے تو )نبی ﷺ کا چیرہ مبارک زخی ہوجیکا تھا۔ اور ڈو دکی دوکڑیاں اسمھ کے پنیچے ریضار میں دھنس چکی تھیں میں نے ا نہیں نکا نا جا ہاتو الوعبئیدہ نے کہا' خدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجئے۔اس کے لبعد ابهول نے منہ سے ایک کڑی کیڑی اورآ ہستہ آ ہمتہ نکالنی متروع کی ٹاکہ دسول اللّٰہ عَظِیٰ اَلْهُ عَلَیْ کَا کُو ا ذسّت منه پہنچے، اور ہا لا خرا کیک کڑی اپنے مُنہ سے کھینچ کرنکال دی ۔لیکن راس کوشش میں ) اُن كا ايك نچلا دا نت گرگيا- اب دوسري ميں نے كھينچني چا ہي تو ابوعبيدہ نے پير كها' الوكم!!

فدا کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری تھی استہ آہستہ کھینچی آئین ان کا و وسرا نچلا دانت بھی گرگیا۔ پھر دسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اپنے بھائی طلحر شر کوسنبھا لو۔ راس نے جنت ) وا جب کرلی۔ حضرت الو برصدیت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کر اب ہم طلحہ کی طرف متو تجہ ہوئے اور انہیں سسنبھا لا۔ ان کو دسس سے زیادہ زنم اس کے نتھے تھے لیے داس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ نے اس دن دفاع و قال میں کسی جانبازی اور ہے بگری سے کام لیا تھا۔)

پھران ہی نازک ترین کمحات کے دوران رسول اللہ ﷺ کے گرد جا نباز صحب ہے کہ جا نباز صحب ہے کہ جا نباز صحب ہے کہ ایک جاعبت بھی آن ہم چی جن کے نام پر ہیں۔ الود جا نہ ۔ مصعب بن گریئے۔ علی بن ابی طالب ۔ سَہُ لَلْ بَن مُنینَّف ۔ مالک بن سنان ۔ رالوسید خدری کے والد) ام عمارت نسبت کوب ما زنیہ ۔ قتارہ بن نعمان ۔ عمرین الخطاب ۔ حاطب بن ابی بلتعب، اور بنت کعب ما زنیہ ۔ قتارہ بن نعمان ۔ عمرین الخطاب ۔ حاطب بن ابی بلتعب، اور ابوطلح بن این منعم اجمعین ۔

ادھرمشرکین کی تعداد تھی لمحد بر لمحدر بھتی جاری تھی حس کے نیتھے میں ان کے جملے سخت

مشرکین کے دیا ؤمیں اضافہ

ہوتے جا رہے نقے اوران کا دباؤ بڑھتا جارہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ ان چندگر فیوں میں سے ایک گرفے میں جا گرے حنہیں ابوعام فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھو درکھا تھا اوراس کے نیتے میں آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ چنانچ حضرت علی فی سے آپ کا گھٹنہ موج کھا گیا۔ چنانچ حضرت علی فی سے آپ کا موج تھا ما اور طلخ بن عبیدا لنڈ نے ارج خود کھی زخوں سے بچور تھے۔) آپ کو آپ کا موش میں لیا۔ تب آپ برا بر کھڑے ہوئے۔

نافع بُن جبیر کہتے ہیں " ہیں نے ایک ہا جرصحابی کوسنا فرمارہ ہے 'ہیں جنگ اگد میں حاضر تھا۔ بئی نے دمجھا کہ ہرجانب سے رسول اللہ ظلاہ ﷺ پرتیر برس رہے ہیں اور آئی تیروں کے نیچ میں ہیں لیکن سارے تیرائی سے پھیر دیئے جاتے ہیں رلعینی آگ گھیراڈا نے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے ۔) اور میں نے دیکھا کہ عبداللّذ بن تہاب زہری کھیراڈا تھا 'جھے بتا وَ محدّ کہاں ہے ؟ اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حالا کہ رمول اللہ

على زاد المعاد ١/٩٥

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

فاورة روزگارجانبازی
اورتابال قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیرتا تئے ہیں اورتابال قربانیوں کا مظاہرہ کیا جس کی نظیرتا تئے ہیں نہیں ملتی جنانچہ ابوطلے رضی الدعنہ نے اپنے آپ کو دسول اللہ ﷺ کے آگے سپر نبالیا۔
وہ اپنا سیسہ سائے کر دیا کرتے ہے تاکہ آپ کو دشمن کے تیروں سے مفوظ رکھ سکیں بیضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز لوگ رلیمنی عام سلمان ) شکست کھا کر دسول اللہ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اُحد کے روز لوگ رلیمنی عام سلمان ) شکست کھا کر دسول اللہ انس رضی اللہ عنہ کا بیات ہے ہوئے اورا بوطلی آپ کے آگے اپنی ایک ڈھوال کے پاس (آٹے کے بجائے اوھرا دھر) بھاگ گئے اورا بوطلی آپ کے آگے اپنی ایک ڈھوال کے کر سپر بن گئے۔ وہ ماہر تیرا نماز نظر نے پاس سے کوئی آدی تیروں کا ترکش لیے گذرتا ورانی میں فوط کو انس با بیا ہے بھیر دو اور نبی میں فوط کی طرف سرا کھا کردیکھتے تو آپ کو قوم کا کوئی تیرز لگ جائے۔ ایک وقوم کا کوئی تیرز لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سیا کھا کہ نہ جائیس ۔ آپ کو قوم کا کوئی تیرز لگ جائے۔ میرا سینہ آپ کے سینہ کے آگے ہے گئے۔

حضرت انس رضی الندعه سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت الوطلحۃ اپنااور نبی ﷺ کا ایک ہی ڈھال سے بچا و کر رہے ہے اور الوطلح بہبت اچھے تیرا نداز تھے جب وہ تبرعلاتے تونبی ﷺ کردن اٹھا کرد تجھتے کہ ان کا تیر کہاں گرائی

حضرت ابو دُّجانه نبی مِیْلِیْنْ اَلِیْنَ کے اسکے کھوٹے ہوگئے اوراپنی مپیٹھ کو ایپ کے لیے ڈھال بنا دیا۔ ان پرتیر رہیر رہے تنصے نیکن وہ ملتے ندشخے۔

حصرت حاطیّ بن ابی نَبْنغُهُ نَے عُتُبُه بن ابی وَقاص کا پیچھاکیا جسنے نبی ﷺ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور لیے اس زور کی ملوار ماری کہ اس کا سرحیٹاک گیا۔ کیراس کے

سطی زادالمعاد ۹۷/۲ مهی صبح بخاری ۸۱/۲ ۵

گھوڑے اور تلوار پر فنجند کرلیا۔حفرت سنگرین ابی و قاص بہت زیادہ خوا ہاں تھے کہ لینے اس بھائی ۔۔ عتبہ ۔۔۔ کوقتل کریں گروہ کامیاب نہ ہوسکے۔ مبکہ بیسعادت حضرت حاطبی ش کی قسمت میں تھی۔

حضرت سنہل میں منبیف بھی بڑے جانباز تیر انداز سنے ۔ ابنوں نے رسول اللہ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رسول الله ﷺ خود تجی تیره پلاسپے تھے۔ چنانچ حضرت قادہ بن نمائ کی روابیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فود تجی تیره پلاسپے مان سے استے تیره پلاسٹے کہ اس کا کنارہ ٹوط گیا۔ پھراس کی ن کوحفرت قادہ بن نعمان نے لیے اور وہ انھیں کے پاس رہی۔ اس روزیہ واقعہ بھی بُوا کہ حضرت قادہ کی اس کھے جو کے لیا اور وہ انھیں کے پاس رہی۔ اس روزیہ واقعہ بھی بُوا کہ حضرت قادہ کی اس کھے جو کے کہ اس کے بعدان کی دونوں اس کھوں میں بین زیادہ خولصبورت سے بیوٹے کے اندرد اخل کر دیا۔ اس کے بعدان کی دونوں اس کھوں میں بین زیادہ خولصبورت گئی تھی اور اس کی بینائی زیادہ تیزنتی ۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی الله عنه نے لائے کرٹے منہ پرچوٹ کھائی حب سے اُن کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور الہنیں سبیں یا ببیں سے زیادہ زخم استے جن میں سے بعض زخم یاوَل میں گئے۔ اوروہ تنگریٹ مہوگئے۔

ایک نا در کارنامه خاتون صحابی حضرت امّ عماره نسیسبر بنت کعب رضی الله عنها نے انجام دیا۔
وہ چندمسلما نوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابنِ قمیئر کے سامنے آئٹ گئیں۔ ابن قمیئر نے ان کے کندھے پر
ایسی تلوار ماری کہ گہراز خم ہوگیا۔ انہوں نے بھی ابنِ قمیۂ کو اپنی تلوار کی کئی حزیں لگامیں لیسک ن
کم بنحت و وزِ رہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس بیے نے گیا ۔ حضرت امّ عماره رضی الله عنها نے کڑتے
بعرائے بارہ زخم کھائے۔

حضرت مصعب بن عميرضي الله عنه في على انتهائي بإمردي وعانبازي سے جنگ كي -

وہ رسول اللہ طلائے ہیں سے ابنِ قمنہ او راس کے ساتھیوں کے بے در پے حملوں کا دفاع کررہ سے تھے۔ انہیں کے باتھ میں اسلامی ک کراتھا، ظالموں نے ان کے داہنے با تھ پر اس نے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جونڈ اپکڑ لیا اور کا اس نور کی الموار ماری کہ ہاتھ کھی کا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جونڈ اپکڑ لیا اور کفا رہے مقابلہ میں ڈیٹے رہے۔ بالآخر اُن کا بایاں ہاتھ بھی کا ط دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹے ٹیک کر اسے سینے اور گرون کے سہارے امرائے رکھا۔ اور اسی حالت ہیں جھنڈے پر گھٹے ٹیک کر اسے سینے اور گرون کے سہارے امرائے رکھا۔ اور اسی حالت بیں جام شہادت نوسش فرمایا۔ ان کا قائل ابنِ قمتہ تھا۔ وہ سمجھ دیا تھا کہ یہ محمد میں کیونکہ حضرت مصدیق کو شہید کرکے شرکین کی طرف اپس مصدیق بن عمر بین کی مرف اپس جھاگیا اور چلا چلا کہ اعلان کیا کہ محمد قتل کر دبینے گئے۔ لاکھ

نبى صَلَّى لللهُ عَلَيْ سُهَا وَتُ كَي شَهِا وَتُ كَي خَيْرِ اور معركه رِاس كا اثر

رسول الترصَلَّى مِنْ عَلَيْ سَلِّمَ كَيْ مِهِم مَعْرَكُهُ أَرَا فِي أُورِهَا لات بِرقابِ السَّمْتُ السَّ

رضی التدعنه کی شہادت کے بعدرسول الله میں الله علی الله علی بن ابی طالب رضی الله علی من ابی طالب رضی الله عند کو دیا ۔ انہوں نے جم کر لا انگی ۔ وہاں پر موجو دیا تی صفی بہ کرام نے بھی ہے مثال جانبازی وسرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا حب سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ درسول الله میں الله علی الله علی الله میں اسے ہوئے صفایہ کرام کی جانب داستہ بنائیں۔ چنانچہ آئی نے مشرکین کی صفیں چیر کر زھے ہیں آئے ہوئے صفایہ کرام کی جانب داستہ بنائیں۔ چنانچہ آئی نے

الله ويكيف ابن بشام ۱/۲۲ م- ۸- ۱۸ - زا دا لمعاد ۱/۲۶

قدم آگے بڑھایا اورصحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت کعی بن مالک نے آپ کو پہانا۔ خوش سے چیخ برشے ، مسلمانو او خوش ہوجاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ استِ نے آپ کو پہانا۔ خوش سے چیخ برشے ، مسلمانو او خوش ہوجاؤ۔ یہ ہیں رسول اللہ ﷺ اِ استِ نے اشارہ فرما یا کہ فاموش رہو ۔ اکا کمشرکین کو آپ کی موجودگی اور متفام موجودگی کا پتا مذلک سکے ۔ مگران کی آواز مسلمانوں کے کان مک پہنچ کی تقی ۔ چنا بچم مسلمان آپ کی بنا ہم میں آنا شروع ہوگئے ۔ اور رفتہ رفتہ تقریباً تسیس صحابہ عم ہوگئے .

جب اتنی تعدا دمع ہوگئی تورسول اللہ ﷺ نے یہاڑی گھاٹی یعنی کیمی کی طرف ہٹنا شروع کیا۔ گرچونکہاس والسی کے عنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو زینے میں بینے کی جو کارروانی کی تقی وہ بے متیجہ رہ جائے اس بیے مشرکین نے اس واپسی کونا کا م بنانے کے یے اپنے نابر نور محصے جاری رکھے۔ گراپ نے ان حمد اُ دروں کا ہجوم چرکر راستہ بناہی یا ا ورشیرانِ اسلام کی شجاعت و شه زوری کے سامنے ان کی ایک نه چلی۔ 💎 اسی اثنار میں مشرکین کا ایک اُڑیل شہسوار عثمان بن عبداللہ بن منیرہ پر کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی جانب بڑھاکہ یا تومیں رہوں گایا وہ رہے گا۔ادھررسول اللّٰہ ﷺ کھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تھرکئے گرمقابلے کی نوبت مذائی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر کیا اورات میں حارث بن صمہ نے اس کے پاس پنچ کر لئے لاکارا۔ اور اس کے پاؤں پر اس زور کی ملوارہا دی کہ وبین بشهادیا - میراس کا کام تمام کرے اس کا بنصیارے ایا اور رسول الله مظلفظیکال کی خدمت میں آگئے؛ گراننے میں کی فرج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جا برنے بہت کر حضرت گارٹ بن صمہ رچملہ کر دیا۔ اور ان کے کنسھے پر تلوار مارکر زخمی کر دیا ، گرمسلمانوں نے بیک کر انہیں اٹھالیا۔ اُدھرخطرات سے کھیلنے والے مردِ مجابد حضرت ابود ٹیا نہ جنہوں نے اسم سرخ بٹی باندھ رکھی تھی، عباللہ بن جا بربرٹوٹ بڑے اور اٹسے ایسی موار ماری کہ اُس کا سرار گیا۔ كرشمة قدرت ومكصة كم اسي خوزيز مار د ها ڙكے دوران مسلمانوں كونيند كى جميكيا ل بھي ار می تضیں اور جبیبا کر قرآن نے تبلا باہے، بہالٹہ کی طرف سے امن وطمانیت تھی۔اٹیطلے کابیان ہے کہیں بھی ان لوگوں میں تفاجن پراُمد کے روز نبینہ جھا رہی تھی بہاں یک کہ میرے ما تھے سے کئی بارتلوا رگر گئی - حالت بیرتھی کہ وہ گرتی تھی اور میں مکی<sup>ور</sup> تا تھا بچر گرتی تھی اور پھر مکرمی<sup>ہ</sup> قاتھا ؟

مل صحح بخاری ۸۲/۲ ۵

خلاصہ یہ کہ اسس طرح کی جا نبازی وجان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پہتھے ہٹتا ہواہیں۔ اور بقبیہ شکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام کی اس محفوظ مقام کے بہتے کا راستہ بنا دیا۔ چنانچہ باقیماندہ اشکر بھی اب آپ کے پاس آگیا اور حضرت خالد کی فوجی عبقر بیت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

کی فوجی عبقر بیت رسول اللہ ﷺ کی فوجی عبقر بیت کے سامنے ناکام ہوگئی ۔

ا بنِ اسحاق كابيان ہے كرجب رسول الله طَلِيْنْ عَلَيْنَا كُلُونَ مِن تشريفِ لا يِحِيةِ تواً بَيِّ بن خلف به كهمّا بتُوااً يا كُرْمُدُ كَهِال ب إن تومين ربول كايا وه رب كا-صحائب في رسول الله! مم مي سي كوئى اس ير مِيُلِهُ عَلِينًا فِي حَارَتُ بِن صمه سے ایک جیوٹا سانبزہ لیا۔ اور لینے کے بعد جو کیا دیا تو اس طرح لوگ ادھرا دھراُڑگئے جیسےاُونٹ اپنے بدن کو جبٹکا دیباہے تو کھیاں اُڑجاتی ہیں۔ اس کے بعد آب اس کے سامنے آپہنچے۔ اس کی خو ڈواور زِرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی حکمہ کھکی دکھائی پڑی۔ آپ نے اسی پرٹر کا کرایسانیزہ ماراکہ وہ گھوڑے سے کئی ماراٹھک اڑھک کیا ۔جب فرنش کے پاس گیا۔۔۔ درآ ں حالیکہ گردن میں کوئی بڑی خرائش نہ تھی۔البتہ خون بند تفااوربتا من تعا تو كيف لكا مجه والشمخ شفق كردياء لوكون في كها والكافسم في ول جیوڑ دیاہیے وریز نہیں والٹد کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔اس نے کہا! وہ کے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تہیں قتل کروں گا شکا ۔ اس بلیے غدا کی قسم اگروہ جھریر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخراللہ کا یہ وشن مکر دانسیں ہوتے ہوئے مقام سرف پینی کرمرگیا۔ ابوالاسود نے حضرت عرفہ مسے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکا لٹا تھا اور کہتا نفا اس ذات کی تستمب کے ماتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ وی المجا ز کے سانے ماتندوں کوہوتی تو وہ سب کے سب مرجاتے بڑھے مرطورہ

کے اس کاواقعہ یہ ہے کہ جب کے میں آئی کی ملاقات رسول اللہ ﷺ سے ہوتی تووہ آب سے کہنا کے محمد امیریشی محمد امیری پاس کے میں آئی کی ملاقات رسول اللہ ﷺ محمد امیریشی دانر کھلاما ہول-اسی پیشیم کرتمہیں قال کروں گا۔ کرتمہیں قال کروں گا۔

ابن بشام ۱/۷۸- زادا كمعاد ۹۷/۲ شخ مختصر سرة الرّسول تنشخ عيدالله ص٠٥٠

ک والیبی کے دوران ایک چٹان آئٹی ۔ آپ نے اس ریج ٹیصنے کی کوشش کی مگر چڑھ مذ سکے کیونکہ ایک توات کا بدن بھاری ہوجیکا تھا۔ دوسرے آب نے دوہری زِرَه ہین رکھی تفی اور بیرات کو بخت بوش بھی آئی تھیں لہذا حضرت طلحہ بن عبیدا لنڈینے مبیط گئے اوراک یک كندهول بِراً عَمَّا كر كُوطِ بِهِ وكن واس طرح آب بِثان بِربيني كئے - آب نے فرا یا طلح انے رجنت ) واجب كربي ياه

من کدر سے ملے اجب رسول اللہ ﷺ کما ٹیکے اندراپنی قیادت گاہ مسرون کا اخری حملیہ میں ہنچ گئے تومشرکین نے سلمانوں کورک پہنچانے ک

) مخری کوشش کی - ابن اسحان کا بیان ہے کہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ میں اُٹھا کھا گئے کے اندرتشريف فرواته ابوسفيان اورخالدبن وليدكى قيادت مين مشكين كاايك دسته جرهه أيا رسول الله ﷺ فیلنگان نے وُعا فرما نی کراہے اللہ! بیسم سے اُو پر مذجانے پائیں ۔ بھرحضرت عمرُ ین خطاب اورجها جرین کی ایک جاعت نے لاکر اُنہیں بہاڑسے نیچے اُرنے پرمجورکر دیا۔ ملکھ مغازی اموی کابیا ن بے کرمشرکین بہاڑ پرچطے اسے تورسول اللہ سے حضرت سعدسے فوایا ان کے حرصلے لیت کرو بینی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا ہیں " تنها ان کے حوصلے کیسے بیست کروں ؟اس پر آٹ نے بین بار ہی بات دُہرا تی۔ با لاَخر صفرت معَدَّ نے اپنے ترکش سے ایک تیز کالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ ہیں ڈھیر ہوگیا۔ حضرت سعّدُ کہتے ہیں کہ میں نے پیروہی تیر لیا۔اسے پہچانا تھا۔اور اس سے دوسرے کو مارا تواس کالجی کام تمام ہوگیا ۔انس کے بعد بچر تیرلیا۔ اسے پہیا تا تھا۔اور انس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعدمشرکین پنیچ اُ ترکئے۔ میں نے کہا، پرمبارک تیرہے۔ پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیرزندگی بھرحفرت سنڈ کے پاس رہا اوران کے بعد ان کی اولا د کے پاکس روا ۔ سے

ن م شہدار کا مثل | یہ آخری عمد تھا جومشرکین نے نبی ﷺ کے خلاف کیا تھا جو مکہ انہیں آب کے انجام کا میسے علم نہ تھا ملکہ آپ کی شہا دت کا تقریباً یقین تفااس بے اہنوں نے اپنے کیمپ کی طرف بلٹ کر مکہ وابسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچه مُشرک مرداورعورتین سلمان شهدار کے مثلہ بین شغول ہوئیں ؛ بعنی شہیدوں کی شرمگا ہیں اور کان ، ناک وغیرہ کا ٹ لیے۔ بیبٹ چیر دیئے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت عزہ رضی اللّہ عنہ کا کلیجہ حاک کردیا ۔اورمُنہ میں ڈال کرچا یا اور نسکنا چاہا ۔ لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا۔اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا یا زمیب اور ہارینا ہا ۔ کانھے

اخرتک جنگ لطفے کے لیے سلمانول کی مستعدی میں دول سرواق ا

۷۔ خاتمہ بنگ برکھ مومن عورتیں میدان جہاد میں کہنجیں ۔ چنا نچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے ۔ کرمیں نے حضرت عائشہ بنت ابی مکر فاور اُم سُلیم کو دیکھا کہ نیڈلی کی پازیس مک بیان ہے ۔ کرمیں نے حضرت عائشہ بنت ابی مکر فاور اُم سُلیم کو دیکھا کہ نیڈلی کی پازیس مک کہ بیان ہے ۔ کہ میں افران کے شمنہ میں اندا بل رسی تھیں گئے حضرت کی بیان ہے کہ اُحد کے دوز حضرت اُم سُلین ہم اور خمیوں کے شمنہ میں اندا میں محد کے اُحد کے دوز حضرت اُم سُلین کے شاہدے میں مشکر دے بھر کھر کہ لارسی تھیں ہے کہ عمر میں اور حضرت اُم سُلین کے دوز حضرت اُم سُلین کے میں ایک میں کے اُم کی میں میں کے دوز حضرت اُم سُلین کے دوز حضرت کے دوز کے

م ابن ہشام ۱۰٫۶ هے البدایة والنہایة ۱۰/۶۱ کے صبحے بخاری ۳/۱ ۲۰ ۱۸۸ کے ایض ۱۳۰۳

ان ہی عور توں میں صنرت اُمِّمُ ایُمن تھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مُسلانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں توان کے چہروں پر مہی پھینے گئیں اور کہنے لگیں اور سہنیں اور موجی کا تعالیٰ کا لکلالو اور ہمیں ملوار دور ہے اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ ہنچیں اور زخمیوں کو بانی بلانے گئیں۔ ان پر جبان بن عب رقہ نے تیر چلایا۔ وہ رگر پڑیں اور پر دہ گھل گیا۔ اس پر اللہ کے اس شمن نے بھر لور تہ قبہ لکایا۔ رسول اللہ عِلَیٰ اللہ اللہ کے اس شمن نے بھر لور تہ قبہ لکایا۔ رسول اللہ عِلِیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس خصرت سنگ دبن ابی وقاص کو ایک بغیراتی کے تیرد سے کہ فرمایا است جلاؤ و حصرت سنگ نے جو ایا تو وہ تیرجیان کے طن پر لگا اور وہ جبت گرا اور اس کا پر دہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ عِلَیٰ اس طرح ہنسے کہ جرائے دانت دکھائی دینے گئے۔ اس پر رسول اللہ عِلَیٰ اس طرح ہنسے کہ جرائے دانت دکھائی دینے گئے۔ فرمایا سنگ رئے آئے اُمین کا بدلہ کے ایں ، اللہ ان کی دُعا قبول کرنے ہے فیا کے ایک بارہ کے ایں ، اللہ ان کی دُعا قبول کرنے ہے فیا کا ایک کے ایک بارہ کے کا یہ اللہ ان کی دُعا قبول کرنے ہے فیا کا میں کو ایک کے اس کے ایک کا بدلہ کے کا یہ اللہ ان کی دُعا قبول کرنے ہوگائے۔

ا جب رسول الله الملائظية الما في كا في كا في كا في كا المرابي قيام كاه الله على المرابي قيام كاه الله على من المرابي الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن

مهراس سے اپنی ڈھال میں بانی بھرلائے ۔۔۔ کہاجاتا ہے مہراس پتھرمیں بنا ہُوا وہ گڑھا ہو گئے۔
جس میں زیادہ سابیانی آسکتا ہو؟ اور کہاجاتا ہے کہ یہ اُصدمیں ایک چینے کا نام تھا بہرطال صفر
علیٰ نے وہ بیانی نبی میں اللہ اللہ اللہ کی ضدمت میں بینے کے لیے بیش کیا ۔ آپ نے قدرے ناگوار بو
محسوس کی اس لیے اسے بیا تو نہیں البتة اس سے چہرے کا خون دھولیا اور سرریمی ڈال بیا۔
اس حالت میں آپ فرمارہ ہے تھے "اس شخص پرالٹہ کا سخت غصنب ہوجس نے اسس کے
بنی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ ہے۔

نبی کے چہرے کوخون آلود کیا یہ ہے۔

حضرت سُهُلُ فرماتے ہیں جھے معلوم ہے کر دسول اللہ ﷺ کا زخم کسنے دھویا؟
یا نیکس نے بہایا؟ اور علاج کس چیزے کیا گیا؟ آپ کی لخت جگر حضرت فاطر ش کی کا خسم دھورہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے بانی بہارہ سے محصرت فاطر ش نے دیکھا کہ بانی کے دھورہی تھیں اور حضرت علی ڈھال کے بانی کا ایک مکم ٹالیا اور اسے عبلا کرچر کیا دیا جس سے خول ڈکر گیا گیا ہے سبب خول بڑھیا دیا جس سے خول ڈکر گیا گیا ہے۔

کے سوت کا تناعرب عورتوں کا خاص کام تھا۔اس میے سوت کا تنے کا تکل لینی پھر کی عورتوں کا دیباہی محکسب مخصوص سامان تھا جیسے ہمارے مک میں چوٹی۔ اس موقعے پر خدکورہ محاورہ کا تھیک وہی مطلب میں جوٹری لو اور تلواردو۔"
سے جو ہمادی زبان کے اس کا محاورے کا سے کا جوٹری لو اور تلواردو۔"

في السيرة الخلبيد ٢٢/٢ نظ ابن جشام ٨٥/١ الله ميسي بخاري ٨٨٧/٢ م

جبل اُصدر پرنودار ہُوا اور ہا واز جند بولا ہ کیاتم میں محمد ہیں ؟ لوگوں نے کوئی ہواب نہ دیا۔ اس نے پھر کھا 'کیاتم میں ابو قیا فرکے بیلے البوگر میں ؟ لوگوں نے کوئی ہواب نہ دیا۔ اس نے پھر سوال کیا 'کیاتم میں عربی خطاب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی ہواب نہ دیا۔ کیونکہ نبی شوال کیا 'کیا تم میں عربی خواب ہیں ؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی ہواب نہ دیا۔ کیونکہ نبی شوال نہ نہا نہ نہا ہوا ہے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام کے سواکسی اور کے بارے میں نہ لوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام ان ہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہر صال جب کوئی جواب نہ طالقواس نے کہا: جبوان تینوں سے فرصت ہوئی ۔ بیش کر صرب نہ نہ ہیں اللہ عنہ بے قالو ہوگئے اور بولے" او اللہ کے وشن اجن کا تو نہ ہوگئے اور اور کے "او اللہ کے وشن اجن کا اسلام کا منا ہوئی ۔ بیش کر صرب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیزی رسوائی کا سامان باتی رکھ ہے۔ اس کے بعد الرسفیان نے کہ" تہا رہے مقتولین کا مُثَار سُوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا مکم دیا اس کے بعد الرسفیان نے کہ" تہا رہے مقتولین کا مُثَار سُوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا مکم دیا تھا اور نہ اس کا ایک بیا ہوئی۔ نہ کو بیل بیا بود۔ تھا اور نہ اس کا ایک بیا ہو۔ تھا اور نہ اس کا ایک بیا ہے۔ بیچر نورہ لگایا و اُعمل مُشبل بھیل بین بود۔

نى ﷺ مَلِهُ اللهُ اللهُ

پیرا بوسفیان نے نعرہ لگایاٰ: اُنَا عُنَّی وَ لاَعُنَّی کَمُ'۔ ہمادے لیے تُمَرِّی ہے۔ اور تہارے لیے عُرِّی نہیں یہ

نبی مظلیما کے خواہا جواب کیوں نہیں دیتے: صعاً بہنے دریا فت کیا: کیاجواب دیں؟ آپ نے فرایا": کمو اَللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلِیٰ لَکمْ ﴿۔ " اللّٰه ہمارا مولی ہے اور تمہارا کوئی مولی نیں " اِس کے بعد الوسفیان نے کہا"؛ کتنا اچھا کارنامہ راج ۔ آج کا دِن جُنگِ برر کے دن کا

علا السيرة الحليب المساحد المساحد المساحد الصاحد المساحد السيرة الحليب السيرة الحليب المساحد المساح

الله یعنی کیبی ایک فراتی غالب آیا ہے اور کیبی دُوسرا، جیسے ڈول کیبی کوئی کھینچتا ہے کیبی کوئی۔

۵۷۹/۲ ابن شام ۱۹۳۱، ۹۳ - زاد المعاد ۱۸۴۴ - صحیح بخاری ۲ /۹۵

بدلە*پ اورل*ژائی ڈول ہے <sup>ہے</sup>۔

حضرت عرشنے جواب میں کہا"؛ برا برہیں ہمارے مقتولین جنّت میں ہیں او تمہا . مقتولين جہتم ميں"

اس کے بعد ابوسفیان نے کہا 'عرامیرے قریب آؤ۔ رسول الله ظلال کے فرما یا' جاؤ۔ دنکیموکیا کہتا ہے ؟ وہ قریب آئے تو ابوسفیان نے کہا 'عمر! میں ضرا کاو اسطیر دے کر بیر حیتا ہوں کیا ہم نے محت بتد کو قتل کر دیا ہے ؟ حضرت عرضے کہا ' واللّہ اِنہیں ۔ ملکه اس و قت وه تمهاری با تیں سن رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا ' تم میرے نزدیک ابن قُمّهٔ مے زیا دہ سیتے اور رامست با زہو<sup>ہے</sup>

ا بن اسحاق کا بیان اسپے کہ ابوسفیان مدرمیں ایک اور جنگ لڑنے کاعہ

اور اس كے رُفقار واپس ہونے گئے تو ابوسفیان نے كہا": آ منّدہ سال مدرمیں بير الطف كا وعده ب " رسول الله طَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عنه و و تشبک ہے۔ اب بیرات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی " <del>ال</del>ے

كالمتحققة اس كوبدرسول الله عليه السيدان الم مدل المرعنه كو ابي طالب رضي الترعنه كو

روا مذکیا اور فرمایا"؛ قوم زمشرکین) کے پیچھے چائز اور دمکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارا دہ کیا ہے ؟ اگرانہوں نے گھوڑے پہلومیں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار بہوں توان کا ارا دہ مکتر کا ہے۔ اورا گر گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹ ہانک کرلے جائیں تو مدینے کا ارا دہ ہے۔ پھر فرمایا" اکس ذات کی قسم حس کے ہاتھ میں میری جان ہے ۔ اگر انہوں نے مدینے کا ارا دہ کیا تو میں مدینے جا کران سے دو دو م لتھ کروں گا "حضرت علی نا کہا ان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے بیچے لکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلومیں کررکھے ہیں اونٹول پرسوار ہیں اور کتے کا رُخ ہے۔ کتے

للتے ابن ہشام ۱/۲ مه ۹ کلتے ابن ہشام ۱/۲ م میں کھا ہے کوشرکین کے عزام کا کلتے ابن ہشام ۱/۲ میں کھا ہے کوشرکین کے عزام کا کلتے ابن ہشام ۱/۲ میں این ہشام ۱/۲ میں کا میں میں کا میں میں کا کا کا کا کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کا

شهبیرول اورزخمپول کی خبرگیری اشهیدول اورزخبول کی کھوج خبر شہیدول اورزخبول کی کھوج خبر

لینے کے بیلے فارغ ہو گئے ۔حضرت زیدبن تا بت رضی الشرعنہ کا بیان ہے کہ اُمد کے روز رسول النَّد ﷺ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ عَلَيْ مِنْ الرِّيعِ كُوثَلَاشْ كرول اور فرما يا كراگروه دكهائي پرٔ جائیں نوا ہنیں میراسلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ ﷺ دریا فت کررہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا یا رہے ہو ؟ حضرت زیر کہتے میں کرمئیں مقتولین کے درمیا جب کر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ ''خری سانس بے رہے تھے ۔ انہیں بزے ، ملوار اور نبر کے سترسے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا: کے سعد! اللہ کے رسول آپ کو سلام كهنة بين اور دريا فت فرما رسب بين كرمجه تبناؤ اپينے آپ كو كبيا يا رہے ہو" انہوں نے کہا "رسول اللہ اللائظين كوسلام - آپ سے عرض كرد كديا رسول الله! جنت كى خوشبۇ پارا ہوں اورمیری قوم انصارے کہوکہ اگرتم میں سے ایک آکھ بھی ملتی رہی اور شمن اوراسی وفت ان کی رُوح پرواز کرگئی ۔ کھ

لوگوں نے زخمیوں میں اُکٹیرم کو مجھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ان میں تھوڑی سی رمق با تی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی گروہ قبول نہیں کرتے تھ اس بیدلوگوں نے رحرت سے) کہا کہ یہ اصبرم کیسے آیا ہے ؟ اسے توہم نے اس حالت میں چیوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔چنا بچہان سے پوچھا گیا کہتہیں ہیاں كيا بييز له آئى؛ قوم كى حايت كا جوش يا اسلام كى رغبت ؟ انهول نه كها : اسلام كى رغبت - درخینقت میں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعدر سول للہ عَلَيْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ عِنْكَ بُوا بِهِال أنك كراب اس حالت سے دوجار ہول جو آپ لوگوں کی آمکھوں کے ساشنے ہے "۔ اور اسی وقت اُن کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں ا بوہر رُزّہ ہ کہتے ہیں کہ <u>سے الانک</u>راس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں ڈھی تھی<sup>ا۔</sup>

رکیونکہ اسلام لانے کے بعد انھی کسی نماز کا وقت آیا ہی مذنفا کہ شہبدہو گئے۔)

ان ہی زخمیوں میں قُزُمان کھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب خوب دا دِشجاعت دی تھی اورتنہا سات یا آ گھمشرکین کونتر تینج کیا تھا۔ وہ جب ملا توزخمول سے چُورتھا۔ لوگ اسے ا مُناكر بنوظفر كم محلے میں ہے گئے اور سلمانوں نے اُسے خوشخبری سُنائی ۔ كہنے لگا: والدّميري جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی۔ اور اگر بیر بانت نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کریا۔اس کے بعدجب اس کے زخوں نے شدّت اختیار کی تواس نے اپنے آپ کو ذیح کرکے خودکشی کرلی ادھر رسول الله مِيْلِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلُهُ سِيهِ اس كاجب بهي ذكركيا جامّا تها توفرها تے تھے كہ وہ جہنمی ہے بنځه راوراس واقعے نے آپ کی پیٹین گوئی پر مہرتصدیق ثبت کردی۔) حقیقت یہ ہے کہ اِ عُلاَءِ کلمة اللہ کے بجائے وطببت یا کسی بھی دوسری راہ میں رطنے والول کا انجام ہیں ہے۔ جاہے وه اسلام كے جھندے تلے ملكه رسول اور صحابہ كے شكر ہى ميں شريك موكركيوں نه لات بول -اس کے باکل بھس مقتولین میں بنو تعلیہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلارہے تھے، اپنی قوم سے کہا ! اے جاعتِ یہود! خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محد کی مرد تم پر فرض ہے " بہود نے کہا ، گرا ج سُبُت اسینیر ) کا دن ہے۔اس نے کہا ، تمہا رہے ہیے کوئی سُبُت نہیں ۔ بچراُس نے اپنی تلوار لی، سازوسامان اٹھایا اورلولا اگرمیں مارا جاوّل تومیرا مال محد کے لیے ہے وہ اس میں جوچا ہیں گے کریں گے۔ اس کے بعدمیدان جنگ مِن كَما اوراره تربعر تنه ماراكيا- رسول الله مِينَا الله عَلَيْنَا الله عَنْ مَا يَا يَعْ مَعْ رَبِي بهروى تما لِله اس موقع بررسول الله عظافيكال فيخود كلى شهدار كامعائنه فرمايا اور فرما يا كرمين ان لوگوں کے حق میں گواہ ریموں گا ہے تیقت پرہے کرجشخص اللّٰہ کی راہ میں زخمی کیا جا تا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گاکراس کے زخم سے خون بردا ہوگا ؛ دنگ توخون ہی کا ہوگا لیکن خوشبومشک کی ہو گی ۔ لائھ

کچورہ ایشنے اپنے شہدار کو میز منتقل کرایا تھا۔ آپ نے انہیں تکم دیا کہ اپنے شہیدوں کووایس لاکر ان کی شہادت کا ہوں میں دفن کریں نیز شہدائے متھیارا ور پوستین کے لیاس آبار ایے جاتی گرائیں

نے زادالمعاد ۱۹۰۱،۹۰۱ بن ہشام ۱۸۱۲ لئے ابن بشام ۱۹۸۱،۹۸ کئے ایضٹ ۱۹۸۱

عَسل دینے بغیب رجس عالت میں ہوں اسی عالت میں دفن کر دیا جائے ۔آب دو وقی تین تنہیدوں کو ایک ہی قبریں انٹھالپیٹ دیتے تھے اور دو دوآ دمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھالپیٹ دیتے تھے اور دو دوآ دمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھالپیٹ دیتے تھے اور دیا فت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یا دہیے ۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے کمد میں آگے کہ میں قبامت کے روز ان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دوں گا۔ عُبُداللّٰد میں آگے کہ میں قبامت کے روز ان لوگوں کے بارسے میں گوا ہی دوں گا۔ عُبُداللّٰه میں عُمرُ و بن حرام اور عُمرُ بن عُمرُ حایک ہی تباش کے بعد ایک عیکہ اس عالت میں ملی کہ زمین پریڑی تھی میں مفرز تن میں تبایل کے بعد ایک عبد ایک عبد اس عالت میں ملی کہ زمین پریڑی تھی

سلک زادالمعاد ۹۸/۲ میجی بخاری ۲۷،۲ ه میک زادالمعاد ۲۷،۲ ۹ هنگ زادالمعاد ۲۷،۲ ۹ هنگ یان شادان کی روایت ب مربکت مختصراتیره ملتنی عبدالله مده ۲۵ م

توپاؤں کھُل جاتے اور پاؤں ہیر ڈالی جاتی توسکر کھل جاتا۔ بالآخر چادرسے سرڈھک دیا گیا اور پاؤں پر البیکہ اِذخر کھاس ڈال دی گئی جیکھ

حضرت عبدالرحمٰن بن عوت کابیان ہے کہ صُفع بن عُمیر کی شہادت واقع ہوئی ۔۔ اوروہ مجھ سے بہتر تھے ۔۔۔ توانہ بیں ایک عیا در کے اندر کفتا یا گیا۔ عالت بیقی کہ اگران کا سر ڈھا کیا جا تا توپاؤں کھل جاتے اور کے اندر کفتا یا گیا۔ عالت بیقی کہ اگران کا سر ڈھا کیا جا تا توپاؤں کی محل جاتے اور یاؤں ڈھا نکے جاتے تو سر کھٹل جاتا تھا۔ان کی بی کیفیت حضرت خواب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرایا ہے کہ ۔۔ داس کیفیت کو دیکھ کہ ہنی ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ عیادرسے ان کا سُر ڈھا تک دو اور یاؤں پر اِذ خر ڈال دوجھ

کے منداحد بشکراۃ اربه اسکے صحیح ای ۵۹/۲ ، ۵۸۸

دے اور سلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رُسوائی اور فقنے سے دوجار کئے بغیر صالحین میں شامل فرما، اے اللہ! توان کا فرول کو مارا وران بیختی اور عذاب کر جو تبرسے بینمبروں کو حبٹلاتے اور تبری راہ سے روکتے ہیں۔ اسے اللہ الن کا فروں کو کھی مار خبیب کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق الجھے

مينے كو والى كى ومحبت مياں سيارى كى وراقعات اللہ ماكى مذہ ماسے فارغ موكر رُسُولُا

بنانچردات بین ان کے عباقی عبرا کے عبوری کی ما قات صفرت مُنڈ بنت مُحش سے ہوئی۔ انہیں ان کے عباقی عبدا بن عن عبران کے عباقی عبدا بن عن می فیروں کی خبران کے انہوں نے اللہ باللہ باللہ

پرکلماتِ تعزیت کہتے ہُوئے انہیں نسی دی اور صبر کی تلقین فرمائی - کہنے لگیں جب میں نے آپ کو بسلامت دیکھ لیا تومیرے یہ ہرصیب بن ہی ہے۔ بچردسُول اللہ ﷺ فیلٹھ اُلی نے شہدار اُمد کے کو بسلامت دیکھ اور فرمایا "بلے اُم سُعُد تم نوش ہوجاؤ ، اور شہدار کے گھروالول کو نوش جری سنادو کہ ان کے شہدار سب کے سب ایک ساتھ حبنت میں ہیں اور اپنے گھروالول کے بارے ہیں ای بات کی شفاعت قبول کر لی گئے ہے۔ "

کہنے لگیں"؛ اے اللہ کے رسول! ان کے لیہ مائدگان کے لیے بھی دعا فرما دیجیئے ہے ہے ہے نے فرمایا "اے اللہ ! ان کے دلوں کاغم دورکر، ان کی میں بہت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ کھال فرمایت

اسی روز — شنبه ، شول سیسیم سول الله میشیم میشیم کرانی موارست شکو سرتیام رسول الله میشیم کا میشیم کا بنی موارست فاطرا کو دی اور فرطا بیلیم کا خون دهو دو ، فعالی قسم یه آج بمیرے بیے بہت صبیح ثابت بُوئی ۔ بیرصفرت علی نے بھی کوارلیکائی او فرطا اس کا بھی خون دهو دو - والتدبیر بھی آج بہت صبیح ثابت بُوئی - اس پر رسول الله میشان الله میشان کی او فرطا الله میشان کی سیسیم تابید بھی تابید کا بھی خون دهو دو - والتدبیر بھی آج بہت صبیح تابت بُوئی - اس پر رسول الله میشان کی استان تابی کی سیسیم تابید کا کو بینی تابید کا کو بینی تابید کی تعداد سرتانی جو میں بیرسیم درسی تابید کی میسیم تابید کا کو بینی تابید کی تعداد سرتانی تابید کی تعداد سرتانی کا میسیم تابید کی تعداد صرف بارخی درج سے اور ۱۲ اوس سے ایک آدمی میپر دسے قبل ہواتھا اور مہاجرین شہدار کی تعداد صرف بارتھی ۔

باتی رہے قریش کے مقتولین توابنِ اسماق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد ۲۲ متی لیکن اصحاب مغازی اورجن میں ضمنا گرئی تعداد ۲۲ متی لیکن اصحاب مغازی اورجن میں ضمنا گرئی کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشکون کا تذکرہ آیا ہے ان برگہری نظر رکھتے ہوئے وقت بیندی کے ساتھ حساب لیکا آجا تو یہ تعداد ۲۲ نہیں بلکہ عمل ہوتی ہے۔ والتٰ راعا کی اللہ عالم ہے۔

تلکه البیرة الحلبید تا رایم سلکه این بشام ۱۰۰/۱ عمده دیجهان بشام ۱۲۴/۱ آ۱۹ فتح الباری ۱۸۵ اورغز ده اُه تصنیف محاصر بشمیل صری ۲۸۰۰۲۵

کردکھاتھا۔ اس کے باوجود وہ دات بھر مدینے کے داستوں اورگذرگا ہوں برہیرہ ویتے دہے اور اپنے بہر سالا راعظم رسُول مِیلِیْ اللّٰہ کی فصوسی حفاظت برتعینات رہے کیونکہ انہیں ہرطرف سے فدشات اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ مِیلِیْ اللّٰہ اللّٰہ مِیلِیْ اللّٰہ الل

ادھر سُول اللہ ﷺ کی بات سیال اللہ ﷺ کی بات سیال اللہ میں اللہ کی بات سیال اللہ کی بات سیال اللہ کی بات سیال اللہ کی بات سیال میں دور مقام روَحار پر ہینے کی جب پڑاؤڈالا تو ایس بین ایک دور مقام روَحار پر ہینے کر جب پڑاؤڈالا تو آبس بین ایک دور سے کو طامت کی۔ کہنے گئے ہم کوگول نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی شوکت وقوت توٹر کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا حال کہ ابھی ان کے اسنے سریاتی ہیں کہوہ تمہادے لیے بھر در دِسر بن سکتے ہیں، اہذا واپس علی اور انہیں جڑ سے صاف کہ دو۔"

کیکن ایسافسوس ہوناہے کہ سطی رائے تھی ہوان کوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی خہیں فریقین کی و تحاوران کے موسلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک ذمردارافسر منفوان بن امیہ نے اس دائے کی خالفت کی اور کہا '' لوگو الیسا نہ کر د محینے طرہ ہے کہ جو دسلمان غروہ اعدی ، نہیں گئے و دو بھی اب تہمارے فلاف جمع ہوجائیں گے لہذا اس حالت ہیں والیس چیلے جلو کہ فتح تمہاری ہے ورز محینے خطوہ ہے کہ مدینے پر چھر پیڑھائی کر دیے تو گر دش میں پڑ جاؤگے۔ کیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چیلیں گے ۔ لیکن ابھی پڑا کہ چھر گڑکر الوسفیان اور اس کے فوجی لیا جھر کی نہیں کہ معبد ان معبد ان ابی معبد خواجی گئے۔ الوسفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ سلمان ہوگیا ہے اس نے پوچیا کہ ان کی جمید آئی بڑی ہے کہ میں میں میں میں میں اور تمہارے فیا نہیں ہے دیں ۔ ان کی جمید آئی بڑی ہے کہ یں ۔ ان کی جمید آئی بڑی ہے اس نہوئے جی دو جو کہ میں اس کہ ان کی جمید آئی ہیں ۔ اور تمہارے فلان اس فدر جھر کے اس نہوئے تا اس کی میں اور تمہارے فلان اس فدر جھر کے اس نہوئے تا دو جہارے ہیں ۔ اور تمہارے فلان اس فدر جھر کے میں ۔ ان کی جمید آئی ہیں ۔ اور تمہارے فلان اس فدر جھر کے اس نہوئے تا دو تمہارے فلان اس فدر جھر کے میں ۔ ان کی جمید آئی ہیں ۔ اور تمہارے فلان اس فدر جھر کے اس نہوئے تا دو تمہارے فلان اس فدر جھر کے جس اس کی مثال دکھی ہی نہیں "

الرسفيان نے كہا: ارسے عبائى يركيا كہدرہے ہو؟

رعگے معبد نے کہا "واللہ میراخبال ہے کہ تم کوئ کرنے سے پیلے پہلے گھوڑوں کی بیشانبال دیھلو یا نشکہ کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہوجائے گا"

ا بوسفیان نے کہا"؛ واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پربلٹ کر پھر صلد کریں اور ان کی جراکا مے کردکھ دیں۔" معبد نے کہا"؛ ایسانہ کرنا - میں تمہاری خبرخواہی کی بات کر رہا ہوں ۔"

یہ ہاتیں سُن کر کمی شکر کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان برگھرا ہمٹ اور رعب طاری ہوگیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ کھے کی حانب اپنی والیسی حاری رکھیں ۔ البتۃ ابوسفیان نے اسلامی سٹکر کوتعاتب سے بازر کھنے اور اس طرح دوبارہ سلے کراؤسے بچنے کے لیے پروپگیٹڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابسفیان کے پاس سے مبیار عبد القبس کا ایک قافلہ گذرا- ابوسفیان نے گہا ؛ کیا آب لوگ میرا ایک بینیام محد کو بہنچا دیں گے جمیرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے حب آب لوگ مکہ آئیں گے تو محکاظ کے بازار میں آپ لوگ اکم آئیں شمش دول گافتہنی آپ کی بیاؤٹشنی اٹھا سکے گی ۔'

ان لوگوں نے کہا "جی ہال =

ابوسفیان نے کہا ہے گئر کو بہ جرمینیا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقار کی جڑکا ہے ویتے کے سینے کہ میں کا فیصلہ کیا ہے ''

اس کے بعد حب برقافلہ مخراء الاسد میں رسُول الله ظاہماً کا اور محابہ کرام کے پاس سے گذرا تو ان سے ابوسفیان کا بیغام کہنسنایا اور کہاکہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، مگران کی ہاتیں سن کرمسلمانوں کے بیان میں اور اضافہ ہوگیا اور انہوں نے کہا حُسُنا اللّٰہ وَنِعُم الوکیل - اللّٰہ ہالے کا فی ہے اور وہ بہتون کارساز ہے - داس ایمانی قوت کی بدولت ) وہ لوگ اللّٰہ کی بعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے - انہیں کسی بُرائی نے نہ حَجُول اور انہوں نے اللّٰہ کی رضامندی کی ، ببروی کی اور اللّٰہ برائے فضل والا ہے۔

یا حصنرت عاصم من نابت کو عکم دیا اور انهول نے اس کی گردن اردی -

اسی طرح کے کا ایک جاسوس بھی اراگیا اس کانام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عیدالملک بن مروان کا ناناتھا ۔ بیشخص اس طرح زد میں آیا کہ جب اعد کے روز مشرکین واپس جیلے گئے تو یہ اپنے چیرے مبائی حضرت عثمان بن عفان رفنی المترعنہ سے ملنے آیا حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ میلی تو اس طلب کی ۔ آپ نے اس مشرط برامان دیدی کواگر دہ تین روز کے بعد بایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا ؛ لیکن حب مرینہ اسلامی نشکر سے فالی ہوگیا تو تیخص دہ تین روز کے بعد بایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا ؛ لیکن حب مرینہ اسلامی نشکر سے فالی ہوگیا تو تیخص دہ ترین کی جاسوسی کے لیے تین دن سے زیادہ عظم کیا اور جب نشکر واپس آیا تو بھاگئے کی گوشتش کی ۔ رسول اللہ میلی اللہ عظم کیا میں مار ترین یا مرینی اللہ عنہ ماکوں کم دیا اور انہابی میں کا تعاقب کر سے اسے تیزیغ کر دیا ہے۔

غزوه حمرارالار مرکا ذکراگرچه ایم متقل نام سے کیا جاتا ہے گرید در تقیقت کوئی متقل غزوه نه تھا بلک غزوه اُصربی کاجزو و تمتیه اور اسی کے صفحات میں سے ریک صفحہ تھا۔

هیمه نزوه احداو نفزوه حمرابرا لاسد کی تفصیلات ابن بشام ۱۷۰۴ تا ۱۰۹۰ زادالمعا و ۱۰۹۱ تا ۱۰۰ نتیج الباری مع صیح ابناری در مه ساته مواند و سرسی معادر صیح ابناری در مه ساته مواند و مرسی معادر سیم معادر کی معادر سیم معادر کی معادر سیم معادر کی معادر سیم معادر کی معادر سیم معادر سیم معادر سیم معادر سیم می می می در سے دبئے گئے ہیں ۔

نہیں ہوا نفاکہ کی فشکران کا تعاقب کتا، علاوہ از یرکوئی ایک جی سلمان کا فروں کی قید میں نہیں گیا نہ کفارتے کوئی البخیمیت عاصل کیا۔ پھر کفار جنگ سے تمیسرے داونڈ کے لیے تیار نہیں ہُوئے علائکہ اسلامی فشکرا بھی اپنے کمیپ ہی ہی تفاعلاہ اذبی گفار نے بیان جنگ میں ایک بیادووں یا تین دن قیام نہیں کیا حالا کلم اس زملنے میں فائحیں کا میری وستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہا بیت صوری علامت نفی، مگر گفار نے فرا والب کی کی داہ اختیار کی اور شمل اول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کردیا۔ نیز انہیں بچے قید کرنے اور مال ہوئے سے میں داخل ہور نیا کی اور شمل اول سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کردیا۔ نیز انہیں بی قیدم کے اور مال ہوئے کی جوائت نہ ہوئی۔ حالا تکہ بیشہ جند ہی قدم کے فاصل ہوا کہ انہوں نے ایک فاصلے پر تھا اور قوج سے میک طور پر خالی اور ایک کی گؤریادہ سے زیادہ صوف بیما صل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کہ سلانی سے کا فراس خوا کہ وائدہ نہوں ہے کہ وقتی میں گوئی کو فراس نے ایک بعد اسے کی طور پر تمل یا قید کر لیسے کا جوائدہ انہیں جنگی نقط نظر سے داز ما صاص ہوا چا ہے تھا اس میں دہ فراس کی طور پر تمل یا قید کر لیسے کا جوائدہ انہیں جنگی نقط نظر سے داز ما صاص ہوا چا ہے تھا اس میں دہ خوا سے نما مور میں کی در سے خوا میں کو نہیں کی در خور در فر کوئر کوئر کی گیا اور اس طرے کا خیارہ تو ہو ہور در خور در فرائے کوئی کی اور اس کا خیارہ تو کہ میں کی در در اسلامی فتر کی خور در خور در فر کوئر کی گیا اور اس کا خوا میں اس معالمے کوئر کینے کی خور در خور در فرائے کوئر کی کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی فتح سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کا در اس کی خور سے تبیہ ہیں کیا جا سے کیا ہو کی در کیا گیا کیا گوئر کیا گیا کیا کیا کہ تھا کہ کوئر کیا گیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کوئر کیا گوئر کیا گوئر کیا گیا کیا کہ کیا کیا کہ کوئر کیا گیا کہ کوئر کیا گوئر کیا گیا کہ کیا کہ کوئر کیا گوئر کیا گیا کہ کوئر کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کوئر کیا گوئر کیا گیا کہ کوئر کیا کہ کوئر کیا گیا کہ کوئر کیا گوئر کیا گیا کہ کوئر کیا کیا کہ کیا کہ کوئر کیا کہ کوئر کیا گوئر کیا کیا کوئر کیا کیا کوئر کیا ک

بلکہ داہسی کے لیے ابوسفیان کی عجلت اس بات کی غمازہ ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دورشردع ہوگیا تو اس کا تشکر سخت تباہی اورشکست سے دوچار ہوجائے گا۔اس بات کی مزیزلئیر ابوسفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمرام الاسد کے تئیں انعتبار کیا تھا۔

ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فرتن کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بیار سے نفی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بیار خیائے بیار حصال کے بجائے نفی فیصلہ کیا۔ پھر میدان بینگ سے بھوا کے بغیر اور اپنے کیمیپ کو شمن کے قبضہ کے لیے چھوڑے بغیر الٹا تی سے دامن کشی اختیار کرلی اور غیفی میل کوئیں۔ ہی جانب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد سے جھی اُٹا و کھتا ہم اور کھتا ہم اُٹا و کھتا ہم کھتا ہم کھتا ہم کما کھتا ہم کہتا ہم کہتا ہم کے اُٹا و کھتا ہم کھتا ہما کھتا ہم کھتا ہما کھتا

وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُونُوْا تَالْمُوْنَ فَالِنَّهُ مِ يَالْمُوْنَ كَا تَالْمُؤُنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴿ ١٠٣:٣١

" توم دشرکین ، کے تعاقب میں ڈھیلے زیڑ و۔ اگر تم اُلم محسوس کررسے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررسے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی اُلم محسوس کررسے بیں اور تم لوگ الٹرسے اس چیز کی امید رکھتے ہوجس کی وہ اُمید نہیں رکھتے ، اس ایت میں انٹر تعالی نے ضرر مہنچانے اور شرر محسوس کر سنے میں کا کھی کے دوسرے شکر سے تشبیعہ دی ہے۔

جمکامفادیہ ہے کہ دونوں فرق کے موقعت متافی تھے اور دونوں فرق ہوات ہیں جاہدے کہ دونوں فرق کے موقعت متافی ہوا تواس میں اس محرکے کا یک ایس عور محرکے کا ایس ایس عور محرکے کا ایس ایس عور محرکے کا ایس ایس محرکے کا ایس محل کے دونا در جا ایس محل کے ایس محل کے محالے کے محالے کے محالے کے محالے کی محالے کے محالے کے ایس محرکے کے ایس محل کے ایس محل کے محالے کے محالے کے ایس کے کہا خلاسے محال ہے کہا محالے کے ایس کے کہا خلاسے محالے کے ایس کے کہا کہ دوریاں رہ گئی ہیں ۔

اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقعت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی ۔ ان سے پینوں میں فدا ور سول کے ضلات چیپی ہوئی عداوت کا پر دہ فاش کیا اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی بہود نے جو وسے پیپیلار کھے تھے ان کا ازالہ فرایا اوران قابل شائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرایا جو اس معرکے کا حاصل تھیں۔

اس معرکے کے متعلق سورہ آلِ عمران کی ساٹھ آئتیں نازل ہوئئیں۔سب سے پیہلے معرکے کے اتبدائی مرصلے کا ذکر کیا گیا 'ارثاد ہُوا ؛

وَإِذْ غَدَوَّتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْمُ الْمَانَ اللهُ وَمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ الْمُ المَانَ اللهُ ال

" ایسا منیں ہوسکتا کہ اللہ مؤمنین کو اس حالت پر حجور فیے جس پرتم لوگ ہو، یہاں مک کہ خبیت کو پاکیزہ سے الگ کرفے اور ایسا منیں ہوسکتا کہ اللہ تمہی غیب پر مطلع کرے ایکن وہ لیفے پغیم فرل میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کرلیتا ہے بیں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمارے لیے طِرا اَجرہے ؟

علامدابن قیم نے اس عنوان پہبتی قعیل سے غزوے میں کار فرما خدائی مقاصل ور ممبن اللہ فرمانے ہیں : عرفے میں کار فرما خدائی مقاصل ور ممبن

ایک حکمت برجی تھی کہ تعبض مقامات پر مدد کی آمد میں ناخیرسے خاکساری بیدا ہوتی ہے اونفس کاغرور ٹوٹر آ ہے۔ بینانچہ جیب اہل ایمان ابتلاء سے دوجار ہٹوئے توانہوں نے صبرسے کام لیا البستہ منافقین میں آہ وزاری چھ گئی۔

ایک حکمت بر بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے بلیے اپنے اعزاز کے گھر رہینی جنت ہیں کچھ ایسے درجات تیار کرر کھے ہیں جہال کک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی - لہذا ابتلا رومِئن کے بھی کچھ اسباب مقرد فرا رکھے ہیں آکہ ان کی وجہ سے ان درجات یک اہل ایمان کی رسائی ہوجائے۔
اور ایک حکمت برحی تھی کہ شہادت اولیارکم کا علی ترین مرتبہ ہے ' لہذا یہ ترتبہ ان کھیلیے مہنیا فراویاگیا۔
اور ایک حکمت برحی تھی کہ اللہ اپنے ذشمنوں کو بلاک کرنا چا تہا تھا - لہذا ان کے لیے اس کے اسب بھی فراہم کر دیے ؛ یعنی کفر فطلم اور اولیارالٹہ کی ایرارسانی میں صدسے بڑھی ہوئی سکتی ۔ د پھر اسب بھی فراہم کر دیے ؛ یعنی کفر فطلم اور اولیارالٹہ کی ایرارسانی میں صدسے بڑھی ہوئی سکتی ۔ د پھر اسب بھی فراہم کر دیے ؛ یعنی کفر فطلم اور اولیارالٹہ کی ایرارسانی میں صدسے بڑھی ہوئی سکتی ۔ د پھر اسب عمل کے بیسے میں ) اہلِ ایمان کوگنا ہوں سے پاک وصاف کر دیا اور کا فرین کو ہلاک ورباؤٹ

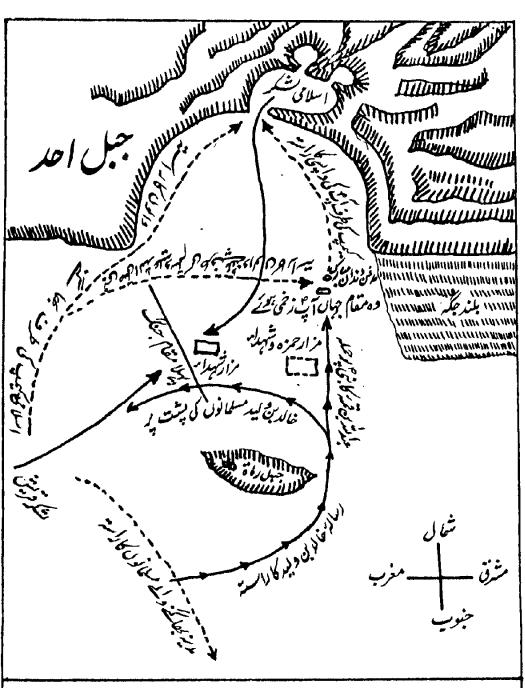

ابتدار مین سلمانوں نے مشرکین کوشکستِ فائش دی اور ان کے کیمپ پر دھا وا بول دیا - مگر عین اُسی وقت عبل عینین رجبل رما قی مینعین نیرا مدازوں نے اپنامورچر حجو لدیا نیسی بر اکرف لدین ولید فوراً چکر کا ملے کرمسکی نوں کی نیست پر بہرنے کہے اور اُنہیں ترغہ میں ہے کر جنگ کا یا تسریک دیا۔

## ، اُحد کے بعد کی فوجی مها

مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ مراصد کی ناکا می کا بہت برا اثر بڑا۔ان کی ہوا اکھ وگئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی بیبت ماتی رہی ۔اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی شکلات میں اضافہ ہوگیا۔مدینے يرمرجانب مضطرات منظرا في لك يهود منافقين اوربدّوو ل في كفل كرعدا وت كامظامره كيا ادرمركروه نے سلمانوں کوزک بہنچانے کی کوشش کی؛ بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہسلمانوں کا کام تمام کرسکتا ہے اور انہیں یسخ وین سے اکھاٹر سکتا ہے بینیا بخراس غز دیسے کوابھی دو مہینے بی نہیں گزرے تھے کہ نبوا سکتے مدینے رجھیا پیارنے كى تيادى كى ييرصفرس مير ميعنسل اورقاره كي قبائل ني ايك اليين كارا نه جال جلى كردس صحابه كرام كوجام شهادت نوش کرنا پڑا ؟ اور میں اس مہینے میں رئیں بوعار العام کی ایک عابازی کے ذریعے مترصحاً برکرام کوشہادت سے سمكناركايا-بيهادته برمعونهك نام يدمعوف ب-اس دوران بنونضي كفى علاوت كامطابره تروع كر چکے تھے بہال کک دانہوں نے ربیع الاقل سی میٹر میں تو ذبی کریم میٹل اٹھا کے کوشش کی۔ ادھر بنوغطفان كى حِزَنت اس قدر برط ه كَنْ يَعْي كدانهو سن عبا دى الاولى من شيب مدين يرحله كاير وكرام بنايا-غرض ملمانوں کی جوسا کھ نفر وہ احد میں اُکھڑ گئی تھی اس کے نتیجے میں سلمان ایک ٹیڈت کا جیسیم خطرات سے دوجار رہے ۔لیکن وہ تو نبی کریم میلانظیکانی کی حکمت بالغہ تھی حس نے سارے خطرات کارُخ پیرکرسلمانوں کی ہمیب رفتہ واپس دلادی اورانہیں دوبارہ مجدوعزت کے مقام ببند یک بہنیا دیا۔اس سلسلے میں آب کاسب سے بہلا قدم حمرارالاسدیک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔اس کارروانی سے آپ کے نشکہ کی ابرو بڑی مد تک برفرار رہ گئی کیونکہ بیالیہا پروقاراور شیاعت پرمبنی جنگی اقدام نھا کہ خالفین خصوصاً منافقین اور بیچود کا منہ حیرت سے کھیے کا کھلارہ گیا۔ پھرآ پٹے نے ملل ایسی جنگی کارروائیاں کیں کہ ان سے سلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی مبکہاس یں مزیداضافہ بھی ہوگیا ۔ اگلے صفحات میں انہیں کا کچھ تذکرہ کیا عبار ہاہے۔

ر جنگ اُصدے بعد سلمانوں کے خلات سب سے پہلے بنواسد بن نم یمہ کا اِسکری**تر الوسلم** اِسکو ہوئی دوبیٹے طالحادر اِسکم اِسکم اِسکم اِسکو اِسکریت**ر الوسلم** اِسکم اِسکو اِسکان مرہنے میں براطلاع پنچی کہ نئو کید کے دوبیٹے طالحاد

سلمهانی قوم اوراپنے اطاعت شعاروں کو ہے کر نبواسکورسول الله علیہ اور میلے کی دعوت دیتے چھرہے ہیں۔ یول الله عظام نے اطاعت شعاروں کو ہے کر نبواسکورس کا ایک دسة تیار فرمایا اور صفرت ابوسلم من کواس کا علم دے کرسپر سالار بنا کہ رواز فرما دیا حضرت ابوسلم سن خاص کے کرت میں کہنے سے پہلے ہی ان پر اس قدراجا تک ممل کیا کہ وہ ہما گر کے وہ اور مواد مورکج و کئے مسلمانوں نے ان کے اون طاور مجرول پر قبصنہ کر لیا اور سالم وغانم مدینہ واپس آگئے۔ انہیں دو بروینگ بھی نہیں لونی بطری ۔

ك زادالمعاد ١٠٠١ ك ايضاً ١٠٩٠١ ابن بشام ١٠٩١٩

ركيه وكيه كرانهي عاليا- يدمنُا بركرام ايك شيار بنا وكير موسكة - بنوليان في انهيل كهرليا اوركها، تمهارے لیے عہدویمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ توہم تمہارے کسی آدمی کونش نہیں کریں کے "حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقار سمیت ان سے جنگ نثروع کر دی۔ بالاخرتيرون كى بوحيار سے سات افراد شهيد ہوگئے اور صرف تين آ دمی حضرت فبيريث، زيّد بن . د منراورایک ادر صحابی بانی بیچه اب پیر بنولحیان نے ابناعهد و بیمان دہرایا اورا س رینینو تصابی ان کے باس اترائے لیکن انہول نے قالوباتے ہی برعہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی انت سے بانده لبا۔اس برتبیرے صحابی نے بیکتے ہوئے کہ بربیلی برعہدی ہے ان کے ساتھ جانے سے انکارکر دیا ۔ انہوں نے کھینچ گھییٹ کر ساتھ ہے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے تواہیں " " قتل کردیا اورحضرت نبیب اورزیدرضی الله عنها کو مکه بیجا که نیج دیا - ان دولول صحابہ نے بررکے روزابل مکہ کے سردارول کوفتل کیا تھا۔

حضرت فبریث کی عرصدابل مکه کی قبد میں رہے ، پھر کے والوں نے ان سے قتل کا ارا دہ کیا اورانہیں حرم سے باہر تعیم نے کئے حبب سولی پر چرط هانا چا با توانہوں نے فر بایا "مجھے حجوزدو زرا دوركعت نماز ريهٔ هاول بمشكين في حجيوره دبا اورآپ في دوركعت نماز ريه هي جب سلام بھرچکے نوفر مایا ببخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں حو کچھ کرریا ہوں گھراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کھیدا ورطول دیتا۔"اس کے بعد فرمایا" اے اللہ ا انہیں ایک ایک کریے گن نے بھر انہیں بمعمر کر مارنا اوران میں سے کسی ایک کوباتی نرجیو ران کیربداشعار کیے:

وماجمع الاحزاب لي عندمضجعي فقد بضعوالحي وقد بؤسمطعي فقك ذرفت عيسناى من غيرمدمع على اى شق كان لله مضجعى يبارك على ارصال شياوممن ع

لقداجمع الاحزاب حولي والبوا قبائله مرواستجمعوا كل مجمع وقلا قريو ابناء هدوونساءه مدر وقريت من جزع طويل ممنبع الى الله الشكوغربتي بعدكريتي فـذا العـرش صبرني على مايس د ب وقيبه خبيروني الكفر للوب دريله ولست ابالی حین اقت ل مسلما مذلك في ذات الاله وإن يشا ں لوگ میرے گر د گروہ درگروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے فیائل کو چیٹھا لائے ہیں۔ادرسا را مجمع جمع

اس کے بعد ابسفیان نے صنرت نبیب ہے کہا؛ کیا تہمیں یہ بات پیند آئے گی کہ تہما ہے برائے ، مختر ہما اسے برائی مختر ہما اسے برائی کے دون مارتے اور تم اپنے اہل وعیال میں رہتے ؟ انہوں نے کہانہ ہیں۔ واللہ محصے تو رہمی گوارا نہمیں کہ میں اپنے اہل وعیال میں رہوں اور ہاس کے برائے ، محمد مختلف کھی کھی کہ استے ، کوش کے جمالے ، اور وہ آپ کوشکلیف دے "

اس کے بید شکین نے انہیں سولی پر لفکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدی تقرر کردیے لیکن حضرت عُرُو بن اُمُیّت ضمری رضی اللہ عذف نشریف لائے اور رات میں جمانسہ دے کلاش الشامے گئے اور اسے دفن کر دیا بحضرت فُلیٹ کا فائل عُقبہ بن حارث تھا جضرت فہیٹ نے اس کے باب حارث کوجنگ بدر میں مثل کیا تھا۔

میسی سنجاری میں مروی ہے کہ حضرت فنبریش پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع بر دورکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے کچھے کھا رہے تھے حالانکہ ان دنول کئے میں کھبٹر بھی نہیں ملتی تھی ۔

معلی حواس واقع بین گرفتار ہُوئے تھے، یعنی حضرت زیر بن و شنہ انہیں مفوان بن اُمبِّر نے خرید کراپنے باپ کے بدمے قتل کردیا۔

قریش نے اس تفصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کر مصرت عاصم کے حبیم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں بھی ہے کہ مصرت عاصم کے میں کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں بھیا اور پہلے کے اور پہلے کے اور پہلے کا در مصرت عاصم نے اللہ سے بیٹم پہلے ان کا کوئی مصد عاصل کرنے پر قدرت نہ پاسکے ۔ در تفیقت حضرت عاصم نے اللہ سے بیٹم پہلے ا

کررکھا تھاکہ نہانہیں کوئی شرک چیئوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چیونٹیں گے۔ بعد میں حب حصرت ہمر رضی الٹرعنہ کواس واقعے کی خبر ہوئی تو فرما یا کرتے تھے کہ الٹد مؤن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے جی

جن مهینے رجیع کا حادثہ بیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئرمعونہ کا المیہ ہم- بیٹرمعوں کا المیس بھی بیش آیا ،جو رجیع کےعادثہ سے کہیں زیادہ نگین تھا۔

اس واتعے كا فلاصر به سے كه ابو برا ر عامر بن مانك بجوكاً عب الأستّه ( نيزوں سے كيلنے والا) کے لقب سے شہور تھا ، مرینر میں ضرمت نبوی میں حاضر مُوا ۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی!ں ف اسلام توقیول نہیں کیا لیکن دُوری بی آئت یا رنہیں کی اس نے کہا" اطاللہ کے رسول"! اگر آپ اینے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل تجد کے پاس جیمین تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ کی دعوت قبول كرليل كي "أي نے فرمايا" مجھے اسپنے صحابہ كے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے "ابوبار نے كبها: وه ميري پناه مين مهور ميك "اس برنبي ينالله عَلِيَّالله منات اسحاق كے بقول جاليس اور سيم مباري کی روایت کےمطابق سترا دمیول کواس کے ہمراہ بھیجے دیا۔سترہی کی روایت درست ہے، اور ثنزر بن عُمْرُ وکو عوبنوساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور مُنْتُنَّ للموت "دموت کے لیے آزاد کردہ ، کے لقب سے مشهور تصے ان کا میر بنا دیا۔ برلوگ فضلار ، قرار ادر سا دات واخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ كراس كے عوض اہل صُفّہ كے ليے غلہ خريد تے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اورات ہیں فُدا كے حضور مناحات و نماز کے لیے کھڑے ہوجاتے تھے۔اس طرح چلتے عیلاتے معونہ کے کنوئیں رپر عابہ ننیے. بیر کنواں بنوعام اور حرہ بنی گینم کے درمیان ایک نبین ہیں واقع ہے۔ وہاں پیواؤ ڈلسنے کے بعد ان صحائبہ كرام نے اُم مُكِيم كے بِما في حُرَّام بن ملحان كورسُول الله خلافظيّان كاخط دے كر تشمين فُدا عامر بطفيل کے پایں دوارز کیا بلیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اورا یک آدمی کواننارہ کر دیا جس نے حضرت عُرام كو پيچيے سے اس زور كانبزه مارا كه وه نيزه آريار مبوكيا بنون ديكھ كرحضرت حرَّام نے فرما!" النّهُ أكبر إرب كعيد كي قسم بين كامياب موكيا "

اس کے بعد فوراً ہی اس شمنِ فُدا عامرنے باقی صحابہ برجملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی . مگرانہوں نے ابر بار ، کی پنا ہ کے پشین نظر اس کی آواز برکان نہ دھرے ۔ ادھر سے

سله این شام ۱۹/۴ آنا ۱۹ ازاد المعاد بار ۱۹۰ اصحیح سنجاری بار ۲۹٬۵۲۹، ۵۸۵

مالوس ہوکراٹش فض نے نبوسکیم کو آواز دی۔ بنوسکیم کے تین قبیلوں عصبیہ، رعل اور ذکوان نے اس پرلبیک کہا اور جھٹ آگران صُحَابِ کرام کا محاصرہ کرایا۔ جوا با صحابہ کراٹم نے بھی لرائی کی گرسب کے سب شہید ہوگئے ،صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عند زندہ بیچے۔ انہیں شہدار کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لا یا گیا ۔اور وہ جنگ خند تن یک حبات رہے ۔ان کے علاوہ مزید دوصحابه حضرت نمرتخ بن اُمبّه خَمْرى ا ورحضرت منندِّر بن عقبه بن عامر رضى الله عنها اونت چرا سيطفيم انہوں نے جانے داردات پرجڑ بیل کو منڈ لاتے دیکھا توسیدھے جائے واردات پر پہنچے بھڑھنت مندر تواپنے رفقار کے ساتھ مل کرشکین سے لڑتے ہُوئے شہید ہوگئے اور حضرت مروبا کہیں ضمری کوتید کرایا گیا الیکن حب تبایا گیا که ان کاتعلق قبیلهٔ مُضَرِّے ہے تو عامر نے ان کی بیشانی کے بال کٹواکرانی ال کی طرف سے ۔۔جِس رہ ایک گردن آزا دکرنے کی ندر تھی ۔۔آزا دکر دیا -حضرت عُمْرُو بن اُمُيّة ضمرى رضى التُدعنة اس درو \ك الميس*ے كى خبر بسائے كرمايينہ پہنچے*۔إن مُشرَافًا ل مُسلمین کی شهادت کے للبے نے جنگ اُ *حد کا چرک*ہ مازہ کر دیا۔اور بیراس لحاف*اسے زی*ادہ المناک ت*ھا کہ شہدا*ءِ احد تو ایک کھنی ہوئی اور دوبدو جنگ میں مارے گئے تھے مگریہ بیجا پرے ایک شرمناک غداری کی نذر ہو گئے۔ حضرت عُرُوبن اُمُیہ ضُمری وابسی میں وادی قنا ہ کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پہنچے توایک درخت کے سائے میں از بیٹے۔وہیں بنو کلاب کے دوآ دمی بھی آگر اثر رہے بجب وہ دونون پخبر سوكية توحضرت عُرُّو بن امئية يُشفهان دونول كاصفاياكر ديا-ان كاخيال تقاكه اينے ساتھيوں كابدله لے رہے ہيں حالا مكدان دونوں كے باس رسول الله مظل الله كل طرف سے عهدتها مگر حضرت عُمرُوعا بنتے نہ تھے۔ چنانچے حب مدینہ آگرانہوں نے رسول اللہ میں شکھا کے اپنی اسکار وائی کی خبر دی تواث نے نے فرمایا کہ تم نے ایسے دوآ دمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لا زماً ادا کرنی ہے۔اس کے لبدآمیمسلمان اور انکے علفا دیمہورسے دیت جمع کرنے میں شغول ہو گئے تھے اور یمی اقدغزوہ بنی نضیر کاسبب بنا۔ جیسا کہ آگے آر ہا ہے۔

یری امرازه می بیرو بر بب با بریسا مرام برای این این است و انتا که واقعات سے جو بنید ہی ون آگر بیکھیے رسول الله مین الله مین اور ترج کے ان المناک واقعات سے جو بنید ہی ون آگر بیکھیے بیش آئے تھے ، اس قدر رنج پہنچا اور آپ اس قدر کمکین و دلفگار ہُوسئے کہ من قوموں اور سے مین ان بیٹ میں ۱۹۸۱ میں اور آپ اس قدر کمکین و دلفگار ہم ۱۹۸۹ میں اور المعاد ۲۰۹۱، الصحیح بخاری ۲ میر ۱۹۸۹ میں است میں اور میں میں تھی۔ واقدی نے کھا ہے کہ دئیج اور موند دونوں ماد توں کی خبر رسول الله کی التعظیم کو ایک مہی رات میں ملی تھی۔ لیک این سعد نے صریت انس ضی التاریخ ہے۔ وایدن کی ہے کہ رئول الله مین المام برامون پر (ان الله مین میں میں تدرا بل بیز معون پر (ان الله مین میں میں میں کا میں میں است میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں میں کہ کہ دونوں میں کا میں کہ کہ دونوں الله میں میں کہ کہ دونوں میں کا میں کہ کہ دونوں الله میں کہ کہ دونوں میں کہ کہ دونوں میں کہ کہ دونوں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کا میں کہ کہ کہ دونوں میں کی میں کو میں کے میں کو میا کو میں کو میاں کو میں کو میں

قبیلوں نے ان صُحّابہ کوام کے ساتھ غدر وقتل کا پرسلوک کیا تھا آپ نے ان پر ایک جہیئے تاک برد عا فرمائی بچنا نچر صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا آپ نے ان پر تبیس روز تاک بردعا کی ۔ آپ نماز نجر میں رعل ، وکوان ، لحیان اور عصیب نے اللہ عصیب کی اللہ عصیب کی اللہ تو میں اپنے تھے اور فرماتے تھے کہ عصیب نے اللہ اور اس کے رسُول کی عصیب کی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر وحی نمازل کی ،جو بعد بین نسوخ ہوگئ ۔ وہ وحی بیتھی ، سہاری تو می میت میں اس سے رافنی ہیں "اس توم کو یہ تبال دو کہ ہم اپنے رہ سے میے تو وہ ہم سے رافنی ہے اور سم اس سے رافنی ہیں "اس کے بعد رسُول اللہ میں اللہ نے اپنا یہ فنوت ترک فرما دیا ہے۔

نی ﷺ بی میلیشه ایس کی جانتے ہوئے صبرے کام لیا لیکن رجیع اور عونہ کے حادثات کے بعد بہو وکی جرائت وجہارت حدسے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی میلیشہ ایس کے فاتمے کا پرفرکم این اور انہوں نے نبی میلیشہ کی کے فاتمے کا پرفرکم این اللہ ا

اس کی تعمیل بیر ہے کرنبی مظافی آل اپنے چید مستحار کے ہمراہ بہود کے بیاس تشریف لے گئے اور
ان سے بنو کلاب کے ان وولوں مقتولین کی دیت ہیں اعانت کے لیے بات چیت کی ۔ رجبہ بی صفرت
عُرُو بن المیہ ضمری نے علطی سے قبل کردیا تھا۔) ان بیرمعا ہدے کی رُوسے بیا عانت واحب تھی۔انہوں
ابقید فری شمنی ممکنین ہوئے ہیں نے کسی اور پر آب کو اتنا زیادہ ممکنین ہوتے نہیں دیکھا۔ مختصرالیرہ الشیخ عبداللہ صنوبیا

ہے۔ سنن ابی داؤد باب خرالنضبر کی روایت سے یہ بات مشفاد ہے دیکھئے سنن ابی داؤد مع شرح عون المعبود ۱۱۷/۱۱۹/۱۲

نے کہا "ایوا تقاسم! ہم ایسا ہی کریں گے۔ آپ بہاں تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کئے دیتے ہیں "آپ ان کے ایک گھر کی دیوارے ٹیک لگا کہ بعیٹھ گئے اوران کے وعدے کی کمبیل کا نتظا کرنے گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو کمٹر ، حضرت عثر، حضرت علی اورصحابہ کراٹم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔

ادھر ہیود تنہائی میں جمع ہوئے توان پر شیطان سوار ہوگیا اور جو برنجتی ان کا نوشۃ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے نوشنما بناکر پیش کیا ۔ بینی ان ہمود نے باہم شورہ کباکہ کیوں نہ نبی ﷺ ھی کوت کوت کے مر پر کوت کے در پر جواس جی کو لے کراو پر جائے اور آپ کے در پر گرکز آپ کو کی سے کواس جا گراکز آپ کو کی دے گراو پر جائے اور آپ کے در پر کاکر آپ کو کی دے گراو ہو جائے اور ایک میں دے گراکز آپ کو کیل دے گراو ہو گراو ہ

ادھررت العالمين كى طرف سے رسُول اللّه يَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

رینہ واپس آگر آپ نے فورا گری گھرین مسلم کو بنی نَفید کے پاس روانہ فرط یا اورانہ ہیں ہے نوٹس دیا کہتم لوگ مدینے سے کل حجارت اب بہال مبر سے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں دس دن کی مہدت دی جاتی ہے اس نوٹس کے بعد میچود کو حلاقتی جاتی ہے اس نوٹس کے بعد میچود کو حلاقتی کے سواکوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا ۔ چانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیار باں کرتے رہے۔ لیکن اسی دولان عبداللہ بن اُبی رئیس المنافقین نے کہا بھیجا کہ اپنی حکہ بر قرار رہو، ڈسط حاق اور کھر بار نہ حجور و ویر ویر کے بیاس وہ نہار مروان جبگی ہیں عرقہ ہارے ساتھ تمہارے قطعے میں واض مہو کہ تمہاری حفاظت میں جات میں کی دے دیں گے اور اگر تمہیں کی آتو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے بارے بارے بارے ورین کے اور تمہارے بارے ورین کی گئی تو ہم تمہاری مدوکریں گے اور بنو ڈر لظم میں کئی تو ہم تمہاری مدوکریں گے اور بنو ڈر لظم میں کئی تو ہم تمہاری مدوکریں گے۔ اور بنو خطفان نے تمہارے علیون بیں وہ بھی تمہاری مدوکریں گے۔ اور بنو خطفان نے تمہارے علیون بیں وہ بھی تمہاری مدوکریں گے۔

یہ بنیام سُن کر بیٹود کی خود اعتمادی پیٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ عبلا وطن ہونے کے بہائے گئی ۔ ان کے سردار شی بن اخطب کو توقع تھی کہ داس المنافقین تے جو کھی کا سے مردار شی بن اخطب کو توقع تھی کہ داس المنافقین تے جو کھی ۔ جب وہ پورا کرے گا اس لیے اس نے رسول اللہ میں اللہ جم این دیار سے نہیں نکلتے آئے کو جو کرنا ہو کر لیں ۔

اس بین شبه نہیں کہ سلمانوں کے لحاظ سے میصورت مال نازک تھی، کیو کمان کے لیے اپنی بالخ کا کے اس نازک اور بیچ بیدہ موٹر پر شمنول سے محوا و کچھ زیادہ مغید و مناسب نہ تھا۔ انجام خطرناک برکنا تھا۔ آپ دبھے ہی دسے بیں کہ سارا عوب مسلمانوں کے فعال نتھا اور سلمانوں کے دو بہات نے در دی سے تہ یہ کی جاچکے تھے۔ بھر بی نُفی رکے بہو داشنے طاقتور تھے کہ ان کا ہنھیار ڈالنا آسان نہ تھا اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے مالات نے جوئی کہ وطرح کے خدشات تھے۔ کمر برمعونہ کے المیہ سے پہلے اور اس کے بعد کے مالات میں نراوہ مساس ہوگئے تھے اور ان جوائم کا ارتکاب کرنے والوں کے فعال مسلمانوں کا جد بہ انتھام فزوں تر ہوگیا تھا۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا کیچ کو بنو نُفیر نے دسول اللہ میں نراوہ میں میں ان معلی کا بوائی بینام ملا تو آپ نے وامواں کرام شاخ کے بھیں عکم تھا۔ کہا النوا کہ وادان کے معالی میں نہ کے اٹھ کھوے بوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ عالم کو مرینہ کا انتظام مہنوب برنون پر کے ملاقے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ عالیہ کے اٹھ میں عکم تھا۔ نہ نہ نہ نہ میں ابی طالب بنی النہ کا کہا النہ کے کہا النہ کے کہا النہ کے کہا النہ کے کہا النہ کی کے علاقے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ کے کہا تھیں عکم تھا۔ نہ نہ نہ کے معالے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ عالیہ کے معالے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ کا تعمیل عکم تھا۔ نہ نہ نہ کہا کہا کہا کہ خوانہ ہی کے معالے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ کی النہ کے معالے کی طرف روانہ کی عمل کے معالے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ کو کے معالے کی طرف روانہ ہوگئے۔ حضرت علی بن ابی طالب بنی النہ کی معالے کی طرف روانہ کو ان کا عمل می کر بیا گیا۔

اُدهر بنونصنبرنے استے قلعول اور گرائی میں بناہ لی اور قلعہ بندرہ کرفیفیل سے تیر اور پچھر برساتے ہے۔ چونکہ مجورکے باغات ان کے بیے سپر کا کام دے رہے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درستوں کو کاٹ کر عبلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اثنارہ کرکے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:

وَهَانَ عَلَىٰ سَكِرَاةَ بِنِي لَوْى حَرِيْقٌ بِالْبُوكِيْرَةَ مُسْتَطِيرِ بنی لوی کے سرداروں کے بیتے یہ معمولی بات تھی کہ بُرُیْرَۃ میں آگ کے شعلے بلند ہوں دبریہ! بنونفیر کے نخدتان کا نام تھا) اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیرارش بھی نازل ہُوا: مَا قَطَعْتُهُ مِّنْ لِيسُنَةٍ آقِ تَرَكْتُمُوهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِادُزِاللهِ وَلِيُخْزِى الْفْسِقِيْنَ ۞ (٥٠٥٩)

معتم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھٹرا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تصار اور ایسا اس بلیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کورسواکہ یا

َ كُمَثَ لِالشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْعُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيِّ عُ مِنْكَ... (١٥٥٠)

(۱۹:۵۹)

« بینے شیطان انسان سے کہا ہے کفر کر و اورجب وہ کفر کر بعی بیا ہے ترشیطان کہا ہے بین تم ہے بی برات معاصرے نے کھے زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف چھ رات سیالقول بعض پندرہ رات سے ماری رہا کہ اس دوران اللہ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ ان کے حصلے لوٹ گئے ، وہ ہتھیار ڈالنے پہا اوہ ہوگئے اور رسول اللہ شکا ان کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں ۔ بہتھیار ڈالنے پہا اوہ ہوگئے اور رسول اللہ شکا اور برجمی منظور فرالیا کہ وہ اسلی کے سوا باتی جنت اسان ورا اور برجمی منظور فرالیا کہ وہ اسلی کے سوا باتی جنت سے بھی جنت کے موا باتی جنت سے جلے جائیں ۔

بنونضیر نے اس منظوری کے بعد تھیارڈال دیئے اوراپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڈڈالے ناکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لا دیے جائیں۔ بلک بعض بعض نے توجیت کی ڈیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لا دلیں۔ بھرعور توں اور بجول کوسوار کیا اور جوسوا فرٹوں برلدلدا کر روانہ ہوگئے بیشر یہودا وران کے اکار مثلاً بھی بن افسط بورسلام بن ابی الحقیق نے فیم کر گرئے کیا۔ ایک جاعت ملک شام روانہ ہوئی جیون دو آ دمیوں بعنی یا مین بن عمروا ورا بوٹنعیہ بن و مہب نے اسلام قبول کیا۔ لہذا ان کے مال کو ہا تھر نہیں لگا باگیا۔

رسُول الله عِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَ تَسْرِط كَهِ مِطابِق بَونَفْير كَهِ بَهْ صِيار، زمين ، كَفراور با غات البين المنظمة على الله عِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

کرائی اسے اپنے میے محفوظ دکھیں یا جے چاہیں دیں۔ بچنانچہ آپ نے را ال غنیمت کی طرح )ان اموال کافمس رہانچواں حصر، نہیں نکالا کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور نے دیا تھا جمہ الما نوں نے اس بر کھوڑ سے اورا ونسے دوڑا کر اسے (بزوشمشیر) فتح نہیں کیا تھا لہٰڈا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے حت اس بورے مال کو صرف مہاجرین اولین برتقیم فرمایا۔ البتہ دوانصاری صحابیعنی اور گار اس کے علاوہ اور سہل بن خنیف رضی اللہ عنہا کو ان کے فقر کے سبب اس ہیں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے رایک چیوٹا سا ٹکرا اپنے ایے فوظ رکھا جس میں سے آپ ) اپنی از داج مطہرات کا سال بھر کاخری نکلاتے تھے اور اس کے بعد حوکے پریتیا تھا اسے جہاد کی تیاری کے سام میں اور کھوڑوں کی فراہی میں صرف فرما دیتے تھے۔

غزدہ بن نضیر دیج الاقل سک میں اگست سے آئے میں بیش آیا اور اللہ تعالی نے اس تعلق پرری سورہ حشر نازل فرمائی جس میں میو دکی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرزعمل کا برق ہ فاش کیا گیا ہے اور مال فئے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین وانصار کی مدے وشائش کی گئی ہے اور میجی تبایا گیا ہے کہ جنگی مصالح کے بیش نظر شمن کے دیوست کا ٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی واسکتی ہے ۔ ایساکہ نافسا و فی الارض نہیں ہے ۔ بیرابل ایمان کو نقولی کے الترام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ایساکہ نافسا و فی الارض نہیں ہے ۔ بیرابل ایمان کو نقولی کے الترام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ نعالی نے اپنی حمد و ننا فرماتے ہوئے وراسپنے اسمار و صفات کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ نعالی نے اپنی حمد و ننا فرماتے ہوئے وراسپنے اسمار وصفات کو بیان کرنے ہوئے کے سورۃ ختم فرما دی ہے۔

ابن عباس مین الترعناس سورة دوشر ) کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کراسے سورہ بالنظیر ہوئی۔ اس ابن عباس مین الترعناس سورة دوشر ) کے بارے میں فرمایا کرا میابی عاصل ہوئی۔ اس اغروہ مینی نفید میں قربانی کے بغیر سلمانوں کو شاندار کا میابی عاصل ہوئی۔ اس اس موری کے در ایک میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں التر میں میں التحقید کے لیے کمیسو ہو گئے جنہوں نے اُمد کے بعد ہی سے سلمانوں کو سخت میں المجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانه طریقے سے داعیان اسلام برجملے کر کر کے انہیں موت کے میں المجھا رکھا تھے اور اب ان کی جرائت اس مدیک برحر عبی کی کہ وہ مدینے پر جواحائی کی صوبی سے سیمن کی کہ وہ مدینے پر جواحائی کی صوبی سے سے اعراب ان کی جرائت اس مدیک برحم عبی کی کہ وہ مدینے پر جواحائی کی صوبی رہے۔

م ابن بشام ۲ را ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۱، دا دا دا در ۱۱، ۱۱، صحیح سخاری ۲ رام ۵ ۵۵،۵

جنا نجر نوده نونسبرسے فارخ ہوکر رسول اللہ عظیم اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی کہ بنی فطفان کے دو بیسلے بنو محارب اور بنو تعلیہ لرط ائی کے لیے برو قرب اور اعوابیوں کی نفری فراہم کر دہ ہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی عظیم اللہ نے نبی پر بلغالہ کا نصور کے ملتے ہی نبی عظیم اللہ نے نبیر پر بلغالہ کا فیصلہ کیا اور صحرائے نبید میں دور مک گھستے چلے گئے جس کا مقصد سے تھا کہ ان سک دل بروق ل کے فعل ان پہلے میں کا رروائیوں کے قاد کی جرائے نہ کہ ہیں۔

ادھرسکش بدو ،جولوٹ مارکی تیاریاں کر رہے تھے مسلانوں کی اس اچا کہ بیغار کی جیسنتے ہی خوت زدہ ہوکر بھاگ کھوے بہوئے اور بہاڑوں کی جوٹیوں میں جا دیجے بسلانوں نے لیٹرے قبائل پر اپنارعب و دید بہ قائم کرنے کے بعدامن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی لاہ لی قبائل پر اپنارعب و دید بہ قائم کرنے کے بعدامن وامان کے ساتھ واپس مدینے کی لاہ لی ابل بیر نے اس سلسلے میں ایک معین غز وے کانام لیا ہے جو رہیا الآخر یا جا دی الاولی سریم ہیں نجد کے اندر سریم ہیں نوروہ اسی غز وہ کوغز وہ ذات الرقاع قرار شیتے ہیں۔ جہاں بک حقائق اور تبوت کا تعلق ہے تواس میں شینہ بیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک نورومیتی آیا تھا کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ لیسے تھے۔ ابر سفیان نے غز وہ اصد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غز و سے کے لیے لاکارا تھا اور جیسے لمانوں نے ظور کر لیا تھا اب اس کا وقت قربیب آر ہا تھا۔ اور جنگی تھا کھوٹر کر بدرج سی نو در دارجنگ میں جانے کے بدو قرال اور انوا ہے کوان کی سرتش اور بنا ویہ تھا کہ میدان بدر میں جس ہولنا کی جنگ کی توقع تھی اس کے دینے خالی کر دیا جائے کہ بلکھ ووری تھا کہ میدان بر دیں جس ہولنا کی جنگ کی توقع تھی اس کے دینے کیا جیا کہ کہ تو تی تھی اس کے دینے کارٹ کر کر کر کر انہیں مدینے کارٹ کر کر کر کر کر انہیں مدینے کارٹ کر کرنے کی جرآت نہ وہ وہ دینے ہوں کہ کر دیا جائے کہ انہیں مدینے کارٹ کر کرنے کی جرآت نہو۔

باقی رہی یہ بات کر ہی غوروہ جور بیع الآخر یا جادی الاولی سکا میں بینی آیا تھا غود وہ ذات الرقاع تھا ہماری تختیت کے مطابق صبیح نہیں ۔ کیونکہ غوروہ وہ ذات الرقاع بین حضرت ابوہریہ اور حضرت ابوہریہ اور حضرت ابوہوں الترعنہ الموعود شخصے اور ابوہریہ وہنی الترعنہ جبک خیبرسے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوموسلی اشعری رضی الترعنہ دمسلمان ہوکریمن سے روانہ ہوئے توان کی کشتی سامل عبشہ سے مبالگی تھی؛ اور وہ منشہ سے اس وقت وابیں آئے تھے جب نبی میں اللہ المالیا کی کشتی سامل عبشہ سے مبالگی تھی؛ اور وہ منشہ سے اس وقت وابیں آئے تھے جب نبی میں اللہ المالیات

خیریں تشربین فرانتھے۔اس طرح وہ پہلی بار)خیبرہی سکے اندر فدرست نبوی میں عاضر ہوسکے تھے ہیں ضروری ہے کم غزوہ ذات الرقاع غزوۃ نے برکے لعد سپیس آیا ہو۔

سن میں میں میں میں ایک عرصے بعد فورو و ذات الرقاع سے سینیں آنے کی ایک علامت ہے بی سے کہ نبی بیٹلیٹ کے ایک عروق و ذات الرقاع میں سلوہ خوف پڑھی تھی اور لوہ نوف پہلے بہل غزوہ و مسفان میں پڑھی گئی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نوروہ عضان کا زمانہ غزوہ وہ خندن کے بھی بعد کا ہے جبکہ غزوہ وہ خندن کے بھی بعد کا ہے جبکہ غزوہ وہ خندن کا زمانہ میں کوئی افتار سے جبکہ غزوہ وہ خندن کے کا ایک ضمنی واقعہ تھا اور سفر عدید ہیں کہ شرمیں بیش آیا تھا جس سے والیس آکر رسول اللہ شکھی نام نے نوبی کا دمانہ خیر کے اخبر میں بیش آیا تھا جس سے والیس آکر رسول اللہ تھی بیات ہوتا ہے۔ دیتھی غزوہ وہ ذات الرقاع کا زمانہ خیر کے بید بی نوروہ کا نوانہ خیر کے بید بی تابت ہوتا ہے۔

اعواب کی شوکت تور دینے اور بددوّل کے تنرسے طمئن ہوجانے کے بعر وہ می میر دو کی کے تنرسے طمئن ہوجانے کے بیاری تروع کے بیاری تروع کی دی کی دو کا کی تیاری تروع کی دو کا کی دو کا کی کا بیاری تروع کی دو کا کی کا دو اور می کی کا دو اور کا کا دو کا دو کا کا کا دو کا کا کا دو کا کا دو کا کا کا دو کا کا کا دو کا کا کا دو

بنانچہ شعبان سے بھی جنوری سلالانہ میں رسُولٹ پیلٹھ کے نہ مینے کا استظام حضرت ولیڈ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کوسونپ کراس طے شدہ جنگ کیلئے بدر کا رُخ فر مایا۔ آپ کے ہمراہ ڈیڑھ مہزار کی جیٹت اور دس گھوڑے تھے۔ آپ نے فوج کا عَلَم حضرت عُلی کو دیا اور بدر پہنچ کر شرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہوگئے۔

دوسری طرف ابوسفیان بھی بچاس سواروں سمیت دو ہزار مشکیین کی جمعیت ہے کر روا نہ ہوا اور

نے مالت بنگ کی نماز کوصلوٰ ہو خوت کہتے ہیں حیں کا ایک طریقہ برہے کہ آ دھی فوج ہتھیا رہند ہوکر ا کا مکتی سیجھے نماز پڑھے بانی آ دھی فوج ہتھیار ہاندھے دشمن رِنظرر کھے۔ ایک رکعت کے بعدیہ فوج ا مام کے پیھے آجائے اور مہیں فوج شمن پرنظرر کھنے میلی جائے ۔ ا مام دوسری رکعت پوری کرلے توباری ہاری فوٹ کے دونوں حصے اپنی اپنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور می متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے اختیار کیے مانے ہیں۔ تفصیلات کتب احادیث میں موجود ہیں۔ کے سے ایک مرصلہ دور وادی مُرا نظران بین کر مجنہ نام کے مشہور شبے برخیمہ زن ہوا لیکن وہ مکہ ہی سے بوجیل اور بددل تھا۔ بار بار مسلمالوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوجیتا تھا اور دعی بیبت سے لرز اٹھا تھا۔ مُرا نظران بینج کراس کی بہت جواب دے گئی اِ در وہ واپس کے بہلنے سوجنے لگا۔ بالآخر اچنے ساتھیوں سے کہا": قریش کے لوگر اِ جنگ اس وقت موزول موتی ہوتی ہے جب شا دابی اور ہر یا لی ہوکہ جانور بھی چرکیس اور تم بھی دودھ بی سکو۔ اس وقت نشاک لی ہوتہ جائیں چلے جائیں ہوگہ جائیں جائے ہوئے گئے ہائیں جارہ ہوں ، تم بھی واپس چلے جائے ہوئے۔

ایسامعلم ہوتا ہے کہ سارے ہی نشکر کے اعصاب بہنوف وہیبت سوارتھی کیوکلاہ نفیان کے اس شورہ پرکسی تم کی مخالفت کے لغیر سب نے واپری کی داہ کی اورکسی نے بھی تفرواری در کھنے اور مسلما نوں سے جنگ کوشنے کی دلتے نہ دی ۔

اوھر سلمانوں نے بدر میں آٹھ روز کک ٹھہ کر وشمن کا انتظار کیا اور اس دوران ابنا سامان تعادت نیچ کرایک ورہم کے ود ورہم بناتے رہے ۔ اس کے بعد اس شان سے مربنہ والبس کئے کہ جنگ میں پیش قسدی ان کے باتھ آپکی تھی ، دلوں پران کی دھاک بیٹھ حکی تھی اور ماحول بران کی دھاک بیٹھ حکی تھی اور ماحول بران کی دھاک بیٹھ حکی تھی اور ماحول بران کی دھاک بیٹھ حکی تھی ۔ برغور وہ بدر موعد ، برثانیہ ، بدآخرہ اور بدر صغر کی کے نامول سے معروف سے لیے

عُرُوه و دومتر المجندل غروه و دومتر المجندل چل رہی تھی۔ اب آپ عرب کی آخری عدود یک توجہ قرانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے اور اس کی عزورت بھی تھی تاکہ حالات پڑسلما نوں کا غلبہ اور کنٹرول کیے اور دوست و شمن سجی اس کی عزورت بھی تھی تاکہ حالات پڑسلما نوں کا غلبہ اور کنٹرول کیے اور دوست و شمن سجی

پرتانچہ بدرصغری کے بعد چھ ماہ کک آپ نے اطمینان سے مدینے میں قیام فرایا۔ اس کے بعد آپ کواطلا عات ملیں کہ شام کے قریب دُومۃ الجندل کے گرد آبا د قبائل آنے جانے والقافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گذر نے والی اسٹ بار لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کانہوں نے مدینے پرحملہ کرنے کے لیے ایک بڑی میت فراہم کرلی ہے۔ ان اطلاعات کے بیش نظر شوال کا سے لئے مربئے پرحملہ کرنے ہے۔ ان اطلاعات کے بیش نظر شوال کا لئے اس نورو سے کی تفصیل کے لیے ملافظہ ہو ابن ہشام ۲۰۹۷، ۲۱۰ زاد المعاد ۱۱۲۱۲

ﷺ فیلان الله الله الله الله الله الله عنه کو مربین من ابنا جانشین مقرو فرماکرایک بزارسمالول کی نفری کے ساتھ کوئ فرایا۔ یہ ۲۵ ربیع الاقل سے پیم واقعہ ہے۔ راستہ بتا نے کے بیے بنوعذرہ کا ایک آدمی رکھ لیا گیا تھا جسکا نام نرکورتھا۔

اس فزیے میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات میں سفر فراتے اور دن میں چھنچ رہنے تھے اس فرخ سے کا کہ دشمن بر بالکل اچا نک اور بے فبری میں ٹوٹ پڑیں ۔ قربیب بہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ بابر لکل گئے ہیں ؛ لہذا ان کے موشیوں اور چروا ہوں پر بلہ اول یا کچھ باتھ آئے کچھ کا مجا گئے۔

مہاں کہ وُمْمۃ الجندل کے باشنہ وں کا تعلق ہے توس کا جدھر برنگ سما یا مجاگ کا کھا ہے۔
مسلمان وُوْمَۃ کے میدان میں اتر ہے تو کوئی نہ لا آپ نے چند دن قیام فرما کہ اور ھرات و دست میں عینینہ بن صفی ہے واند کے کیکن کوئی ہوئی۔
مصالحت بھی ہوئی ۔

وو مر سے دمشق کا فاصلہ اِلجی آ اور مدینے کا بندرہ دات ہے .

ان اچانک اور فیصلہ کن اقدا بات اور عکیا نہ حزم و تدبر پرمبنی منصوبوں کے ذربیلے نبی ﷺ نی فیلی افراس اس میں امن وا مان بحال کرنے اور صورت حال پر قابر پانے میں کلیا بی حاصل کی اور وقت کی رفتار کا رُخ مسلما لؤں کے حق میں موڑلیا اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات بیم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہؤسے تھیں۔ بینانچ منافقین خام ش اور مالیس ہوکہ بیٹھ گئے ۔ یہود کا ایک قبیلہ عبلا وطن کر دیا گیا۔ دوسرے قبائل نے قبہائگی اور عہدو بیمان کے ایفار کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرارش نے مسلمانوں کے ایفار کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرارش نے مسلمانوں کے ایفار کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑگئے اور قرارش نے مسلمانوں کے ساتھ عکر انے سے گریز کیا۔ اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور درب العالمین کے بیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔

O

## غزوة احرار جنك فنت

ایک سال سے زیادہ عرصے کی ہیم فوج مہات اور کا رروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھاگیا تھا اور ہرطرف اس وامان اور آشی و سلامتی کا دور دورہ ہرگیا تھا؛ گرہیود کو جواپنی خباشوں ، سازشوں اور درسیہ کاربوں کے نتیجے ہیں طرح طرح کی ذلت و رسوائی کا مزہ چھھ کیے تھے، ابھی ہوٹن نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غذو خیا نت اور کر و سازش کے مکروہ شائج سے کوئی سبتی نہیں سکھا تھا۔ چنا نچ خیہ مشقل ہونے کے بعد بیلے نو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں سبتی نہیں سکھا تھا۔ چنا نچ خیہ مشقل ہونے کے بعد بیلے نو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بُت پر سنوں کے درمیان جو فوجی کشاکش میل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہونا ہوئی حب دکھا کہ مالات مسلمانوں کے لیے سازگا رہوگئے ہیں، گر دش میل و نہار نے انکھ اثر ونفوذ میں ہوئی۔ انہوں نے سنے سرے سے سازش شروع کی اور سلمانوں پرایک الیہ آخری کا رہ مواب خی میں ان کا چراغ عیات ہی گل ہوجائے۔ فیرب کے نتیجے میں ان کا چراغ عیات ہی گل ہوجائے۔ لیکن چونکہ انہیں براہ واست مہلمانوں سے محوات نظی اس لیے اس مقصد کی خاطرا کی میں جو فتاک بلان تبار کیا۔

اس کی صیل پر ہے کہ بنونضیر کے ہیں سردار اور رہنا کے یں قراش کے ہاں ماضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ میں اللہ علی کے نفلات آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدو کا لقین ولا یا۔ قراش نے ان کی بات مان کی یے نکہ دہ احد کے دو زمید ان بر میں سلمانوں سے صف آرائی کا عہدوہمان کرکے اس کی خلاف ورزی کر میکے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ حنگی افدام کے دریعے وہ اپنی شہرت بھی بجال کریں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔

اس کے بعد میہود کا یہ وفد منوعُطفان کے پاس گیا اوقرلیْن نہی کی طرح انہیں ہمی آ ما دہ ُ جنگ کیا ۔ وہ بھی تیار ہوگئے ۔ پھراس وَفَد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترفیب دی اوران فبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے ۔ غوض اس طرح میہودی سیاست کا وس نے بوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے برطے گروہوں اور تبحول کونبی ملائظ بین اور آپ کی دعوت اور سلمانوں کے خلاف بحرط کا کر جنگ کے لیے تبار کر لیا۔

اس کے بعد طے شدہ پر گرام کے مطابق جنوب سے قریش ، گنانہ ، اور تہامہ میں آباد دوسرے طبیعت قبائل نے مربینے کی جانب کوج کیا ان سب کاسپر سالارِ اعلیٰ الوسفیان تھا اوران کی تعدادہان ار تعدادہان ارسی تعدادہان اوران کی تعدادہان ارسی تعدادہ اور ان کی تعدادہان اور ان کی تعدادہان اور ان کی تعدادہ کی اس میں اشامل ہوئے۔ اوھ اسی وقت مشرق کی طرف سے خطفانی قبائل فزارہ ، مرہ اور ان جھے نے کوچ کیا ۔ فزارہ کا سپر سالا رعینینہ بن صن تھا۔ بنومرہ کا مادت میں بنواسداور دیگر قبائل کے بہت سے افراد کھی آئے تھے۔ افراد کھی آئے تھے۔

ان سارے قبائل نے ایک مقرہ وقت اور مقرہ پوگرام کے مطابق مدینے کارنے کیا تھا اس لیے چند دن کے اندراندر مدینے کے پاس دس ہزار سیاہ کا ایک زبردست نشکر جمع ہوگیا۔

یر آنا بڑا انشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی دعور تول بچوں برڑصوں اور جوانوں کو ملا کرجمی اس کے برابر نہتی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ مطاطبی ما تہا ہواسمندر مدینے کی جباد بواری بک ا چا کا کا بہ تھا تا ہو جا اس کی جو کہ دیواری بک ا چا کا کا بہ تھا تا تو ملمانوں کے لیے خت خطراک ثابت ہوتا ، کچھ جو بہ نہیں کہ ان کی جو کہ طب عاتی اوران کا مکمل صفا یا ہوجا تا لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغزاور پوکس قیادت تھی ۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ طالت کی نبیض پر رہتی تھی یں اوروہ عالات کا تجزیہ کرکے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگا تی تھی اوران سے نمٹینے کے بیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی ۔ جنانچ کھار کا انٹر عظیم خوں بھی اپنی عبکہ سے حکت میں آیا مدینے کے مغربین نے اپنی قیادت کو اس کی الملاع علیم کوری۔

اطلاع بات ہی رسول اللہ ﷺ نے ہائی کمان کی مجلس شور کی منعقد کی اور دفاعی نصیلے پرصلاح مشورہ کیا ۔۔۔ اہلِ شور کی نے غور ونوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متعقد طور پرمنظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رصنی اللہ عنہ نے ان نفظوں میں بیش ایک تجویز متعقد طور پرمنظور کی۔ یہ تجویز حصرت سلمان فارسی رصنی اللہ عنہ ان نفظوں میں بیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک تھی کہ اے اللہ کے رسول! میں ایک تھی کہ اے اللہ تھے۔ کھو دیلنے تھے۔

. يربرسى بالمكمت دفاعي تجربزتمي - ابل عرب اس سے دا تھن زینھے ۔ رسول الله مظلین علیہ ا

الله مد لاعیش الاعیش الاخیش الاخرة فاغفر المهاجرین والانصار " الله مد لاعیش الاخرة فی توبس آخرت کی زندگی ہے ۔ پس مہاجرین اورا نصار کو بخش ہے ۔ ب ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاق اللہ عند ت کی طرف تشریع یس کھود نے کاکام کر رہے ہیں گن کی طرف تشریع یس کھود نے کاکام کر رہے ہیں گن کے پاس فلام نہ تھے کہ ان کے بجائے فلام یہ کام کر دیتے آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرایا:

اللهم ازالعيش عيش الأخرة فاغفر للانصار والمهاجرة سلانت اللهماء والمهاجرة سكانت التيارين كونج في السكانة المرين كونج في السار ومهاجرين كونج في السار ومهاجرين في السك جواب مين كها والسار ومهاجرين في السك السلط السلط السارة السارة السلط السلط

نحن الذین بایعوا محسمدا علی الجهاد ما بَقِینَا اَبُدًا الله "بهم ده بین کریم نے بہیشہ کے بیے جب کک کہ اقی رہیں محقد اللطائی سے جہاد پربیعت کی ہے یا مصح بخاری بی میں ایک روایت صرت براب بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کمیں رسول اللہ طلائ بی کو دیکھا کہ آپ ضدق سے مٹی ڈھور ہے تھے بہال تک کہ غبارت آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے داسی حالت میں )آپ کو عبداللہ بن رواحہ اللہ عبد کہتے ہوئے میں ۔ آپ می خوص تے جاتے تھے اور بہ کہتے

ٱللَّهُ وَلَوْلَانِتَ مَا اَهُنَدُ يُسِنَ وَلَاتَصَدَّقْنَا وَكَاصَلَّيْنَا

ل صیح بخاری باب غزدة الخندق ۲ ر۸ ۸ ۵ - سله صحیح نخاری ۱ ر ۲۹ ۸ مرد ۵ -

نَانِّولَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْتَ الْ وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاَقْيُنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاَقْيُنَا وَلَا اللَّاقُدَامَ اللَّاقُيْنَا وَإِنْ اللَّاقُدُامُ اللَّلَّالَّالَ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاقُدُامُ اللَّاسُولُ اللَّاسُولُ اللَّاسُولُومُ اللَّاسُولُومُ اللَّاسُولُ اللَّاسُ اللَّاسُولُ اللَّاسُ اللَّاسُولُ اللَّاسُولُولُ اللَّاسُولُ اللَّلَّالِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال

" اے اللہ اِ اگر تو نہ ہوتا توہم ہوایت نہلتے ۔ نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے ۔ پس ہم پرسکینت تا زل فرہا۔ اود اگر ٹکراؤ ہوجائے تو ہما دسے قدم ثابت رکھ ۔ انہوں نے ہما رسے خلاف کوگوں کو بھڑ کا یا ہے ۔ اگرانہوں نے کوئی فتنہ چاج توہم مرگز سرنہیں جھ کائیں گے ؛'

حضرت بُراء فرماتے ہیں کہ آب آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعراس طرح ہے۔

اِنْ الاولی قد بَنُوا عَلَیْ نَا واِنُ الدُو افت نَهُ اَبَیْنَ اَلَّهُ وَ افت نَهُ اَبَیْنَ الله وَ ا

رونی بیائی باتی رہی ہیے

حصترت نعان بن بشیر کی مہن خند ق کے پاس دوٹھی کھجورہے کرآئیں کہان کے بھائی اور ماموں کما لیس کے سکین سُول اللہ ﷺ کے پاس سے گذرین تواثب نے ان سے وہ مجوری ماہیں اور ایک كيرس كے اوپر بھيرويں - بھرابل خندق كودعوت دى - اہل خندق انبيں كھاتے گئے اور وہ برهتى گیں۔ یہاں تک کہ سارے اہلِ خندق کھا کھا کہ چیلے گئے اور کھور برخیس کر کپویے سے کنا روں سے اہر گررسی تقبی<del>ر ک</del>چه

انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کرایک اور واقعہ بیش آیا جیا ام مجاری نے حصرت جابر رہنی اللہ عنہ سے روایت کیاہے مصرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ خند تی کھود رہے تھے کہ ا کیے حیث ن نما کڑا آرمے آگیا ، لوگ نبی ﷺ فیکٹار کی فدمت میں عاضر ہوئے اور عرض کی کہ بیٹیان نما کلوا خندق میں مائل ہوگیا ہے۔آئ نے فرہایا "میں اتر رہا ہوں ۔اس کے بعد آپ اٹھے آپ كَ تَنكم برِ تَيْصِر بندها ہوا تھا \_\_ سم نے مین روز سے کچھ حکیما نہ تھا \_\_ بھیرنبی طِّلانہ عَلِیگا نے کدال بے کہ اراتر وہ جیان نماٹکڑا بھر بھرے توہے میں تبدیل ہوگیا ہے۔

حضرت برار رصنی النّه عنه کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدانی کے دوران ایک سخت چٹان آپٹری حس سے کدال اجٹ جا تی تھی کچھٹوشآ ہی نہ تھا۔ ہم نے سُول اللہ مَاللہ عَلَاللّٰهُ عَلَيْكُان سلے کا شکوہ کیا۔ آپ تشریف لائے ، کدال لی اور سبم اللہ کہ کر ایک صرب اٹکائی ( تو ایک ملحظ ٹوٹ گیا) اور فرمایا": التّٰداكبر! مجھے ملك شام كى كنجياں دى گئى ميں - والتّٰد! ميں اس وقت و ہا كے سُرخ معلوں کو دیکھ رہا ہوں"۔ بھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا کھاگیا اور فرمایا": النداکبر! مجھے فارس ویا گیاہے۔واللہ! میں اس وقت مدائن کاسفید محل دیکھد ما ہوں "بھر تمیسری ضرب لُكَائِيَ اور فرما يا"؛ سبم الله " تو يا تي مانده چينان مي كه كني - بير فرايا" الله اكبر المحيصة بين كي كنجيا ل دی گئی میں۔ والٹُد! بہٰں اس وفت اپنی اس مگر سے صنعار کے بھا ٹک دیکھر ما ہوں ہے۔ ابنِ اسحاق نے ابسی ہی دوابت حضرت سلمان فارسی رضی الٹریمنہ سے ذکر کی سلے۔

یہ واقعہ صحیح نخاری میں مروی ہے دیکھنے ۲ / ۵۸۹، ۵۸۹

ابنِ ہشام ۱۱۸۸ . منداحد ، بدالفاظ نسائی کے نہیں ہیں - اور نسائی میں عن رصل من الصحاب ب -

ابنِ ہشام ۱۹/۹۲

بونکه مدینه شمال کے علاوہ باتی اطراف سے حریت رلادے کی جٹانوں) بہاڑوں اور کمجور کے باغات سے گورا ہواہی اور نہور کے باغات سے گورا ہواہی اور نبی مظافی آلا ایک اہراور تجربہ کارفوجی کی جٹیت سے یہ جائے گئے کہ مدینے پراتنے بڑے نشکر کی بورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہوسکتی ہے اس میے آپ نے صرف اسی جانب خندتی کھدوائی ۔

ملمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسل جاری رکھا۔ ون کھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر ملیٹ آتے یہاں تک کر مدینے کی داواروں تک کفار کے نشکر جرار کے پہنچنے سے پیلے مفررہ پروگرام کے مطابق خندق تبار ہوگئی للے

اده رَّدِيْن اپنا عِار مِرْاد كَالشَّر مِن كَر مِين بِينِي تَوروم ، جرف اور زغا برك ورميبان مجمع الاسيال مِين فيم ذن بُوت ؛ اور دوسرى طرف سيغ طفان اور ان كے نجدى بم مفرح بزادكى نفرى من كرآئة والدك مشرقى كنار سے ذنب نقى بِين خيم ذن بُوئ عِيباك قرآن مجميد بن مُورب :
وَلَمَّا زَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ " قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا الله مُ وَرَسُولُ لُهُ وَصَدَقَ الله مُ وَرَسُولُ وَالْمَا زَادَهُمْ وَالْاَ إِيمَانًا وَتَسَلِيمًا ٥ (٢٢:٢٢)

" اورجب اہل ایمان نے ان مجنوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا ۔ اور اس رمالت ) نے ان کے ایمان اور مذبّر اطاعت کو اور بڑھا دیا ۔''

ليكن منافقين اور كمزورننس بوگوں كى نظراس شكر پريوى توان كے ول وہل گئے . وَ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلّا عَرُورًا ٥ (١٣:٣٣)

'' اور جب منا فقین اور وہ لوگ جن کے دلول میں بیماری ہے کہہ رہبے تھے کہ اللہ اور اس کے رسُول نے ہم سے جو دعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا ''

 کی مدد نه کی عبائے ، مدینے کا نتظام حضرت ابن اُم مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عور توں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔

جب شرکین عملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑی سی خدت ان کے اور
مدینے کے درمیان حائل ہے مجبورا اُنہیں معاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ دہ گھروں سے چلتے قت اس کیلئے تیا ر
ہوکرنہیں آئے تھے۔ کیونکہ دفاع کا بینصوب — نودان کے بقول — ایک ایسی چال تھی جس سے
عرب واقعت ہی نہ تھے۔ لہذا انہوں نے اس معاطے کو مرب سے اپنے حساب ہیں داخل ہی نہ کیا تھا۔
مشرکین خدتی کے پاس پڑنچ کر فیظ و خصنب سے چکر کا طفتے لگے ۔ انہیں ایسے کمن ورتقطے
مشرکین خدتی کے پاس پڑنچ کر فیظ و خصنب سے چکر کا طفتے لگے ۔ انہیں ایسے کمن ورتقطے
کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں ۔ اوھر مسلمان ان کی گروش پر پوری نظرر کھے ہوئے تھے
اور ان پر تیر برساتے دہتے تھے تاکہ انہیں خدتی کے قریب آفے کی جرائت نہ ہو۔ وہ اس ہیں نہ
گور سکیں اور زمٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے داستہ بناسکیں۔

ادھرقریش کے شہواروں کوگوارانہ تھا کہ خدت کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظاریں کے فائدہ پڑے دہیں۔ بہان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی۔ بینا پنجران کی ایک جماعت نے جن میں عمرو کر بن عبرو گرق جماعت نے جن میں عمرو کر بن عبرو گرق جماع کے جن میں عمرو کر بن عبرو گرق جماع کے درمیان میں چکہ کا طفتے لگے ۔ ادھر سے صفر ن علی ٹینید مسلمانوں کے جمراہ سکتے اور بسلع کے درمیان میں چکہ کا طفتے لگے ۔ ادھر سے صفر ن علی ٹینی مسلمانوں کے جمراہ سکتے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑ سے کد انتے تھے اسے قبضے میں لیکر ان کی واپسی کا داستہ بند کر دیا ، اس پر عمرو بن عبرو و تنے مبارز ت کے لیے ملکارا ۔ حضرت علی طور و دور و باتھ کر سنے کے لیے مقابل میں آگر گھوڑ کے اور ایک ایسا فقرہ جبت کیا کہ وہ طیش میں آگر گھوڑ کے سے گو دیرو آگا ۔ برط اہما دراور شردور تھا ۔ دولوں میں پُر زور ٹکر ہوئی ہم ایک سنے دوسرے پر برط ہو برط کر وار کئے ۔ بالاخر حصرت علی شنے کہ مام کہ دیا ۔ باقی مشرکین مجاگ کر خند ق پار چلے گئے ۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کھاکھ اس کے جائے کہ گھوٹر ویا ۔

مشرکین نے کسی کسی دن خدت پارکرنے بالسے پاطے کرداشہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی میکن ملائوں نے بڑی عمد گی سے انہیں دوررکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چسنی کیا اور ایسی پامردی سے اُن کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہرکوشش ناکام ہوگئی۔

منداحداد دمند شافعی میں مروی ہے کہ مترکین نے آپ کوظہر، عصر، مغرب اور عثار کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا جنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں کیجا پڑھیں۔ امام نووی فرط تے میں کدان روایتوں کے درمبان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندت کا سلسلہ کئی روز تک جا یہ درمبانی دن دوسری کیا ہے

یہیں سے یہ بات بھی افذ ہوتی ہے کہ شرکین کی طرف سے خدق عبود کرنے کی کوسٹ ش اور مسلمانوں کی طرف سے خدق عبود کرنے کی کوسٹ ش اور مسلمانوں کی طرف ہے در میا بخبی می اور خور زیر جنگ کی نوبت نہ آسکی۔ بلکہ صرف تیم اندازی ہوتی رہی۔ مائل تھی اس بیے دست برست اور خور زیر جنگ کی نوبت نہ آسکی۔ بلکہ صرف تیم اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیم اندازی میں فرنیکٹین کے چندا فرا د مار سے بھی گئے ... لیکن انہیں انگیوں پر گئ جا سکتا ہے لیب یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے۔ سکتا ہے لیب یا دوآ دمی تلوار سے قبل کئے گئے تھے۔ اسی تیم اندازی کے دوران حصرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیم لگا حس سے انکہ بازوکی بڑی دائر کی کے دوران حصرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیم لگا حس سے انکہ بازوکی بڑی دگ کے انہیں حیان بن عرفہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیم لگا تھا۔ حضرت

سلام صیح بخاری ۱۷۰/۲ سلام ایضا ً کله مخضرالبیرة للشیخ عبدالله ص<u>۲۸</u> شرح مسلم للنودی ار ۲۲

سعدنے دزخمی ہونے کے بعد ) دعا کی کہ اسے اللہ ! توجا نیا ہے کہ جس قوم نے تیرے دسٹول کی تكذيب كى اور انهيس بمكال با ہركيا ان سے تيرى راہ بيں جہاد كرنا مجھے جن قدر محبوب آناكسى اور قرم سے نہیں ہے۔ اے اللہ! بیں سمجھتا ہوں کہ اب تونے ہماری ا درائلی جنگ کوآخری مرحلے تک بہنجادیا ہے۔ بس اگر قریش کی جنگ کچھ ما تی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باتی رکھ کہ میران سے تیری را ہ میں جہاد کروں اور اگر تینے لیا ائی ختم کر دی ہے تواسی زخم کوجا ری کرکے اسے میری موت کاسب بنادے چیے ان کی اس دعا کا آخری ٹکرٹا یہ تھا کہ رسکین مجھے موت نہ دیے یهاں مک که بنو قریظه کے معاملے میں میری آنکھوں کو تھنڈک ماصل موعبائے لیا جرکیف کی فر مسلمان محاذ جنگ پران مشکلات سے دومیا ریتھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری تھے مانب ابینے بوں میں حرکت کرہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ سلمانوں محیے ہم میں ا پنازم ا مّار دیں بینا بنچہ نبونضیر کا مجرم اکبر شیخی بن اُنتظیب ۔ بنو قُریُظُهٔ کے دیا رمیں آیا اوران کے سردار کعب بن اسد قرطی کے پاس ما مرہوا۔ برکعب بن اسدوی شخص سے جو بنو قرابطہ کی طرف سے عہد و بیمان کرنے کا مجاز دُمُغاً رتھا اور حس نے رسول اللّٰہ ﷺ سے یہ معاہدہ کیاتھا کہ تنگ کے مواقع یہ آپ کی مردکرے کا - رحبیا کر تھیلے صفحات میں گذرج کا ہے۔ انجی نے آگراس کے در وازے پر دشک دی تواس نے دردازہ اندرسے بند کر ابیا ؟ گرمینی اس سے ایسی ایسی ہائیں کرتا را که اخر کاراس نے دروازہ کھول ہی دیا۔جیی نے کہا! اے کعب! میں تمہاسے پاس ہمیشہ کی عزّت اور ا فرجوں کا )بحربے کراں ہے کر آیا ہوں میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدیں ہیت لاكررومه كے مجمع الاسيال ميں اتار دياہے اور بنوعظفان كوان كے قائدين اور سردار وسميت المدك ياس ذنب نقى مين خيمذرن كرديا ہے . ان لوگول نے محجد سے عبد ديميان كياہے كروہ محمرٌ اوراس کے ساتھیوں کا مکل صفایا کیے بغیر بہاں سے مذللیں گے یا

کعب نے کہا "فداکی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذمّت اور رفوجوں کا) برما ہو الدل کے کرکئے ہم جو صرف کرج جمک رہا ہے، مگراس میں کچھرہ نہیں گیا ہے۔جی ! تجھ پرافسوں! مجھے میرے مال پر چھوڑ دے۔ میں نے محرومیں صدق ووفا کے سواکچھ نہیں دیکھا ہے "

گرُحیی اس کوفریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کشش کر نار بایاں کک کراسے رام کر ہی ایا۔

البتراسان تصدیسکے برعہد و بیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے مخد کوختم کئے بغیرواہبی کی راہ لی تویں بھی نمہارے ساتھ نمہارے فلعے میں داخل ہوجاؤں گا۔ بچر حو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا۔ بجر حو انجام تمہارا ہوگا وہی مبرا بھی ہوگا۔ بجی کے اس بچان وفاکے بعد کعب بن اسر نے رسول اللہ طلاف کی اللہ علاقت کی مہوئی ذتمے دار بول سے بری ہوکد ان کے ضلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شرکیس ہوگیا کے لیے

اس کے بعد قریظ کے بہو دعملی طور رہے گئی کارروائیوں میں صروت ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بباين بهے كەحصىرت صُنِفية بنبت عبالمطلب رصى التاعنها حضرت حسان بن ثابت رصى التارعنيا کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں مصرت سُنان ورنوں اور بچوں کے ساتھ وہی تھے جھنرت صُفیّہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک میہودی گذرا اور قلعے کامپکر کاطنے لگا۔ بیاس وقت کی بات بحجب بنوقرَ بَيْدُ رسُول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تھے اور ہمارے اوران کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا . . . رسول اللہ ﷺ مالان معانو سمیت شمن کے بالمقابل بھینے ہوئے تھے ۔اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہوعا یا تو آپ انہیں جھوڑ کر ا نہیں سکتے تھے اس بیے میں نے کہا الے شان ایر میجودی - جیسا کہ آپ دیکھ دسے میں ' تلعے کا چکراگا رہاہے اور محصے ندا کی سم اندیث ہے کہ بربا فی سید دکو بھی جاری کمزوری سے آگاہ كمه دے كا- ا دھررسُول الله ﷺ اورضحاب كرائمُ اس طرح كيھنسے بُوتے ہيں كہ ہمارى مدد كو نهيرة سكت لهذا آپ عابية اور استقتل كرديجية "حضرت حُنان نه كها والترآب عانتي ہیں کہ میں اس کام کا آ دمی نہیں جصرت صُّفبہ کہنی میں اب میں نے خود اپنی کمر ماندھی پھرتنون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد <u>قلعے سے</u> ترکراس بیج دی کے پاکسس بینچی اور کلڑی سے مار مارکر اس کا غاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فلعے میں دائیں آئی اور حسّان سے کہا"، حبابیتے اس محم ہتھیارا دراساب اتار لیجئے بچنکروہ مردہے اس لیے میں نے اُس کے ہتھیار نہیں آتا ہے مُلَّان نے کہا' محصے اس کے متھیار اور سامان کی کوئی صرورت نہیں <sup>شا</sup>

حقیقت ہے ہے کہ مسلمان بچوں اور عور آؤں کی تھا ظت پر رسول اللہ ﷺ کی کھڑی کے اس جانبا : انہ کارنامے کا بٹرا گہرا اور احجیا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالبائیہ و دیتے سمجھا کہ

کله ابن بشام ۱ ۲۲۱۰۲۰ شه ابن بشام ۱ ۲۲۱۰۲۰

ان قبوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی نشکر موجود ہے ۔۔۔ حالا نکہ وہاں کوئی نشکہ نہ تھا۔۔ اسی لیے بہودکو دو اِرہ اس قسم کی جرآت نہ ہوئی -البتہ وہ بُت پرست جملہ اوروں کے ساتھ ایپ اتھا داور انضام کا عملی ثبوت بیش کرنے کے لیے انہیں مسل رسر بہنچا تے رہے حتٰی کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبصنہ بھی کر لیا۔

بہرمال بہودکی عہر شکنی کی خبرر سُول اللہ عَلَیٰ اللّٰ اللّٰ کے معلوم ہوئی آوات نے فررا اس کی تحتیق کی طرف توحر فرمائی تاکه نبو قر نیظهٔ کا موقف واضح مهوجائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطة نظرے بواقدام مناسب ہوائت یار کیا جائے ۔جبانچہ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ ، سعد بن عباده ، عبدالله بن رواحه اور خوات بن جبير يضي الله عنهم كوروانه فرایا اور ہرایت کی کہ جاؤا دیکھوا بنی قرنظر کے بارے میں جرکچھ معلوم ہواہے وہ واقعلیج ہے یا نہیں ، اگر صحیح ہے تو واپس آگر صرف مجھے تبادینا اور وہ بھی اثاروں اثاروں ہیں ، ٹا کہ نوگوں کے حصابے پیت مذہوں۔او را گروہ عہدو پیا ن پر قائم ہیں تو بھیر لوگوں کے درمیان علانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ حب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آما دہ پایا۔ انہوں نے اعلانبہ گالیاں کبیں شمنی کی باتیں کیں اوررسُول الله عظیم کی المنت کی ۔ كينے ملكے:"الله كارسول كون . . . ، به مهارے اور محد كے درميان كو فى عهد سے نه يهان تيسن كرُ وه لوك وابس آگئے اور رسُول اللّٰه ﷺ كي خدمت ميں پہنچ كرصورت مال كي طرف ا تارہ کرتے ہٹوئے صرف اتناکہا ،عضل اور قارہ مقصودیہ تھا کہ جس طرح عضل اور قارہ نے اصحاب رجیعے کے ساتھ بدعہدی کی تھی اسی طرح بہود بھی بدعہدی پرتکے ہوئے ہیں ۔ با وجود يكدان صفابه كرام نے اخفا ئے حقیقت كى كوشش كى ليكن عام لوگوں كوسورتحال کاعلم ہوگیا اوراس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجتم ہوگیا -

وَإِذْ زَاغَتِ الْآبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ النَّكُنُونَ وَإِذْ لَوْلُواْ زِلْزَالاً شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠:٣٣) النُّكُنُونَ ۞ وُزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيْدًا ۞ (١١/١٠:٣٣) والنَّكُ والنَّهُ كَا اللهُ كَالِي النَّهُ كَا اللهُ كَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

پھراسی موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر کالا ، چنا بنجہ وہ کہنے لگے کہ محمد توہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم قیصر وکر شرئی کے خوالنے پائیں گے اور یہاں یہ حالت ہے کہ بیٹیاب پائنجانے کے بیٹے نکلنے میں بھی جان کی نیر نہیں ۔ بیض اور منا فقین نے اپنی قوم کے انٹرا ن کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر وشمن کے سامنے کھلے بیٹے یہ بہیں ۔ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھرول کو واپس جیلے جائیں کیونکہ ہمارے گھر شہرسے باہر ہیں ۔ نوبت بہال کہ جہان کی تنہ جائے گئی کہ بنوسلہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ ببائی کی سوچ رہے تھے ۔ ان ہی لوگوں کے بارے میں الٹر تعالی نے بہار شا و فرایا ہے

كَاذِ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُكَ اللهُ وَرَسُولُكَ اللهُ وَرَسُولُكَ اللهُ وَرَسُولُكَ اللهُ وَرَسُولُكَ اللهُ عُرُورً وَ وَاذْ قَالَمِعُولَ عَلَمُ اللهُ عُرُورً وَ وَاذْ قَالَمِعُولَ عَلَمُ اللهُ عَرُورَ وَ اللهُ عَرَدَةُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ النّبِي يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةٌ عَلَى اللهُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ خُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ خُ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ خُ وَمَا فِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

ایک طرف تشکر کا بہ عال تھا۔ دوسری طرف رسُول مُنظِينَ الله کی یہ کیفیت تھی کہ آپنے بنوقر بنظہ کی بدعہدی کی نجرس کر اپنا سراور جہرہ کیڑے سے ڈھک لیا اور دیر تک جت پیٹے دے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کا اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا ؟ لیکن اس کے بعد آپ پرائم بدکی دوح غالب آگئی اور آپ النّداکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوا اللّٰہ کی دوح غالب آگئی اور آپ النّداکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا مسلمانوا اللّٰہ کی

مرد اور فتح کی خوشخبری من لو! اس کے بعد آپ نے میٹیں آمرہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایالور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی گھرانی کے لیے قوج میں سے پھیمسا فظ بھیجتے رہے تاکەسلمانوں کوغافل دیکھ کرمہ جود کی طرف سے عور توں اور سچوں پرا جانک کوئی حملہ نہ ہوجائے رایکن اس موقع رہایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تقی جس کے وربیعے دشمن کے مختلف كروبول كوايك دوسرے سے بے تعلق كرديا جائے ،اس مقصد كے ليے آب نے سويا کہ بنوغُطُفان کے دونوں مرداروں فیبینہ برجسن اورحارث بن عو مت سے مرینے کی ایک تہائی پیدا دار پر مصالحت کرلیں تاکہ بر دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے ہے کر دالیں جلے جائیں اور مسلمان تنها قریش پرجنگی طاقت کا بار بار اندازه لگایا جاچیکاتھا ' ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہوعا میں ۔ اس تجویز پر کھے گفٹت و تندید بھی ہونی گرجب آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضر سعدبن عبادہ رضی اللعنہما سے اس تجویز کے باہے میں شورہ کیا توان دونوں نے بیکنے بان ومن كياكريار سُول الله وينافيك إاكرالله في آب كواس كاحكم دياست تب توبلايون وجراتسيس اور اگر محض آپ ہماری خاطرالیسا کر ناجا ہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں یجب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک وثبت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میز بانی یاخر پر وفروخت سے سواکسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی طمع نہیں کرسکتے تھے تو مجلااب جبکہ اولٹد نے ہمیں ہرایتِ اسلام سے مفراز فروایا ہے اور آپ کے دریعے عزت بخشی ہے ، ہم انہیں اپنا مال دیں گے ؟ واللہ ہم توانہیں من اپنی تلوار دیں گے۔ آپ نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرایا کہ جب میں نے دکھیا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کرتم پربل بیا اہے تو محض تمہاری فاطریں نے یہ کام کرناچا باتھا۔ بھر۔ الحدلثد ۔۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے۔ ان کی جمعیت *شکست* کھاگتی اوران کی قرت ڈٹ گئی - ہوا یہ کہ بنوغطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن سعود بن عامر التجعی تھا رسُول الله مِیلا الله عِلا الله علیہ الله کی فدمت میں حاضر ہُونے اور عرض کی کہ اے الله کے رُول ا كوئى مكم فرمايئے رسول الله عِلالله الله عَلالله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْهِ الله الله عَلا الله على ال كركيكتى البته جس فت دمكن ہوان كى حوصلەت كنى كروكيول جنگ توحكمست على کانام ہے۔اس ریصرت نعیم فوراً ہی بنو فریظکر کے ماں پنیچہ عاملیت میں ان سے ان کابرا

میں جول تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا گہا ہوگ جا سے ہیں کہ تھجے آپ لوگوں سے مجست اور خصوصی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا ہی ہاں ۔ نعیم نے کہا ' ابجا آوسنے کر ڈرلیش کا معاملاً پ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ مال آپ کا گھر بارہے ، مال و دولت ہے۔ بال آپ کا گھر بارہے ، مال و دولت ہے۔ بال پنے ہیں ۔ آپ اسے جھوڈ کر کہیں اور نہیں جا سکتے مگر جب قریش و غطفان محرکت جنگ کرنے آئے تو آپ نے محرکہ کے خلاف ان کا ساتھ دیا ۔ ظاہر ہے ان کا میہاں نہ گھر بارہ بندا کا دولت ہے نہ بال بیح ہیں اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اسطانی کے ور نہ بن مال و دولت ہے نہ بال بیح ہیں اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اسطانی کے ور نہ برایا ہوں کے اور محمد ہوں گے۔ لہذا وہ میے برایا ہتر بانہ دول کے۔ لہذا وہ میے جا ہم وں نے کہا ' دیکھنے ! قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آ دی پر خمال کے طور پر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں ۔ قریظہ نے کہا ' آپ نے بہت طور پر نہ دیں ، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں ۔ قریظہ نے کہا ' آپ نے بہت ماسے واسے دائے دی ہے ۔

اس کے بعد صفرت نعیم سیدھ قریش کے باس پہنچے اور بوئے: آپ لوگوں سے مجھے جو محبت اور مبنی بات ہوں نے کہا ہی ہاں ! حصرتِ نعیم نے کہا:
اور مبنر سرخواہی ہے اسے تواپ مبائے ہی ہیں ؟ انہوں نے کہا ہی ہاں ! حصرتِ نعیم نے کہا:
"جھاتو سنے کر بہو د نے محمد اور ان کے رفقا سسے جوعہد کنی کی تھی اس پروہ نا دم ہیں اور اب ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (بہود) آپ بوگوں سے کچھ رغمال ماصل کرکے ان دمخمہ) ان بیس یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ (بہود) آپ بوگوں کے ضلات محمد سے ابنا معاملہ استوار کر بیس گے۔ لہٰدا کے حوالے کر دیں گے اور بھر آپ بوگوں کے ضلات محمد سے بعد غطفان کے باس بھی عاکر میں بات اگروہ یہ غمال طلب کریں تو آپ مرکز نہ دیں "اس کے بعد غطفان کے باس بھی عاکر میں بات دہرائی ۔ (اور ان کے بھی کان کھڑے ہوگئے۔)

اس کے بعد مجعد اور سینچر کی درمیانی دات کو قرین نے یہود کے پاس بیر پیام ہیں کہ ہما دا قیام کسی سازگارا ورموزوں جگہ پر نہیں ہے گھوٹے اور اون طریسے پی لہذا ادھرسے پاوگا وادھرسے ہم لوگ اٹھیں اور محمد کر دیں بیکن یہ و دنے جواب ہیں کہلا باکہ آج سینچر کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں حکم شریعت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دو جار ہو نا پڑاتھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب کا اجنے کی تھی انہیں کیسے عذاب سے دو جار ہو نا پڑاتھا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب کا اجنے کی تھی انہیں مطور پر غمال نہ دے دیں ہم لڑائی ہیں شریک نہ ہوں گے۔ فاصد جب یہ جواب کی کے آدی ہمیں بطور پر غمال نہ دے دیں ہم لڑائی ہیں شریک نہ ہوں گے۔ فاصد جب یہ جواب

کے کہ دابس آئے تر قرایش اور غطفان نے کہا "والتّد نعیم نے سیج ہی کہا تھا " چنا بنج ا منہوں نے یہود
کو کہلا بھیجا کہ ضدا کی قسم اہم آپ کو کو تی آدی نہ دیں گے ، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی تکل
پٹریں اور (دونوں طرف سے محربہ ملم بول دیا جائے۔ برسُن کر قرنظیہ نے باہم کہا 'والتّد نعیم'
نے ہم سے ہے کہاتھا اس طرح دونوں فراتی کا اعتما دا یک دوسرے سے انتھا گیا ، ان کی صفول میں
بھوٹ پٹر گئی ادر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے ۔

اس دوران ملمان الله تعالى سے به دعاكر دسب تھے: الله مَّ اسْدُرُ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَا اِللهُ مَّ اسْدُرُ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَا اور مِمِين خطرات سے امون كرفيے "اور رسُول الله مِنْ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

اللهُمَّ مُنْزِلَ الكِاّبِ سَرِيْعَ أَيِسَابِ الْهَزِمِ الْآخْزَابَ اللهُمَّ الْهَزِمْهُمْ وَلَاَمْزَابَ اللهُمَّ الْهَزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمُّ مَا اللهُمُّ الْهَزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمُ مَا اللهُمُّ الْهَزِمْهُمُ وَوَزَلْزِلْهُمُ مَا اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِمُ اللهُمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

و الدائلة! كتاب اتارنے وليے اور جلد ساب ليلنے واليے؛ ان تشکروں کوشکست دے۔ لمے اللّٰہ! انہیں شکست دے اور جنجھوڑ کر رکھ ہے ،،

بالآخرالله نے اپنے رسٹول ﷺ اور ملانوں کی دعائیں من لیں بینا پنجہ مشرکین کی صفول میں بینا پنجہ مشرکین کی صفول میں بیٹوٹ پڑ جانے اور بددلی وبست ہمتی سرایت کرجانے کے بعداللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا و آن کا طوفان بھیج دیا حس نے ان کے نصبے اکھیڑ دیتے ، ہانڈیاں الٹ دیں ، طنابوں کی کھوٹیال اکھاڑ دیں ،کسی چیز کو قرار نہ رہا اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا اشکر بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رُعب اور نوف ڈالدیا۔

اسی سُرُو اور کُوُکُو اِتَی ہوئی رات ہیں رسُول اللّہ ﷺ نے حضرت مُنُرُفِیمُ بنیان رضی اللّہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے جیجا، موصوف ان کے معافہ میں پہنچے تو وہاں تھیک بہی حالت بیا بھی اور مشرکین واپسی کے لیے نیار ہو جیکے تھے حضرت حدیدہ بنے نفرنب نبوی میں واپس آگر ان کی روانگی کی اطلاع دی ۔ چنانچہ رسول اللّہ ﷺ نے سبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے ) اللّہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع ویتے بغیراس کے غیط وغضب سیست واپس کہ دیا ہے اور ان سے جنگ سے بیے رسول کو کائی ہوگیا ہے۔ الغرض اس طرح اللّٰہ

<sup>9</sup>م. میم بخاری کتاب الجهاد ار ۲۱۱۱ کتاب المغازی ۲ روه

نے اپنا وعدہ پوراکیا' اپنے لشکر کوعون ت بختی اسینے بندے کی مدد کی' اور اکیا ہی سالے سالے کا سکروکوٹنگست دی مینانچہ اس کے بعد آئے مدینہ واپس آگئے ۔

غزوہ خندت صحے ترین قول کے مطابق شوال مصیم میں پیش آیاتھا اور مشرکین نے ایک ماہ یا تقریباً ایک ماہ تا تمام مآخذ ایک ماہ تا تمام مآخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہو اہے کہ معاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی تعدہ یں۔ ابنِ سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ میں شائد میں موز خند ق سے واپس ہو ہے کہ رسول اللہ میں صرف سات دن باتی تھے۔ فی تعدہ کے ختم ہونے میں صرف سات دن باتی تھے۔

جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نه بلکه اعصاب کی جنگ تھی۔ یس کوئی خوریز معرکہ پیش نہیں آبا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصل کُن جنگ تھی۔ پہنا نبخہ اس کے نتیجے میں شکرین کے حوصلے اور ملے گئے اور یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بی وینا نبخہ اس کے نتیجے میں شکرین کے حوصلے اور می خوا در یہ واضح ہوگیا کہ عرب کی کوئی بی ویت مسلانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشونها پار ہی ہے ختم نہیں کرسکتی۔ کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بولی طاقت فراہم ہوگئی تھی اس سے بولی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نبھی اس سے رشول اللہ عظافی نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا:

" اَلُان نَفْ زُوهِ مُدَّ وَلَا يَغْ زُونَا ، نَحْنَ سَنْرُ اِلَيْهِدُ (مِعْ بَارَى ١٩٩٠/٢)
" اب ہم ان رپھوھائی کریں گے وہ ہم پرچڑھائی نہ کریں گے اب ہمارا لشکران کی طرف مایتے گا ؟

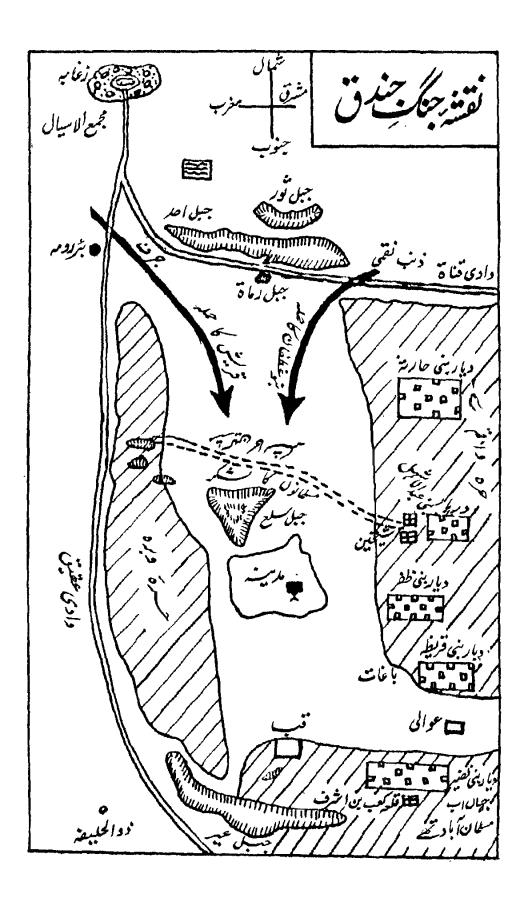

## غزوة بنو قرلظه

جس روزر سُول اللّه عِلَيْهُ عَلَيْهُ خندق سے واپس تشریف لاتے اسی روز ظهر کے وقت جبرالی علیالها می جبکہ آپ حضرت جبرالی علیالها می اللّه عِنها کے مکان میں فسل فرا سہے تصفے حضرت جبرالی علیالها می تشریف لائے اور فرایا"؛ کیا آپ نے ہتھیار رکھ فینے حالا تکدائی فرشتوں نے ہتھیار نہیں دکھے اور یس جی قرش کا تعاقب کرکے بس واپس چیلا آرا ہوں ۔ اُٹھنے اِ اور اپنے رفقار کولے کہ بنو قریظہ کا وق کیجئے میں آگے آگے جاریا ہوں ۔ ان کے قلعول میں ذلزلہ بریا کہ ول کا اور ان کے دلول نیں رعب وو ہشت ڈالول گا" بیا کہ کہ حضرت جبریا فرست توں کے عبویں روانہ ہوگئے ۔

ادھررسُول اللّٰہ ﷺ نے ایک صحابی سے منادی کروائی کر جُوخص سمع وطاعت برقائم ہے دہ عصر کی نما زبنو قریطہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حصرت ابن اُتم مکُنتوم کوسونیا اور حضرت عَنَّی کو جنگ کا بچر ہے اوسے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قربط کے قلعول کے قربیب پہنچے تو بنو قربطہ نے رسُول اللّٰہ عَلَیٰ اُلْ اَلْکُیْ پر گالیول کی بوجھاڑ کردی۔

اسنے ہیں رسُول اللّہ ﷺ بھی مہاجرین وانصار کے عبوییں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ فے فیزو ڈریٹھ کے دیار ہیں پہنچ کڑا نا "نای ایک کنویں پرنز ول فرایا عام مسلمانوں نے بھی لڑا نی کا اعلان سن کرفور اللّہ دیا بہنچ کڑا نا "نای ایک کنویں پرنز ول فرایا عام مسلمانوں نے بھی لڑا نی کا اعلان سن کرفور اللّہ دیا بہنچ کریا۔ راستے میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ کہا ہم ۔۔۔ بنوقر لظ پہنچ کری عصر کی نماز پڑھیں گے۔ کہا ہم سے بنوقر لظ پہنچ کری عصر کی نماز پڑھیں گے۔ متی کہ بعض نے عصر کی نماز پڑھیں گے۔ متی کہ بعض نے عصر کی نماز پڑھیں ۔ لیکن کچھ دو مرسے صلّحا بہنے کہا ہے کا مقصود میں کہا جہ بہنے ہی میں نماز برنے ہی ہے اللہ میں نماز کو اللہ میں اللہ میں نماز کے سامنے یہ تضیبہ بہتے سے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ کی البتہ رحب رسُول اللہ میں نماز کے سامنے یہ تضیبہ بہتے سے ہوا تو ) آپ نے نے کسی بھی فریق کہا ہے۔ کے سامنے یہ تضیبہ بہتے س ہوا تو ) آپ نے نے کسی بھی فریق کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے۔ کہا

ببر كيف منتف محريون مي بث كاسلام على ديا رينو قريظ مين بنجاا ورنبي علية في الأكار

جاٹ ہل ہوا۔ پیرنزو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا ۔ اس مشکر کی کل تعداد تین ہزار تھی اور اس میں تیس گھوڑ ہے تھے ۔

حب محاصرہ سحنت ہوگیا تو ہیم دیکے سردار کعب بن اسدنے ہیود کے سامنے تین متبا دل تجویزیں میش کیں ،

۔ یا تواسلام قبول کرلیں اور محمد ﷺ کے دین میں داخل ہوکر اپنی جان ، مال اور بال مجیں کو کہ اپنی جان ، مال اور بال مجیں کو مفوظ کرلیں ۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو میشیس کرتے ہوئے برحمی کہاکہ والٹہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو جی سے کہ وہ واقعی نبی اور رسول میں اور وہ وہی میں جنہیں تم اپنی کتاب میں یاتے ہو۔

یاتے ہو۔

۱۰ یا اپنے ہیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قبل کردیں ۔ بھر تلوار سونت کرنبی میں اللہ اللہ کا طرف اسلامی کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

لیکن پہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی حب پران کے سردار کعب بناسد نے دحجلاً کر )کہا": تم میں سے کسی نے مال کی کو کھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوشمندی کے ساتھ نہیں گذاری ''

انهول نفوایا، بال الیکن ساتھ ہی باتھ سے ملت کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہیں کا مطلب یہ تھا کہ ذرک کر ویئے ہاؤگئے۔ لیکن انہیں فورا اصاس ہوا کہ یہ النّد اور اس کے رسُول کے ماتھ خیانت ہے بینانچہ وہ رسُول اللّہ بینانہ بھی فورا اصاس ہوا کہ یہ النّد اور اس کے رسُول اللّہ بینانہ بین واپس آنے کے بجلئے سید صفح مجذبوی پہنچ اور اسینے آپ کو مسجد کے ایک تھیے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسُول اللّٰہ بینانہ بین اپنے وست مُبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قرابطہ کی ہوئین کی ہونانہ ہی وافل نہول کے اور وہ آئندہ بنو قرابطہ کی ہوئین کی موانہ وہ میں دیر ہور ہی سے میوس کہ لیے سے کہ ان کی واپسی میں دیر ہور ہی سے میون کہ لیے سے کہ ان کی واپسی میں دیر ہور ہی ہے۔ بھر حب تقصیلات کا علم ہُوا تو فرا یا اگر وہ میرے یاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لیے نخش ش کِ دُعاکہ دیرت ۔ لیکن جب وہ وہ کی کام کر بیٹھ میں تواب میں جی انہیں ان کی جگہ سے کھولنیں دُکا بہاں یک کہ النّد تعالیٰ ان کی تو بہ قبول فوالے .

ادھرالبدائی کے اثارے کے باوجود نبو قرافیلہ نے ہی طے کیا کرر سُول النّدی ہے اوجود نبو قرافیلہ نے ہی طے کیا کرر سُول النّدی ہو ہے ماسے ہی ہے اور وہ جو فیصلا منا سہ جھیں کریں ۔ عالا کہ بنو قر نظر ایک طویل عوصے کا معاصرہ بر داشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طوف ان سے پاس وا فرمقدار میں سا بان خور و نوش تھا، پانی کے چھے اور کنو ٹیس سقے مضبوط اور محفوظ قطعے تھے اور دو مری طرف مسلمان کھکے میدان میں نون منجد کر دینے والے عائر سے اور محفوظ قطعے تھے اور دو مری طرف مسلمان کھکے میدان میں نون منجد کر دینے والے عائر سے اور محفوظ تھے۔ کی سختیاں سہ در ہے سے اور آغاز جنگ خف نوند تھے۔ لیکن بونگ مختی اللّه نے اللّه نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور بی قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللّه نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوشتے عال ہے اعصابی جنگ تھی۔ اللّه نے ان کے دلوں میں رعب ڈالدیا تھا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّہ عنا ور حضرت نبرین عوام رضی اللّہ عنہ نے لیمی کی تو ہی گائی جب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّہ عنا ور حضرت نبرین عوام رضی اللّہ عنہ نے لیمی کی اور وہی گھیلا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّہ عنا وی کی اللّه عنا ان کے قوجو اِ فدا کی قسم اب میں می یا تو وہی گھیلا اور حضرت علی شائے کہ کے در ہول گا۔

سے عرض پر داز ہوئے کہ آپ نے بنو قُبنُقاع کے ساتھ ہوسلوک فرمایا تھا وہ آپ کو باذہی ہے بنوقینقاع ہمارے بھائی مُزرع کے علیف تھے اور یہ لوگ ہمار سے علیف مہیں لبذا ان پر احسان فرما بیس آپ نے فرمایا: کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے تعلق آپ ہی کاایک ایک آدمی فیصلہ کر سے بہ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: تو یہ معاملہ سُعُد بن معافد کے حوالے ہے۔ اُوس کے لوگوں نے کہا : ہم اس پر اضی میں ۔

اس کے بعد آپ نے مفرت سعّد بن معاذ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ میں ضے دشکر کے ہمراہ تشریب نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خند ق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تقے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسُول الله طِلِیْلَا الله طِلِیْلَا کی فدمت میں لایا گیا رجب قریب بہنچے توان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھے لیا اور کہنے لگے: سعر الله میں مولی کے اس سے کھے لیا اور کہنے لگے: سعر الله میں مولی کہ ہے گا ۔۔۔ دسُول الله طِلِیْلا نے میں اوراحیان سے کام یعجئے گا ۔۔۔ دسُول الله طِلِیْلا نے آپ کواسی میلے عکم بنایا ہے کہ آپ ان سے صن سوک کریں۔ مگروہ چپ جاپ تھے کوئی جاب نہ دے رہے تقے۔ جب لوگوں نے گذارش کی بھرار کر دی تو ہوئے اب اب میں کسی طامت کہ کی بھرار کر دی تو ہوئے اب اس وقت آگیا ہے کہ سے دوت آگیا ہے کہ ایک بارے میں کسی طامت کہ کی بھوا نہ ہو۔ یہ من کر بعض لوگ اسی دقت مدینہ آگئے اور قید یوں کی مورت کی خبر پھیلا دی۔

حضرت سُعد كايرفيصله انتهائي عدل وانصاب يرمبني تهاكيونكه بنوقر بظهر ني مالاول كي

موت وحیات کے نازک ترین کمحات میں جوخط ناک برعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی اس کے ملادہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ڈیڑھ ہزار تلواریں ، دومبزار نبزے ، تین سوزرہیں اور یانچے سوڈھالیں ہتاکر رکھی تھیں ۔ جن پرفتے کے بعد مسلمانوں نے قبضنہ کیا ۔

اس فیصلے کے بعدرسُول اللہ ظِلْمُ اللَّهُ کَمُ مَمْ بِنوقرلِظ کو مرینہ لاکر بنونجار کی ایک عورت ۔۔ جو مارّت کی صاحبزادی تھیں ۔۔ کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مربنہ کے بازار میں خد قیں کھودی گئیں ۔ بھرانہ میں ایک ایک جماعت کرکے لے جایا گیا اوران فندوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں ۔ کارروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیربعد ہاتی ماندہ قبدیل نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دربا فت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے ، ہمارے ساتھ کیا ہورہا ہے ، اس نے کہا ''کیا تم لوگ کے جی جگہ جھر بوجے نہیں کہ کجارت نے دالا رُک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلے نہیں رہا ہے ، یہ فدائی قسم قبل ہے 'بہرکیف ان ب والا رُک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلے نہیں رہا ہے ، یہ فدائی قسم قبل ہے 'بہرکیف ان ب

اس کارروائی کے ذریعے فدر دخیات کے ان سانپول کامکمل طور پر فاتمہ ہوگیا جنہوں نے پختہ عہد دہیان توڑا تھا مسلمانوں کے فاتھے کے لیے ان کی زندگی سکے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں شمن کو مدو دے کرینگ کے اکا برمجرمین کاکردار اداکیا تھا اور اب وہ واقعہ مقدمے اور بچانسی کے متع تھے۔

بنوقریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنونفیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجم جنی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ پیخص اُ ہم المونین حضرت صفیہ رضی الٹی خنہا کا باپ تھا۔ قریش وغطفان کی دالیس کے بعد جب بنوقر بیظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہوگیاتھا کیونکہ غوزوہ اُخز اُب کے ایام میں بیشخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کردکی تھا اور اب اسی وعدے کو نباہ رہا تھا۔ اسی جب وقت خدمت نبوی میں لا باگیاتو ایک جوڑا زیب تن کئے ہوئے تھا جوئے تھا جے غود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگلی بھاٹر دکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ دکھوالیا جوئے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے بیچھے رستی سے کمجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ عبائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے بیچھے رستی سے کمجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ عبائے کہ کا مناطب کرکے کہا: "شنیے اِ میں نے آپ کی عدادت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں گ

لیکن جوالٹدیسے لڑتا ہے مغلوب ہوجاتا ہے' بھرلوگوں کو مخاطب کرکے کہا'' لوگو! التّد کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں ۔ بیتو نوشتَر تقدیر ہے ادرایک بڑا قتل ہے جوالتّد نے بنی اسرائیل برلکھ دیا تھا'' اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن ماردی گئی ۔

اس واقعریں بنو قرنظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حصنرت خُلا د بن سُویْد رضی اللّٰہ عنہ پر عُکِی کا باط پھینک کہ انہیں قتل کہ دیا تھا اس کے بدلے اسے فتل کیا گیا۔

رسُول اللّه مِیْلِیْفِیکِیْ کافکم تھاکہ حس کے زیر ناف بال آچکے ہوں اسے فتل کر دباعائے۔ چونکہ حصرت عطبہ قرطی کو انھی بال نہیں آئے تھے لہذا انہیں زندہ حجیوٹر دیا گیا۔جِنانِچہ وہ ملمان ہوکہ شربِ صحابیت سے مشرت ہُوئے۔

حضرت ثابت بن تعیس نے گذارش کی کہ زبیر بن باطا اور اس کے اہل وعبال کوان کے لیے ہمبر کہ دیا عبائے ۔۔ اس کی وجہ یہ تی کہ زبیر نے ثابت پر کچھا حسانات کئے تھے ۔۔ ان کی گذارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیرے کہا کہ رسُول اللہ شاہ انگانی نے تم کواور تمہاں ہے اہل وعیال کو میرے لیے ہمبر کہ دیا ہے اور میں ان مسب کو تمہاں ہے والے تم کواور تمہاں ہے اور میں ان مسب کو تمہاں ہے والے کرتا ہوں ۔ ایمی تر بین باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم تم کرتا ہوں کہ تی ہوں میت آزاد ہو ، لیکن جب زبیر بن باطا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم تم کی بر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کہ کہتا ہوں کہ تھے بی دوستوں تک پہنچا دو۔ جنا بچہ اس کی بی گردن وارکراسے اس کے بیودی دوّتوں کہتا ہوں کہ بہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باطا کے لڑے عبداً لڑمن کو زندہ دکھا تجنانچ وہ اسلام لاکہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرع بنونجار کی ایک فاتون صفرت اُم المند سے مشرف می کہول کے دوائے کہول نے دان می کوزندہ دکھا اور معلی بنت قیس نے گذارش کی کر سموا اُل قرائی کے دوائے کر دیا گیا۔ انہوں نے دفاعہ کوزندہ دکھا اور دہ بھی اس کی کر می اسلام لاکر شرون جو جائے مشرف ہوئے۔

بضداور افراد نے بھی اسی رات ہم سیار ڈالنے کی کارروائی سے بہلے اسلام قبول کرلیاتھا لہذا ان کی بھی ببان و مال اور ذریت محفوظ رہی ۔ اسی رات عُرُونامی ایک اور شخص سے بن نے بنوقر نظیر کی بدعہدی بیں شرکت نہ کی تھی ۔ باہر نسکلا ۔ اسے پہرہ داروں سے کمانڈ رمحمد بن سلم نے دیکھا کیکن پہچان کر حجود دیا ۔ بیرمعلوم نہیں وہ کہاں گیا ۔۔۔

بنو قریظہ کے اموال کورسول اللّہ ﷺ نے خمس نکال کرتھیم فرما دیا یشسوار کوتین صفّے دستے ؟ ایک حصد دیا ۔ قید اور سول اللّہ ﷺ اور پیدل کوایک حصد دیا ۔ قید اور اور بحج ل کو حضرت سعد بن زیدا نصاری رضی اللّہ عنہ کی مگرا نی میں نجد بھیج کران کے عوض کھوڑ سے اور ہتھیار خرید ہے ۔

جب بنوقرنظه کا کام نمام ہوجیکا تو بندہ صالح صفرت سعدین معاذرضی اللہ عنہ کی اس دھا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آگیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آجیکا ہے؛ جینا پنجہ ان کا زخم کھیے گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی ہیں تھے نبی ﷺ نے ان کے بیے وہین جیمہ لگوا دیا تھا تا کہ قریب ہی سے ان کی عیادت کہ لیا کہ یں عضرت عائث رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ان کے بیلنے کا زخم پنجوط کہ بہا مسجد میں بنوغفار کے بھی چنہ نجھے تھے ۔ وہ یہ دیکھ کرچ نظمان کی جانب نون برکر آرہا، کی موت دانو کی جانب نون برکر آرہا، انہوں نے کہا" نجھے والو ا برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے۔ انہوں نے کہا" نجھے والو ا برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے گورگئی ہیں۔ سے مہاری طرف آرہا ہے گورگئی ہیں۔ سے مہاری وال نے کہا" نجھے والو ا برکیا ہے جو تمہاری طرف سے ان کی موت واقع ہوگئی ہیں۔

بنو قر بطیہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی سلمان شہید ہوئے جن کا نام فلا دبن سُویْد

ا ابن بشام ۱ رویم ۱ کے تعقیج الفہوم صرا شک صیحے بخاری ۲ روو ۵ میں بھا کہ دی ۲ روو ۲ کی کا کہ ۲۲۵/۲ کے دیا کہ دیا ک

ہے۔ بیروہی صحابی ہیں جن بربنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک ماراتھا۔ ان کے علاوہ حضرت عرکاً شہرے بھائی ابوسٹنان بن محصن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔

جہاں تک حضرت ابولیا برضی التّدعنہ کا معابلہ ہے تو وہ بچددات مسلسل سنون سے بندھے دہے۔ ان کی بیوی ہرنماز کے وقت آکر کھول دیتی تقیں اور وہ نماز سے فالغ ہوکر کھیراسی ستون میں بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعدرسُول اللّہ ﷺ پرضیح وم ان کی توب نازل ہوئی ۔ اس قت آپ حضرت ابولیا برکا بیان ہے کہ تھر آپ حضرت ابولیا برکا بیان ہے کہ تھر آپ حضرت ابولیا برخا بیان ہے کہ تھر آپ مسلمہ نے اپنے جرے کے ورواز سے پر کھو سے ہوکہ مجھ سے کہا، لسے ابولیا برخوش ہوجا وَا اللّٰہ فَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہ ال

ین خروہ ذی قعدہ میں بیش آیا ، پیس روز تک محاصرہ قائم رہائیہ اللہ نے اس غور وہ اور غور وہ خدتی کے متعلق مسورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غودوں کی اسم خندق کے متعلق مسورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غودوں کی اسم جوزئیات پر تبصرہ فرمایا ، مومنین ومنا فقین کے حالات بیان فرمائے ، وشمن کے ختلف کروہوں میں میچوٹ اور بیت بہتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی برعہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی ۔

ت اینِ شِهُم ۱۷۳۷، ۱۳۸۷ نوزوے کی نفسیلات کے لیے ملاحظہ ہوا بنِ ہشام ۱۷۳۷، ۱۹۷۹ میسے نجایی ۱۷، ۵۹۱، ۵۹۱ زاد المعاد ۲۷، ۷۷، ۲۷، ۲۷، مختصرالسیرة للشنع عبداللہ صدی ۲۸، ۲۸، ۲۸۹، ۲۹۰ -

## غروة احزا وقرطيك بعدلي في مها

ا- سلام بن ابی گفت نین کا قبل نقی بیرد کے ان اکا بر مجرمین میں تھا،

جنہوں نے ملانوں کے علاق مشرکین کو در غلانے میں بڑھ بچٹھ کر مصد لباتھا اور مال اور رسد سے
ان کی امرا دکی تھی لیے اس کے علاوہ وہ رسول اللہ بیٹا نہ کے ایک کو ایرا بھی بنیجا تا تھا؛ اس لیے جب مبلمان
بنو قریظہ سے فارغ ہو جیکے تو قبیلہ فزرئ کے لوگوں نے رسول اللہ بیٹا نہ فیلٹ کے اس کے قتل
کی اجازت جا ہی جو نکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قب بیلٹاوس کے بینہ صحابہ کے ما تھوں
ہو بیکا نفا اس لیے قبیلہ خزرے کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کا رنا مہ ہم بھی انجام دیں ؛ اس لیے
انہوں نے اجازت مانگنے میں جاری کی۔

رسُول الله ﷺ فی انہیں اجازت تو دے دی لیکن ناکید فرمادی کہ عورتوں اور بجول کو تقل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ ہو پانچ آدمیوں پشتمل تھا اس مہم رپر روا نہ ہوا۔ بیسب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنوسلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کما نڈر حضرت پھیللم بن عتیک تھے۔

اس جاعت نے سیسے خیبر کا رُخ کیا کیونکہ ابورا فع کا قلعہ دہیں تھا جب قریب پہنچے تو سورج عزوب ہو چکے تھے یعبراللہ بن علیک سورج عزوب ہو چکے تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر کے کہ وابیں ہو چکے تھے یعبراللہ بن علیک نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہو ، میں جا تا ہول اور در واز سے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی تطبیعت حیلہ افتیاد کہ تا ہوں ؛ ممکن ہے اندر داخل ہوجاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف نے گئے اور در واز سے کے قریب جاکر سریر کبڑا ڈال کر بول بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کرک " او اللہ کے بندے !اگر اندر آتا ہے تو آجا و ورز میں در وازہ بند کرے جا

ه و ریکھنے فتح الباری ٤/١١م٣

عبش دالله بن عنیک کہتے ہیں کہ میں اندرگھس گیا اور چیب گیا جب سب بوگ اندر آ گئے توبهرے دارنے دروازہ بندکر کے ایک کھونٹی پرجا بیاں لٹکا دیں۔ (دیربعد حب ہرطرف سکون ہو گیاتوی میں نے اٹھ کرچا بیاں میں اور دروازہ کھول دیا۔ ابورا فع بالا فانے میں رہاتھا اور وہاں عبلس ہواکر تی تھی . حبب اہل عبس جلے گئے تو میں اس کے بالا خانے کی طرف پیڑھا ۔ میں جوکوئی دروازه بمی کھولتاتھا اسے اندر کی جانہے بند کرلیتاتھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کومیرا پتا لگ بھی گیاتواپنے پاس ان کے بینینے سے بیہلے میلے ابورا نع کرقتل کرلوں گا۔اس طرح میں اس کے پاس بینج توکیا (لیکن) وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نرتھا کہ وہ ہیں کرے میں کس مبکہ اس لیے میں نے کہا 'ابررا فع! اس نے کہا یہ کون ہے ؟ میں نے جھٹاواز کی طرف کیک کراس پر تلوار کی ایک ضرب نگائی کیکن میں اس وقت ہڑر ایا ہوا تھا۔ اس لیسے کھے نکرسکا ادھراس نے زور کی چینے ماری کھینا میں مجھٹ کمرے سے باہر مکل گیا اور ذرا دور محمر کر بیرآگیا اور اداز بدل کر) بولا ابورا فع ایمکیسی آداز تھی واس نے کہا تیری ماں بربا دہواکیک آ دمی نے امھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے بعلامترین علیک کہنے میں کہاب میں نے ایک زور دارصرب لگائی حب سے وہ خون میں ات بت ہو گیا لیکن اب بھی میں اسے قبل نہ کر سکا تھا۔ اس لیے میں نے تلوار کی توک اس کے بیٹے بر رکھ کہ دباوی اور وہ اس کی بیٹے تک جارہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر نیا ہے اس لیےاب میں ایک یک دروا زہ کھوتا ہوا واپس ہُواا درایک بیٹرھی کے پاس پنچ کریہ سمجھتے ہوئے کرزمین پک بینچ جیکا ہوں پاؤں رکھا تونیجے گریڑا۔ جاندنی دات تھی ' بیٹر لی سرک گئی ؛ میں نے بگڑی سے اسے کس کر با ندھا اور در دازے برا کر ہیں گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج حب یک کہ بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے میاں سے نہیں بھلوں گا۔ جینانچہ حب مرغ نے باک دی توموت كى خبرديين والا قطع كي خيل برجيه ها اوربلندا وازست بكاراكه بن ابل حجازك اجرابورا فع كى موت کی اطلاع دے رہا ہوں ۔اب میں اپنے ساتھ بول کے پاس مینجا اور کہا مجاگ علو- اللّٰہ نے ابوا فع كوكيفركر داريك ببنجا ديا- بينانجه مين بي ينافيكا كي فرمت من مانه موا اورآب سے واقعه بيان كيا تُرَاثِ نے فرمایا' ابنہ پاؤں بھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں بھیلا یا ۔ آٹِ نے اس پر اپنادست مُبارک پھیرا اور ایسالگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ہے وحاثية انكل صفور يلاحظ فوليس

اس سربیه کی روانگی ذی تعده یا ذی الحجیر ہے۔ میں زیمول آئی تھی ہے۔

جب رسُول الله عِنظِ اللهُ المزاب اور قریظه کی جنگول سے فارغ ہوگئے اور حنگی مجرمین سے نمسٹ چکے تو ان قبائل اور اعواب کے خلاف تا دیبی حملے شروع کئے ہوامن وسلامتی کی او میں سکے تو ان قبائل اور اعواب کے خلاف تا دیبی حملے شروع کئے ہوامن وسلامتی کی او میں سنگ گراں بنے ہُوئے تھے ۔ ذیل میل میں سلا کے سرایا اور خودوات کا اجالی ذکر کیا جا رہا ہے۔

۲- سکر تیم میں اخراب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد بر بیلا سر بیر اس میں اس

اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ بیں ضریبہ کے آس پاس قرطار نامی مقام رہی جا گیاتھا۔ ضریبہ اور مدببہ کے درمیان سات رات کا فاصلہ ہے۔ روائلی ، ارمح مسلبیٹہ کو عمل برآئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپ مارا تو دشمن کے سارسے افراد محاک شکاے مسلمانوں نے بچوبا سے اور کبریاں ہانگ لیس اور محرّم ہیں ایک دن باقی تھا کہ بین مسلمانوں نے بچوبا سے اور کبریاں ہانگ لیس اور محرّم ہیں ایک دن باقی تھا کہ بین مسلمانوں نے بیرونی نفہ کے سردار ثمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتار کہ لاتے تھے۔ موہ یلم کذاب کے آگئے۔ یہ لوگ بنو فنی غرب کے مدردار ثمامہ بن اثال منفی کو بھی گرفتار کہ لاتے تھے۔ موہ یلم کذاب کے

ملے گذشتہ بیت صیح بخاری ۱۷،۷۶ ملے ابن بنٹ م ۱۷،۲۷ اورغزوہ احزاب میں مذکوردوسرے مآنند .

عَمَم ہے بیس بدل کرنبی مِیْلِیْ اَلِیْ اُلِیْ اُلِیْ اُلِیْ اُلِیْ کُونیا کرنے کیلے تھے تھے ایکن سلمانوں نے انہیں کر فار کرایا اور مدینہ لاکرمید نبوی کے ایک تھیے سے با ندھ دیا ۔ نبی ﷺ تشریف لائے تو دریا فت فرا یا جمامہ تمهارے نزدیک کیاہے ' انہوں نے کہا !' اے مخد امیرے نزدیک خیرہے۔ اگر تم قتل کرو توایک نون دایے کو قش کر و گے اور اگرا سان کرو توایک قدر دان پرا سان کرو گے اوراگر ال چاہتے ہو توجوجا ہو اُنگ لوء اس کے بعد آئ نے انہیں اسی عال میں جھوڑ دیا۔ بھرآپ دوباره گذرہے تو پیروہی سوال کیا اور نمامہ نے بیروہی جواب دیا۔اس کے بعد آہے تیسری بارگذرہے تو بھروسی سوال وجواب ہوا۔اس کے بعد آئیے نے صحابہ سے ضرما یا کہ نمامہ کوآزا د کہ دو۔ انہوں نے ازا دکر دیا۔ ثمامہ مسید نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے غسل کیا اورآب كے باس والس آكرمشرف باسلاً ہوگئے- بيركها"؛ فداكى قسم إروئے زمين بركوئى چېره میرے زدیک آٹ کے پیرے سے زیادہ مبغوض نہتھا لیکن اب آپ کا پہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ مجٹوب ہوگیاہہے ۔ادرفدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نز دیک آپ کے دین سے زیا دہ بغوض نہ تھا گگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ مجرُب ہوگیاہے۔ اس کے سواروں نے مجھے اس عالت میں کر فنار کیا تھا کہ میں عمرہ کا الاده كريه ما تها-"رسُول الله ﷺ نَصْفِيكَالْ نِي خُوسُ الله عَلَيْكُالْ مِنْ خُرِما يا مُحْرِصُ رَبِهِ إِ اورحكم دياكه عمره كرليس يجب وه ديايه قریش میں پنیجے توانہوں نے کہاکہ تمامر اتم بردین ہوگئے ہو جثمامہ نے کہا: نہیں! بلکه میں ایک دا زنہیں آسکتا جب یک که رسُول الله ﷺ اس کی اجازت نردے دیں ۔ بمامراہل كمرك يد كيت كي حيثيت ركه اتها حضرت ثماميً نه وطن وابس ماكر مكر كے ليے علّه كى رواكى بندكر دى حب سے فریش سخن شكلات میں پڑگئے اور رسُول اللّٰه ﷺ كو قرابت كا واسطه دیتے ہوئے ککھاکہ ٹمامہ کو مکھ دیں کہ وہ غلے کی روائگی بند نہ کریں - رسُول اللّٰہ ﷺ سنے ابيابى كيالجه

بنولحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں دس صحابہ کوائم کو دھو ہے ۔ عروهٔ بنولح اللہ کائم کو دورت سے گھیرکر اٹھ کو قتل کر دیاتھا اور دو کو اہلِ مکد کے ہاتھوں فروخت

هه سیرت ملبید ۲۹۴/۲۹ که زادالمعاد ۱۹۲۱مخصرالبیرق تنشیخ عیدالترص ۲۹۳،۲۹۳

كردياتها جہاں وہ بے در دى سے قتل كر دبيئے كئے تھے ليكن چونكه ان كاعلاقہ حجاز كے اندر بہت دور مدود ککہ سے قریب واقع تھا ،اوراس وقت ملمالان اور قرایش واعراب کے دمیان سخت کشاکش بریانتی اس بیے رسول اللہ ظاہلی اس علاقے میں بہت اندر تاک گھس کر" بڑے ڈسمن ''کے قریب چلے جانا مناسب نہیں س<u>جھتے تھے لیکن جب</u> کفار کے مختلف کر دہول کے درمان بیموٹ بڑگئی' ان کے عزائم کمزور پڑگئے اور انہوں نے مالات کے ساہنے بڑی حد تک مُصْفِينِك دين واب نواي المعموس كياكه اب بنولحيان سه رجيع ك تقتولين كابدله ليبنه كا وقت آگیاہے بینا پنجہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الا ولایسٹ ہیں دوسوصٹا ہر کی معیت میں ان كارُخ كيا، مدينے مين هنرت ابن أم كمتوم كو اپنا جانشين بنايا اور ظاہر كياكہ آپ ملك شام كاراده رکھتے ہیں ۔اس کے بعدائ پلغارکرتے ہوئے امج اورعسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک دادی میں --جہاں آب کے صحابہ کرام گوشہ پرکیا گیا تھا۔۔ بینچے اور ان کے لیے رحمت کی عاب کیں۔ اوھر بنولحیان کوآ ہے کی امد کی خبر ہوگئی تھی' اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بھل بھاگے اوران کاکونی بھی دوروز قیام فرمایا - اپ نے ان کی سرزین میں دوروز قیام فرمایا - اس دوران سربے بھی بھیجے لیکن بنولحیان نہ مل سکے۔اس کے بعد آپ نے عسفان کا قصد کیا ۔اوروہاں سے دس ہوار کلاغ الغمیر بھیجے ماکہ قریش کوھی آپ کی امرکی خبر ہوجائے۔اس کے بعد آپ کُل چودہ دن مدینے ے ہاہر گذار کر مرینہ واپس آگئے۔

اس مہم سے فارغ ہوکر رسُول اللّٰه عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ

ربیع الاوّل یا ربیع الآخرست شیر مصرت عکاشر بیصن و الله عنه کو چالیس معرف می الله عنه کو چالیس معرف می الله عنه کو چالیس معرف می الله عنه کا الله می مسلمانوں کی آمدین کردشمن مجاگ گیا اور میلمان ال کے دوسو اونٹ مربنه بائک لائے۔

اسی ربیع الاقراب شیم مخدبن سله رقتی الله می الافرست شیم مخدبن سله رقتی الله محمد من سله رقتی الله هم محمد من محمد من معرب من و القصد کی جانب راز من می سربایی میں دس افراد کا ایک دسته ذوالقصد کی جانب راز می کی سربایی می تعداد ایک سوتھی کمین گاہ میں حجیب گبا اور کیا گیا۔ بین تقام بنو تعلیہ کے دیار میں واقع تھا۔ شیمن جس کی تعداد ایک سوتھی کمین گاہ میں حجیب گبا اور

جب صُعَابِ كرام سوكے تواجا نك حمله كرے انہيں قتل كرديا صرف محد بن سلم رفنى الله عذبي تكلفه ميں كامياب ہوسكے اور دہ بھی زخمی ہوكر۔

جمع مسرت بعثم میں اللہ عنہ کے ایک سوئٹر سواروں بیٹٹمل تھا اورا سے بھی صنرت زید بن حسار اللہ مسرت میں میں اللہ عنہ کے ایک قاطے کا مال ہا تھ آیا جور سُول اللہ یظاہ ہے گائے کے واما دصرت البوالعاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابوالعاص اس وقت مک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تھ ابوالعاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابوالعاص اس وقت مک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تھ نہو کے لیکن بھاگ کر میدھ مدینہ بینچے اور حضرت زینٹ کی بناہ کے کران سے کہا کہ وہ رسول اللہ عظاہ تھے کا مال وابس ولادیں بحضرت زینٹ نے رسول اللہ عظاہ تھے کہ کہ وافعے کا مال وابس ولادیں بحضرت زینٹ نے رسول اللہ عظاہ تھے کہ کہ وافعے کا مال وابس ولادیں بحضرت زینٹ نے رسول اللہ عظاہ کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ کہ میں میں کہ کہ میں میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ والے کہ میں کہ کہ اللہ میں کہ کہ کہ کہ کہ والے کہ کہ والے کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

ملاح کی بنیاد پر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکاح کی بنیاد پر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکاح کی بنیاد پر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکاح کی بنیاد پر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکام کی بنیاد پر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکام کی بنیاد ہر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

مکام کی بنیاد ہر حضرت زینٹ کو ان کے حوالہ کہ دیا ، جیسا کہ صبح عدیث سے ثابت ہے۔

ملاح کی بنیاد ہر حضرت زینٹ کو کو کہ کو میں الم عون المجود ، باب الی متی ترد علیہ امرا شاف السلم لبد ہا

آپ نے پہلے ہی کاح کی بنیاد پر اس بے حوالہ کہ دیا تھا کہ اس وقت کک کفار پر سلمان عورتوں کے حرام کئے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں برجوآ باہے کہ آپ نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا اور ایک حدیث میں برجوآ باہے کہ آپ نہدونوں کے ساتھ رخصت کیا تھا اور ایک حدیث کے تاتھ رخصت کیا تھا اور جولوگ اسی ضعیف محدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجمیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں محدیث کے اواخریس فتح مکہ سے کچھ بیہلے سلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ کھی کہتے ہیں کہ ابوا لعاص میں مضرت زین کا انتقال ہوگیا تھا حالا کہ اگر یہ دولوں باتیں میں مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابوا لعاص کے اسلام اللہ اور ہجرت کہ کے مدینہ بینچنے کے وقت حضرت زین شرندہ ہی کہال تھیں کہ انہیں ان کے باس اور ہجرت کہ کے مدینہ بینچنے کے وقت حضرت زین شرندہ ہی کہال تھیں کہ انہیں ان کے باس میں منطب کے خوالے کیا جاتا ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بسط سے گفتگو کی ہے۔

مشہورصائی منازی موسی بن عقبہ کا رجمان اس طرف ہے کہ یہ دافقہ کے ۔
ان کے دفقاء کے ہاتھوں بیش آیا تھا لیکن یہ نہ مدیث صبحے کے موافق ہے نہ مدیث ضعیف کے ۔

یہ سرتی طرف فیادت یں ایک مضرت زید بن حارث نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

ہے مقام بنو تعلبہ کے علاقہ میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔

یہ مقام بنو تعلبہ کے علاقہ میں تھا۔ حضرت زید کے ساتھ صرف پندرہ آدی تھے لیکن بدوؤں نے جہا ہے ماہ فرار اختیاد کی ۔ انہ بین خطرہ تھا کہ رسول اللہ شکار اللہ میں اور دورہ بیار دوز ابعد وایس آئے۔

ہے ماہ فرار اختیاد کی ۔ انہ بین خطرہ تھا کہ رسول اللہ میں اللہ میں اور دورہ بیار دوز ابعد وایس آئے۔

ایست باره آدیوں بیشتان اور بی الفری ایست باره آدیوں بیشتان تعااولاس کے کمانڈر بجی حضرت زیری تھے۔

ور اس مریخ وادی الفری الفری الفری کے باشدوں نے ان برحملہ کرکے نوصطا بہ کو رشمن کی نقل وحرکت کا بتالگاتا تھا مگروادی القری سے باشدوں نے ان برحملہ کرکے نوصطا بہ کو شہید کردیا اور صرف تین نے سکے جن میں ایک خود حضرت زیدرضی اللہ عنہ تھے ہے مشہید کردیا اور صرف تین نے سکے جن میں ایک خود حضرت زیدرضی اللہ عنہ تعقیقی اس سرتیکا زمانہ رجب شدہ تبایا جاتا ہے کہ یہ تعدید سے سرتیکی میں ایک خود حضرت زیدرضی اللہ عنہ کہ یہ تعدید سے کہ یہ تعدید سے ساحظہ ہوتھ تا الاحوذی ہر ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۹، اور تلقی فہوم اہالاثر کے حواشی صرف میں ملاحظہ کی جاسمتی ہے۔

سے پہلے کا واقعہ ہے مصنرت حاً بر کا بیان ہے کہ نبی میں شاہ کے آنے ہائے تین سوسواروں کی محیت ردانه فرمائی - ہمارے امیرالوعب بدہ من جراح دینی اللہ عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلہ کاپنا لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دو جار ہوتے بہال تک کیتے جمالہ جمالہ کر کھا ا برٹے ۔ اسی لیے اس کا نام میش خبط پڑگیا دخبط جماطے جانے دائے بیوں کرکتے ہیں ۔) آخرایک آ دمی نے تین اونٹ ذبح کئے ، پیرتین اونٹ ذبح کئے ، پوتن اونٹ ذبح کئے ، لیکن اس کے بعد ابیعبید ، نے اسے منع کر دیا۔ پھراس کے بعد ہی سمندر نے عنبرنامی ایک مجھلی بھینک دی حس سے ہم س وصے مہینے کے کھاتے رہے اوراس کا تیل بھی سگاتے بہے بیال یک کہ ہمار سے مہیل ھالت پر بلی*ٹ آئے اور تندیست ہوگئے۔ ابوعبیدی شے اس کیلی کاایک کا*ٹٹا لیا اور شک<sub>یہ</sub> کے اندرسب سے لمیے ادمی اورسب سے لمیے اونط کو دیکھر آدمی کو اس بیسوار کیا اوروہ (سوار ہوکہ) کانٹے کے نیچے سے گذرگیا۔ ہم نے اس کے گوٹنت کے کچھ ٹکوٹیے توشہ کے طور بدر كه بيها ورحب مدينه پنيچ تورسول الله مليشانيكاني كى فدمت ميں عنهم موكراس كا تذكره كيا۔ آپ نے فرایا الیہ ایک رزق ہے ، جواللہ نے تمہارے لیے برآ مرکیاتھا ال کا گوشت تمہا ہے یاس ہوتو ہمیں بھی کھلاؤ "ہم نے رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں کی گوشت بھیج دیا۔ واقعہ کی فعیل

اور جوبیر کہا گیا ہے کہ اس واقعے کا سیاق تنا تاہے کہ بیر صدیعبیہ سے پہلے کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح عدیدبیہ کے بعد مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرُّف نہیں کرتے تھے۔

 $\bigcup$ 

## غروة بن المصطلق ماغروة مرسيع رهيات عراق

یہ غزوہ جنگی نقطۂ نظرسے کوئی بھاری بھر کم غزوہ نہیں ہے گراس جثیت سے اس کی بڑی آئی۔

ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رُونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشر سے بیں اضطراب اور پیل
پیج گئی اور جس کے نتیجے بیں ایک طرف منافقین کا بردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعب زیری
قوانین نازل ہُوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور باکیزگی نفس کی ایک جن اص
شکل عطا ہوئی۔ ہم بیلے غزوے کا ذکر کریں گے اس کے بعدان واقعات کی نفصیل بیش کریں گے۔

میزی وہ — اہل سیر کے بقول شعبان سے بھی یاست میں بیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہُوئی کہ نبی عرض کے بین کا مروار حارث بن ابی صرار آئی سے جنگ کے لیے
کہ نبی عرضی علی کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المصطلق کا مروار حارث بن ابی صرار آئی سے جنگ کے لیے

اس کاجواب فریق اول نے ہر دیا ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معاقباً کا ذکر راوی کاتیم اس کاجواب فریق اول نے ہر دیا ہے کہ حدیث افک میں حضرت سعد بن معاقباً کا ذکر راوی کاتیم بہت کو کہ بہت میں صدیث حضرت عائشہ شسے این اسحاق شے برشکا ذکر ہے ۔ بہنانچہ امام ابومحد بن عزم فراتے ہیں کم بہت میں سیند بن معاذ کا ذکر وہم ہے ۔ ( دکھتے زادالماد ۱۹/۲)

را قم عرض پر داز ہے کہ گوفرین اول کا اشدلال خاصا وزن رکھنا ہے (اوراسی لیے ابتدا سی م جمیس بھی اسی سے اتفاق تھا۔) (باقی سٹیرا گلے صفی پر ماطلہ میں) اپنے بیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن صیب اسلی رفتی الٹریونہ کو تقتیق مالٹریونہ کو ساتھ ہے کہ آر ہاہے۔ آپ نے بریدہ بن ابی صرار سے ملاقات اور کو تقتیق حال کیلئے روا نہ فرایا ، انہول اللہ ظاہلاً کے اس قبیلے میں جا کر حال اللہ علاقات اللہ علاقات سے باخبرکیا۔

حب آپ کوخرکی محت کا اچھی طرح یقین آگیا تو آپ نے سٹھا پر کرام کو نیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہوگئے۔ روائگی ۲ شعبان کو ہوئی۔ اس نوز وے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت بھی جواس سے پہلے کسی غز و سے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مربنہ کا انتظام مصرت ایڈ میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مربنہ کا انتظام مصرت زیر بن مار شرکو را ور کہا جا تا ہے کہ حضرت ایڈ ذرکو، اور کہا جا تا ہے کہ نمیگہ بن عبداللہ دیتی کو سونیا تھا۔ حارث بن ابی صرار نے اسلامی مشکر کی خبر لاتے کے لیے ایک جاسوس میجا تھا لیکن مسلمانو نے اسے گرفتار کرکے قتل کر دیا۔

حب حارث بن ابی صرارا وراسکے رفقا کورسول اللہ عظام کے روائگی اور اپنے ہاسوس کے متن کئے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفز دہ ہوئے اور جوعوب ان کے ساتھ تھے وہ سب بھر گئے ۔ رسول اللہ عظام ہوا تو وہ سخت ہوئے تو بنومصطلق آمادہ بنگ ہوگئے یسول اللہ عظام اللہ عظام اللہ علیہ ہوگئے ۔ رسول اللہ عظام اللہ علیہ ہوگئے اللہ علیہ ہوگئے اور صفا برکرام نے بھی صفت بندی کہ لی ۔ پورے اسلامی تشکر کے علم وار حضرت الو بکر رضی اللہ عذب تھا اور صفا برکرام نے بھی صفت بندی کہ لی ۔ پورے اسلامی تشکر کے علم بوار حضرت الو بکر رضی اللہ عذب تھا اور صفح با تھیں تھا ۔ کچھ در فرلقین میں تیروں کا تباولہ فاص انصار کا بھر رسول اللہ عظام اللہ عظام کے حکم سے منظام کرام نے بکیار کی حمد کیا ، اور فتح باب ہوگئے۔ مشکون نے تشکست کھائی ، کچھ ادرے گئے ، عور توں اور بچوں کو قید کر لیا گیا ، موشی اور بکر بال بھی ہاتھ مشکون نے تشکست کھائی ، کچھ ادرے گئے ، عور توں اور بچوں کو قید کر لیا گیا ، موشی اور بکر بال بھی ہاتھ مشکون نے دشمن کا آدمی سمجھ کہ مار دیا تھا۔ اس عزوے کے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے لیک انصار ہی نے دشمن کا آدمی سمجھ کہ مار دیا تھا۔ اس عزوے کے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے لیک علام ابن قیم نے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے لیک علام ابن قیم نے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے ۔ لیک علام ابن قیم نے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے ۔ لیک علام ابن قیم نے نے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے ۔ لیک علام ابن قیم نے نے متعلق اہل سیرکا بیان بھی ہے ۔ لیک علام ابن قیم نے نہ میں کہ اور کیا ہے کہ بیور ہے ۔

لله مركبين م يربين اور ريزر قدير كاطران مي ساعل مندرك قريب بوصطلق كاي يحشم كانم تفاء

د نوٹ گذشتہ سے پیست ) — لیکن نور کیھے تو معلوم ہو گاکہ اس استدلال کامرکزی نقطہ بیہ سے کہ نبی میں اللہ کا اس استدلال کامرکزی نقطہ بیہ سے کہ نبی میں اللہ کا اس پر بعض قر ائن کے سواکوئی تھوس شہادت موجود نہیں ہے۔ جبکہ واقعہ افک میں اور اس کے بعد حضرت سعند بن معا ذرمتو فی سے ہے ) کی موجود گی متعدد صحیح روا یا ت سے ثابت ہے جہیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ اس کیے الباکیوں نہیں ہو می کی موجود گی متعدد صحیح روا یا ت سے ثابت ہے جہیں وہم قرار دینا مشکل ہے ۔ اس کیے الباکیوں نہیں ہو می اور واقعہ آفک سے اور غروہ بنی المصطل سے سے اور عروہ بنی المصطل ہے۔ اور غروہ بنی المصطل سے شعبان سے بھی بیش آیا ہو۔

كيونكداس غز دے بيں لطائئ نهيں ہوئئ تھی بلكه آپ نے چشے كے باس ان پرچھا ہے ماركر عور تول بجل اور مال موشی پر قبصنه كرليا تھا جيسا كہ صحيح بخارى بي ہے كه رسول الله ﷺ نے بنوالمصطلق پچپاپہ مارا اور وہ غافل تھے۔ الی آخرا لحدیث شله

قید بوں میں حضرت جور یہ رضی اللہ عنہا بھی تقبیں جو بنوالمصطلق کے سردار حارث بن ابی عزاد کی بیٹے تقیب رو قابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا بیا یہ بجب رسول اللہ میں تابت نے انہیں مکاتب بنا بیا یہ بجب رسول اللہ میں تابت نے ان سے شادی کر بی ۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنوالمصطلق کے ایک سوگھ انوں کو جو سلمان ہو چکے تھے آزاد کر دویا ۔ کہنے لگے کر برلوگ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ کے لوگ جی ہے۔

یہ ہے اس غوروں کی رُوداد۔ باقی رہے وہ واقعات ہواس غوروں میں بیش آئے تو پونکدان کی نبیا دعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے دفقا سنتھ اس لیئے بیجانہ ہو گاکہ بیلے اسلامی معاشرے کے اندران کے کرواراور روبیے کی ایک جھلک پٹیں کردی عبائے اور بعد میں اتعا کیفصیل دی عبائے۔

عله د کیفیے صحیح مناری کتاب العتق ار ۲۵ سافتح انباری ۲ راس

سے مکاتب اس غلام یا دیڑی کرکہتے ہیں جواپنے مالک سے یہ طے کرنے کہ وہ ایک مقروہ رقم الک کواداکر کے اُدارہ جائے گا۔

هد تادالمعاد ۱۱۲/۱۱، سا۱۱ر این بشام ۲ روم، ۲۹، ۲۹، ۲۹، ۲۹،

لے ابن شام اربم ۸۵۰۵ میح بخاری ۱ربم ۱۹۲۳ میجیم ملم ۱رووں کے ابن بشام ۲/ ۱۰۵

علادہ ازیں ابن اُئی نے بنونَونیئر سے بھی را بطہ فائم کرر کھاتھا ادران سے مل کرمسالو کے خلات در یہ دہ سازشیں کیا کہ اتھا۔

اسی طرح ابن اُئی اوراس سے رفقا سنے جنگ نعند تی ہیں سلمانوں کے اندراصنطراب اور کھلبلی مچلنے اور انہیں مرعوب و دہشت زدہ کرنے کے سیاطرے طرح کے جتن کئے تھے حس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے:

وَإِذْ يَغُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَاعُرُورَ الْمُعَامِ لَكُمُ فَالْحِعُواْ وَكُولُونَ اِنَّ بُيُوشَا عَوْرَةٌ مُّ وَمَاهِى بِعَوْرَةٍ اللهِ وَكُولُونَ اِنَّ بُيُوشَا عَوْرَةٌ مُّ وَمَاهِى بِعَوْرَةً اِنْ اللهِ وَكُولُونَ اِنَّ بُيُوشَا عَوْرَةً مُّ وَمَاهِى بِعَوْرَةً اِنْ اللهِ مِنْ الْمُونُونَ اللهِ وَلَا اللهَ مِنْ فَبَلُ لَا يُولُونَ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ فَبَلُ لَا يُولُونَ اللهِ وَلَا اللهِ مِنْ فَبَلُ لَا يُولُونَ اللهُ وَلَا اللهِ مِنْ فَبَلُ لَا يُولُونَ اللهُ وَلَا اللهِ مِنْ فَبَلُ لَا يُولُونُ اللهُ وَلَا اللهِ مَنْ فَلَا اللهِ وَلِمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلِمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلِمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمَا اللهِ وَلِمَا اللهِ وَلِمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا ال

"اورجب منافعتن اوروہ کوگئین کے دلوں میں بھاری ہے کہ رہے تھے کہ سے الٹا اورا سکے دیول نے وعدہ کیا تھا وہ من فریب تھا ، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہ رہا تھا کہ اسے بٹرب والو! اب تمہارے بیے تھہ نے گئی جا تن میں اہذا پاٹے ویوں اور ان کا ایک فریق یہ کہ کہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے کھر کھلے پڑے میں رہینی ان کی صفاظت کا انتظام نہیں ، مالانکہ وہ کھیلے پڑے نہ نہیں کے مف بھاگن چا ہتے تھے۔ میں رہینی ان کی صفاظت کا انتظام نہیں ، مالانکہ وہ کھیلے پڑے نہ اور ان سے فتنے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے (میں شرکت) کا سوال کیا گیا ہوتا توریہ اسس میں جا پڑتے اور مشکل ہی کچھ رکتے ۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے جہد کہا تھا کہ بیٹھ نہ توریہ اکسس میں جا پڑتے اور مشکل ہی کچھ رکتے ۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے جہد کہا تھا کہ بیٹھ نہ

ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے اندازِ فکر،طرزِ عمل، نفسیات اور خو د غرضی و موقع پرستی کاایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔

ان سب کے باوجود یہود منافقین اور شکین غرض سادے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کر اسلام کے فیلے کا سبب ما ڈی تفوق مینی اسلے اشکراور تعداد کی کثرت نہیں ہے بلکہ اس کا سبب وہ خدا برستی اور افلاتی قدر بی بیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دیا بہا اس میں سے بلکہ اس کا سبب معلوم تھا کہ اس فیض کا سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سر فراز و بہرہ مند ہے ۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سے توان افلاتی قدروں کا معجز سے کی مدتک سب میں نازمون سے کہ مدتک سب سے بیان افلاتی قدروں کا معجز سے کی مدتک سب سے بیان افلاتی قدروں کا معجز سے کی مدتک سب سے بیان نمونہ ہے۔

منافقین سلمانوں کی صف میں پانچواں کا کم شخصے اور مرینہ ہی سکے اندررہتے تھے مسلمالؤں سے بلاترڈ دمل عبل سکتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی بھی مناسب" موقع برباً سانی بھڑ کا لگتے تھے اور ان کے احساسات کوکسی بھی مناسب موقع برباً سانی بھڑ کا لگتے تھے اس لیے اس بیوریگنڈ ہے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپتے سرلی، یا ان کے سرڈ الی گئی اورعبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیٹر الٹھایا۔

ایک برکہ صرت زینٹ آپ کی پانچویں بیری تھیں جبکہ قرآن نے چارسے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیونکر درست ہوسکتی ہے ہ

دوسرے برکرزین آئے جیے بیٹے ۔ یعنی منہ بولے بیٹے ۔ کی بوئی تیں اس لیے عرب مستور کے مطابات ان سے شادی کرنا نہا بیت سکین جرم اور زبر دست گناہ تھا بینانچاس سلسلے میں نوب پر دبیکنڈہ کیا گیا اور طرح کے افسانے گھڑے گئے ۔ کہنے والوں نے بہاں پی کہا کہ محد نے زیزی کو اچانک دکھا اور ان کے حض سے اس قدر متاکز ہوئے کہ نقبہ دل دے بیٹے اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زیزی کا راستہ محد کیلیے فالی کردیا۔ منافقین نے اس افسانے کا آئی قوت سے پر وبیگنڈہ کیا کہ اس کے اثرات کہ باحادیث منامیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں ، اس وقت یہ سارا پر وبیگنڈہ کی ورا در سا دہ لوے معلما نول میں سر میں اب تک چلے آ رہے ہیں ، اس وقت یہ سارا پر وبیگنڈہ کی ورا در سا دہ لوے معلما نول کے اندر اتنامؤر ثابت ہوا کہ بالاخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوکی پنہاں کی بیماری کا پورا پورا علاج تھا ، اس پر دبیگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ احتاب کا آغاز ہی اس آیت کریہ سے ہوا :

يَايَّهُا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَالْمُنُفِقِيْنَ أِنَّ اللهَ كَانَ عَلِمُا حَكُمُا (١٠٣٣) اے نبی اللہ سے ڈرو اور کا فرین و منافقین سے ندوبو بے فک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ؟ یه منافقین کی حرکتوں اور کا دروائیوں کی طرف ایک طائز اندان اور ان کا ایک فتصر سافا کہ ہے۔
نبی مظافی آن یہ ساری حرکتیں صبر زری اور ملقف سے ساتھ برداشت کر دہے تھے اور عام ملمان
مجھی ان کے شرسے دامن بچا کر صبرو برداشت کے ساتھ رہ سے تھے کیونکر انہیں تجربہ تھا کہ منافقین
تدرت کی طرف کرہ رہ کررسوا کئے جاتے رہیں گے بینا نبجرارشا وہے :

اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمُ يُفْنَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً اَوُمَرَّيَانِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَكَّرُونَ ٥ (١٢٦٠٩)

ده دکیجتے نہیں کہ انہیں ہرسال ایک باریا دوبار نِقتنے میں ڈالاجا تاہیے بھردہ نہ توتو ہرکرتے ہیں اور پرنصیحت کیڑنے ہیں "

بلصطانی میں منافقین کا کردار المباس میں شریک ہُوئے توانہوں نے المباس میں شریک ہُوئے توانہوں نے

عمیک دی کیا جوالتد تعالی نے اس آیت می فرمایا ہے:

لَوْخُرُجُوْ الْفِيْكُمُ مَّازَادُ وَكُمُ اللَّاخَبَالَّا قَالْا أَوْضَعُوْ الْخِلْكُمُ يَبُغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ؟ " اكدوه تمهارے اندر كلتے ترتم بين مزير فساد ہي سے دو جا ركرتے اور فتنے كى تلاش ميں تمہارے اندرتگ و دوكرنے :

چنانچهاس فوزوے میں انہیں بھواس کا لئے کے دومواقع ہاتھ آئے حس سے فائر ہاتھا کر انہوں نے ساند کی مقال کے انہوں نے سلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب وانتشاد مہایا اور نبی میں انہوں نے سلمانوں کو کہ کہ میں قدر تفصیلات بہیں د

ا- مربیہ سے دیل رمین اومی کوسکانے کی بات سے فارغ ہوکرا بھی شیم گریت ہے رہا یا

فرا ہی تھے کہ کچھالوگ یا نی لینے گئے ۔ ان ہی میں صرت عمر بن تھاب رصی التہ عنہ کا بیب مز دور معبی تھا حبس کا کا جُھا ، خِفَارِی تھا۔ یا نی برایک تخص سنان بن ورجہ بنی سے اس کی دھکم دھ کا ہوگئی اور دونوں ارط پرسے۔ کچھ جُھا ، خِفَارِی تھا۔ یا نی برایک تخص سنان بن ورجہ بنی سے اس کی دھکم دھ کا ہوگئی اور دونوں ارط پرسے یہ برجہ جُھی نے کچارا ؛ یا معشرالله باحب رین ؛ کھو جُھی نے کچارا ؛ یا معشرالله باحب ہوئی اورجہ باہ شاہرین ! مدد کو آؤ !) رسول اللہ میں اللہ میں اورجہ بار بی دیاں تشریعت سے گئے اور ، فرما یا جی تمہا ہے اندر موجود ہوں اور جا بلیت کی بیکار کیکاری جا رہی ہے ؟ اسے چھوڑوویہ برابرد ارسے "

اس واتقعے کی خبرعیدالللہ بن اُبی ابن سُلُول کو بهرئی تو غصفے سے بھرطک اٹھا اور لولا : کیا ان لوگول نے ایسی حرکت کی ہے ؟ بہمارے علاقے میں آگراب ہمارے ہی حرایت اور ترمقابل ہو گئے ہیں! خدا کی قسم ہماری اور ان کی مالت پر تو وہی مثل صادق آتی ہے جربیبلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو بھاڑ کھاسے ۔ سنو اِ فعدا کی قسم اِ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو سم بن كامعزز ترين آدى فيل ترين آدى كونكال بالبركدك كا" بيرعا صرف كي طرت متوجر سوكر بولا: "مصیبت تم نے نود مول لی ہے ۔ تم نے انہیں اپنے شہریں ا تادا اوراسپنے اموال بانٹ کر دیتے۔ د کھھوا تمہاںے ہا تھوں میں جو کچھ ہے اگراسے دینا بند کر دو تو بہتمہادا شہر چھوڑ کر کہیں اور صلتے نبیگے " اس ونت مبس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زیگرین ارفم بھی موجو دیتھے ۔انہوں نے اگراہیے چ*یا کو پ*وری بات کہرسنا ئی ۔ان کے ح<u>ل</u>انے رسول اللہ میٹانٹھکیتانی کواطلاع دی -اس وقت حضرت عمر<sup>مز</sup> ہی موجو دیتھے ۔ بویے حضور اعْباً دن بِشریسے کہیئے کہ استے قتل کہ دیں ۔ آپ نے فرمایا : عُمرا یہ کیسے مناسب رہے گا لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے ۔ نہیں کجھم کو چ کا اعلان كردو - يدايدا وقت نفاجس مين آئي كو ي نهين فرما ياكرت سف عند وك بيل رياست توصرت أسيد بن حُضَيْرُونِی اللّٰدعز عاصر فدمت ہُوئے اور سلام کیکے وض کیا کہ آئے آئیے ہے وفت کوبی فرایا ہے ہ آپ نے فر مایا کمیا تمهارے صاحب رمینی این اُبیّ کے جو کھیے کہاہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہُو تی ؟ انہوں دریا فت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے ؟ آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ اگر وہ مرینہ واپس ہوا تومعز زرین آدى ذيل رين آدى كورينرسين كال بابركسك كارانهول في بارسول الله إآب اكرها بي توكي مدینے سے تکال باہر کریں - خدا کی تسم وہ ذلیل ہے اور آپ باعزت میں "اس کے بعدانہوں نے كها إلى التيك رسول إاس ك ساته زي رية كوكه بخدا التدتع الى آب كوم مارب ياس اس وقت من الما يجب اس كى قوم اس كى اجبوشى كيلية مؤلكون كا تاج تياد كرد بى تقى اس يب اب وه سمجھاہے کہ آپ نے اس سے اس کی بادشا ہن جھین لی ہے "

پھرآپ شام کے پورا دن اور سیح تک بوری رات پیلتے ہے۔ بلکه انگلے ن کے ابتدائی اوقات بی آئی در کے سیال کی در کا می در تک سفرجاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیفٹ ہونے لگی۔ اس کے بعدا ترکہ پٹا و ڈالا گیا تو لوگ زین بچرم کھتے ہی بے نبر ہوگئے ۔ آپ کا مقصد بھی بہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کرگپ لڑانے کا موقع نہ طے ۔

ادصرعبدالله بن ابى كوجب يتاجلاكه زير بن ارتم في عماند المجود دياس تو وه رسول الله

علیفه فیلی کی خدمت بی عاصر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کہ کہنے لگاکہ اس نے جوبات آپ کو بنائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں - اس وقت وہاں انصار کے جولوگ موجود تھے انہوں نے بھی کا اللہ! ابھی وہ لڑکا ہے۔ ممکن ہے اسے دہم ہوگیا ہو اور الشخص نے جو کچھے کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یا د نہ رکھ سکا ہو۔ اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سے مان کی حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ولینے سے مرکبی دوجا رنہیں ہوا کہ اس کی حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ولینے سے مرکبی دوجا رنہیں ہوا کہ ولینے سے کہ اس پر محجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ دلینے سے کہ اس پر محجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ دلینے سے کہ اس پر محبے ایسا غم لاحق ہوا کہ دلینے سے کہ اس پر محبے ایسا عم لاحق ہوا کہ دلینے سے کہ اس پر محبے ایسا کی اللہ تعالی نے سورۃ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں ایس مذکور ہیں ۔

« یه نافقین وسی بی جرکتے بی کر دول کر رسول الله کے پاس بیں ان پر خرج ناکر دیبال تک کروہ

مِلتے بنیں یُ

یَقُولُوْنَ لَبِزْتَجَعْنَا إِلَی الْمَدِیْتَ لَیُعْرِجَزَالْاَعَنَّ مِنْهَا الْاَدَ لَ کَا (۸۰:۱۳) « یه من نقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہُوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو تکال باہر کر مجا حضرت نُر یکنتے ہیں کہ لاس کے بعد ) رسول اللہ مظافیقی نے نے مجھے بوایا اور یہ آیتیں بڑھ کہ سائیں ، پھرفروایا : اللہ نے تمہاری تصدیق کہ وی بیشہ

اس منافق کے صاجزاد ہے جن کانام عبداللہ ہی تھا ،اس کے باکس بھا بہایت بیک طینت
انیان اور خیا ہے گئے ہیں سے تھے۔انہوں نے ابنے باپ سے برآت افتیاد کر کی اور مدینہ کے دیوائے
پرتوارسونت کر کھڑے ہو ہوگئے جب ان کا باپ عبداللہ بن اُبی وہاں بہنجا تواس سے بولے : خدائی قم
آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے بہاں یک کہ دسول اللہ شکا تھا اجازت ہے دیں، کیونکہ تھالے
عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں - اس کے بعد حب نبی شکا اللہ قالے گئاہ وہاں تشریف لائے توآپ نے سال کو مرینہ میں وافس ہونے کی اجازت دی اور تب صاجزاد سے نے باپ کا داستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن اُبی کے ان ہی صاجزاد سے حضرت عبداللہ سے آپ سے یہی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے دسول ا

ک دکیھے میں بخاری ار ۹ م ،۲۲۹،۲۲۸،۲۲۷،۱، ابن مشام ۲ر،۲۹،۲۹۰ ،۹۱۰ و ۲۹۲،۲۹۱ و ۲۹۲،۲۹۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰۲ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۲ و ۲۰ و

اس فردج کے بلکے بن بہت ہودج کے اندرتشریس بات ہو ان کا واقعہ ان کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا ان اللہ واقعہ کا اندون کا کا کہ ستور تھا کہ سفر ہیں جائے ہوئے ازواج مطہرات کے دریان زائر کی فرواتے ہوں کا قرعہ کا آنا اُسے ہمراہ نے جائے۔ اس فور وہ میں قرعہ صرت عائشہ وضی اللہ عنہا کے نام محلا اور آئی انہیں ساتھ لے گئے تو ہے ہے واپسی میں ایک جگہ بڑا و ڈالاگیا بصرت عائشہ لبنی ماجوت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا بارجے عادیۃ کے تھیں کھوٹھیں۔ اصاس ہوتے ہی فورا اس ماجوت کے لیے گئیں جواتھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہوئی اون ہے لا داکرتے تھے۔ انہوں نے سے جائی بیا اور عنہ ہودج کے اندرتشریف فرایس اس سے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے بلکے بن پر نہو ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی الٹر عنہا انجی نوع تھیں۔ بدن موٹا اور لیجی ہودج کے بلکے بن پر نہو کے۔ کیونکہ حضرت عائشہ رضی الٹر عنہا انجی نوع تھیں۔ بدن موٹا اور لیجی مرد ج کے بلکے بن پر نبو سے نہ ہوا۔ اگر مون ایک یا دوآ دمی اٹھا تے تو انہیں صرور محسوس ہوجا تا۔

بهرعال مصرت عائشه رضى التدعنها بإراؤ صونثه هركه قيام كاه مبنجين نولورا تشكرها جبكاتها اورميدان بالكل فالى بيُراتها نه كوئي بكارىنے والاتھا نەھواب دينے والا به وه اس خيال سے دہيں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے توبلیٹ کر دہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن النداینے امریہ ما ہے وہ بالائے عرش سے جو تدبیر جا ہتا ہے کرتا ہے ۔ جنا نجد حضرت عاکشہ کی آنکھ لگ گئی اوروہ سوڭتىں يېھرصفوان بنعطل رضى الله عنه كى يراواز ئن كه بيدار ہو متى كه إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا النَّهِ لِجِبُونُ رسُول الله ﷺ في بيوي . . . . . ؟ وه يجيلي رات كوچيلا آرما تعايم كواس جگه بينيا جهال آب موجُروتھیں۔انہوں نے حب حضرت عائشہؓ کو دیکھا نو بہجان لیا بکیونکہ وہ پر دیے کاحکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ ھیکے تھے۔ انہوں نے فاکیلہ پڑھی اورا نبی سواری بٹھاکر حضرت عاکثہ کے قربیب کہ دی بھنریت عائشہ اس پر سوار ہوگئیں بعضرت صفوان نےلِنَّالِلّٰہِ کے سواز بان سے ایک لفظ نه نکالا چنب چاپ سواری کی نمیل تھا می اور پیدل چلتے ہوئے اشکر میں آگئے۔ یہ ٹھیک و مبر کا وقت تھا۔ اور نشکریٹا ؤ ڈال پیکاتھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آنا دیکھ کرمختلف کوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن حبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑا س کا لیے کاایک اور موقع بل گیا بینا پنجراس کے مہلومیں نفاق اور صد کی جو مینکاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے کہب ینهاں کوعیاں اورنمایاں کیا، بعنی برکاری کی تنهمت تراش کر دا قعات کے انے بانے بننا ، تنهمت کے

فلکے میں رنگ بھرنا ، اور اسے بھیلانا بڑھانا اور اُرھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کو بناقر بھی است کو بنیاد بناکر اس کا تقرب عاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نظوب ہم کر پر دیگیڈہ کیا ۔ اوھر رسول اللہ بھالھی بھی خور برل نہیں رہے تھے؛ لیکن جب لمب عرصے تک وحی نہ آئی تو آئی نے حضرت عائش سے علیہ گی کے تعتی اپنے فاص سنگاب سے مشورہ کیا بھنرت علی دفتار میں اللہ عظامہ گی تھیار کیا بھنرت علی دفتار میں اللہ عظامہ گی تھیار کی سے مشورہ دیا کہ آئی ان سے بلحد گی تھیار کر سے کسی اور سے شادی کر لیس لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آئی انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں ، اور دقتمنوں کی بات برکان نہ دھریں ۔ اس کے بعد آئی نے نہیں اپنی زوجیت بی برائی کی ایزار سانیوں سے نبات دلانے کی طرف توجہ دلائی ۔ اس کے بعد آئی سے برائی کو اور اسید برحوب برائی کی ایزار سانیوں سے نبات دلانے کی طرف توجہ دلائی ۔ اس بے بعد آئی سے برائی کی افرار اسید بی میں دو نوں تعلیلے فیائی گئی اور دو نوں حضرت سعارت میں ترش کلای ہوگئی جس کے تیسے میں دو نوں تعلیلے میں عائو شس کیا ' پھر نود بھی خاتوں میں کر انہیں خاتوں کیا ' پھر نود بھی خاتوں کیا ' بھر نود بھی خاتوں کیا ' بھر نود بھی خاتوں کیا گئی ہوگئی جس کے تیسے میں دو نوں تعلیلے میں کر شرک کے ۔ سول اللہ ظاہلی تا نو خاصی شکل سے انہیں خاتوں کیا ' بھر نود بھی خاتوں کہائی کہائی کہائی کہائی ۔ کہائی کو کہائی کو کہائی کیا گئی ہوگئی جس کے تیسے میں دو نوں تعلیلے معرف کہائی کھرنے ۔ سول اللہ ظاہلی کھرنے کی خواصی شکل سے انہیں خاتوں کیا ' بھر خود بھی خاتوں کیا گئی کھرنے ۔ سول اللہ ظاہلی کھرنے کیا کہائی کے خواصی شکل سے انہیں خاتوں کیا ' بھر خود بھی خود کیا گئی کے در سول اللہ خواصی شکل سے انہیں خاتوں کیا گئی ہوئی کیا گئی کھرنے کیا گئی کھرنے کیا گئی کیا گئی کھرنے کیا گئی کے در سول اللہ کیا گئی کھرنے کیا گئی کے در سول اللہ کیا گئی کھرنے کیا گئی کیا گئی کھرنے کیا گئی کے در سول اللہ کیا گئی کھرنے کیا گئی کھرنے کیا گئی کو کر کیا گئی کھرنے کیا گئی کھرنے کیا گئی کھرنے کر کھرنے کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کے در سول اللہ کیا کہ کیا گئی کی کھرنے کیا گئی کی کر کیا گئی کیا

ادھرحضرت عائشہ کا عال یہ تھا کہ وہ غزفے سے واپس آتے ہی بھار پڑگیں اورا کی بہینے کا کسلسل بھار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے ہیں کچھ بھی معلم ختھا۔ البتہ انہیں یہ بات کھٹکی بہی معلم ختھا۔ البتہ انہیں یہ بات کھٹکی بہی معلم نہ تھا۔ البتہ انہیں یہ بات کھٹکی بہی کہ بھادی کی حالت میں رسول اللہ بلائل بھٹی کی طرف سے بولطف وعنایت ہوا کہ تھی اب وہ نظر نہیں آرہی تھی۔ بھاری حتم ہوئی تو وہ ایک رات اُم مصطر کے ہمراہ تصلائے حالیت کے بلیے میدان ہیں گئیں۔ اتفاق سے اُرم مُسطح اپنی چا در میں صینس کر صیل کئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی مصرت عائشہ کو بیت اس حرکت پر انہیں ٹوگا تو انہوں نے صفرت عائشہ کو بیت اللہ کے کہ میرا بیٹا بھی ہر و پیگنڈ نے اس حرکت پر انہیں ٹر کی ہے تہمت کا واقعہ کہرنا یا۔ حضرت عائشہ کے لیک فیون سے رسول اللہ طافی چھائی سے والدین کے پاس تشریف نے گئیں اور صورت حال ایک کی نوش سے رسول اللہ طافی چھائی سے والدین کے پاس تشریف نے گئیں اور صورت مال کی سے میں میں خرور دورانیں اور ایک دن روتے روئے گذرگا۔ پر وہ ان نہند کا سرمہ نگا یا فرانسو کی حجوظ می رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روئے کھیجش میں دوران نہند کا سرمہ نگا یا فرانسو کی حجوظ می رکی۔ وہ محسوس کرتی تھیں کہ روتے روئے کھیجش میں جو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلائے پہلئے تشریف لائے۔ کا می شاہ دت بہتر میں میں میں میں میں اس کی بی اس کی کھیا ہو تھیں کہ روئے کا ۔ اسی حالت میں رسول اللہ طلائے پہلئے کے کھیے نہ تھا اور

ا مابعد کہہ کرفر ایا " اے عائشہ شعبے تمہارے تعلق ایسی اورائیسی بات کابتا نگاہے۔ اگرتم اس سے بری ہوتو اللہ تعالی عنقریب تمہاری بلات ظاہر فربا دے گا اور اگر فدانسخوا شاتم سے کوئی گناہ رزد ہوگیہ تو تم اللہ تعالی سے معفرت مانگو اور توب کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرے اللہ کے حضنور توب کرتاہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ جول کرایت ہے "

اس وقت معزت عائش کا نسوایک وم تمم گئے اورا البنہیں آنسو کا ایک قطرہ مجھ میں نہ آبا کہ نہ ہور ہاتھا۔ انہوں نے اسپنے والدین سے کہا کوہ آپ کوجواب دیں لیکن ان کی تجھ میں نہ آبا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد صفرت عائشہ شنے نفرہ کہا !! والٹر میں جانتی ہوں کر یہ بات سنے شنے سے آپ کوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ کوگوں نے اسے بالکل سے سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کر میں بُری ہوں — اور الٹر نوب جانتا ہے کہ میں بُری ہوں — اور الٹر نوب جانتا ہے کہ میں بُری ہوں — قرآب کوگ میری بات کا اعتزاف کرلوں مالا کا الٹر نوب جانتا ہے کہ میں اس سے بُری ہوں — تر آپ کوگ سے عال اللہ اللہ کے واللہ میں ایک میرے میں اس سے بُری ہوں — تر آپ کوگ سے حضرت یوسف علیماں مام کے واللہ میں میرے سے اور آپ کوگ میرے میں اس میں کے واللہ میں میں سے جیے صفرت یوسف علیماں مام کے واللہ کہا تھا کہ ن

فَصَابُرُ جَمِيلٌ مُ وَاللهُ الْمُستَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ المادادِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المادادِ اللهُ اللهُل

اس موقع پر دا قعة افک سيمتعلق جراً يات الله نے نازل فرمائيں وہ سورہ نور کی دس آيات ميں جو ان البذين جاء ول بالان ڪ عصبية منڪھ سے تنروع ہوتی ہيں۔

اس کے بعد تہمت تراشی کے جڑم میں مسطح بن اٹانٹہ احسّان بن ثابت اور مُنہ بنت بحثّ

صی الدعنهم کوائش اسی کورے ارسے کئے شام استہ فبیت عبداللدین ابی کی بیٹے اس سزاسے بھے گئی حالانکة بهمت تراشوں میں وہی سرفہرست تھا اوراسی نے اس معلطے میں سب سے اہم دول ا دا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو پیٹھی کر سن لوگوں پہ صدود قائم کردی عبا تی ہیں وہ ان کے لیے اخردی عذاب کی تخفیف ادر گنا ہوں کا کفارہ بن عاتی ہیں -اورعبائٹیسہ بن ایی کو اللہ تعالی نے آخرت مي عذا بعظيم دينے كا اعلان فرما ديا تھا۔ يا پيرو ہي صلحت كا رفر اتفى حبكى وجہسے اس كى اسلام دشمنى كے با وجو د ات قتل نہیں کیا گیا ہے عافظ ابن جرائے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کوبلداللہ بن ابی کومی صرالگا لُ گئ تھی۔ اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی نضا شک وشہیے اور تلتی واضطراب سے بادلوں سے صاف ہوگئی اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہواکہ دوبارہ سرنہ اٹھاسکا - ابن ماق کہتے ہیں کہ اس کے بعد حبب وہ کوئی گر برط کریا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عماب کہتے، اس کی گرفت کرتے اوراسے بخت سُست کہتے ۔ اس کیفیٹ کو دیکھ کررسول اللہ پیٹا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا حضرت عرشے کہا"؛ اے و اکیا خیال ہے ہ دکھیو! والله اگر نم نے اس شخص کو اس دن قتل کرہیا ہو تاجس دن تم نے مجھ سے اسے متل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدر د اُٹھ کھ<u>ڑے ہوتے</u> لیکن اگر آج انبین بمدردوں کو اس کے مثل کا حکم دباجائے تو وہ اسے مثل کر دیں گئے "حضرت عمرن كها! والتدميري مجمين توب أكباب كه رسول الله مطاللة الله على كامعامله ميرك معلط س زیادہ با برکت ہے۔ ا

 $\bigcap$ 

## غروہ مُر سیعے کے بعد کی فوجی مہا

ا مربير ماربني كلب علاقه دُومَة الجندل كي تيادت من شعبان سنة من من ميا

گیا۔ رسول اللّه مِیْلا اللّه مِیْلا الله مِی مورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی اور فرما یا که اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کلیں قوتم ان کے باوشاہ کی لوگی سے شادی کر لینا بی خرص می الله می وجوت دی ۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ بھر صفرت عبدالرحمٰن بن عوف رضوی الله می کار می میں معفرت عبدالرحمٰن کے صاحبزاد سے ابوسلمہ کی ماں ہیں ۔اس خاتون کے والدا بین قوم کے سروار اور بادشاہ سے ۔

ا يسريد و بارسى معد- علاقه فدك المردكي من روان كياكيا-اس كي دجريد بوتي كدرسول الله

مَنِّ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعُوم ہُوا کہ بنوسور کی ایک جمیت بہود کو کمک بہنچا ناچا ہتی ہے اہذا آپ نے حضرت علی رخ کو دوسوآ دمی دسے کر دوانہ فرایا ۔ یہ لوگ رات بیں فرکرتے اور دن بیں چھپے رہتے تھے۔ آخرا کی جاہئوں گرفت بیں آیا اور اس نے افرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی حجوروں کے خوض اماد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسُوں نے یہ بھی تبلایا کم بنوسعد نے کس حجم حجمقہ بندی کی ہے۔ جنا بخر حضرت علی دھے کا اللہ تھے اُن پر شبخون مادکر باپنچے سواونے اور دو ہزار مجربوں پر قبصنہ کرلیا ۔ البتہ بنوسعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھا گرنگا ۔ ان کا مہدوار و بربن علیم تھا ۔

کے سافتہ تھا بجب ہم مبع کی نماز ٹرھ چکے تو آپ کے کم سے ہم لوگوں نے چھا بہ مارا ادر ہے ہے بر دھا دالول دیا۔ ابر کم صدیق نوجی اللہ کا میں عور میں اور نہے بھی دیا۔ ابر کم صدیق نوجی اللہ ہم میں عور میں اور نہے بھی صدیقے ۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ بریز پہنے جائیں ہیں نے ان کو پکرٹے نے کی کوشش کی اور ان کے اور بہاڑ کے درمیان ایک تیر بھینے کا تیر دیکھ کر یہ لوگ مظہر کئے۔ ان میں اُم قرف نامی ایک عورت تقی جو ایک پُرانی پوسیس اور ہے ہوئے تھی ۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو بوب کی تو بھورت ترین مورتوں میں سے تھی ۔ میں ان سب کو کھینچ تا ہو الو بم صدیق نوکھ اللہ تھا بھی تھی ہو ہوں کے مورت ترین مورت اور کی مجھ علی ۔ میں نے اس کا کہڑا تک نوکھ واقع کہ بعدیں دسول اللہ میں اللہ تھی اللہ تھی اللہ تھی ہو کہ انہوں سے مورت کو الائی میں اور اس کے عوم والی کے متعدد سلمان قیدیوں کو رہا کرائی اُر

مُ مِّ قَرْ اِی شیطان صونت عورت بھی نبی ﷺ کے قبل کی تدبیری کیا کرتی تھی اوراس مقدر کے لیے اس نے لینے خاندان کے میں شہسوار بھی تیار کیے تھے لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیااوراس کے میسول وار مارے گئے ۔

اس کا افرائی است کے ایک اور است ان میں مصنب کے ذبان جا بر فہری ٹی لائٹ کے کی قیادت میں روائد کیا گیا۔

اس کا سبب یہ ہواکھ کل اور کو کی اور کو کی اور کو کی خوا فراد نے میند آکر اسلام کا افہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا لیکن ان کے لیے مربید کی آب و ہوا داس مزآئی اور نبی شائی ان کے ایفیں پینداونٹوں کے ساتھ چوا کا و ووھ اور پیشاب پین یہ جب یہ لوگ تندرست ہوگئے تورسول اللہ شائی الیکن کے داعی کو قتل کر دیا ، اونٹوں کو باہک لے گئے اور افہار اسلام کے بعداب تھر کفر اضیار کیا ؟ افرار سول اللہ طلاقی الیکن نے اس کی تلاش کے لیے کر ڈئن جا بر فہری کو بیس صفحا بر کی محتت میں روا نہ فرایا اور یہ دعا فر مائی کی سے اس کی تلاش کے لیے کر ڈئن جا بر فہری کو بیس صفحا بر کی محتت میں روا نہ فرایا اور یہ دعا فر مائی کے اس پر داسته اندھا کر دیا ۔ بیٹا بیے وہ کی کو بیس صفحا بر کا ہوں کے ساتھ ہو کی دعا ہوں کے ساتھ ہو کی کے اور انہوں نے سلان جر واہوں کے ساتھ ہو کی کے اور انہوں نے سالان جر واہوں کے ساتھ ہو کی کے اور انہوں نے سے ملک نے آگھوں ہیں گرم سالہ کیا تھیا ہو کی کا شریع ہو گئے آگھوں ہیں گرم سالہ کیا تھیا ہو گئے گئے اور انہوں نے کئے آگھوں ہیں گرم سالہ کیا تھی گئی سے مردی ہے گئے اسے مردی دیا ہو کہ کے ایک گوستھ میں حضرت انس دیو کی انس دیو کی ایک کو سے مردی ہو گئی کا محت کے اس کی کو کی کو کی کو کی کے ایک گوستھ میں حضرت انس دیو کی کا تھی کی کو کی کے کا دور کو کیا گئی کو کی کے کہ کو کی کو کیس کو کی کو کردا کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کردا کو کو کو کو کو کی کو کردا کو کو کہنے گئی کو کی کو کردا کو کو کو کردا کو کہنے کے کہ کو کو کردا کو کہنے کو کی کو کردا کو کہنے گئی کو کردا کو کہنے کو کردا کو کہنے کی کو کردا کو کہنے کے کہ کو کردا کو کہنے کے کہنے کردا کو کردا کو کہنے گئی گئی کو کردا کو کہنے کی کو کردا کو کہنے کہ کو کردا کو کہنے کو کردا کو کہنے کہ کے کردا کو کردا کو کہنے کے کہ کو کردا کو کہنے کو کردا کو کہنے کو کو کردا کو کہنے کے کہ کو کردا کو کہنے کے کہ کو کردا کو کہنے کو کردا کو کہنے کو کردا کو کہنے کو کردا کو کردا کو کہنے کے کہ کو کردا کردا کردا کو کردا کو کردا کو کردا کو ک

ئه و کیمنے صبح ملم ۱۸ مرکہ اجا آ ہے کہ در سریٹ شریس سی ایا۔ که یه ویسی تصرت کرزین جا برفتری بیل جنبوں نے فزوہ بدرسے پہلے غزوہ سفوان میں مرینہ کے چوپایوں پرچھا پر اوا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح نکہ کے موقع پیضعت شہادت سے سرفراز ہوئے۔ تا ہ وادا لمعاد ۱۲۲/۲ مع بعض اضافات کے جسم کجنسا دی ۲۰۲/۲ وغیرہ

ابل سیراس کے بعداید اور سرٹیے کا ذکر کرتے ہیں جیسے صفرت مخروب امیق ضمری دونے تا میں استیار سے معروب المرتبی سی میں اور سرٹیے کا ذکر کرتے ہیں جیسے صفرت مخروب امیق سے کہ مصفرت میں المون المیں ا

یہ بین وہ سرایا اور غزوات ہو جبگ احزاب دبی فرکھر کے بعد بیش آئے۔ ان بی سے کسی بھی سریے یاغزف یم کی حبر بین ہوئی صرف مبن بعض میں معولی قسم کی حبر بین ہوئی۔ اہذاان ہموں کو جبگ سے بیاخ رق مرف مبن بعض میں معولی قسم کی حبر بین ہوئی۔ اہذاان ہموں کو جبگ سے بچائے طلا یہ گردی ، فوجی گشف اور تا دیبی تقل وحرکت کہا جاسکتا ہے جب کامقصد و هید ب برووں اور اکر ہے ہوئے و شمنول کونو فرزو کرنا تھا۔ حالات برخور کرنے سے واضح ہو ناہے کوفرونو احزاب کے بعد مورت حال میں تبدیلی نئر و ع ہوگئی تھی اورا عدلے نے اسلام کے وصلے فوطنے جارہ ہے اسانہ بین برای بیر و میں ہوئی تھی اورا عدلے نے اسلام کی شوکت کو باہ لکیا جا سکتا ہے ؟ گریت بدیلی ذرا انجی یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو قوٹا اوراس کی شوکت کو باہ لکیا جا سکتا ہے ؟ گریت بدیلی ذرا انجی طرح کھل کراس وقت رونا ہوئی حب میں باقی اور برقرار رسبنے سے کوئی طاقت اوراس بات برجہ ترضد تی کہ اب اس قوت کو حزیرہ نامی نے وب میں باقی اور برقرار رسبنے سے کوئی طاقت ورک نہیں سکتی ۔

## صلح فرريبيدرذ ق<del>عمك</del>ره)

عمرة حدم بدید کاسیب تواسلای دعوت کی کامیا بی اور فتح اعظم کے آثار رفته رفته نمایاں ہونا سروع میں محالات بڑی حدیم کاسیب تواسلای دعوت کی کامیا بی اور فتح اعظم کے آثار رفته رفته نمایاں ہونا سروع میں ہوئے اور مبدح میں ہوئے اور مبدح میں ہوئے اور مبدح میں ہوئے میں سے بندکر رکھا تھا ہمانوں کے لیے عبادت کامی تسلیم کیے جانے کی تمہدات سروع ہوگئیں۔

رسُول الله عِنْ الله عِنْ المَدِينَ كو مدين كو المدرينواب دكال الكياكة آپ اور آپ كومتا بركام موروام من واخل موت ، آپ نے خاند كو بي الدر من الله على الدر من الله على الدر من الله على الدر من الله كالموان اور عمره كيا يهر كويولوں نے مرك بال من الله عن الدر كو الله عن كوان الله عن الله عن توان من الله عن الله عن الله عن توان من الله عن الله ع

مسلمانوں میں وائی کا علان است نے مرینا ورکر دویت کی آبادیوں میں اعلان فرادیا کہ لوگ مسلمانوں میں مسلمانوں میں بشیر اعراب نے آبی کے ہمراہ روانہ ہوں سکین بشیر اعراب نے آبی ۔ اوھر آب نے دھلے کیڑے ہیں مدینہ بازائم محتوم یا نیڈ لیش کو اپنا عبات میں مقروفر مایا اور اپنی تصوار نامی افرنی پرسوار ہوکر کیے ذی تعدہ سات میں روز دوشنبہ کو روانہ ہوگئے ۔ آپ کے ہمراہ اُم المونیین مصنرت ام سلمانی افرانہ ہوگئے ہوں سے میں بچودہ سو (اور کہاجا آہ کہ بندرہ سو ) منظی ایکو میں بچودہ سو (اور کہاجا آہ کہ بندرہ سو ) منظی ایکو میں بھی تابیت نے مما فرانہ ہم میں ایک اندر بندرہ سو ) منظواروں کے سواا ورکسی قدم کا ہتھیار نہیں ایا تھا۔

کری جانب تھا۔ ذوالملیفہ بہنچ کرآپ نے ہُڑی کا اُنٹے کا اُنٹے کا اُنٹے کا اُنٹے کہ کی جانب تھا۔ ذوالملیفہ بہنچ کرآپ نے ہُڑی کا کر کے مان جانے کے کہ کی جانب تھا۔ ذوالملیفہ بہنچ کرآپ نے ہُڑی کا احرام اُنھا

کے نہری ۔۔۔۔۔ دہ جانور جے تج وہم وکرنے والے کم یامنی میں و بحکر کرتے ہیں۔ دورجا بلیت میں عرب میں وستور تھا کہ ہُڑی کا جانور اگر بھیٹر بکری ہے توعلاست کے طور پر نگے میں قلادہ ڈال دیاجا تا تھا اور اگراونٹ ہے تو کو کان چیر کرخون پوت و یاجا تا تھا۔ اسے جانور ہے کوئی شخص تعرض نزکرتا تھا بسٹر لعیت نے اس وستور کو برقرار رکھا۔

تا کہ لوگوں کو اطبینان دہے کہ آپ جنگ بنیس کریں گے۔ آگے آگے بید فرا کو کا ایک جا سُوس بھے دیا تا کہ وہ قریش کے عزائم کی خبرلائے عضان کے قریب بہنچے تواس جاسُوس نے آکراطلاع دی کہ مُرکھب بن لُوی رفتی ہے کو اس جاسُوس نے آکراطلاع دی کہ مُرکھب بن لُوی رفتی ہے کہ اور ہوں کہ اضوں نے آپ سے تقابل کرنے کے لیے احامیش وحلیت دیائی کو جمعے کہ در کھا ہے ؟ اور بھی جمعیتیں فراہم کی جیں اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے دد کے کا تہمیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی عظافہ کے لیے آپ ہے اس اطلاع کے بعد نبی عظافہ کو لیے آپ ہمان کے اہل وعیال پر ٹوٹ بڑیں اور گوگوں کی بدول کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تواس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ بیٹ کی مادا وہ مُوں کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تواس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ بیٹ کی مادا وہ مُوں کی بدول نے جب کہ ہم خار کھ بکاڑھ کریں اور جو راہ میں حال ہواس سے لڑائی کریں ہوا سے لوگوں کی بدول نے ہے کہ ہم خار کھ بکاڑھ کریں اور جو راہ میں حال ہواس سے لڑائی کریں گوریں نے کو کھی کریں کو کریان حال ہوگا اس سے لڑائی کریں گوری کے کہ سے خوان کو کھی ہور کے بیان حال ہوگا اس سے لڑائی کریں گوری کیا۔

بن برج الله على الله

عَ الْفَرِينَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِك عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِي

دوسرا پُرِیج داسته اختیار کیا جومیہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہوگرگز تا تھا۔ بعنی آپ داہنے جانب کترا كرمش تحرمیان مسكرن تن بوئے ایک ایسے راستے پر چلے جونینة المرار پر نکلیا تھا۔ ننینة المرارے حدید بیس اترتے ہیں اور صدید بیر کہ کے زیری علاقہ میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائرہ یہ ہوا کہ کراغ اَنْغَيْم كاوه مركزى راسته تونعيم سے گذر كرحرم مك جاما تھا 'اورهِس پرخالد بن وليد كارساله تعينات تھاوہ ٽابي جانب چھوٹ گیا۔ فعالد نے مسلانوں کے گردوغبار کو دیکھ کر حبب بی محسوس کیا کدامہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایر لگائی اور قریش کو اِس نسی صورتِ حال کے خطرے سے آگاہ کرنے کیلئے بھاگم بھاگر کینہنے۔ ادهر رسول الله مَيْلانْ فَيَكِنْ فِي ايناسفر برستور جاري ركها يجب ثينة المرارييني تواونتني بيرهُ كني وكون نے کہا ، حل حل یکین وہ بیھی ہی ہی ہی اوگوں نے کہا ، تصوارا طاگئی ہے۔ آپ نے فزمایار تصوارا ڈی نہیں ہے اور مذاس کی بیعا دہت ہے مبکہ اسسے اس مبتی نے روک گھاہے جس نے ہاتھی کوروک دیا تھا۔ بھر آب نے فرمایا : اس ذات کی قسم سِ کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ لوگ سِی بھی ایسے معلطے کا مطالبہ ہنیں کریں گے جس میں اللہ کی حُرمتول کی تعظیم کر رہے ہوں نیکن میں اسے صرور سیم کرلوں گا ۔ اس کے بعد <del>پ</del> نے اونٹنی کوڈا نٹا تووژہ الکیل کرکھڑی موگئی رمھر آپ نے راستہ میں تھوڑی سی تبدیلی کی ادراقصائے صدیبیمیں ايك جيثمه برنزول فرمايا حب مي تقور اسا پاني تفااوراس لوگ ذرا ذراسال يسب عظم ؛ سيانچه يندې لمون سادا پانی ختم ہوگیا ۔ اب لوگوں نے رسُول الله ﷺ سے پیاس کی شکایت کی بہت نے ترکش سے ایک تیزنکالا اور حکم دیا کہ چینے میں ڈال دیں ر لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعدواللہ اس چینے سے مسلس پانی ابتا ر با بہال مک كرتمام لوگ آسوده موكر وايس موسكنے ـ

ادراگر انبیس لوائی کے سواکی منظور نبیس تواس ذات کی قسم حب کے ہاتھ میں میری جان ہے میں لینے دین کے معلطے میں ان سے اس دقت کک لوٹار مول گاجب بک کدمیری گردن جُرا نہ ہوجائے یا حب بک اللہ اپنا امر نافذ ندکر دسے "۔

وبَدُیل نے کہا" آپ جو بھے کہ رہے ہیں میں اسے قریش کے بہنچادوں گا۔ اس کے بعدوہ قریش کے باس بہنچا اور ولامیں ان صاحب کے باس سے آر ہا ہوں ہیں نے ان سے ایک باشنی ہے اگر جا ہوتی ہیں کہ دوں ۔ اس پر بیو قو فول نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کروائیکن جو لوگ موجو وجھ در کھتے تھے انہوں نے کہا الاؤن او تم نے کیا گئا ہے ؟ بدیل نے کہا" میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے گئا ہے ۔ اس پر قریش نے کرز بری عفس کو جیجا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ مین ایک تھی جو بریل اور اس کے نھا سے بی جو بریل اور اس کے نھا کہ جا بی بیا ہم کروائیں کے باس آگر گھنٹکو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بریل اور اس کے نھا کہ جا بی تا ہم کہی تھی۔ اس نے والیس جا کر قریش کو لوری بات سے باخر کیا۔

قروش کے المجی است بھی استے بعدیس بن علقہ نائی بنوکنا نہ کے ایک آدی نے کہا ' سجھان کے ہاں جانے دو۔
وگوں نے کہا 'جائوجیب دہ نمودار ہوا تو نبی ﷺ نے الشفی اُلی نے صحابہ کرام سے فرایا ؛ یہ فلان شخص ہے ۔ یہ ایسی قوم
سے تعلق رکھنا ہے جو ہُری کے جا نوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہٰذا جا نوروں کو کھڑا کر دو محصابہ نے جانواں للہ اللہ کو کھڑا کر دیا اور خود مجی بدیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس خص نے یہ ہفتیت دکھی تو کہا ' سجان للہ ا ان تو گوں کو بیت اِللہ سے دو کما ہم کر نماس بنہیں ۔ اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا اور بولا ؛ میں نے ہُری کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلول میں قلادے ہیں اور جن کے کوہان چہرے ہوئے ہیں۔
اس لیے میں مناسب بنہیں جبا کہ انہیں بیت اللہ سے دو کا جائے " اس پر قریش اور اس خص میں کچواہی بائیں۔
اس لیے میں مناسب بنہیں جبا کہ انہیں بیت اللہ سے دو کا جائے " اس پر قریش اور اس خص میں کچواہی بائیں۔
ہوئیں کہ دو تاؤ میں آگیا۔

اس بیضرت ابو کرشنے فقت میں آگر کہا ' جا الات کی ترکاہ کو چوس ا سم تھنور کو چھوڈ کر بھاگیں گے اعودہ نے کہا ' یہ کون سبے ؟ لوگوں نے کہا ابو کمٹر ہیں ۔ اس نے صفرت اُ بو کمر کو مخاطب کر کے کہا ، دکھواس دات کی قسم میں سے ا کے اتھ میں میری جان سبے اگر اسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجر بالیک ان کیا تھا اور میں نے اس کا براز نہیں دیا ہے تویں یقیناً تہاری اس بات کا جواب دیتا ۔"

وہی ہے ہی نے ان کے ماتھ تم سے روکے اسے دوکے اسے مرکبی کے بریوش اور جنگانی فوجانوں کے بریوش اور جنگانی فوجانوں کے مریزآوروہ حضرات ملے کے جویا بیس تو انہوں نے ملے میں ایک رخذ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات کو یہاں۔

نوکل کریپیکے سے سانوں کے کیمیب میں گھس جائیں اورا بیا بنگام برپاکر دیں کرجنگ کی آگ بھراک اُٹھے۔
پھر انہوں نے اس منعر بے ریٹل کے بیے کوشنش بھی کی۔ جنا بخدرات کی باریکی ہیں شریا اسی نوجوانوں نے
جوان نعیم سے آئر کرمسانوں کے کیمیپ ہیں چکیے سے گھنے کی کوشش کی کیکن اسلامی ہمرے واروں کے کما ٹار
میٹر بن سمہ نے ان سب کو گرفتار کرلیا ، پھر نبی میں اللہ کا بیار شاونا از ل ہوا :
کر دیا۔ ای کے بالے میں اللہ کا بیار شاونا زارل ہوا :

وَهُوَ الَّذِي كُنَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَحَّةً مِنْ بَعَثِدِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمِ اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّ

سوبی ہے جس نے بطبی کمدیمی ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے ؛ اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابود سے سے کا تھا۔"

حصزت عثمان رضی کا پیغام کے روانہ ہوئے متعام بلدے میں قریش کے ہاں سے گذرے تو انہوں نے بیاور پر بغام دے کر گذرے تو انہوں نے بوجیا کہاں کا ادادہ ہے ؟ فرطیا جھے رسول اللّٰہ ﷺ نے بیاور بربغام دے کر بھیجا ہے ۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات کن لی ۔ آپ ایسنے کام پر جائیے ۔ ادھر سعید بن عاص نے اُکھ کر صفرت عثمان کو مرسا کہ اور ایسنے کھوڑے پر زین کس کر آپ کوسوار کیا اور ساتھ سٹھاکر اپنی بناہ میں کھ لے کی دوبان جاری جا کہ جنمان نے ہر را بان قریش کو رسول اللّٰہ ین اُلگا اُلگا کیا بہنیام سایا۔ اس سے فال ع ہو کے کیا۔ دہاں جا کر صفرت عثمان نے ہر را بان قریش کو رسول اللّٰہ میں گئی اُلگا کیا بہنیام سایا۔ اس سے فال ع ہو کے

توقریش نے بیٹیکش کی کہ آب بیت اللہ کاطواف کرلیں گرآپ نے یہ بیٹ کش مترد کردی اور یہ کوارا ندکیا کہ رسول اللہ طلقی کی ایک کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کرلیں ۔

حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور جیت رضوان استے جا آمدہ صورت عامان ابنی سفارت کی جم پردی کر بیکے تھے میکن قریش نے انہیں اپنے باس روک لیا عالباً وہ جا ہتے تھے کہ بیش آمدہ صورت عال پر باہم مشورہ کرکے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور صفرت عثمان کوان کے لائے ہوئے ہوئی تام کا بواب دے کر والی کریں ۔ گر صفرت عثمان کے دیر تک رُ کے دہتنے کی دجہ سے سانوں میں یا فواہ جی بال می کا انہیں قتل کر دیا گیا ہے جب رسول اللہ میں فیا گئی کواس کی اطلاع ہوئی قوائی سنے نے فرمایا ہم اس حکم سے ٹائنیں مسلے بہاں کہ کو گوں سے محرکہ آرائی کولیں ۔ بھر آپ نے صفحا برام کو بسیت کی دعوت دی میں ابرام کو بسیت کی دعوت دی میں ابرائی کولیں ۔ بھر آپ نے صفحا برام کو بسیت کی دعوت دی میں ابرائی سے بہا ابرائی است پر بعیت کی کہ میدان جنگ جھوڑ ہیں گے بسب سے پہلے ابرستان اسدی نے بعیت کی سخورت شکر ن اور اخیر میں ۔ درسول اللہ میں اور اخیر میں ۔ درس بیست میں مرف ایک آئے ہو میا فی تھا سٹر کھت نہیں کی ۔ اس بیست میں مرف ایک آئے کہ اس کا نام جدبن قبس تھا۔

رسول الله ﷺ فیلیشکی نے بیر بعیت ایک درخت کے بنیج لی بھٹرت کمروست مبارک تھائے ہو تھے اور صفرت مخروست مبارک تھائے ہو تھے اور صفرت مقل بن بیار دھنی تلائی کا لائے میں اللہ نے بیارے بی اور اسی کے بارے بی اللہ نے بیا آبت نازل فرائی بن سے بٹارکھی تھیں۔ اسی بیعیت کا نام بیعیت وضوان ہے اور اسی کے بارے بی اللہ نے بیا آبت نازل فرائی بن اللہ وسی اللہ نے میں اللہ کے میں اللہ کو میں اللہ کو میں اللہ کے میں اللہ کو میں کو

ا- رسول الله ﷺ اس سال کمہ میں داخل ہوئے بغیر داہیں جائیں گے۔ اسکا سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر داہیں جائیں گئیں گے اور مین روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیا رہوگا ۔ میانوں میں طواریں ہوں گی اور ان سے کمی قسم کا تعرّض نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ دس سال تک فریقسین حباگ بندرکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے ، کوئی کہی پر ہاتھ نہیں اُٹھائے گا۔

٣ يوخ مخدو يمان مي داخل بوناچا ب داخل بوسك كا اور جوقريش كي عبدو يمان مي داخل بونا چا ب داخل بوسك كا يوقبيل من فرن مي شامل بوگا اس فرن كا كاي جروسجا جائے كا لهذا ايسے كسى قيسلے يرزيا دتى بوئى توخوداس فرن پرزيا دتى متصور بوگى ـ

۲۰۔ قرنیش کا ہوآدی اپنے سرربیت کی اجازت کے بغیر۔ یعنی جماگئے۔ محماکے پاس جائے گا محما اسے واپس کردیں گے لیکن محرکے ساتھیوں میں سے بیٹونفس ۔ پناہ کی غرمن سے جماگ کر ۔ قریش کے پاس آئے گا قرنسیش اسے واپس نہ کریں گے۔

مجمر حب ملے مل ہوگئے تو بنونز اُعدر سول الله مِنْ الله

اس کے بعد حضرت عمر رخوی الله عنی الجو بیندل کے باس بہنیج ۔ وہ ان کے بہ سلومیں بیلتے عاصر کے جہ سلومیں بیلتے عاص کے بہ سلومیں بیلتے عاص کے کاخون ہے ؟ مجارہ ہے تھے اور کہتے جارہ ہے تھے: الجو بیندل ! صبر کرو۔ یہ لوگ مشرک بیل ۔ ان کانون تو اس کتے کاخون ہے ؟ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہ تھے بحضر ست مجمل کا در ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا دہ ہے کہ بارے یہ کی خوال کے میں انہوں نے اپنے باپ کے بارے یہ کی خوال سے کام لیا اور معابر ہ صلح نافذ ہوگیا ۔

عمره سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور مابوں کی کھٹائی اکسواکر فارغ ہو چکے توفرایا اعلو!

ادراپنے اپنے جانور قربان کر دو بکین واللہ کوئی بھی نہ اُٹھا، حتیٰ کہ آپ نے بہ بات تین مرتب دہرائی گرچری کوئی نہ اُٹھا، حتیٰ کہ آپ نے بہ بات تین مرتب دہرائی گرچری کوئی نہ اُٹھا، حتیٰ کہ آپ نے بہ بات تین مرتب دہرائی گرچری کوئی نہ اُٹھا تو آپ اُٹھا تھا کہ کا دکر کیا۔ آپا المونین کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ آپا المونین نے کہا "یا رسول اللہ می الساجا جتے ہیں ؟ قوچر آپ تشریف نے جائے اور کسی سے کھر کے بغیر سے ب

لائے اور کسی سے کھیے کے نیزی کی ایسی ابنا کہ کی کا جانور و بھے کو یا اور عجام کو بلاکر سرمنڈ الیا بحب وگوں نے دیا ہے اور اس کے بعد ہائم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے۔

کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہو تا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے وقتل کردینگے اس وقد لرگئے اور او نئے سات سا کے بعد سات سات سات سات سات سے میں کہ معلوم ہو تا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے وقتل کردینگے اس وقد لرگئے اور او نئے سات سات سات سات سات سات سات سات سے دیے گئے۔ آئی نے وہ اوسٹ و رکح کیا ہو کسی ذطانے میں الوجہ ل کے پاکس تھا۔

اس میں فاک میں چاندی کا ایک صلفہ تھا ۔ اِس کا مقصد یہ تھا کہ شرکیان جا بھی کررہ جائیں ۔ بھر رسول اللہ میں فال اوقینی سے کٹانے والوں کے لیے ایک باد ۔

اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مصرت کو بی بی بی می میں نازل فرمایا کہ می خوص اوٹیت کے سبب ایک سے میں فدید ہے۔

ابنا سر رحالتِ احرام میں ، منڈالے وہ روزے یا صدقے یا ذیب سے کھی کسی فدید ہے۔

مهاجره عور تول کی وابسی سے از کار مطالبہ کیا کہ صدیبید میں جوسلے کمل ہوجی ہے اس کی اولیائے مطالبہ کیا کہ صدیبید میں جوسلے کمل ہوجی ہے اس کی روسے اُنہیں واپس کیا جائے لیکن آٹ نے میں طالبہ اس دلیل کی بنا پرستر دکر دیا کہ اس وفعہ کے تاقی معاہد میں جولفظ کھا گیا تھا وہ برتھا :

وعلی ان لا یا تیك منا رجل و ان كان علی دینك الارددته علیناً "
"اور (بیمعامره اس شرور کیا عار است که مهارا عمی آب کے پاس جائے گاآپ اے لاز اور ایس کر
دیں گے خواہ دہ آپ بی کے دین رکیوں نہو۔"

الہذاعورتیں اس معا برے میں سرے سے داخل ہی نقیس مجھراللہ تعالیٰ نے اسی سیسے میں یہ آیت بھی نازل فرمانی :

لَا يَنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَعِنُوهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَعِنُوهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَعْلَمُ اللهُ اَللهُ اللهُ ال

"اے اہل ایمان جب تمہادے پاس موئ عور تمیں ہجرت کرکے آئیں توان کا امتحان لو، الله ان کے ایمان کو بہتر جانا بے، بس اگر انبہیں مومنے او تو کفار کی طرف نہ بٹاؤ۔ نہ وہ کفاد کے لیے حلال ہیں اور ذکفادان کے لیے حلال ہیں۔ البتر ان کے کا فرشو ہروں نے جو مہران کو دیے تھے اسے داہیں نے دو اور داہیر، تم پرکوئی حرج نہیں کران سے نکاح کراوجب کرانہیں ان کے مہراواکرو۔ اور کا فرہ عور توں کواپنے نکاح میں نہ دکھو: اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حب کوئی مومنہ عورت ہجرت کرکے آنی تورمول للہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے اس ارشا وکی روشنی میں اس کا امتحال لیتے کہ ،

اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى اَنَ لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا قَلَا يَسْرِفَنَ وَلَا يَنْ نِكُ يَنْ فِلَا يَشْرِفَنَ وَلَا يَفْتُرِنْنِنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِبُهْتَانِ يَّفْتَرِنْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْمِنَ وَالْحَلِهِنَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَاللَّهَ عِنْ لَهُ وَلَا اللّهَ عَفُولًا وَاللّهَ عَلَا الله عَفُولًا وَاللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( لے نی ابھی ہے مہارے باس مون عور میں آئیں اوراس بات پر بیعیت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چرکوشر کی فرکری کی ،چرکوشر کی ،چرکوشر کی ،چرکی ، فرکری گی ،چرکی ، فرکری گی ،چرکی ، فرکری گی ،چرکی کی اور کسی معروف بات میں تہاری نا فرمانی فرکریں گی توان سے بعیت لے تو اوران کے بہتان گھڑ کرند لائیں گی اور کسی معروف بات میں تہاری نا فرمانی فرکریں گی توان سے بعیت لے تو اوران کے لیے اللہ سے دعا مِغفرت کروہ تھینیا اللہ غفور رحم ہے ''۔

پناپر و حوریں اس آیت بیں ذکر کی ہوئی سٹرائط کی پابندی کاعہد تھیں۔ آپ ان سے فرماتے کوئیں نے تم سے بینا پر جو حوریں اس آیت میں نے تم سے بیدے لیے ایک میں دائیں نہ کرتے ۔

اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کا فرو بیولیں کوطلاق نے دی ۔ اس وقت بھنرت عمر کی زوجیت میں دوعور میں تھیں جسٹر کی توجیت میں دوعور میں تھیں جسٹر کی پڑھا کی سے معاویہ نے شادی کرلی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے ر

کاسا داجزیۃ العرب جلقہ کوش اسلام ہوجائے تو قریش کواس کی کوئی پروا نہیں اور وہ اس بین کسی طرح
کی ملافلات فذکریں گئے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی تکستِ فاش نہیں ہے ؟ اور
مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح بہیں نہیں ہے ؟ آخرا بل اسلام اوراعد لئے اسلام کے درمیان ہو
نوزر نیٹھیں پیش آئی تقیں ان کا خشار اور مقصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور دین کے بارے برائے گوں
نوزر نیٹھیں پیش آئی تقیں ان کا خشار اور مقصداس کے سواکیا تھا کہ عقید سے اور دین کے بارے برائے گوں
کو ممل آزادی اور خودم ختاری حاصل ہوجائے یعنی اپنی آزاد مرضی سے جوشف چاہئے سلمان ہوا ور ہوچاہے
کا فرر ہے ؟ کوئی طاقت ان کی مرضی اور ادا و سے کے سامنے روڑ ابن کر کھڑی نہ ہو یسلمانو کی بیش تو ہرگز
نہیں زبر ستی سلمان بنایا جا۔
نیٹی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا ہے علام اقبال نے بوں بیان کیا ہے ۔

شہادت ہے طلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کمشور کشائی !
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مسلح کے ذریعے سلانوں کا مذکورہ مقصدا پنے تمام اجزاا ورلوازم ہمیت مال ہو
گیاا وراس طرح حاصل ہوگیا کہ بساا دقات جنگ میں فتح میں سے بہکنا رہونے کے با وجو دحاصل نہیں ہو
پاتا بھراس آزادی کی وجسے مسلمانوں نے دعوت و تبییغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل
کی جنانچ مسلمان افواج کی تعداد ہواس صلح سے پہلے مین ہزارت زائد کھی د ہوکی تھی وہ محض دوسال کے
اندر فتح کمرکے موقع ہدس ہزار ہوگئی۔

دفدہ کا بھی درخیقت استج بین کا ایک جزوہے کیونکہ جنگ کی ابتدار مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔اللہ کا ارشاد ہے:

وَهُمْ مُ بَدَّءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَـدَّةٍ

" يعنى ببلى بار ان سى لوگوں نے تم لوگوں سے ابتداكى"

بہاں کم مسلانوں کی طلایگردیوں اور فرجی گشتوں کا تعلق ہے تومسلانوں کا مقصودان سے صرف یہ تفاکہ قریش اپنے احمقانہ غرورا ورا للہ کی راہ رو کئے سے باز آجائیں اور مساویا نہ بنیاد پر معاملہ کرہیں ؛ بعبنی ہر فراق اپنی ابنی ٹوگر برگامزن رہنے کے لیے آزاد رہے ۔ اب غور کیم کے کردس سالہ جنگ بندر کھنے کا معاہدہ آخراس غزورا ورا للہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا قوعہدہے ، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حبک کا آغاز کرنے والا کمزورا ور سے دست و یا ہوکر اپنے مقصدین ناکام ہوگیا۔

یہاں تک بہلی دفعہ کاتعلق ہے تو بیھی درحقیقت مسلانوں کی ناکامی کے بجائے کامیا نی کی علامت

کیونکہ ید دفعہ درختیقت اس بابندی کے خاتمے کا اعلان ہے بہتے قریش نے مسلمانوں پرمسوبروام میں دانعلے سے تعلق مارکر کھی تھی ۔ البتداس دفعہ میں قریش کے لیے جسی تست نعی کی آئن سی بات تھی کہ وہ اس کیک سال مسلانوں کورد کئے میں کامیاب رہے ، گرزا ہرہے کہ یہ وقتی ادر بے میشت فائدہ تھا۔

انَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَٱبْعَكَهُ اللَّهِ عُ

· جربین چیور کر ان مشرکین کی طرف جاگا اسے اللہ نے دور (یابراد) کردیا ."

وَمَنْ جَاءَ نَا مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَسَرَجًا وَمَخْرَجًا ﴿ الْفِنَامِحِمُ مُم ١٠٥/١)
" ان كابوة ومى بمارے پاس آئے گا۔ الله اس كيك كشادگى اور نيكك كي حكم ببن وسے "

بھراس قیم کے تعقلات اگر چرنظر بظاہر قربیش نے عزود قار حاصل کیا تھا مگریہ در تفقیت قربیش کی سخت نفیاتی گھرا ہٹ ، پر بشانی ، اعصابی دباؤ اور تکسٹگی کی علامت ہے ۔اس سے بتاحیاتے کہ انہیں لینے مت برست سماج کے ہارے میں سخت خوف لاحق تھااور دہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھر نزلا

ك فيحض م باب صلح الحديبيير ١٠٥/٢

ایک کھائی کے ایسے کھو کھلے اورا ندرسے کئے ہوئے کنارسے پرکھڑا ہے حکسی میں دم ٹوٹ گرنے والا ہے؛ لہٰذِاس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کرلبنا صروری ہیں۔ دوسری طرف سواللّٰہ مَلِينَهُ فَلِينًا لَهُ عَرْضِ فراخدلي كے ساتھ يريشر طِ منظوركي كر قريش كے يہاں پناہ لينے والے سئ سان كووايس نہ طلب کریں گے وہ اس بات کی دلیں ہے کہ آپ کو اپنے ساج کی نابت قدمی و نیٹنگی پر بورا بورا اعتماد تھا اور اس قىم كى مشرط آپ كے ليے قطع ألحسى انديشے كاسبب بتھى .

مسلمانول كاغم اورحضرت عمر كامنا فشهرا يبه معابره صلح كي دفعات كي حقيقت لكن ال فعات میں دو ہآئیں نظا ہراس قسم کی تھیں کدان کی دحرسے۔

مُسلانوں کو سخت غم والم لائق ہوا ۔ ایک یہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ سبیت اللہ تشریف لیے جائیں گے۔ اوراس كاطوات كرينگ سكين آپ طواف كيے بغيرواپس ہورہے تھے ۔ دوسرے يدكرآپ الله كے رسول ہيں اورحق برہیں اوراللہ نے اپنے دین کوغالب کرنے کا وعدہ کیا ہے ، چھرکیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کیا۔ اوروب کرصلح کی ؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک دشبہات اورگمان دوسوسے پیدا کررہتھیں۔ ا دھرمسلمانوں کے احساسات اس قدر قروح ستھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مآل پیغورکرنے کے جا حُزُن دَغْم سے ٹدھال تھے اورغالباً سب سے زیا دغم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوتھا بیٹا نخیرا منہوں نے نعدمت نبوی میں ماعز ہو کرع من کیا کہ اسے اللہ کے رسول اکیا ہم اوگ حق بداوروہ اوگ باطل بہنہیں ہیں ؟ آئي نے فرایا ، کيوں نہيں! انہوں نے کہا ، کیا ہمارے مقتولین جنّت میں اوران کے مقتولین جمبنی میں بیں ہیں ؟ آپ نے فرمایا ، کیوں نہیں ۔ امہوں نے کہا ؟ توجیر کسیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اورانسی حالت بیں بلیٹیں کرامجی اللہ نے ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے ؟ آپ نے فرایاد " "نطلّاب کے صاحبزاد ہے! میںاللہ کارسول ہوں اوراس کی نافر مانی نہیں *کرسکت*ا ۔ وہ میری مرد کرے گا۔ اور مع بركز خائع ندكر مع كا" انهول نے كها كياآب نے ممسے ريان نہيں كيا تھاكہ مم بيت الله كى زیارت کریں گے اور اس کاطوات کریں گے ؟آپ نے فرمایا 'کیون نہیں بلکن کیایں نے یہ می کہا تھا کہ ہم اسی سال کریں گئے ؟ انہوں نے کہا نہیں ۔ آپ نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ تک پہنچو گے اوراس کاطواف کرو گے۔

اس کے بعد مصرت عمر رضی الشرعنہ عصے سے بھیرے ہوئے مصنرت ابد مکر صدیق منی الشرعنہ کے باس مِهنجِهِ اوران سے دہی بآمیں کہیں جورسول اللہ ﷺ سے کہی تھیں اورانہوں نے بھی تھیک دہی سجاب دیا جورسول الله ﷺ کی کا بھا اور اخیریس آتنا اور اضافہ کیا کہ آپ طلای این کی رکا بھائے اور استعلام رہو یہاں کہ کو موت آجائے کی وکا جاتھ کے دیا ہے۔ رہو یہاں کہ کو موت آجائے کی وکا خوالی تسم آپ حق پر ہیں۔

اس كے بعد إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُعاً مُّبِينًا كَي آيات ازل ہؤيں حِس مِس اس سلح كو فتح مين قرار دیا گیا ہے۔اس کانزول ہوا تورسول اللہ ﷺ سنجھنرت عمر بن خطاب رصنی اللہ عنہ کو ہلا یا اور پڑھ کرمنا یا۔ وہ کہنے سکتے یا رسول اللہ ! یہ نوخ ہے ؟ فرمایا ، ہاں راس سے ان کے دل کوسکون ہوگیا اور واپس جلے گئے . بعدیں حصرت عمرضی اللّٰدعنہ کو اپنی تفصیر کا احساس ہوا توسحنت نادم ہوئے بنودان کا بیان ہے کہیں نے اُس روز چفلفی کی تھی اور حوبات کہ دی تھی اس سے ڈرکر ہیں نے بہت سے اعمال کئے ۔ برا بیصد قد و خبرات كرماريار روزب ركحتاا ورنماز برهاريا اورفلام آزا وكرتاريل يهال ككراب مجيخ يركي اميد يتيم كره و و الله و ا ا کیے میلان ہیے کرمیں ازیتیں دی عار سی تھیں تھیوٹ کر مرار الما المرابع المرابع المرابع المرارضي المرابع المراد المرابع المراد المرابع المر ان کی دائسی کے لیے دوآ دمی بیسیج اور ریکہلوا یا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان حوج ہدو سمیان سیے اس تی ممیل يكعِے بنبی ﷺ نے الج بھیركوان دونوں كے حوالے كرديا ، يه دونوں، نہيں ہمراہ لے كرروانہ ہوئے ا ور ذوالحينيفه بېنچ كراترىپ اوڭھجوركھانے كے - ابولگېبرنے ايک شخص سے كہا ' ليے فلاں! خداكی قىم میں و کھتا ہوں کہ تمہاری یہ الوارش عمدہ ہے ۔اس خص نے اسے نیام سے نکال کرکہا ' ماں ماں! والله ربیب عمدہ ہے رئیں نے اس کا بار ہا نخر بہ کیاہے ۔ ابولھیے رنے کہا' ذرا مجھے دکھلاکہ ، میں مھی دکھیوں۔اس خص نے الولمبيركولواردے دى اورالولمينرنے الوار ليتے ہى اسے ماركر دھيركر ديا۔

وے گار یہ بات من کرابو بھی سمجھ گئے کہ اب انہیں چھر کا فروں کے والے کیا جائے گا اس لیے وہ مدینہ سے نکل کرساحل سمندر پر آگئے۔ اوھرا بو جبندل بن ہیں جھی وٹ جا گئے۔ اورا بولھی سے آسلے۔ اب قریش کا ہوآد می بھی اسلام لاکر بھاگتا وہ ابو بھی سے اسلاق کی ایک جاعب اکھی ہمگئی۔ اس کے بعدان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی جی قریشی قافے کا بیتا عیبا تو وہ اس سے ضرور جھیڑ جھیا اٹر کھتے بعدان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی جی قریشی قافے کا بیتا عیبا تو وہ اس سے ضرور جھیڑ جھیا اٹر کھتے اور قافے والوں کو مارکران کا مال لوٹ لینے یقریش نے تنگ آکر نبی میٹالی انداز اور قرابت کا واسطہ میتے ہوئے یہ بین بالا میں اوراب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میٹالی قبین کے بیس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی میٹالی قبین کے بیس جائے گا مامون رہے گا۔

ه سابقه آخذ

ع اس بارے میں سخت اختلات کے کہ یہ صح بڑکرام کس سند میں اسلام لائے۔ اسمارالرجال کی عام کم ابوں میں اسے مشدی کا داتھ بالا گیاہے۔ اور یہ جو اس بالرجال کی عام کم ابوں میں اسے مشدی کا داتھ بر اور یہ بی بیا گیاہے۔ اور یہ بی سندے کم وین سام میں بیا گیاہے یہ کہ اور یہ کا داتھ میں معلم سے کہ حضرت خالداور عثمان بین ملحواس وقت مسلمان ہوئے تصویب حضرت کمرو بن عاص مبشر سے دہ بی آک میں کہ میں کہ مدینہ کا تصدیمیا توراستے ہیں ان دونوں سے ملاقات ہوئی ۔ اور مینوں حضرت نے ایک ساتھ ضدمت ہوی امور نے میں مان موسے ۔ والداعلم ۔

### نئى تىرىلى

صلح حدیبید در حقیقت اسلام اور سلانول کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا بچونکہ اسلام کی عداوت ورشمنی می قریش سب سے زیادہ صبوط ، سبٹ دھرم اور ارا کا قوم کی حیثبت رکھتے تھے اس لیے بیٹ جنگے میلن میں بسیا ہو کرامن وسلامتی کی طرف آگئے توا حزاب کے بین بازوؤل قرش بغطفا ادر مہود میں سے سے مفبوط ماز ولوٹ کیا ؟ اور چوکل قریش ہی لورے بزیرہ العرب میں بت رستی کے نمائندے اور*سرزاہ تھے اس لیے میدان جنگ سے*ان کے ہٹتے ہی *بت ریمتوں کے جذبات سردیے*گئے اوران کی شمناندروش میں بڑی حد تک تبدیلی آگئی یے انچہ م دیکھتے ہیں کداس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے مھی کسی ٹری گگ و دواورشور وسٹر کامظام رہ نہیں ہو ، ملکہ انہوں نے کھیے کیا بھی تو بہود کے مطرکا نے بر۔ جہاں تک مہود کا تعلق ہے تو وہ بٹرب سے عبلاطنی کے بعد خیبر کواپنی دسیسہ کارپوں اور سازشوں کااڈہ بناچکے تھے دہاں ان کے شیطان انڈے بیچے دے دیے تھے اور فتنے کی آگ بھڑ کانے میں موز تھے۔ وہ مدینہ کے گردویش آباد بروؤل کو مطر کلتے ہتے تھے اور نبی ﷺ اور سلمانوں کے خاتمے یا یا کم از کم انہیں بڑے پیانے پرزک بہنچانے کی تدبیری سوچتے رہتے تھے ۔اس لیے صلح حدیدیہ کے بعدنبى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيَكُمُ مِن سِيهِ الدونيسلكن واست اقدام اسى مركز مشروف ادكي فلات كياء بهرعال امن کے اس مرحلے پر جوسلح عدیب کے بعد مشروع ہوا تھا مسلمانوں کو اسلامی دعو میں لینے اورتبلیغ کرنے کا ہم موقع ہافھ آگیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوگئیں جو تنگی سرگرمیوں پیغالب رہیں اہٰذامناسب ہوگا کہ اس دور کی دونسمی*ں کر* دی جا<sup>ئ</sup>یں ۔ ۱۷) جنگی سرگرمیال به را ، تبلیغی سرگرمیاں ،اوربادشا ہوں اورسررا ہوں کے نام تُطوط بھریے جانہ ہوگا کہ اس مرصلے کی حنگی ترکر میاں بیش کرنے سے پہلے بادشا ہوں اور سرم اِ ہول کے نام خطوط کی تفعیسلات بیش کردی جائیس کیونکط معی طور ریاسلامی دعوت مقدم ہے بلکر میں دہ اصل مقصد ہے سکے لييم الانوں في طرح كار مشكلات ومصائب ، جنگ اور فيتنے ، بينكامے اوراضط ابات براشر يختے تقے.

# بإدشامول اورأمرائك ماخطوط

سلے شرکے اخیر میں جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں ال

پھرآئ نے معلومات رکھنے والے تجربہ کارصحاب کرام کو بطور قاعد نمتخب فرمایا اور انہیں باوشا ہوں کے پاس خطوط دے کر دوانہ فرمایا ۔ علام نمضور بوری نے و توق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آٹ نے یہ قاصد اپنی نعبر روانگی سے چند دن بہلے بیم محرم مے شکوروانہ فرمائے تھے نہ اگل سطور میں وہ خطوط اور ان برمرتب ہونے والے کھوا ترات بیش کیے جارہ ہوں :

ا- تحاشی شاہ من کے مام حط کے نام ہونط کا نام اَصْحَدُ بِن اُنجَرَ تِمَا نِبِی ﷺ نے اس کے نام ہونط لکھا اسے مُروَّ بُن اُمیۃ صَمری کے برست سالے ہ

کے اخیر باسٹ شکے مشروع میں روانہ فربایا۔ طبری نے اس خطائی عبارت ذکری ہے مکین اسے بنظرِ غائر دیکھنے تھا دیکھنے تھا دیکھنے تھا دیکھنے تھا اللہ میں ہے۔ ہولی اللہ میں ہے بعد کھنا تھا میں ہے۔ ہولی میں معارت ہے بعد کھنا تھا میک یہ یہ بارت ہے ہوئے آئی نے کی دور میں حضرت مُعِفَر کوان کی ہجرتِ مبشر کے وقت دیا تھا کیوں کو خطر کے اخیر میں ان جہاجرین کا مذکرہ ان الفاظ میں کیا گیاہے:

وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا ومعــه نفر من المسلمين، فاذا جاءك فاقرهـــم ودع التجــبر.

'' میں نے تمہارے پاس اپنے چیبرے بھائی حجفر کومسلانوں کی ایک جاعت کے ساتھ روا نرکیا ہے حبب

له هیم بحب ری ۱/۱۶۱ مه مدر که الاعالمین ا/۱۶۱

وه تهارسے باس پنجیس توانہیں اینے باس عمرانا درجرافتیار ند كرنا "

یہ بھی نے ابن عباس رکھنی کا شاعف کی سے ایک اور خط کی عبارت روابت کی ہے بھے نبی میظیلی علیہ اور خط کی عبارت روا نے اشی کے یاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ رہے :

" ينط ب محنبي كى طرف سے تجاشى اسم شا جبش كے نام ،

اس پرسلام جوہداریت کی پیروی کرے - اوراللہ اوراس کے دسول پرایمان لائے - بیں شہاوت
ویتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا ترکیب لا کے سواکوئی لائن عبادت بنیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی دلڑکا ؟
اور دمیں سکی بھی شہاوت ویتا ہوں کہ جھراس کا بندہ اور رسول ہے ، اور مُن تہیں اسلام کی دعوت یتا ہوں
کمیوں کہ میں اس کا دسول ہوں ، لہٰذا اسلام لا وُسلامت رہوگے ۔ "اسے اہل کتا ب ایک الیسی بات کی
طوت آ و جو ہمادے اور تمہادے درمیان برابہ کہ ہم اللہ کے سواکہی اور کی عبادت نہ کریں ، اس کے
ساقد کسی کو شریب نہ ظہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائے ۔ پس اگر وہ معولی میں اور کہ ہواں نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصاری کا گناہے ۔"
وگہد دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں ۔" اگر تم نے رہے وہوت، قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصاری کا گناہے ۔"
بواج اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساقعہ بہی خطاع للم را بن قیم کی گناب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔
وائر صاحب موصوف نے اس خط کی عیادت کے ساقعہ بی خطاع للم را بن قیم کی گناب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔
واکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عیادت کے ساقعہ بی خطاع للم را بن قیم کی گناب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔
واکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عیادت کی تھتی میں بٹری عزی دیزی سے کام لیا ہے ۔ وور جدید کے
واکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عیادت کی تھتی میں بٹری عزتی دیزی سے کام لیا ہے ۔ وور جدید کے
واکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عیادت کی اس خط کا فوٹو گناب کے اندر شبت فرمایا ہے ۔

ال خطاكا ترجمريه ب

' بسم الله الرحمن الرحمي

محدرسول الله كى جانب سي تى شى خطيم حبشه كے نام

کارسول (ﷺ الله الله الله اور میں تمہیں اور تبہار سے اللہ عزوبل کی طرف بلا آہوں 'اور میں نے تبلیغ و اللہ عزوبل کی طرف بلا آہوں 'اور میں نے تبلیغ و نعیب عدت کر دی لہذا میری نصیعت قبول کرو، اور اس شخص بر سلام حجر بدایت کی پیروی کر ہے ہے "

حدیبید کے بعد نجاشی کے پاس روا نہ فرمایا تھا ۔جہاں کک اس خطکی استنا دی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل یرنظرڈالنے کے بعداس کی محت میں کوئی شیم ہیں رہا سکین اس بات کی کوئی دلیانہ ہیں کہ نبی طالان المائے اللہ اللہ ال حدیدید کے بعدیہی خطروانہ فرایاتھا کم بلکتر بیقی نے جوخط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوایت سے نقل کیا ہے اس کا اندازان خطُوط سے زیادہ ملتا جُلتا ہے جہیں نبی پیناٹھ کھیائی نے حدید یکے بعد عیسائی بادشا ہوں اوراُمرار ك باس دوان فرما يا تفاكي فكر عرص آب ف ال خطوط من آيت كرميد الله الكراب تعالوا الى كلمة سواء الآية درج فرمائی تھی ،اسی طرح بہتی کے روایت کردہ خطیب بھی یہ آیت درج ہے۔ علاوہ ازی اس خطیم طرحتاً اصهمه کا نام بھی موجود ہے جبکہ ڈواکٹر حمیلا للہ صاحب کے نقل کر دہ خطیل کسی کا نام نہیں ہے؟ اس لیے میرا کی وفات کے بعداس کے فیاشین کے نام تھوا تھا اور فالباً یہی سبب ہے کہ اس میں کوئی نام درج نہیں ۔ ا*س ترتیب کی میرے یاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ملکہ اس کی نبیا دصرف وہ اندرونی شہاد میں ہیں جو* ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں راببتہ ڈاکٹر حمیداللّٰہ صاحب رِبعب ہے کہ موصوب نے ادھرا بن عباس رمنی اللّه عنه کی روایت سے بہتی سے نقل کر دہ خطر کو پورے بقین کے ساتھ نبی ﷺ کا دہ خطاقرار دیاہے جوائیے نے اصحمہ کی وفات کے بعداس کے جانشین کے نام مکھاتھا حالانکہ اس خط میں صراحت کے ساتھ اصحمہ کا ہم موجودے ۔ واعلم عنداللہ کیے

بہرحال حب عَرْدبن اُمیر صنی الله عند نفیق ﷺ کا تطانجات کے حوالے کیا تو تجاشی نے اس کے موالے کیا تو تجاشی نے اس اس کے اللہ عند کیا تو تجاشی نے اس کے اللہ عند پراسل قبل اس کے اللہ عند پراسل قبل کی اس کے اللہ عند کیا اور میں میں خطا کھا جو بیائے ۔

" بسم الله الرحمن الرحيم" محدر سول الله كى خدمت بين مجاشى العجم كر طرف سے

سه و تیکه ترسول اکرم کی سیاسی زندگی مُولفه نواکم همیدالله صاحب عم ۱۰۱۰ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۵ و ۱۲۳ زا دالمعادین آخری فقره وله سلام علی مُن البیئی آلبیه می کی کیائے آئی آئی آئی ہے۔ دیکھتے ٹادالمعاد ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۳۵ میں اور میں استان س میچه دیکھتے وُاکٹر حمیداللہ صاحب کی کتاب سمجھ وراکم می سیسی زندگی از ص ۱۲۵ ۱۱ ۱۱ و از ص ۱۳ تا ۱۳۱۰

ا ہے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکمت ہو۔ وہ اللہ عب کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں راما بعد:

اسے اللہ کے رسول! مجھے آپ کاگرامی نامہ طاحبی میں آپ نے عیسیٰ کامعاطہ ذکر کیاہے فیلئے
سان دزین کی قسم آپ نے جو کچھ ذکر فرط کے ہے صنرت میسیٰی اس سے ایک تشاکا جرحکر نہ تھے۔ وہ یہے ہی ہی
جسے آئیے ذکر فرط یہ ہے جو بھرآئی نے جو کچھ ہما رہے ہاں جی جا ہے ہم نے اسے جانا اور آئیے چجرے جائی
اور آئی کے شخابر کی مہمان نوازی کی 'اور میں شہما دہ ویتا ہوں کہ آئی اللہ کے سیتے اور پکے رسول ہیں۔
اور می نے آئی سے میعت کی اور آئی کے بیجیرے جمائی سے مبعت کی 'اور ان کے ہاتھ براللہ رباطلین
کے لیے اسلام قبول کیا ہے

ی معنرت علی کوتعلق برنقد مع دالا ما حب کی اس ائے کی مائیرکتے ہیں کدان کا ذکر کر دہ خطرام محمد کے نام تھا، واللہ اللم . لیعی زاد المعاد ۱۱/۳ معنیرو

شہ یہ بات کسی قدرمیحے سلم کی دوایت ہے۔ خذکی جاسکتی ہے جو حفرت انس سے مروی ہے۔ ۱۹۴۴ کہ یہ نام علام بمضور بوری نے رحمۃ تلعالمین ۸۰۱ میں ذکر فرمایا ہے۔ ڈوکٹر حمیداللّہ صاحب نے اس کا نام بنیا بین بتلایا ہے۔ دیکھتے رسول اکرم کی سسیاسی زندگی مص ۴۰

" بسم الله الرحمن الرحمي " الله كے بندسے اوراس كے رسول محدكى طرف سے مقوقس عظيم قبط كى جانب ـ اس پرسلام ہج بدا بيت كى بيروى كريے ـ اما بعد :

اس خط کو بہنچا نے کے لیے حضرت حاطر بن ابی بلتد کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ عقوس کے دربار میں بہنچے تو فرمایا "داس زمین پر آم سے پہلے ایک شخص گذرا ہے جوابیت آپ کورتِ اعلی سمجھا تھا ۔ اللہ نے اسے آخروا قل کے لیے عبرت بنادیا ۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا مجمز خوداس کو انتقام کا نشا نہ بایا لہٰذا دوسرے سے عبرت بکروں 'ایسانہ ہوکہ دوسرے نم سے عبرت بکروں '

شه زادالمعاد لابن قیم ۱۱/۳ مامنی قریب میں پیمط وسنیاب مواجے و داکٹر حمیدالنرصاحب نے اس کا حوفوشائغ کیا ہے اس میں اور زادالمعاد کی عبارت میں حرف دو در دن کا فرق ہے ۔ زاد المعادیں ہے اسلم مین کہ اللہ اللہ اللہ اور خطیں ہے فاسلم سلم ایک اللہ، اس طرح زادالمعادیں ہے اتم اہل القبط اورخط میں ہے اللم القبط رویکھنے رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۱۳۴/۱۳۲

مقونس نے کہا ہیں نے اس نبی کے معلمے پر عور کیا تو ہیں نے پایا کہ وہ کسی ناپندیدہ ہات کا تحکم
نہیں دیتے اور کسی پیندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ دہ نذگراہ جا دوگر ہیں ندھیوئے کا بن ' بلکہ ہُیں دیکھتا
ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یوٹ نی ہے کہ وہ پو سشیدہ کو نکا لئے اور سرکوشی کی تجرد دیتے ہیں میں زینور کو لگا۔"
مقونس نے نبی شیکا اُلگا ہے تا کا نمط لے کر داحترام کے ساتھ، ناتھی دانت کی ایک ڈیسریہ میں رکھ ٹیا
اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ بھرعربی ملصفے دالے ایک کا تب کو کہ اللہ شیکا اللہ میکا کر ایک اللہ میکا کی ایک کا تب کو کا کہ دیا ہے۔

مربالله الرحن الرحم مربط الله الرحن الرحم مربط الله كالم المرت الله كالمرت الله المرادة المرا

آئے پرسلام ؛ اما بعد میں نے آپ کا خطابی اوراس میں آئی کی ذکر کی بھوئی بات اور دعوت کو کھا۔

مجھے معلوم ہے کہ اعبی ایک نبی کی آمد باقی ہے ۔ میں بھتا تھا کہ دہ شام سے منو دار ہوگا میں نے آئی کے قاصد کا اعزاز داکرام کیا۔

آئی فرمت میں دولونڈیاں جیجے رہا ہوں اورآئی کی صواری کے لیے ایک فجر بھی جریکر رہا ہوں ؟ اورآئی پرسلام "

اور کیٹرے جیجے رہا ہوں اورآئی کی سواری کے لیے ایک فجر بھی جریکر رہا ہوں ؟ اورآئی پرسلام "
مقوض نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اوراسلام نہیں لایا۔ دونوں اونڈیاں ماریداورسیر بریقیں فیجر کا نام ڈلسل تھا جو مصرت معاویہ کے ذمانے کہ باتی رہا ہے میں ملائی ہوئی اورانہیں کے تھا جو مصرت معاویہ کے نام خراد سے الراہم پیا ہوئے ۔ اور سٹیر بن کو مصرت میا تی بن ثابت انساری کے حوالے کردیا ۔

کے جوالے کردیا ۔

س- شاہ فارس خسرو بر بر کے نام خط ایک ظافیکا نے ایک خطبادشاہ فارس سے اس داند کیا جو یہ تھا۔ اس داند کیا جو یہ تھا۔

" بسم الله الرحن الرحيم" محدرسول الله كي طرف كيسر بي طليم فارس كي جا

اس خص بیسلام جربایت کی بیروی کرے اوراللہ اوراس کے رسول برایان لائے اورگواہی کے کرائلہ کے سواکوئی لائی عبادت نہیں۔ وہ تنہاہے اس کاکوئی شریک نہیں اور محداس کے بندے اور سول بیں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کی طرف بلآ ، ہوں ، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کافر شادہ ہوں کی تیجھی زندہ للے زاد المعاد ۱۲

ہے اسے انجام برسے ڈرایا جائے اور کا فرین بہت بات ثابت ہوجائے (معنی حجت تمام ہوجائے) بس تم اسلام لاؤ سالم رہوگے اور اگراس سے الکارکیا تو تم برجوس کا جی بارگناہ ہوگا۔"

اس خطکو لے جائے کیا ۔ اب میملوم نہیں کو سرا الله کرین نے بیشط الله کو نمتخب فرمایا ۔ انہوں نے بینطار کرا الله کی کو دور کے جائے کے باسم جا یا جم بیا کہ کو دور کے جوالے کیا ۔ اب میملوم نہیں کو سرا الله جی کے باسم جا یا جو دھزت عبد الله بی معافر نہیں کو دور انہ کیا ۔ بہر جال جب بین حک سرا کی کو ٹرھ کر منایا گی تواس نے جاک کر دیا اور نہایت متک براندا نماز میں بولا ؛ میری دعایا میں سے ایک تھے نفلام اپنانا مجھے بیلے کو ہو اس نے جوابی نہوں کا الله شکا کہ اس موال الله شکا الله شکا کہ اس موال کہ میں ہوا کہ میں موال کو مو

اده عین اسی وقت بجیکه مریز میں بید لجیب جم " در بیش می نود شرو پردیز کے گھرانے کے انداس کے خلاف ایک زبر دست بغاوت کا شعار بھر کی رہا تھا جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فرجوں کی ہے در بیش میں میں بیٹے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فرجوں کی ہے در بیش میں میں بیٹا تھا۔ یہ منگل کی رات ، اجادی الاولی سے شکا کا واقعہ سے ہوئی اور دونوں فارسی نما تند سے حاضر ہوئے تواہب نے انہیں اس واقعے کی نبر دی ۔ چنا پنج جب میں ہوئی اور دونوں فارسی نما تند سے حاضر ہوئے تواہب نے انہیں اس واقعے کی نبر دی ۔ ان دونوں نے کہا کہ کھر ہوئے ہیں جہم نے ایک کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعراض شمار کی ہے۔ توکیا آپ کی بیران ہم بادشاہ کو تکھیے جس آپ نے ذوایا ہاں ۔ اسے بیری اس فابل اعراض شمار کی ہے۔ توکیا آپ کی بیران ہم بادشاہ کو تکھیے جس آپ نے ذوایا ہاں ۔ اسے بیری اس بات کی خرکر دو۔ اور اس سے برجی کہ دو کہ بیرا دین اور بیری مکومت وہاں نک تبہنج کر دہے گی جہاں ک

کسری پنج چکا ہے بکراس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگر جاکر ڈکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوٹرے کے قدم جاہی نہیں سکتے تم دونوں اُس سے یعبی کہدینا کا گرتم سلان ہوجا و توج کچر ہائے زیرافتدار ہے دہ سب بی تہیں فے دوں گا۔اور تہیں تہاری قوم ابنار کا بادشاہ بنادوں گا۔اس کے لعدوہ دونوں مینہ سے روانہ ہوکر باذان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑ سے وصد بعدا کی خطآیا کرشیرو یہنے اپنے باپ کو قبل کر دیا ہے۔شیرو یہنے اپنے اس خطییں پیجی ہوایت کی تھی کے جب شخص کے بارے میں میرے والد نے تہیں کھا تھا استے ماضم نانی برا گینئے تہ نہ کرنا۔

اس واقعه کی وجرسے با ذان اوراس کے فارسی رفقار (جوئین میں موجود تھے) مسلمان ہو گئے میں ایس واقعہ کی وجرسے با ذان اوراس کے فارسی رفقار (جوئین میں موٹی کے میں اس کرائی نامر میں ایس طویل مدیث کے میں اس کرائی نامر میں ہے۔ وسول الشوئیلی نے برقل شاہ روم کے میا خط کے میں موسل مورسی ہے۔ جسے رسول الشوئیلی نے برقل شاہ روم کے میں موسل مورسی کے میں کے کے میں کے ک

کے باس روارہ فرمایا تھا۔ وہ مکتوب بہ ہے و

" بسم الله الرحمٰن الرحيم"

التدكي بندك اوراس كرسول في كي جانب سير مُوعظيم روم كى طرف

اس شخص پرسلام جوہدایت کی بیروی کرے تیم اسلام لاؤسا کم دہوگے۔اسلام لاوَ النّہ تہبی تہا را اُج دوبار نے گا۔اورا گرتم نے دُوگردانی کی نوتم پر اُریْسیُوں (رعایا) کا ربھی ) گنا ہ ہوگا۔ اے اہل کہ آب کیالیبی ہات کی طرف آؤ جوہمارے اور تہا رے درمیان برابرہ کریم النّہ کے سواکسی اور کونہ لوجیں اسکے ساتھ کسی چیز کونٹر کی دکریں اور اللّہ کے بجائے ہما رابعض بعض کورب نہ بنائے بہب اگر اُوگ دُر تے بھیری تو کہدو کرتم لوگ گواہ دہوم مشکمان ہیں ہے

اس گرامی نامرکو بہنچانے کے لیے دِثھ کے بن بیلیفر کلی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں کلم دیا کہ وہ یہ خط سر براہ بھری کے حوالے کر دیں اور وہ اسے قبصر کے باس بہنچا دے گا۔ اس کے بعد سو کچھ بیش کا اس کی تعقیل صبح مجاری میں ابن عباس وضی اللہ عند سے مردی ہے۔ ان کا ارشاد سبے کہ ابر سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ بر قل نے اس کو قریش کی ایک جا عت سمیت بلوایا۔ یہ جاعت صلح حدید یہ کے تحت رسول الله تنظیم کا اور کھا رقبیش کے درمیان مطے شدہ عرصۂ امن میں ملک شام تجارت سے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ الیسی ا

سل معاضرات خضری ۱/۱۲۷۱ فتح الباری ۱۲۸٬۱۲۷/۸ نیز دیکھئے رحمتہ للعالمین مله میرے بہت ری ۱/۲،۵

مين في كها: ده او يخ نسب والاسے ر

مِرْقُ نے کہا: توکیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے سے نکہی تنی ؟

ين نے كہا: متبير ـ

برقل نے کہا: کیاس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گذراہے ؟

مي نے كہا: تہيں -

برقل نے کہا: اچھاتو بڑے لوگوں نے اس کی بیروی کی ہے یا کمزوروں نے ؟

میں نے کہا، کبلکہ کمزوروں نے ۔

برقل نے کہا: یول بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ؟

میں نے کہا: کلکہ بڑھ رہے ہیں۔

ہوں نے کہا: کیاس دین میں دافل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا

مں نے کہا: تہیں۔

ف اس دقت قیمہ اس بات پراللہ کاشکونجالانے کے سیچھ سے ایلیار (بیت المقدی) گیا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے فاضول ابل فارس کوسکست فاش می در کھیے میچ مسلم ۱۹۹۶) اس کی تفصیل ہے ہے کہ فارسوں نے خسرور ویزکونس کی نے بعدرومیوں سے اسکے تقیوضہ علاقوں کی دائیسی کی شرط پرسلے کہ کی اوروہ میں بہت وائیس کو دی جس کے معن فصادی کا عقیدہ ہے کہ اس پیھرت میں میں اس کا کھیا تھا ۔ کے مجھلے کو حصل میکر نصب کرنے اور امن سے مہیں الرکا شکر کا لانے کیلئے مطالعہ میں میں ایسیار (بیت المقدس، کیا تھا ۔ برقل نے کہا: اس نے جوہات کہی ہے کیا اسے کنے سے بیلے تم لوگ اس کو هور سے متبہ کرتے تھے ؟

يُس نفكها بنيس و

ہر قل نے کہا: کیاوہ برجہدی بھی کر اہے؟

یئی نے کہا: بنیں ۔البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مرت گزار ہے ہیں علوم بنیں اس میں وہ کیا کرے گا۔الاسفیان کہتے ہیں کداس نفر سے سوا مجھے اور کہیں کچھ گھٹے بیٹر نے کامو تع نہ ملا۔

مرق نے کہا: کیاتم اوگوں نے اس سے جنگ کی ہے:

ميست كها: جي إلى -

بِرُقُل نے کہا ترتہاری ادراس کی جنگ کیسی رہی ؟

یں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان رابر کی چوستے۔ دہ ہیں زک مینچالیا ہے اور ہم اسے رک مینچالیا ہے اور ہم اسے رک مینچالیتے ہیں۔

مِرْقُل نے کہا: وہمیں کن باتوں کا مم دیا ہے؟

میں نے کہا: وہ کہا ہے صرف اللہ کی عبادت کرد۔اس کے ساتھ کسی چیز کوئٹریک زکرد تمہالے

باب دا دا جو کھیے کہتے تھے اسے چھوٹہ دو۔اوروہ ہمیں نماز ،سچائی ، پر ہمیز ، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ

حن لوك كاحكم دبتائي .

اس کے بعد ہرفل نے اپنے ترجمان سے کہاہم اس خصر (ابسفیان) سے کہوکہ میں نے تم سے اسٹ خص زبی میلان اللہ اللہ اللہ کا نسب وجھا تو تم نے تبایا کہ دہ اور ہی نے نسب کا ہے ، اور دستوریہی ہے کہ بیغمبرا پنی قوم کے اور خے نسب میں جھے جاتے ہیں ۔

ادر میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے بات اس سے پہلے بھی تم میں سے سی نے کہی تھی جتم نے تبلایا کہ نہیں۔ میں کہا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہا کہ نیر خض ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جواس سے پہلے کہی جاچکی ہے۔

اورمیں نے دربافت کیا کہ کیا اسکے اب اور میں کوئی بادشا گذیا ہے ؟ تم نے بتلا یا کہ نہیں بیں کہا ہُول کہ اگر اسکے بارجادوں میں کوئی بادشاہ گذرا ہو تا تومیں کہتا کہ فیصل پنے باپ کی باد شاہمت کا طالب ہے۔

اور میں نے یددیافت کیا کمیا ہوبات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہیتم لوگ اسے حبوث سے

مُتَّهم کرتے تھے؟ توتم نے تبایاکہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ وہ لوگوں پر توجھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھبوطے بولے ۔

میں نے بیھی دریافت کیا کرٹرے لوگ اس کی پیروی کررہے ہیں یا کمزور؟ توتم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی بیروی کے بیروکار ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ بیغمبروں کے بیروکار ہوتے ہیں۔

ئیں نے پر جھاکہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص رگشتہ ہوکر مرتد بھی ہوتا ہے ؟ ترتم نے تبلایا کہ نہیں ، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی شاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے توالیا ہی ہوتا ہے۔

اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی میں کرتا ہے؟ تو تم نے تبلایا کہ نہیں اور پینبر ایسے ہی تھتے ہیں۔ وہ برعبدی نہیں کرتے ۔

میں نے یہ میں پوچھا کہ وہ کن ہاتوں کاحکم دیتا ہے؟ توہم نے بتا یا کہ وہ تہبیں اللّٰہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کورشر کیک مذخفہرانے کاحکم دیتا ہے، بُت رہتی سے منع کر آ ہے ، اور نماز ،سچائی اور پریٹیر ک و باکدامنی کاحکم دیتا ہے ۔

تو ہو کہتم نے تبایا ہے اگر دہ میں ہے تو شخص بہت جدمیرے ان دونوں قدموں کی حکم کا مالک ہوائیگا۔
میں جاننا تھا کہ یہ بنی آنے واللہ لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم ہیں سے بوگا ۔ اگر جھے بیتین ہوتا کہ میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول بادُل دھوتا "
پاس ہینچے سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھا تا ؛ اوراگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے وفول بادُل دھوتا "
اس کے بعد پڑفل نے رسول اللہ طلائی این کی کا خطامنگا کر پڑھا ہوب خطا پڑھ کر فارخ ہوا تو وہاں آوازیں
بند ہوئیں اور بڑا شور مجا ۔ ہم قل نے ہمارے بارے بیں حکم دیا اور ہم با ہم کر دیے گئے ترب سم لوگ با ہم لائے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ، الوک بشرکہ دیا وہ کر گئیا۔ اس سے تو بنو ضِفر (روم بوئل) کا بوٹ ہو ڈرتا ہے ۔ اس کے بعد مجھے برا رہیں بن کہ رسول اللہ ہے گئی تھا تھے گئی کا دین فالب آکر رہے گا ہماں کہ کے بوٹ ہو میں سے اندراسلام کو جاگزیں کر دیا ۔

اللہ نے میرے اندراسلام کو جاگزیں کر دیا ۔

**یہ میر رہ**نبی میٹالیندھ کیٹائے کے نامئرمبارک کاوہ اثر تھاجس کا مشاہرہ ابوسفیان نے کیا۔ اس نامئرمبارک

سلے ابو کبشکے بیٹے سے مرادنبی مینلان کی خوات گرامی ہے۔ ابو کبشہ آب کے دادا یا نانا میں سے سی کی کینے تھی، اور کہاجا تا ہے کہ یہ آپ کے رضاعی پاپ رصلیم کی نگریہ کے شوہر، کی کینے تھی۔ بہرحال ابو کبشہ غیر عرون شخص ہے۔ اور عرب کا دستور تھا کہ حب کسی کی تقیم کرنی ہوتی تواسے اس کے آباد واجداد میں سے کسی غیر عروف شخص کی طرف نسوب کر دیتے ۔ کل بنوالاصفر راصفر کی اولاد۔ اور اصفر کے معنی زرد، لعنی بیلا، رومیوں کو بنوالاصفر کہاجا تا ہے۔ کیونکہ روم کے جس بھٹے سے رومیوں کی نسل متنی وہ کسی وجہ سے اصفر ( یہلیے ) کے لفت سے مشہور ہوگیا تھا۔ کا ایک اثر ریعی ہواکہ قیمر نے رسول اللہ ﷺ کے اس نامد مبارک کو پہنچا نے والے بینی دِحْرَیکی واللہ و کو مال اور پارچہ جات سے نوازا۔ سیکن حضرت دِخْرُ ریخیا تھا نے کہ واپس ہوئے تو مُحکی میں قبید جذام کے کچھ لوگوں نے ان بڑداکہ ڈال کرسب کچھ لوٹ لیا جحضرت دِخْرُ مدید پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سید صفامت بوئی میں ماصر ہوئے اور سال اجرا کہ برسنا یا تفصیل من کررسول اللہ عظم اللہ عظم کے بجائے سید صفارت کر گران کی مرکر دگی میں با پنچ سوسے ابرام کی ایک جاعد عشمی روانہ فرمائی مخترت زید نے تبید عبام مرشیخون مادکوان کی خاصی تعداد کوتن کر دیا اور ان کے جو یا وی اور عور توں کو ہائک لائے ۔ بچو یا وی میں ایک بنرار کر مائے میں اور شیعے سے اور قیدوں میں ایک بنرار اونٹ اور یا بخچ بنرار کر مائے سے اور قیدوں میں ایک سوعور تمیں اور شیعے سے ۔

بوبکرنبی مینان المی او تبید منام می بید سے مصالحت کاعبد حیلا آر ہاتھا اس لیے اس تبید کے کیک الر زید بن رفاع جذا می نے مجمع طنبی مینان المی اللہ اللہ کی فدمت میں احتجاج و فریاد کی ، زید بن رفاعه اس قبیلے کے بکھ مزید افراد سمیت پہلے ہی سمان ہو چکے شصے اور حب حضرت دِنْحَیّر برفراکہ بڑا تھا توان کی مدد بھی کی تھی ، اس کیے نبی مینان المیتانی نے ان کا حتجاج قبول کرتے ہوئے مالی فنیست اور قیدی دابس کردیے ۔

عام اہل مغازی نے اس واقعہ کو صلح حدیبید سے بہلے تبلایا ہے گریہ فاش غطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نامہ مبارک کی روائی صلح حدیبید کے بعد مل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن قیم نے کھھا ہے کہ یہ واقعہ بلامشہ حدیبید کے بعد کا ہے شکے

نبی ﷺ نبی ایک خط مندرین ساوی ما کم بری کے مندرین ساوی ماکم بری کے مندر بن ساوی ماکم بری کے مندر بن ساوی کے نام مندر بن ساوی کے نام خط ایس کا منطور سے میں اسلام کی دعوت دی اوراس خطار تصر

" بسم الله الرحمٰن الرحمٰم مُحَّررِسُول الله كي جانب منذربن سا وي كيطر

تم ریسلام ہو۔ میں نمہارے ساتھاللہ کی مدر تا ہوں جب کے سواکوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہاد

الله وكيهية زادامعاد ١٢٢/١ ماست المقيح الفهوم م

دیا ہوں کہ تھواس کے بندے ادر سُول ہیں "

" اما بعدا مین تهبیں الله عزوجل کی یا دولآ ما بئوں . بادرہے کہ خوض محلائی اور خیرخواہی کرے گا وہ لیتے ہی لیے جلائی کرے گا اور خوض میرے قاصدوں کی اطاعت اوران کے حکم کی بیروی کرے اس فیمری اطاعت کی اور جوان کے ساتھ خیرخواہی کرے اس فیمیرے ساتھ خیرخواہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہادی اجھی تعربیت کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کرلی ہے ؛ لہذا مسلان جس حال ہو ایمان لائے ہیں انھیں اس پر چھوڈ دو۔ اور میں نے نظاکا روں کو معان کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لو اور بیرویت بعب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کے دہوگے ہم تمہیں تمہارے مل سے معزول تکریں گے اور جو بہودیّت یا عبوسیّت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے گئے "

#### " بسم الله الرص الرحم محدرسول الله كي طرفت موذه بن على كي خب

استُصْ پرسلام ہو ہدایت کی بیردی کرے تمہیں معلوم ہونا جا ہینے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رساقی کی آخری صدیج سے البیاکر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤسالم رہو گے اور تمہارے ما مخت ہوکھیے ہے اسے مہارے کیے برقرار دکھوں گا۔'

اس تعطاکو بہنچا نے کے بیے بحیثیت فاصد سلیط بن عمر و عامری کا انتخاب فرمایا گیا بحضرت سلیط اس مہر کئے ہوئے خطاکو لے کر ہو وہ کے پاس تشریف ہے گئے تواس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکیا ودی بحضرت سکیط نے است خطر پڑھ کر سایا تواس نے درمیانی تیم کا جواب دیا 'اور نبی خطاف کی فدمت میں یہ کھا ، آپ جس جیزی وعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا وجھنا ۔ اور عرب پر میری ہمیت میٹی ہوئی ہے آپ جس جیزی وعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا وجھنا ۔ اور عرب پر میری ہمیت میٹی ہوئی ہے اس لیے کھے کا دیو وازی میرے و مرکز دیں میں آپ کی ہیروی کروں گا ۔ اس نے صفرت سنیط کو توا نفت بھی عیا اس لیے کھے کا دیو وازی میرے و مرکز دیں میں آپ کی ہیروی کروں گا ۔ اس نے صفرت سنیط کو توا نفت بھی گوش گذار کیں بنی میٹان شائل کھی اس کا خطر بر حداد مرکز مایا ''اگر وہ زبین کا ایک طرکز ابھی مجدے طلب کے گا

الله زادالمهاد ۱۲۰ ۱۱/ یوطراصی قریب می دستیاب بواید اور داکتر حمیدالله صاحب نے اس کافولوشا تع کیا ہے۔ زادالمهاد کی عبار ادراس فولودالی عبارت میں صرف ایک لفظ کافرق (یعنی فولومین) ہے الالدالا صوے کی بیائے الالفیرو سبع -

تو میں اسے نہ دوں گا ۔ وہ خود تھی تباہ ہوگا 'اور عمر کھیے اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ برگا''بھیرحبب سول اللہ مِيْلِهِ السَّلَام فِي مَد سے واسِ تشریف لائے توحضرت جبرتیل علیہ السّلام نے پنجبردی کہ ہودہ کا انتقال ہو جبکا ہے نبی مظافی اللہ سفرایا "ننو! مامرس ایک کذاب مودار سونے والاہے جومیرے بعد قل کیا جائیگا۔ ایک کہنے والے نے کہا' یارسول اللہ! اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرایا تم اور تمہارے ساتھی'اور دافعة اگساسي بيوان<sup>ي</sup>

ے۔ حارث بن ابی شرغسانی حاکم مشق کے نام خط اپس ذیل کا خطارت کے اس کا خطار قرم فرمایا۔

#### وسيم الله الرحمن الرحيم مخدرسول الله كىطرف سے حارث بن ابی شمر كى طرف

اس شفس پرسلام جوبدایت کی بیروی کرے ، اورا یمان لائے اور تصدیق کرے ۔اور می تہیں دعو دیتا ہوں کہ اللہ میا بمان لاؤ حوِتنها ہے ، اورحس کا کوئی مشر کی*۔ بن*ہیں ۔ اور تمہار *سے بیے تمہار ی بادشا ہ*ت ماقى رىپىے گى ."

ينهط قبيلد اسد بن تزيمه سي تعلق ر كھنے والے ايك صحابي حضرت شجاً ع بن وسبب كے بدست وابد كياكيا يعب انهوں نے يعط حادث كے حوالے كياتواس نے كہا:" مجھ سے ميرى بادشا بهت كون جيين سكتا ب ؟ أن اس مي بغياركرفي والا بون " اوراسلام مذلايا .

۸- شاوعان می اوراس کے بھائی عبد کے ایک خطاشا وعمان جیفر اوراس کے بھائی عبد کے اسلام کا مندی تھا خطاکا صندن کے اسلام کا مندی تھا خطاکا صندن « بسم الله الرمن الرحمي "

محربن عبدالله کی حبانت مبلندی کے دونوں صاحبزادوا ع جزاور عبدکے نام "

اس شخص برسلام سوبراست کی بیروی کرے۔ اما بعد ، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دتیا ہوں اسلام الدُون سلامت رہو گے کی کو کم میں تمام انسانوں کی حانب اللہ کارسول ہوں ؟ تاکہ حوزندہ ہے اسے انجام کے مخطرہ سے آگاہ کر دوں اور کا فرین برتول برحق برجائے ۔ اگرتم دونوں اسلام کا قرار کرلو سکے توتم ہی دونوں كووالى اورحاكم بناؤل كامه ادراگرتم دونول في اسلام كاقرار كرف سي كريز كميا توتهاري بادشا بهت ختم بوجائي

يرخصا به

گی تمہاری زمین برگھوڑوں کی میغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت برمیری نبخت غالب آجائے گئی۔

اس خطاکو لیے جانے کے لیے الیم کی حیثیت سے صفرت عمروین العاص رضی اللہ عند کا انتخاب علی میں آیا۔ ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہوکر عمال بہنچا اور عبدسے ملاقات کی ۔ دونوں بھا یُول میں یہ زیادہ دوراندیش اور زم خوتھا۔ میں نے کہا، میں تمہار سے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ طلائے لیکھی اللہ علائے لیکھی بن کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، میرا جھائی عمراور بادشا سبت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ برمقدم سبت کا ایکھی بن کر آیا ہوں۔ اس سے کہا، میرا جھائی عمراور بادشا سبت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ برمقدم سبت اس بینچا دیتا ہوں کہ دہ تمہا را خط بڑھ سے ۔ اس کے بعدا س نے کہا ، اچھا بتم دعوت کس بات کی دیتے ہو ؟

میں نے کہا: "ہم ایک اللہ کی طوف بلاتے ہیں ، ہو تنہا ہے ، حس کا کوئی سٹر کیک نہیں ' اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی بوجا کی جاتی ہے اسے چپوڑ دوا در یہ گواہی دو کہ مخراللہ کے بعد سے در رول ہیں " عبد نے کہا !' اے عمرو! تم اپنی قوم کے سرداد کے صاحبزاد سے ہو۔ بتاؤتمہار سے والد نے کیا کیا ؟ کیؤ کمہ ہمادے لیے اس کا طرز عمل ' لائق اتباع ہوگا۔"

میں نے کہا: "وہ تو محمد ﷺ پرامیان لائے بغیروفات پاگئے نیکن مجھے صرت ہے کہ کاش ہو نے اسلام قبول کیا ہو ہا اور آپ کی نصد ہی کی ہوتی ۔ یں نود مجی انہیں کی دائے پرتھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہداریت دے دی ۔"

عبدنے کہا: تم نے کسان کی پیروی کی؟

ين نے کہا: ابھی عبدہی -

اس نے دریافت کیا: تم کس حگراسلام لائے۔

یس نے کہا: سخاشی کے پاس اور تبلایا کر نجاشی مجی سلمان ہو حیکا ہے۔

عبدنے دِجِيا: اس كى قوم نے اس كى بادشا بست كاكياكيا ،

میں نے کہا: اسے برقرار رکھا اوراس کی بیروی کی۔

اس نے کہا: استفوں اور دا مبول نے بھی اس کی بیروی کی ؟

میں نے کہا: اللہ اِن

عبدنے کہا: استِ عُمَّرو! دیجیوکیا کہدرہے ہو کیونکدا دمی کی کوئی بھی تصلب جھوٹ سے نیادہ رسواکن نہیں ۔ ين في الما و مين محبوط بنيس كهرا بول اورنه مم المصحفي الله معتق إلى و

عبدنے کہا: میں مجتنا ہوں ، ہِرُفل کو نجاشی کے اسلام لانے کاعلم نہیں۔

میں نے کہا ہ کموں نہیں ۔

عبدنے کہا: تہیں یات کیسے معلوم ؟

مي نے كہا: كنجاشى ہرقل كوخراج ا داكيكر تا تھائيكن حبب اس نے اسلام قبول كيا اور محسد

مَثِلْ الْمُلِيَّةُ فَى تَصَدِيقَ فَى توبولا: خلائق م اب اگر وہ مجھ سے ایک درم مجی ما سیکے گا قومی مذول گا۔ اورجب اس کی اطلاع ہر قل کو ہوئی قواس کے بھائی بناق نے کہا کیا تم اپنے غلام کو ججو ڈردگے کہ وتم ہیں خواج مذیب اور تمہارے بجائے ایک دوسر شخص کانیا دین اختیار کر ہے ؟ ہر قل نے کہا: یوایک آدمی ہے جس نے یک دین کو لیند کیا اور اسے لینے لیے اختیار کر لیا ۔ اب میں اس کا کیا کرسکتا ہوں ؟ خسد الی قسم إاگر مجھے ابنی بادشا ہے کے حص مذہوتی قومی مجی وہی کرتا جواس نے کیا ہے ۔

عبد في كها: عرد! دكيوكياكه رب مو؟

بیں نے کہا: واللہ می تم سے سے کہدرہ ہول ر

عبدنے کہا: اچھامجھے تباؤدہ کس بات کا حکم دیتے ہیں اورکس بیزے منع کرتے ہیں ؟

میں نے کہا: الله عزوط کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اوراس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں نیکی

وسلر رحمی کاحکم دینتے ہیں اور طلم وزیادتی ، زناکاری ، مشراب نوشی اور سیقر ، بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔

عبدنے کہا؛ یہ کتنی انھی بات ہے جس کی طرف بلاتے ہیں ۔ اگر میرا بھائی بھی اس بات بیمیری متابعت کرتا توہم کوک سوار ہو کر رحل رئیستے ) بہاں کا کوخر ﷺ برایمان لاتے اوران کی تصدیق کرتے ایکن میرا جھائی اپنی با دشا بست کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے جھوڈ کرکسی کا ایس خریان بن جائے ۔

میں نے کہا: اگر وہ اسلام قبول کرلے تورسول الله ﷺ اس کی قوم پراس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے ۔البتران کے مالدارول سے صدقہ لے کرفقبرول بریقسیم کردیں گے ۔

عبدنے کہا: یہ توٹری اچھی بات ہے ۔ اچھا بتاؤمد قد کیا ہے؟

ہواب میں میں نے مخلف اموال کے اندر رسول اللہ ﷺ کے مقرر کئے ہوئے صدقات کی تفہیل بیا ہے۔ تفہیل بیا کی اور کے ہوئے صدقات کی تفہیل ہاری آئی تودہ بولا، لے مخرو ؛ ہمارے ان مولیثیوں میں سے مجی صدقد لیا جائے گا

جوخود سی درخت بیر کیتے ہیں م میں نے کہا: ماں!

عبدنے کہا: واللہ بین نہیں مجھا کہ میری قوم اپنے ملک کی دسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجوداس کو مان ہے گئی ۔ مان لے گی ۔

بادشاه نے بوچھا: مجھے تباؤ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے ؟ میں نے کہا: سب ان کے اطاعت گذار ہو گئے ہیں ۔ کوئی دین سے رغبت کی بنا پر اور کوئی قوار سے خوف زرہ ہوکہ یہ

بادشاه نے پرچیا: ان کے ساتھ کون لوگ ہیں ؟

بادشاه نے کہا: مجھے آج چھوڑدد اور کل مھرآؤ۔

اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واسپس آگیا۔

اس نے کہا ، عُمْرہ ؛ مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کی حرص غالب ندآنی تووہ اسلام قبول کرلے گا۔ دوسرے دن مجر بادشاہ کے پاس گیالین اس نے اجازت دینے سے انکارکردیا۔ اس سے میں اس کے بھائی کے پاس وہیس آگیا اور تبلایا کہ بادشاہ کے میری رسائی نہ ہوسکی۔ بھائی نے مجھے اس سے بہاں بہنجا دیا۔ اس نے کہا،" میں نے تمہاری وعوت پیغور کیا۔ اگر میں باوشاہت ایک ایسے آ دمی کے حوالے کر دول جس کے شہوار یہاں جس کے شہوار یہاں ہنچ ہے تمہاری ہوں میں میں سے مزور مجھاجاؤں گا اوراگراس کے شہوار یہاں بہنچ آئے توالیارن بڑے گاکرا نہیں کمھی اس سے سابقہ نہ ٹیا ہوگا ۔"

مي نے كہا: الحِياترين كل دائي جارا ہوں ،

حباسے میری والین کا یقین ہوگیا تواس نے بھائی سے ضوت میں بات کی اور لولاً، یہ بنی برجی پر فالب آچکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اور اس نے جس کسی کے باس ہمی پر بنام ہمیجا ہے اس نے دعوت قبول کرلی سے ، لہذا دو سرے دن جسمے ہی جمجے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونول اسلام قبول کرلیا اور نبی میلی فلیسی کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے اسلام قبول کرلیا اور نبی میلی فلیسی کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے جمجے آزاد محبور دیا اور حس کسی نے میری فالفت کی اس کے فلاف میرے مدد گاڑا بت ہوئے۔

اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہو تا ہے کہ لقبہ بادشا ہوں کی نیبست ان دونوں کے باس خطائی واٹگی فاصی تا نیے سے ملی میں آئی تھی۔ فالم آپر فتح کمہ کے بعد کا واقعہ ہے ۔

ان خطوط کے فریعے نبی ﷺ نے اپنی ہو لیے نہیں ہوئے زبین کے بیشتر بادشا ہوں کک بینچادی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا توکسی نے کفر کیا اِکسی نے کفر کیا اِکسی نے کفر کیا اِکسی نے کفر کیا اِکسی اس جانب مبذول ہوگئی اوران کے نزدیک آٹ کا دین اوران کے نزدیک آٹ کے دین اوران کے نزدیک آٹ کا دین اوران کے نزدیک آٹ کیا ۔

# صلح صُرِبِیکے بعد کی فوجی سررمیاں

مدیدید کے بعدا درخیبرے یہ یہ دیہ با اور دا مدغزوہ ہے جورسول اللہ میں اللہ میں آیا۔ امام بخاری نیاس کا باب بخاری نیاس کا باب بنعقد کرتے ہوئے بایا ہے کہ یزیر ہے ہوئے بین روز پہلے بیش آیا تھا اور مہی بالے خزوے کے خصوصی کا دیر داز حضرت سلم بن اکوع رمنی اللہ عنہ سے جمہورا بل مغازی کہتے ہیں کریہ واقد مسلم صدیعی ہے ہے کہ ان کی روایت میں جمہورا بل مغازی کہتے ہیں کریہ واقد مسلم صدیعیہ سے پہلے کا ہے لیکن جو بات میں میں ریان کی گئے ہے۔ اہل مغازی کے ربیان کے مقابل وہی زیادہ مسلم ہے یا

اس غزوہ کے ہیروصرت سلم بن انوع رضی الدعنہ سے جوروایات مردی ہیں ان کا خلاصہ یہ کے نبی وصرت سلم بن انوع رضی الدعنہ سے جوروایات مردی ہیں ان کا خلاصہ یہ کے نبی وقتیل اور میں کا فیان کے ساتھ کھا کم دبائے اور ایک چرواہے کے ہم او چرنے کے لیے بھیجی تھیں اور میں بھی الوطلی کا گھوڑ الیان کے ساتھ کھا کہ اچا بھی الواد و اسے اور جوراہے کو متل کر دیا۔ میں نے کہا : ربائے ایر گھوڑ الو۔ اسے اور گھوڑ کا دو اور خود کی دیا۔ میں نے کہا : ربائے ایر گھوڑ الو۔ اسے اور گھوڑ کا دو اور خود کی اور اور وسول اللہ میں فیلے کہ کو مرکز دو۔ اور خود کی نے ایک شیلے برکھوٹے سو کر مدینہ کی طرف دُر نے کیا اور تین بارلیکا لگائی : یا صُباحاً ہ ا با کے مبیح کا حملہ ۔ بھیر میں حملہ آوروں کے تیمجھے جل نکلا۔ ان پرتیر برسا تا جاتا تھا اور پر دیر برخوا ہوا تھا ۔

آئے ابن الآئے ع والیوم کیوم الرضّ ع میں اکوع کا بٹیا ہوں اور آج کا دن دود صیفے والے کا دن ہے ربینی آج بِن لک جائے گاکہ کس فے اپنی اس کا دُود صربیا ہے ،

سلمفن اكوع كهته بين كرمخدا مين اضيم للسل تيرون ستطيلي كرمار بإرحب كوني سوارميرى طرف لميث كمر

ئه د کیصفی می بخاری باب غزده ذات قرد ۱۳/۲ به میمنی سلم باب غزده ذی قرد وغیر تا ۱۱۳/۲ ۱۱۳ م ۱۱۲ فق الباری ۱/۲ م ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، نا دالمعب د ۱۲/۲۱

آ تا تومی کسی درخت کی اوٹ میں میٹھ جاتا ۔ مچراسے تیر مارکر زخمی کر دیتا۔ یہاں کک کرحب پر لوگ بہاڑ کے سنگ راستے میں داخل موئے تو میں بہاڑ پر جڑھ گیا اور تبقروں سے ان کی خبر لینے لگا۔اس طرح میں مسلسل ان كا يجهاكة ركمًا؛ بهان بك كه رسول الله يَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ يسجير حيوركيا اوران لوكول في ميرے ليه ان مسب كوا زاد حيور ديا يسكن ميں في عجر بھي ان كا يجيا جاري رکھا اوران پرتیر مرساتار ہا ہیاں کے بوجوکم کرنے کے لیے امہوں نے تیں سے زیادہ حیادری اور میں سے زیا وہ نیزے بھینیک دیے۔ وہ لوگ ج کھر بھی چینیئتے تھے میں اس پر ابطور نشان ) تھوڑے سے بچمر فرال وتیا تھا آگر رسول الله ﷺ وران کے رفقار پہچان میں (کربیوشن سے چینیا ہوا مال ہے۔)اس کے بعدوہ لوگ ایک گھاٹی کے ننگ موڑ پر بلیٹے کر دومیر کا کھانا کھانے سکتے ۔ میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا۔ یہ د کھے کر ان کے جارا دمی بہار رہوٹر ھر کرمیری طرف آئے د حب اسنے قریب آگئے کہ بات ٹن کیس تو ایس نے کہا، تم لوگ جھے پہچانتے ہوہ میں ملمہ بن اکوع ہول تم میں سے بسکسی کے پیچیے دو ڑو ل گابے دھڑکی الوں گااور جو کوئی میں بیجھے دوٹے گاہرگزنہ پا سکے گا ممیری یہ بائے نکرچارو<sup>نیا ا</sup>یس جلے گئے۔ ادر میں اپنی ح*کم جار*ا مہاں یک کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے سواروں کو دیکھاکہ وزختوں کے درمیان سے جلے آ رہے ہیں۔سب اخرَمْ میں گر بونی بھنرت انزمْ نے عبدالرحمٰ کے گھوڑے کو زخمی کرتیا لیکن عبدالرحمٰن نے نیزہ ماد کر حضرت اخرّم توقل كرديا ادران كے گھوڑے برجا بعیما مگراتنے میں صنرت ابو قادہ رائم معبدالرحمن كے سربرجا بينجے اور اسے نيزو مار كرقتل كرديا- بقتيهمله آور مپيشه كيميركر بها كے اور بم نے الفيس كه ديڑنا سروع كيا - بيں اُن سے يتھے بيدل ووڑر ہاتھا بسورج ڈوبنے سے کھے سیلے ان لوگوں نے ایناٹر نے ایک گھاٹی کی طرف موڑا حبسس میں ذی قرد نام کاایک چیشمة تھا۔ پر لوگ بیاسے تھے اور وہاں پانی پینا چاہتے تھے سکن میں نے انھیں جیشے سے پرے ہی رکھا اور دہ ایک قطرہ بھی نرحکھ سکے۔ رسول اللہ ﷺ اورشہ سوار منتظا بددن طوو بینے کے بعدمیرے پار پہنچے۔ یں نے عرض کیا: یار شول اللہ ؛ برسب پیاسے تھے۔ اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں زیز ہمیت ان کے تمام گھوڑے تھیں لول اوران کی گرونیں کمڑ کرھاضرضرت کرووں۔ آمی نے فرمایا : اکوع کے بیٹے تم قابو پاگئے ہوتواب ذرائری برتو۔ بھرائب نے فرمایا کہ اس وقت بنوغ طفاً ن میں ان کی میمان نوازی کی جارہی ، (اس غروب بر) رسول الله يَيْكَ فَيْ الله عِيْكَ فَيْ الله عَيْكَ فَيْ الله عَلَيْهُ عَلِيمًا فَيْ الله عَلِيمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيمَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُولِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ شهبوارا بوقباره اورسب سے بہتر پیادہ سلمٹر ہیں۔ اورات نے مجھے دوجھے دیے کیکٹیا کہ کاحصہ اور ا یک شہروار کا حصد - اور مدینہ والمبسس ہوتے ہوئے مجھے (بیر مشرف نجٹاکہ) اپنی عضبار نامی اونٹنی برپاپنے تیجھے موار فرمالیا ۔

## غروه ببرورغرة ودى قري المري

نیمبر ، مینے شال میں تقریباً ایک مومیل کے فاصلے پرایک بڑا شہرتھا ۔ یہاں تعلیے بھی تھے اور کھیتیاں مجی ۔ اب برایک سبتی رہ گئی ہے ۔ اس کی آپ و مہوا قدر سے غیر صحت مند ہے ۔

حبب رسول الله ﷺ صلح حدید یک نتیجه بی جنگ احزاب کے تمین بازدؤں میں سے سب میں معروط بازور قریش کی طرف سے بوری طرح طمئن اور مامون موسکے تواث نے نے چا کا کربقیہ دو بازوؤں ۔ بہوم اور قبائل نجد ۔ سے بھی حماب کتاب جیکا بیس تاکہ مرحانب سے کمل امن دسلامتی حاصل ہوجائے ۔ اور پورے علاقے میں سکون کا دور دورہ ہو اور سلمان ایک بیہم خو نریز کشمکش سے نخابت پاکراللہ کی بیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہوجائیں ۔

چونگوخیسر ساز شوں اور دسیسکار یوں کا گڑھ ، فوجی انگیخت کا مرکز اورلڑا نے مجرڑانے اور جنگ کی آگ بھڑ کانے کی کان تھا اس بیے سب سے پہلے بہی مقام سلمانوں کی نگرالتفات کاستحق تھا۔

رہ یہ سوال کہ نیبہ واقعۃ ایسا تھا یا نہیں تواس سیسے ہیں ہیں پہیں تھونا چاہیے کہ وہ اہل نیبہ بڑی ہم تھے۔ بوتریق کو جوئی بختہ ق میں مشکلین کے تمام گرو ہوں کو مسلانوں پرجیٹھا لائے تھے ۔ بھریہی تھے جہنوں نے بوقریقہ کو خدر دخیا نت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز بہی تھے جہنوں نے بلاہی ممائے کے باپنویں کا کم مافقین سے اور جنگ برناب خدر دخیا نت پر آمادہ کیا تھا۔ نیز بہی تھے جہنوں سے رابط پہم قائم کر رکھا تھا اور نودھی جنگ کی تیاریاں کر بھے نے اور ابنوں کے ذریعے سلانوں کو آز ماکتوں میں ڈال رکھا تھا بہاں کہ کرنبی شیاف گیا تھا۔ منظم اور کو اربار فرجی بھی جینی بڑی تھا۔ ان حالات سے خبور ہوکر مسلانوں کو باربار فرجی بھی جینی بڑی تھا۔ ان حالات سے خبور ہوکر مسلانوں کو باربار فرجی بھی جینی بڑی تھا۔ کیکن ان مسیسہ کا دوں اور ساز شبوں کے سربرا ہوں مثلاً شلام بن ابی گئیتی اور اسر بان زائم کا صفایا کر نا بڑا تھا کیکن ان مہم کہ بھی مسلانوں کا ذراس کے ایک مرکز ان کے کام کیا تھا کہ اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلانوں نے اس فرض کی ادار سے کھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلانوں نے اس فرض کی ادار سے گئی ہوں جہار ان جرم ہیں والے ان کیا تھا۔ البتہ مسلانوں کے بڑھا اس کے اور تا ان جائے گئی اس سے کھی ہودوں کے خاس کے لیے فضا صاف نہ گئی اور ان کی بھی جہنی قریش کے ساتھ اس می اور ان کی خالم مہم ان اسے نظرانداز کر کے بہودوکار نے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جہنی قریش کے ساتھ اس می اور ان کی خالم مہم ہودوں کے خاس سے کے نوشا صاف نہ گئی اور ان

كايوم الحساب قربيب آگيا۔

خیبر کورو انگی ابنِ اسماق کابیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیدے داپس آکرذی لیے مجیبر کورو انگی کا پورام بینداور خرم کے بینددن مرینے میں قیام فرمایا ۔ پھر فرم کے باتی ماندہ ایم میں نیمبر کے لیے روا نرمو گئے ۔

مفرن کابیان ہے کرتی براللہ تعالی کا وعدہ تھا جواس نے اپنے ارشاد کے ذریعہ فربا یا تھا ؛

وَعَدَکُمُ اللّٰهُ مَعَانِهَ حَابِيْ وَكَثِيرَةً كَاْخُذُونِهَا فَعَجَّلَ لَكُو هٰذِهِ (۲۰:۲۸)

"الله نے معرب ہوت ہے ابوال فنیت کا دعدہ کیا ہے جعے تم حاصل کردگے تواسکو تمہائے یے فوی طور پوعلائی "
" جس کو فوری طور پراواکر دیا " اس سے مراد صلح صدیبیہ ہے اور تبہت سے اموال فنیمت سے مراد خیر ہے اس میں مرکول اللہ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

سَيَقُولُ لَمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُهُ إِلَى مَغَانِعَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّ بِعَكُمُ ۚ وَيُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُونَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُونَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَرِيدُونَ اَنْ يَبَدِّلُونَ اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعُسُدُونَا اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعُسُدُونَا اللهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعُسُدُونَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

"جبتم اموال عنیمت عاصل کرنے کے لیے جانے مگو گے تویہ یہ چھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے کہ میں بھی لینے ساتھ چھنے دو۔ یہ جاسے بین کر اللہ کی بات بدل دیں ۔ ان سے کہد دینا کتم برگز ہمادے ساتھ تہیں جل سکتے ۔ اللہ فی بہتے ہیں ۔ ان سے کہد دینا کتم برگز ہمادے ساتھ تہیں جسکے دائشہ سے حسکرتے ہو۔ داس بر) یہ لوگ کم ہی سے حسکرتے ہو۔ دال کم حقیقہ ہیں ۔ " دالا کم حقیقہ تیں ۔ " دالا کم حقیقہ تیں ۔ "

بجنائ بخرجب رسول الله عِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِّذِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

اس غزف کے دوران مربیز کا انتظام محفرت سائع بن عرفط غفاری کو ۔۔۔ ادرابنِ اسحاق کے بھول ہے۔ بقول ہے۔ ٹرینگر بن عبداللہ لیٹنی کوسونیا گیا تھا چھقتین کے نزدیک پہلی بات زیادہ ضجیح ہے لی<sup>ھ</sup> (عاشہ کھے مند<sub>یک</sub> اسی موقع بیر حضرت الو ہر رہے و منی اللّه عنہ می سلمان ہوکر مدینة تشریف لائے تھے۔ اس وقت محضرت سائغ بن وفط فیجر کی نماز بیر معارب تھے۔ نماز سے فارغ ہونے تو حضرت الو بیٹری انکی فدمت میں پہنچے اینہوں نے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت الو بیٹری خدمت بیری حاصری کے لیے خیبر کی جانب میل بیٹے سے جیب فدمت بری میں مارٹ کے دیا تھا کا رسول اللّه میٹولیٹ فیلیٹ کے اللہ میٹولیٹ فیلیٹ کے اللہ میٹولیٹ فیلیٹ کے دی میں جہنچے تو (نیمبر فتح ہو جیکا تھا) رسول اللّه میٹولیٹ فیلیٹ کے دی میں اللہ میٹولیٹ کے دی میں اللہ میٹولیٹ کے دیا وران کے رتھا کو میں مال فلیمت میں میٹر کے کہا ہے۔

مہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں ایک دود کی بینا بخیراس لمنافقین عباللہ بن اُبیّ

نے میر دخیبر کو یہ پنیام بھیجاکہ اب میکنے تنہاری طرئے کیائے الذا بوکنا ہوجاؤ، تیاری کرلو اور د کھیوڈ دنائیں کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا سازوسامان زیادہ ہے اور محد کے رفقار مہبت تقور سے اور تہی دست ہیں اوران کے پاس مجھیار بھی بن تھوڑ ہے ہیں۔

رجیع سے بنوغطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر واقع تھی اور بنوغطفان نے تیار مبرکر میں دکی اماد کے لیے خیسر کی راہ سے ای تھی ایکن اثنا براہ میں اتفیں باینے بینچھے کچھے شور وشغب سنائی پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ سلمانوں نے ان کے بال بچوں اور موشیوں پر تلم کر دیا جب اس سے وہ واپس ملیث پڑا تو انہوں نے اداد حجو روایا۔

سے اور جمہر کوسلمانوں کے لیے آزاد حجو روایا۔

اس کے بعدرسول الله ﷺ کے ان دونوں ماہرین داہ کو بلایا جونشکر کو راستہ تبانے پرالمورتھے۔

<sup>(</sup>عاستیم صفر گزشته) له دیکھنے فتح الاری ۱۳۳/۲، وزاد المعاد ۱۳۳/۲

ان میں سے ایک کا نام حیل تھا۔ ان دونول سے آپ نے ایسامناسب ترین راستہ معلوم کرنا چا اجسے اختیار كركے خيبرين شمال كى جانب سے تعنى مدينہ كے بجائے شام كى جانب سے دخل ہو كيں اكداس حكمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو مہرو کے تسام مجا گئے کا داستہ بند کرویں ادر دوسری طرف بنوع طفان ا درمہو دکے درمیان ماکل بهوکران کی طرف سے کسی مدد کی رسانی کے امکانات ختم کرویں -

ا يك را بنمانيكها"؛ ليالتُدك رسول إمين آپ كوليك داسته سے معيول كا" بينا بخروولكا كا عِلارايك مقام برِ مِبنِع كربها متعدد راست صوطنة تعيم من يا بارسول الله ان سب راستول سآب منزل مفسود کک پہنچ سکتے ہیں "آپ نے فرمایا کہ وہ ہرا کیک کا نام تبائے۔اس نے تبایا کو ایک نام حزن کیجت ادر كهردراى ب - آب نياس برحليا منظور مذكيا - اس في بتايا ، دوسر به كانام شكش (تفرق واضطرا الله) ہے۔آپ نے اسے بھی منظور نرکیا ۔اس نے تبایا تمیرے کا نام حاطب دلکڑ بارا ہے۔آپ نے اس بربھی جینے سے الکارکر دیا بھیں نے کہا' اب ایک سبی داستہ باتی رہ گیا ہے بھنرت عمر نے فرمایا: اس کا مام کیا ہے بھیل 

كها: اعدهام! كيون ريمين الينه كيونوادرات سناو ؟ ـ عامرشاع تص سواري سداتر ادر قوم كي حدى خوانى كمين لكيم ماشعاريه تھے:

وَلاَ نُصَدُّ قُنَّا وَلاَ صَلَّكُ نِنَّا ٱلله م كَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَ دُيْنَا وَ شَيَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لاَّ حَتَيْنَا فَاغْفِرُ فِدُاءً لَكَ مَا اتَّقَلَتُ نَا إِنَّا إِذَا مِدِيْحٌ بِنَا أَسِينَ وَالْقِينَ سَكِيْنَةً عُلَيْنَا وَيا لصِّبَ عَقَ أَوا عَلَيْنَا

"ك الله إلكرتونه به داتوم مرايت نه إست من محدقد كرست من نماز رست من تجريقر بان اتومين بش وسے ،جب کسیم تقوی افتیاد کریں اور اگر سم کوائیں تو ہمیں نابت قدم رکھ اور سم بر سکینت نازل فرا۔ حب بیں لاکا داجا آہے تو سم اکر جاتے ہیں۔ اور لاکارمیں سم پر بوگوں نے اعتماد کیا ہے -

رسول الله مَيْنَ الله عَلَيْنَ فَيْنَ عَلَى إِي الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ مِنْ الرَّال مِن الرَّال الله عِنْ الرّ فرہایا اللہ اس بر رحم كرے يقوم كے ايك آدمى في اب اب توردان كى شهادت، واحب بوكئى يات في فيان

کے وجود سے ہمیں مہرہ ورکبوں ند فرمایا کے

صُنّا برام کومعلوم تھاکہ (بنگ کے موقع پر) رسول اللہ ﷺ کسی انسان کے لیے صوبیت سے دعائے مفرت مُنا برام کومعلوم تھاکہ (بنگ کے واقع بیٹی ایا ۔ داسی لیے دمائے مفرت کریں تو وہ شہید ہوجاتا ہے ۔ اور مہی واقع بنگ نیسر میں درصورت مُنا مرکے ساتھ ہیتی آیا ۔ داسی لیے انہوں نے یونون کی تھی کہ کیوں ندان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ورہوتے ۔)

انہوں نے یونون کی تھی کہ کیوں ندان کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کدان کے وجو دسے ہم مزید ہبرہ ورہوتے ۔)

لائے گئے آئیجے حکم سے طائے گئے ۔ بھرائی کھائے اورصُخابہ نے بھی کھائے ۔ اس کے بعدا پ نمازمغر کے اسے کے بعدا پ نمازمغر کے اسے کے بعدا پ نمازمغر کے اسے کے بعدا ہے نمازم نوسی کی محاب نے بھی کی میں ہوئی ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی ہوئی ہوئی اور وضو نہیں فرمایا ۔ رہی ہے ہی دضو براکتھا گیا ۔)

بھرات نے شار کی نمازا دافرہائی ہے۔

یه صبح بخاری باب غزده خیبر ۱۰۳/۱ به صبح سلم باب غزدهٔ وی قرد وغیر با ۱۱۵/۲ سی صبح مسلم ۱۱۵/۲ یکه ایفنا صبح مجرب ری ۲۰۳/۲ هی مغازی الواقت مدی اغزوه خیبرص ۱۱۱) سی صبح مبخاری باب غزوه خیبر ۲۰۳/۲ ، ۲۰۱

گے مجرید مقام محجوروں کے درمیان ہے ،استی میں داقع ہے ادر بہاں کی زمین بھی وہائی ہے ،اس لیے مناسب ہوگا کہ آپکسی اسی حگہ ٹراؤ ڈالنے کاحکم فرائیں جوان مقاسدے خالی ہورا درہم اسی حگم مقل ہوکر بڑا وُڈالیس ''رسول اللہ طلائ ﷺ نے فرمایا 'تم نے جرائے دی بائک درست ہے۔ اس کے بعد آتِ دوسری حَکِّهٔ مُنتقِل ہو گئے ۔

بنرحب آت نیبر کے اتنے قریب بہنچ گئے کہ شہر دکھائی پڑنے لگا توآپ نے فرمایا تھہرجاؤ ۔ تشکر عظمر گیا۔ اور آپ نے بیوعا فرمائی۔

ٱللَّهُ وَرَبَّ السَّمْوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقُلَلْنَ وَرَبّ الشَّيَاطِين وَمَا اَضْلَلْنَ فَإِنَّا نَسْنَأَ لُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَاهُلِهَا وخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِهٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. " لے اللہ إساتوں آسان اور حن يروه ساية كئن بيس، ان كے بيورد كار! اورساتوں زمين 'اور جنكودہ اللے كے ہوتے ہیں ان کے بروردگار اورشیاطین اور جن کوانہوں نے گراہ کیا ان کے بروردگار ! ہم تھے سے اس بستی کی عبلائی اسس سے باشند ولی عبلائی کاسوال کرتے ہیں؟ اوراس بستی کے مترسے اوراس کے باشندوں کے شرسے ،اوراس میں جو کھے ہے اس کے سٹرسے سری بناہ مانگتے ہیں " داس کے بعد فرمایا جولو) اللہ کے نام سے آگے بڑھو کیے

تنظیم فرمایا "بیس کل حجینڈا ایک ایسے آدی کو دول گاہوا اللہ اورات

کے رسول سے مبت کرتاہے۔ اور حس سے اللہ اور اس کے رسول مجت کرتے ہیں " حبیح ہوئی توصیحا بر کرام نبی ﷺ کی خدمت میں ماصر ہوئے ۔ سرایب مہی آرزو یا ندھے ادراس لگائے تھاکہ جھنڈ اسے بل حائے گا رسول الله طلائقاتين نے فرمايا ، على بن إبى طالب كہاں ہيں ؟ صُحّاب نے كہا يارسول الله الن كى تو مَ مُوهَا فَي بِهِ فَي شِيخَ يَهِ فِها إِنْ امْهِيسِ بِاللادُرِ وه لائح كُنّهُ رسول الله يَيْلِينْ عَلِيكَان صفال كَي أَ مُعهول بريعاب دېن لگايا اور دُعا فرماني ـ وه شفايا ب بوگئے گويا نهي*ن کو*ئي نکليف تقى ہى نہيں ـ ميمرانهيں جھنڈاعطاف<sup>و</sup>ايا. ا منهول في وحل كيا": بارسول الله إسل ان سيداس وقت كك الاول كه وه بمارس جيس به حياً من "التي فرايا: "اطینان سے جاذیہاں کک کدان کے میدان میں اترو بم مجرا نہیں اسلام کی دعوت دو ادر اِسلام میں

ا ابن بنام ۱۹۹/۲ م اس بیاری کی وجرسے پہلے بہل آب پیھے دہ گئے تھے ۔ بھر لئکرسے جالے -

نیمبرکی آبادی دو منطقوں بن بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے بین حب زیل پانچ قلعے تھے۔

ایھیں ناعم۔ ہو جھے میں جب بن معافر ہو جھی قلع زہیر۔ ہو بیصن ابی۔ مصن نزار ۔

ان ہیں سے شہور میں قلعوں بڑتی علاقہ نطاقہ کہلا تا تھا۔ ادر بقید در قلعوں بڑتی علاقہ ش کے نام سے شہور تھا۔

یمبرکی آبادی کا دو سرامنطقہ کُتیبہ کہلا تا تھا۔ اس بین صرفت ہیں قلعے تھے:

ابھین قموص ریت میں منزمین کے خاندان ابوالحقیق کا قلعہ تھا، بھین طبح ہو جھوٹی تھیں اور قوت و صافحت

ان آخمی قلعوں کے علاوہ نیمبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں جی تھیں گردہ جھیوٹی تھیں اور قوت و صافحت

میں ان قلعوں کے بہم لیہ نہ تھیں ۔

بہان کے باد ہو دجنگ کا تعلق ہے قوہ صرف بیہا منطقے میں ہوئی - دوسر منطقے کے مینول تلا الول کی کثرت کے باد ہو دجنگ کے بغیر ہی مسلانوں کے حوالے کر دیے گئے ۔

حضرت على بن ابى طالب رضى الله عند مسلانول كى فرج كراس قلع كرسامنے بہنے اور يہودكولسلام كى دعوت دى تو انہوں نے يدوعوت مستردكردى اوراپنے بادشاہ مرحب كى كمان بين مانوں كے يُقابل اكھر جوت ميلان جنگ ميں اُتركر بيلغ مرحنے دعوت مبارزت دى جس كى كيفيت سُمّد بن اكوع نے يول بيان كى ہے كہ جب بم لوگ خير بينج قوان كابادشاہ مرحب بنى توار نے كرنا ذو كر تركے ساتھ اُتھ لا آادر يہ تا ہوا نموار بُہوا۔ قَدْ عَلِمَتْ خَدْ بَرِ مَنْ فَيْ مَرْبَعْ بُنُ اَنْ مَسْرَحَ بُ شَلِي البِسَد حَد بُطُلُ مُحَبِقَ بُ

سے عیب برای سرطب إذا الْحُرُوبُ اَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

نىبركۇمىلوم ئىچەكە ئىل مرحب بىول - مېقىيادىيىش بىباددادر قىربر كار! ئىجىب بىنگەت بىيكارشىلەزن بىور .

م صحیح بخاری باب غزوه نیم ۱۰۵٬۹۰۵ بعض روایات سے معلوم ہو تلب کر خیبر کے ایک قلعے کی فتح میں متعدد کوششول کی ناکائی کے بعد صرت علی کو جھنڈا دیا گیا تھا لیکن فتقین کے نزدیک راج وہی ہے جس کا اور ذکر کیا گیا ۔

اس کے مقابل میرے جیاعاً مُرنودار ہوئے اور فرمایا۔

قدعلمت عيبرانى عيام شاكى السّلاح بطل معيام من عيبروانات كم مين عامر مبول ، متعيار يوسس ، شه زور اور جب من كبو "

بھرددنوں نے ایک دوسر سے برداد کیا۔ مرصب کی نواز میر سے بچاعائم کی دھال میں جا بچھی اور عائم سے بھرددنوں نے ایک دوسر سے برداد کیا تو تواز کا مراب بیٹ سے سے مارناجا یا سکن ان کی تلواز مجبوثی تھی را نہوں نے بہودی کی بیٹر لی پردار کیا تو تواز کا مراب بیٹ کر ان کے گھٹے پرا کگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوگئی ۔ نبی شیال ان کے گھٹے پرا کگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوگئی ۔ نبی شیال کی عرب نے دواز کھیاں ان کے بارے میں فروا کا کہ ان کے دوم ال جو ہے۔ دوم شرح انباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب نے تو اس موت سے کہ اس وقت معزب کے مقابے کے لیے حضرت مُن تشریف نے بہرجال حضرت ما مرحب کے مقابے کے لیے حضرت مُن تشریف نے بیون سے کہ اس وقت معزب علی نے بیا شعاد کہے :

اَنَا الَّذِي سَمَّتَنِي أُرِي حَدِيد الْمَنْطَن عَابَاتِ كِيد الْمَنْظُرَه الْمَنْظُرة الْمَنْظُرة الْمَنْدَرة أُوفِيهُم إِ الصَّاع كَيْلُ السَّنْدُرة

'' میں وہ شخص ہول کمرمیری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) دکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح نوفناک میں نہیں صاع کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا'۔

اس کے بعد صن ناعم کے باس زور دارجنگ ہوئی حس میں کئی سر را وردہ مہودی مارے گئے اور تقبیمور

الم صفح عم ، بابغ زونچيبر ۱۴۲/۱ باب غزوه ذي قرد دغيره يا ۱/ ۱۵ مصح بخاري باب غزوه خيبر ۲/ ۳/ م

میں تاب مقاومت بزرہی ۔ بینانچہوہ ملانوں کا حملہ بزروک سکے بعض مآخذہ بے علوم ہوا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں سلانوں کو شدید مقاومت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم میبود ،مسلانوں کو زیر کرنے سے مايوس موچكے تھے اس بیے چیکے ہیکے اس قلیعے ہینتقل موکر قلعصعب میں چلے سکتے ادر سلمانوں نے قلعہ ناغم پر قبصنه کرایا به

قلعصعب بن معاذ کی فتح | قلعهٔ أغم كے بعد، قلع صعب قوت و مفاظت كے لحاظ سے وسرا . ری سب سے بڑامفنبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے **حضرت مُحباب** بن منذالصا

رضی الّناعنہ کی کمان میں اس قلعہ رہیملہ کیا اور مین روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا تیمیسرے دن ربول لله ﷺ ن نےاس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی ۔

ابن اسحاق كابيان بيرك قبيله المكى شاخ بنوسهم كوكرسول الله عظيلة عليه الميكار كي فدمت مي حامنر ہمیئے اوروض کیا جم کوگ بچر ہو چکے ہیں . اور ہمارے پاس کچونہیں ہے ۔ آب نے فرمایا "، یا اللہ التجھان کاحال معلوم ہے۔ توجا تناہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دول۔ لہذا نہیں يبودكه ايسة فلعه كى فتح سير مرفراز فرا جوسب سي زياده كارآمد مو ادرجهال سب سي زياده خوراك اورجربي دستیاب ہو" اور حبب رُعا فرانے کے بعد نبی طلای ایش نے مسلمانوں کو اِس قلعے پر حملے کی دعوت دی توحملہ کرنے میں بنوانسلم ہی بیش بیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبازر اور مار کاٹ ہوئی ۔ اللہ عزوجل نے سورج ڈو بنے سے پہلے پہلے قلعصعب بن معاذ کی سنجے عطا فرائی ۔خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جاں اِس قلعے سے زیادہ خوراک اور حیربی موٹر دی<mark>لا</mark>۔ مُسلمانول نے اس قلعے میں تعض متجنیقیں اور دہائی ہے بھی پائے۔

ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید کھوک کا نذکرہ کیا گیاہے اسی کا یہ نتیج تھا کہ لوگوں نے رفتح عاصل ہوتے ہی گرھے ذبح کردیے ادر سولہوں پر ہٹریاں سرٹھا دیں یکن جب رسول اللہ میٹایشا فیکی کا کواس کا علم ہوا تو آپ نے گھر ملو گدھے کے گوشت سے منع فزما دیا۔

است موئے فعیل میشکان کرتے تھے رہی دبار کہ اتا تھا۔ ابٹین کود بابر کہا جا آہے۔

اور کی تعاکریہاں نسواروں کی رسائی ہوکئی تھی نہیا ہوں کی اس میدرسول اللہ ﷺ نے اس کے گرد معاصرہ قائم کی اور تین دوز کا محاصرہ کے بھے بھے کا بانی اور تین دوز کا محاصرہ جاری کھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی ۔ البتدان کے بینے کا بانی اور چیشے زین اگر آپ ایک جہید تک محاصرہ جاری کھیں تو بھی انہیں کوئی پروانہ ہوگی ۔ البتدان کے بینے کا بانی اور چیشے زین کے بینے ہیں ۔ بیرات میں نکلتے ہیں بانی ہی بیلتے اور لے بیتے ہیں بھر قلعے میں والبی چلے جاتے ہیں اور آپ سے مفوظ دہتے ہیں ۔ اگر آپ ان کا بانی ہندکردین تو یہ گھٹنے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآپ نے ان کا بانی ہندکردین تو یہ گھٹنے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآپ نے ان کا بانی ہندکردین تو یہ گھٹنے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآپ نے ان کا بانی ہندکردین تو یہ گھٹنے ٹیک دیل کے "اس اطلاع برآپ نے اور تقریبادی کا بانی ہندکر دیا ۔ اس کے بعد میرو د نے باہم آکر زبر دست بھٹاکی جس میں کئی سلمان مارے گئے اور تقریبادی میرود کی تھو تھو گیا۔

و الى كى قدم العدز بيرسي سكست كهانے كے بعد يہود بھنِ ابى ميں قلعہ بند ہو گئے مسلانوں نے آل ے کے کابھی محاصرہ کرلیا۔اب کی بار دوشرزورجانبازیہودی کیکے بعدد گیرے دعوت مبارزت قیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جا نبازوں کے باتھوں مادے گئے ۔ دوسرے میہودی کے قال سُرخ بیشی داسلیمشهورجانفروش مصرت ابو دجانه سماک بن خرشه انصاری رضی الله عند تنصے روہ دوسرے میروی مو قتل کرکے نہایت تیزی سے قلع میں جا تھئے اوران کے ساتھ ہی اسلامی تشکر معمی قلعے میں جا گھا قلعے کے اندر کھے دیر تک توزور دار جنگ ہوئی لیکن اس کے بعد میرودیوں نے تطبعے سے کھسکنا شروع کردیا اور بالآخر سب كے سب بھاگ كرقلعة زار ميں بہنے گئے ، جوجيبر كے نصف اول ديعنی بيطے منطقے كا آخرى قلعة تھا۔ سر في ا ية فلعه علاقے كاسب مضبوط فلعة تصاور يهو دكوتقريباً يقين تصاكر سلمان اپني انتہائي میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا جبکہ سابقہ جارتلعوں میں **عورتوں اور بچوں کونہیں رکھاگیا تھا**۔ مسلمانون فياس قلعه كاعنتي سيرعاصره كيا ادريهو درينخت دباؤ والامكين فلعه حونكه ايك بلنداد ومفوظ یماڑی یہ واقع تھا اِس لیے اس می<sup>ن</sup> اخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑر ہی تھی ۔ادھر میو د تطبعے سے بام زنکل رمسلانوں سٹے کرانے کی جرائت نہیں کر ہے تھے۔البتہ تیر رہا برساکرا در بیتے بھینیک بھینیک کر ىخىت مقابلەكردىپے تھے۔

جب اس قلعہ ذنزار) کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ وشوار محسوس ہونے گلی تورسول اللّٰہ ﷺ نے منجنیق کے اَلات نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ الیامعلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جند کو لے چھنے بھی جب سے قلعے کی دیوار درسین شکاف بڑگیا اور مسلمان اندرگھس گئے۔اس کے بعد قلعے کے ندر بخت جنگ ہوئی اِور مہودنے فاش اور مِزَرِین کسست کھائی۔ وہ بقیۃ لِعول کی طرح اس تعلیے سے چیکے چیکے کھسک کرنڈ لِکا سکے بلکہ اس طرح بے عمایا بھا گے کہ اپنی عور توں اور بچوں کو بھی ساتھ در لے جا سکے ادرا نہیں مسلمانوں کے رحم وکرم پرچھپوڑ دیا۔

اسم ضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کانسف اول بینی نطاۃ اور شق کاعلاقہ فتح ہوگیا۔ اس علاقے نیکھیے نے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کچھ نریت قلعے بھی تقصے لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی مہودیوں نے ان باقیماندہ قلعوں کو بھی نمالی کرتیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے بعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔

المِ مغازی کے درمیان انتلات ہے کہ بہال کے مینون طعوں میں سے کسی قلعے پرجگ ہوئی یا بہیں ؟ ابن اسحاق کے بیان میں بیصار صت ہے کہ قلع قموص کو فتح کرنے کے سیے جنگ لڑی گئی مکبداس کے سیاق سے بیم معلوم بتونا ہے کہ تو تعلیم کے در لیعے فتح کیا گیا اور میہ و دیوں کی طرف سے خود ببردگی کے سیاتی سے بین ہوئی ہیائے

مکن داقدی نے دوٹوک لفظول میں صراحت کی ہے کہ اس علاتے سکے تدینوں نلعے بات جیت کے ذریئے سلانوں کے والے کیے گئے مکن ہے قلع قموص کی حوالگی کے لیے کسی قدر دیگئے بعد گفت و ثمنیہ ترم تی ہوئی ہو۔ ہو۔ البتہ باتی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلانوں کے حالے کیے گئے ۔

جب رسول الله ﷺ اس ملاقے کتیب میں تشریف لائے تو وہاں کے باشدوں کا تختی سے معاصرہ کیا ۔ یہ عاصرہ کیا تھا ہے اس کے دسول اللہ ﷺ کے ایک کا میں ہورکو تباہی کا ہورکو تباہی کا میں ہورکو تباہی کا ہورکو تباہی کا میں ہورکو تباہی کا ہورکو تباہی کا میں ہورکو تباہ کا ہورکو تباہ کی کا میں ہورکو تباہ کا ہورکو تباہ کا کا میں ہورکو تباہ کا ہورکو تباہ کا

صلح کی بات جیب این ابی الحین نے درول اللہ ﷺ کے پاس بنیام بیجا کہ کیا میں ب کے پاس کر بات جیت کرسکتا ہوں ؟ آپ نے فرایا ' بال ! اورحب برج آ بلاتواس نے آپ کے پاں حاضر ہوکراس سڑھ پوسلے کرئی کہ قلعے میں جوفرج ہے اس کی جائج ٹی کردی جائے گی اور اپنے انہیں اور ٹلزی اور خلام نہیں بنایا جائے گا، جکہ دہ اپنے بال بچوں کو لے کرخیبر کی مرزمین سے نکل جائیں گے اور لپنے اموال ، باغات ، زبینیں ، مونے ، جاندی بھوٹے نر بال بچوں کو لے کرخیبر کی مرزمین سے نکل جائیں گے اور لپنے اموال ، باغات ، زبینیں ، مونے ، جاندی بھوٹے نر بیل ، درول اللہ خلاف کے موالے کر دیں گے، صرف ان کی پڑا ہے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا کی شرول اللہ طلاف کے موالے کر دیں گے، صرف ان کی پڑا ہے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا ہوں گئے ۔ مول کر گئے ہوں کے بیمور سے مول برگی لئم مول کے بیمور سے مول برگی لئم ہوں گئے ۔ مول کے بیمور سے کے مول برگی لئم ہوں گئے ۔ مول کے بیمور کے مول برگی اور اس طرح نیم برگی فتح کمل ہوگئی۔ اس مصالحت کے بعد تمینوں تعلیم مسلوں کے مول الزم الجمال کی برعہدی اور ان کا قبل اس معا بدے کے علی الزم ابرائی کھوں نے بہریا مال کے دونوں بھوں نے بہریا مال کی برعہدی اور ان کا قبل کے دونوں بھوں نے بہریا مال

۔ نمائب کر دیا۔ ایک کھال غاسب کر دی حس میں مال اور حیُنی بن اُخطئب کے زیورات تھے ، اسے کیئی بن اخطیب مدیبزے سے بنونفییر کی حبلا وطنی کے وقت اپنے ہمراہ لایا تھا۔

ابن اسی کا بیان ہے کہ رسول اللہ عظیہ اللہ علیہ کے پاس کنا نہ بن ابی الحقیق لایا گیا۔ اس کے پاس برنگین کا خزا فقا۔ لیکن آب نے دریافت کیا تواس نے تسلیم کرنے سے الکادکردیا کہ اسے فزانے کی جگہ کے بالے میں کوئی علم ہے۔ اس کے بعد ایک بعودی نے آکر تبایا کہ میں کن نہ کوروزا نداس دیوانے کا چکر لگاتے ہوئے دکھیا تھا۔ اس پر رسول اللہ عظیہ اللہ تھیں تھیں نے کہا جی بال! آپ نے نو کا دیکھود نے کا حکم دیا ادارس سے پھر فراز ہر ہم ہیں قبل کردیں گے نا باس نے کہا بھی بال! آپ نے نو ویل دیکھود نے کا حکم دیا ادارس سے پھر خزاز ہر ہم ہیں قبل کردیا اور فرمایا: اس بہائے کا اور کرمیا دور اس کے بھر اور کیا ہیں جا کہ جو اور کی تعالی آپ نے دریا فت کیا آواس نے چھرادائی سے الکارکردیا اس بہائی نے دریا فت کیا تواس نے پھرادائیگی سے الکارکردیا واس کیا ہی ہوئی کے اس کی گھرکریں مادیں بہال کا کہ اس کی گیا کہ اس کی گھرکریں مادیں بہال کا کہ دریا دور انہوں سے فروڈ بن ملم کے بسلے اس کی گرون مادوی دھمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ ناعم کی دیوار کے جنبے نیسٹے تھے کہاس شخص نے لن پر کھی کا جا بھی گھرکوں مادی دور انہوں سے فروڈ بن ملم کے والے کردیا دادر انہوں سے فروڈ بن ملم کے بسلے اس کی گرون مادوی دھمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ ناعم کی دیوار کے جنبے نیسٹے تھے کہاس شخص نے لن پر کھی کا جائے گھرکار کی مادی کی کرون مادوی دھمود سایہ حاصل کرنے کے لیے قلعہ ناعم کی دیوار کے جنبے نیسٹے تھے کہاس شخص نے لئی کا جائے گھرکار کی برانہ میں قبل کردیا تھا می

<sup>1</sup> نیکن سنن ابوداؤد میں مصراحت ہے کہ آپ نے اس شرط پرمعا یہ ہ کیاتھا کوسلمانوں کی طرف سے یہودکو اجازت ہوگی کم تیبر سے مبلاطن ہوتے ہوئے اپنی سواریوں پر جتنامال لا دسکیس لے جائیس رو کھھے ابوداوُر باب ما جاد فی سحم ارحل خصیدر ۲۹/۲) لاک زاد المعاد ۱۳۷/۲

ابِنَ قَيْم كابیان ہے كررسول اللّٰه مِیْلِیْشْفَلِیگانی نے ابوالھیق کے ددنوں بیٹوں كوفٹل كرا دیاتھا ادران نوں كےخلاف مال جھیانے كى گواہى كنا نہ كے جھیرے بھائی نے دی تھى ۔

اس کے بعد آپ نے ٹی بن اخطب کی صاحبزادی حضرت صُنْفیہ کو قید یوں میں شامل کر لیا۔ دہ کنا مذ بن ابی گھیتن کی بیوی تھیں اور انھی ولہن تھیں۔ ان کی حال ہی میں زخصتی ہُوئی تھی۔

نیمبر کی تعسیم اس طرح کی گئی کداسے ۲۳ جو توں بیں بانٹ دیا گیا۔ ہر صدایک سوصوں کاجامع تھا۔ اس طرح کل تاہین بزار چیسو (۲۰۹۰) سے بوئے۔ اس میں سے نصف نینی اٹھارہ سوسے رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کے تھے ۔ عام سلمانوں کی طرح رسول اللہ ﷺ کا بھی صرف ایک ہی صوف آتا ، باتی بعنی اٹھارہ سوسے مسلمانوں کی اجتماعی صروزیات وحوادث کے لیے الگ کر مصوں بہتی در در انصف ، رسول اللہ ﷺ منظم کے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ابل صدیعیہ کے لیے الگ کر ابتھا۔ اٹھارہ سوصوں بہتیہ کی تصفیم اس لیے گئی کہ یہ اللہ تعالی طرف سے ابل صدیعیہ کے لیے ایک عطیتہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی، اورابل صدیعیہ کی تعداد بچودہ سوتھی۔ جو تجربر اللہ جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود سوتھی۔ جو تجربر انسانہ دو توجوں کے بار ہوتا ہے اس لینے برکواٹھارہ سوصوں پڑھسیم کیا گیا تو دوسوشر سواروں کو تمین کا صدفہ بار بعتیا ہے اس لینے برکواٹھارہ سوصوں پڑھسیم کیا گیا تو دوسوشر سواروں کو تمین میں جھتے کے حا بسے میں جو تھے کے حا بسے میں جو تھے کے حا بسے مارہ موجود تھے ملے گئے۔

نیمبرکے اموالِ غنیمت کی کثرت کا اندازہ معمی بغاری میں مردی ابن مرفات کی اس روایت سے بوتا میں مردی ابن مرفت کی اس روایت سے بوتا ہے کہ انہوں نے فرطایا ہم موگ اسودہ نہ ہوئے یہاں کا کہ کہم نے خیبر فتح کیا ۔" اسی طرح حضرت عائشہ شاللہ

عنہاکی اس دوایت سے ہونا ہے کوانہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا الب ہیں بیٹ بھر کر کھجور سے عنہاکی اس دوایت سے ہوتا ہے کوانہوں نے فرمایا : جب خیبر فتح ہواتو ہم نے کہا الب ہیں بیٹ بھر کر کھجوروں کے وہ در سے گئے نیز جب رسول اللہ مظالم اللہ مظالم اللہ مظالم اللہ مظالم اللہ مسلم کے دوست ہو جانف ارنے امراد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے کیونکراب ان کے لیے خیبروں مال ادر کھور کے درخت ہو چکے تھے گیا

مضرت عبفرين إلى طالب واشعرى صحابه في الم من الدعنه فدمت نبوي من ما من الدعن المناسبة المن

ان کے ساتھ اشعری مسلمان مینی حضرت ابور کی ادران کے رفقار بھی تھے مِنی الله عنهم ۔

اور حب حنرت حَبُّفرنی مِیُّلِیْ اَلِیَّالُهُ کی خدمت میں پہنچ تو آٹِ نے ان کا استقبال کیا اور انھیں بوسہ و میر و میر فرمایا: واللّٰہ میں نہیں جافتا کہ مجھے کس یات کی خوشی زیادہ ہے جیمبر کی فتح کی یا جعفری آمد کی ایک

یادرہے کہ ان توگوں کو ملانے کے سلیے رسول اللہ طلائے ہے۔ ان محتورت عُرَّفَ بن اُمیتہ ضمری کونجاشی کے پاس میں مجاتھ اور اس سے کہلوایا تھا کہ وہ ان توگوں کو آپ کے پاس روا نہ کروے رہنا کئے بخاشی نے دوشتوں پرسوار کرکے انہیں روا نہ کردیا۔ یہ کل سولہ آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقیما ندہ نیجے اور عور نہیں جی تھیں۔ بہنیہ لوگ اس سے پہلے مرینہ آپھکے تھے ہائے۔

کله زادالمعاد ۱/۲۷ ، ۱۳۷ ، مع تومینی شد صبح البخاری ۱۰۹ ۱۰۹ هل زادالمعاد ۱/۲۸ اصیح مسلم ۱۲/۲ نله صبح مجاری ۱/۳۴ نیزد کیصیر فتح الباری ۱/۴۸۳ تا ۲۸۰ شا کند زادا لمعاد ۱۳۹/۱

منرت عَمْوَيْدُ سي شادى من بالحِين كرديا كيا توصنرت صفيه كاشوم كناند بن ابى العِيق ابنى يؤمدي من من المراكبين. كرديا كيا توصنرت صفيه قيدى عورتون مين شامل كراكبين. اس کے بعد حبب یہ قیدی عور میں حمع کی گئیں توحضرت فرحیّہ بن خلیفہ کلبی ہے، اللہ عند نے نبی ﷺ ان کی خدست میں اگر عرض کیا ؟ اے اللہ کے نبی ؛ مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لوٹدی دے دیجئے ۔ آ پے نے فرایا . جا ؤ اورایک لوند می لیو و انهول نے جا کر حضرت صفیہ سنت مجی کونتخب کر لیا ۔ اس برایک آدمی نے آپ کے پاس آکروض کیا کہ اے اللہ کے نبی ! آٹ نے بنی قریظہ اور بنی نفنیر کی سیّدہ صفیہ کو دِشیّہ کے سولے کر دیاحالا نکدوہ صرف آپ کے شابان شان ہے ۔ آپ نے فرمایا ، وُحْیُرکو صفیہ میں سے بلاڈیصنرے دِنْحَیْمُ ان کوسا تھ لیے موسے عاصر ہوئے ۔ آپ نے انہیں دیکھ کر حضرت دِخیر سے فرمایا کر قیدیوں میں سے کوئی دوسری اوٹری کے لو بھر آب نے مفرت صفیہ رئیسلام پیشس کیا -امہوں نے اسلام قبول کردیا ۔اس کے بعد آب نے انصیں آزاد کر کے ان سے شادی کرلی اوران کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیا۔ مدینہ واپسی میں مدّصِه بار بہنچے کر تحیض کاکوئن راس کے بعد حضرت ام منتقم رمنی الله عنهانے النفیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کوآئیے باسس بھیج ویا ۔ آپ نے دولیے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ مبنے کی اور کھجور بھی اور تقوم الا کر ولیم کھلایا. اور داستہ میں مین روز شبہائے عروسی کے طور بیان کے باس قیام فمرمایاتی اس موقع بہائی نے ان کے پیم ر يرسرانشان ديكها وريافت فراماً بيكياب ؟ كهنه كليس بارسول الله التي كفير آف سه يهله من سنعه نواب د کمیمانقا کہ جاندا پنی جگرسے ٹوٹ کرمیری آخوش ہیں آگرا ہے بخدا ، مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی دتھارلکن میں نے پنواب اپنے شوسرسے بیان کیا تواس نے میرے چہرے پرتھپٹر دسیکرتے ہوئے کہا: يه با دشاه جرميزي بيتم اس كي آرزوكرري سريكانيه

زم را لود مكرى كا واقعم النصرى نتح كے بعد عب رسول الله على الله ع

اس کاایک محوایدیا یا نمین تعلف کے بجائے تھوک یا بھر فرمایا کہ یہ ٹری مجھے بتلادی ہے کہ اس میں زہر طایا گیا ہے۔ اس کے بعدائی نے زینب کو بلایا تواس نے اقراد کرلیا ۔ آپ نے بوچھا کرتم نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگریہ با دشاہ ہے تو ہیں اس سے راحت مل جائے گی اوراگر نبی ہے تواسے خبردے دی جائے گی ۔ اس برآئی نے اسے معاف کردیا ۔ خبردے دی جائے گی ۔ اس برآئی نے اسے معاف کردیا ۔

اس موقع پرآ ہے کے ساتھ حصزت مبشر بن برار بن معرور منی اللّٰہ عنہ میں سنھے ۔انہوں نے ایک بقرنگل لیا تھا جس کی دجسسے ان کی موت واقع ہوگئی۔

روایات میں انتقلاف ہے کہ آٹِ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قبل کر دیا تھا تعلیق اس طرح وی گئی ہے کہ بہلے تو آٹینے معاف کر دیا تھا لیکن جب صرت بِشْرضی اللّٰہ عنہ کی موت اقع ہوگئی توجیر تھا ص سے طور یرقتل کر دیا ہے

مرکب نیم من فیقات کے مقبولین کی تعداد سولہ سے میار کا نیم سے ایک تبیدا شعبے اُن کی تعداد سولہ سے میار تا تا میں ایک تبیدا شعبے اور نقبیر انصار سے ۔

ایک قبیلہ اسلم سے ،ایک اہل خبیر سے ، اور نقبیر انصار سے ۔

دوسرے فراق تعنی مہود کے مقتولین کی تعداد ۹۳ ہے۔

ه و کیمے زاد المعاد ۱/۱۳۹، ۱۳۹، فتح الباری ،/۱۹۹، اصل داقع صیح البخاری مین مطولاً اور فنصراً دونوں طرح مروی سب دو کیمے ۱/۱۲۹ مر ۱/۱۷، ۱۲۰، نیز ابنِ مشام ۲/۱۳۵، ۱۳۵۷ و سنت رحمة للعالمین ۱/۲۹۷، ۲۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۰ الم خیبر کے معاملہ کے مطابق فدک کی نصف پیدا وار بینے کی شرائط میر مصالحت کی بھیکش کی ۔ آپ نے پھیکش جول کر کی ا قبول کر کی اوراس طرح فدک کی سرز مین خالص رسول اللہ ﷺ کے لیے ہوئی کی فوکم سلانوں نے اس پرگھوریے اوراونٹ نہیں دوڑ لئے تھے میں اسے بز قرم شیر فتح نہیں کیا تھا۔)

اس کے بعد نبی میں فیادہ کے حوالے کیا۔ ایک پریم خیاب کرام کی ترتیب اور صعف بندی کی۔ ویسے الک کا کا مصرت سعد بن می کا دہ ہیں بشر کو تیا اس کے بعد آپ ہے ہو کو اسلام کی دعوت دی ۔ انہوں نے قبول ندکیا اوران کا ایک آدی میدان بیگر میں اس کے بعد آپ ہے بیوو کو اسلام کی دعوت دی ۔ انہوں نے قبول ندکیا اوران کا ایک آدی میدان بیگر میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوم وضی اللہ عذنہ و دار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ مجمود و سراآدی نکلا۔ حضرت زبیر نے اس کے مقابلے کھے لیے حضرت زبیر نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر نے اسے بھی قبل کر دیا۔ اس کے بعدایک اورآدی میدان میں آیا۔ اس کے مقابلے کے یہ سے حضرت علی وی اللہ عذنہ نکلے اوراست قبل کر دیا۔ اس طرح دفتہ رفتہ ان کے گیادہ آدی مارے گئے۔ حبب حضرت علی وی ماراح آدی مارے گئے۔ حبب ایک آدی ماراح آدی مارے گئے۔ حبب ایک آدی ماراح آدی ماراح آدی ماراح آدی مارے گئے۔ حبب ایک آدی ماراح آدی ماراح آدی مارے گئے۔ حبب ایک آدی ماراح آدی کی ماراح آدی ماراح آدی ماراح آدی ماراح آدی ماراح آدی ماراح آدی مارے گئے۔ دب سے می میں میں آباد ماراح آدی میاراح آدی ماراح آدی می میاران میں میاران میں میاران میں میاران میں میاران میاران میں میاران میاران میں میاران میاران میں میاران میں میاران میں میاران میاران میں میاران میں میاران می

س دن جب نماز کا وقت ہو تا تو آپ صفح ابرام کو نماز پڑھاتے۔ اور پھر طپیٹ کر میود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہبں اسلام ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہوگئی۔ دوسرے دن جبح آپ بھرتشریق گئے۔ لیکن ابھی سورج نیٹرہ برا بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کردیا۔ یعنی آپ نے نیزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو فغیمت میں فیے میں ارسازوسامان ہاتھ آیا۔

رسول الله مین الله مین است وادی القری میں جارروز قیام فرایا اورجو ال غنیمت ماتھ آیا اسی کابر کم پرتسیم فرمادیا ، البتہ زمین اور کھجورکے باغات کو میہود کے باتھ میں رہنے دیا اور اس کے تعلق ان سے بھی (الم بائی نیمبر جمییا) معاملہ طے کرلیا ہے

تعارکے یہودیول کو جب خیبر، ندک اور وا دی القرامی کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی طلاع میں مار مار کے یہودیول کو جب خیبر، ندک اور وا دی القرامی کی مار کا مظام وکرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیش کش کی درمول اللہ مظافی کا مقام کی پیش کش کی درمول اللہ مظافی کا مقام کی بیش کش کی درمول اللہ مظافی کا کہ مقام دی تھی جو یہ تھی واسے مال و ما عمیں مقیم دیتے ۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنا بہت فرما دی تھی جو یہ تھی و

" يرتقريه بيخرير من الله كى طرف سے بنوعا ديا كے ليے - ان كے ليے و ترب اوران پر جزيہ ہے ۔ ان پر مذنباد تى ہوگى ندائہيں جلاوطن كيا جائے گا۔ رات معاون ہوگى اور دن پنتگى نجش ربعنی يرمعا ہدہ دائمی ہوگا، اور يرتقر ربغالد بن سعيد نے کھى اللہ

مربینر کو والیسی اس کے بعدرسول الله شیط شیک نے مینہ واپسی کی راہ کی۔ واپسی کے دوران لوگ مربینر کو والیسی کے دوران لوگ مربینر کو والیسی کی الله اکبر الله اکبر لاّ الله الله الله کینے گئے۔ رسُول الله میکی شیک نے فرایا" لینے آپ پرزی کرو، تم لوگ کسی مبرے اور غائر محبنیں پکار رہے ہوجو سننے والی اور قریب ہے۔ یہ اس می کو پکار رہے ہوجو سننے والی اور قریب ہے۔

می زادالمعاد ۲/۱۲۹/۱۲۹ تے زادالمعاد ۲/۱۲۰ تے ابن سعد ۱۲۰۹/۱ تی صبح مجن ری ۲/۹۰۸ تا میری ۲/۹۰۸ تا ۱۲۰۹/۱۳۰۸ تا ۱۲۰۹/۱۳۰۸ تا ۱۲۰۹/۱۳۰۸ تا ۱۲۰۹/۱۳۰۸ تا این شام ۲/۱۳۰۸ تا والمعاد ۲/۱۲۰

افلب یہ ہے کدیمر پیسفرٹ ہے ہیں جیجاگیا تھا۔ اس کا ذکر صفح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن مجر اللہ اللہ میں میں میں کھتے ہیں کہ مجھے اس سرتر کی کاحال معلوم نہوسکا فیتھ

# غزوة والمعالر فاع (ك ﴿

جب رسول الله ﷺ المثلاث احزاب كتين بازووں ميں سے دومضبوط بازووں كو تو دركم زفارغ مو كئے تو تيسرے بازوكى طرف توجه كا بھر بورموقع لل كيا۔ تيسرا بازو وہ كُدُّو تھے جو تجد كے صحوا مي خميازن تھے اور رہ رہ كر لوٹ ماركى كاروائياں كرتے رہتے ہتھے۔

پزکمہ یہ بڈوکسی آبادی یا شہر کے باشند سے مذستھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل کمہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر بوری طرح قابر پالینا اور ان کے شرو فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا وینا سخت وشوار تھا۔ بہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی مادیبی کا روائیاں ہی مفید موسکتی تھیں۔

چنائنچدان بدوئوں پر رعب و دبد بہ قام کرنے کی غرض سے ۔۔ اور بقول دگر مدیمنہ کے اطراف میں چھاپیر مارنے کے اطراف میں چھاپیر مارنے کے اراد سے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پڑاگندہ کرنے کی غرض سے۔ نبی ﷺ نے ایک تا دیبی حله فرمایا ہو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔

عام اہل مغازی نے اس عزوہ کا تذکرہ سکتہ میں کیا ہے لیکن امام بجاری نے اس کا زمانہ و توع کے جہ بتایا ہے ۔ جونکہ اس غزوہ کا تذکرہ سکتہ میں اشعری اشعری اور صرت ابوہ ریرہ دضی الدعنها نے ترکت کی تقی ، اہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ یغزوہ ، غزوہ نیر کے بعد یہ بیش آیا تھا۔ (مہینہ غالباً رہم الاول کا تھا۔) کیونکہ حضرت ابوئٹریں اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ گوش اسلام ہوئے سے جب ربول اللہ میلی فیلی اللہ فیلی فیلی کیا تھا۔) کیونکہ حضرت ابوئٹریں اس وقت مدینہ بہنچ کر صلقہ گوش اسلام ہوئے سے جب ربول اللہ میلی فیلی فیلی فیلی مین کیر کے لیے مدینہ سے جا جیکے تھے۔ بھر صفرت ابوئٹریں مسلان موکر سیدھ ضدمت نہوی میلی فیلی مین کیر بہنچ اور جب پہنچ تو نیر فیح ہو جیکا تھا۔ اسی طرح حضرت الوہ سکی اشعری عبش سے اس وقت فدمت نبوی میں بہنچ سے جب نیم فی میں جنچ سے جب نیم بو جیکا تھا۔ لہذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صفیا ہم کی شرکت اسس بات کی دلیل ہے کہ پیغزوہ نیم رکے بعد ہم کسی وقت بیش آیا تھا۔

ا بل بریرنے اس غزوے کے متعلق جو کچے ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی میظاللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کا متعلق میں متعلق کے اجتماع کی خبرسُ کر مدسین کا انتظام

حضرت ابوذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنها کے حوالے کیا اور جبٹ جار سویا سات سوستّخا ہر کرام کی معیت میں بلادِ سنجد کا رُخ کیا ۔ بھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام شخل بہنچ کر بنو عظفان کی ایک جمعیّت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پرصلوٰۃ خون (حالتِ جنگ والی نماز) پر معانی ۔ پر معانی ۔

میحے بخاری میں حزت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس سے کے ہم او نکلے۔ ہم جھے آدمی سے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوت تھے۔ اس سے ہمارے قدم جھیلنی ہو گئے۔ میرے بھی دونوں باؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنا بنچہ ہم لوگ لینے ہمارک بیاؤں پر چیتھڑوں والا) ورط کئیں۔ کیونکہ باؤں پر چیتھڑوں والا) ورط کئیں۔ کیونکہ ہم نے اس عزوے میں اپنے باؤں پر چیتھڑے اور پہیاں باندھ اور لیسیط رکھی تھیں۔

له صحیح بخاری: باب غزوه ذات الرقاع ۱۱۸/۲ مصحیم ملم: باب غزوه ذات الرقاع ۱۱۸/۲

شہادت دیتے ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں "اس نے کہا" میں آپ سے عہد کرا سے مہد کرا ہوں کہ آپ سے عہد کرا ہوں کہ آپ سے دوائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا "حزت جا بر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ حجوظ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کرکہ میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آرا ہمول -

میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کمی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دور کعت نماز پڑھائی۔ اس کو دور کعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی میں اور صحابہ کرام کی دو دور کعتیں ہے بیات سے معلوم ہوا ہے یہ نماز فذکورہ واقع کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔

میری بخاری کی روایت میں جے مسدونے الوعوائہ سے اور انہوں نے الولئشرسے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورث بن حارث تھا۔ ابن جرکھتے میں کرواقدی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ ہی ان اعرابی کا نام وعثور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا لسیکن واقدی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیرالگ الگ دو واقعات تھے، جو دو الگ الگ غزوول میں پیش آئے شفے۔ واللہ اعلم

سنگ دل اعراب کومرعوب اورخوفز وه کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعیش

لا مختصرالسیروشن عبدالله نجدی ص ۲۷۸، نیزدیکھنے فتح الباری ۱۷/۲۸ سله صبح بخاری ۷/۲،۸،۸،۸،۸،۷ مهر ۵۹۳/۲ سله صبح بخاری ۵۹۳/۲ هه فتح الباری ۷۲۸/۸

آنے والے سرایا کی تفصیلات پر نظر ڈاھے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عظفان کے ان قبائل نے اس عزودے کے بعد سرا طفانے کی جرائت نہ کی بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سرا نلاز ہوگئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ الی علاب کے کئی قبائل ہم کو فتح کم اور غزوہ حنین میں مسلانوں کے ساتھ نظراً تے ہیں اور انہیں عزوہ حنین کے مالی علیمت سے صعہ دیا جاتا ہے۔ بھر فتح کمہ سے واپسی کے بعد ان کے باس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال بھیے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اوا کرتے ہیں ۔ غرض اس حکمت علی سے وہ تینوں بازو کے عمال بھیے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن سلامی کو دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں ہوشور وغوغاکیا اس پر سلانوں نے برطری کا دور دورہ ہوگیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں ہوشور وغوغاکیا اس پر سلانوں نے برطری اس فی سے قابو بالیا بجگہاسی غزوے کے بعد بڑے ہے ہوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہوگی سے تھے۔

کے چندسرایا

اس غزوسے سے واپس آگررسول اللہ ﷺ نے شوال منت میں مدینہ میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد سرایا روانہ کئے ۔ بیض کی قصیل میہ ہے ؛

ا مسرتیز قدید (صفریاربیع الاول کیشے)

قبیلہ بنی ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہیقی

مین مل جو زیاف میں ایک کی بین ملوح کی تادیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہیقی

کہ بنوطوح نے بِشربن نُوئید کے دفقاء کومٹل کر دیا تھا اور اس کے انتقام کے لیے اس سرتیہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سنرتیہ نے رات کو چھاپہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈو مگر ہا کہ لاتے بھران کا دشمن نے ایک بڑے ایک ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی۔ کا دشمن نے ایک بڑے نے بارش ہونے لگی۔ اس طرح مسلانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی اور ایک زبردست سیلاب آگیا ہوفیقین کے درمیان مائل ہوگیا۔ اس طرح مسلانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا۔

٧- مسرية شمى (جادى الآخره ك ش) اس كا ذكر شابان عالم ك نام خطوط ك باب من گزر ح كاب -

لله زاد المعاد ۱۱۲/۲ ، نیز اس غزوے کے مباحث کی تفصیلات کے بیے دیکھتے ابن بشام ۲۰۳/۲ تا ۲۰۹، در ناد المعاد ۱۱/۲،۱۱۱،۱۱۰/۲ ، فتح الباری ۲۱۷/۸ تا ۲۲۸

سا - مسرتین مربع (شعبان کید) این سرنیر حضرت عمرین خطاب رضی الله عنه کی قیادت میں رواز کیا گیا۔ ان کے ساتھ تیس آدمی تھے جورات میں سفر کرتے، ور دن میں کوپڑ رہتے تھے لیکن بنو ہوازن کو پتا جل گیا اور وہ نکل بھا گے بھنرت عمر ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدیمنہ ملیٹ آئے۔

ہے۔ سرتی اطراف فرک ( شعبان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ برای اور چوباتے ہائک ایب اور چوباتے ہائک ایب اور چوباتے ہائک ایسے اور الیس ہوگئے۔ دات میں فشمن نے آلیا۔ مسلانوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالآخر بشیراوران کے دفقاء واپس ہوگئے۔ دات میں فشمن نے آلیا۔ مسلانوں نے جم کر تیراندازی کی لیکن بالآخر بشیراوران کے دفقاء کے تیزختم ہوگئے۔ ان کے ماتھ خالی ہوگئے اور اس کے نیتج میں سب کے سب قتل کر دیے گئے مون بشیر زندہ بچے۔ انہیں زخمی حالت میں اُٹھاکر فدک لایا گیا اور وہ وہیں ہود کے یاس تقیم رہے ؟ بہاں یک کہ ان کے زخم مندل ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔

یہ سرتی حضرت عالب بن عبداللہ لیٹی کی قیادت میں بنوعوال اور بنوعبد بن تعلیہ کی تادیب کے لیے اور کہا جا آہے کہ

یر سرتی میں برگانی اور موات میں سواروں پرشتمل تھا اور موزت عبداللہ بن رواحہ رواحہ اللہ بن رواحہ رواحہ

العوالي المرتبريمين وجبار (شوال عيه) بنوفزاره ادر بنوعذره كے علاقه كانام ہے يہاں تعزبشرين المرتبرين

کوب انصاری رضی اللہ عنہ کو تین سوسلانوں کی معیت میں روانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرناتھا ہو مدینہ پر حملہ آور مونے کے بیے جمع ہورہی تھی مسلمان را توں رات سفر کرتے اور دن میں جھئے رہتے تھے۔ جب قیمن کو صرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ مجاگ کھڑا ہوا۔ صفرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا۔ دوآدمی بھی قید کھیلیے اور جب ان دونوں کو لے کر ضدمت نبوی میں اللہ تھی تا میں مدست بہنچ تو دونوں نے اسلام قبول کرلیا۔

اسے امم ابن قیم نے عُرَةَ قضار سے قبل کے جو کے برایا میں شمارکیا ہے ۔ مرتبی سے برایا میں شمارکیا ہے ۔ مرتبی سے برای سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کرغابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو قیس کوملانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرمے نبی ﷺ نے سے حضرت الوصدرد نے کوئی ایسی جنگی حکمتِ علی ہمتیار کی کہ دشمن کوشکستِ فاش ہوئی اور وہ بہت سے اون طے اور بھیل بکر بایل ایک لائے ہے۔

کے زاد المعاد ۱۵۰۰۱۲۹/۲ مار ان سرایا کی تفصیلات رحمة العالمین ۲۳۱۰۲۳۰۰۲۳۰ و المعاد ۱۸۸/۲ ۱۹۹۰،۱۵۰، ۱۵۰، ۱۵۰، تقسی الفهر مرحمه الله ۱۵۰،۱۳۹۷ میں الاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ تقسی الفہر مرح حواشی ص ۱۳۱ ومخصر السیرہ لیشنج عبداللہ تنجدی ص ۳۲۲ ، ۳۲۳ میں الاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

# غمرة فضار

امام حاکم کہتے ہیں: یہ خبرتوا تر کے ساتھ نابت ہے کہ جب ذی تعدہ کا جاند ہوگیا تو نبی ﷺ ان نے اپنے حتی اور کوئی بھی آدمی جو عدیدیدیں حاضرتھا ہیں جے اپنے حتی آبہ کی اور کوئی بھی آدمی جو عدیدیدی حاضرتھا ہیں جے نہ رہے۔ چنا نبخہ (اس مدت میں) جولگ شہید ہو جیکے تھے انہیں چھوڑ کر بقید سب ہی لوگ روانہ ہوئے اور ابل حدیدیہ کے علاوہ کچھا اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نسکے۔ اس طرح تعدا دو مہزار مبر گئی ،عور میں اور بھے ان کے علاوہ سے لیے

رسول الله مظلی الله مظلی الله منافق کے اس موقع پر اورهم غفاری رضی الله عنہ کو مدینہ میں ابنا جانسین مقرکیا بسامط اونٹ ساتھ لیے اور نا بخیر بن جندب آلمی کو ان کی دکھے بھال کا کام سونیا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدع بدی کے اندیشے کے سبب بہتھیارلیکی چنگجوافراو کے ساتھ مستعدم کر نظے رجب وادی کا زیج پہنچے تو سارے بہتھیار لینی اندیشے کے سبب بہتھیارلیکی چنگجوافراو کے ساتھ مستعدم کر نظے رجب وادی کا زیج پہنچے تو سارے بہتھیار لینی فیصل ، میں بہتھیارلیکی چنگ و اوران کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ عنہ کی کہتی وادی کے وقت ابنی تصواء نامی او کمئی پر سوار تھے مسلمانوں نے تواری میں مولی تو ایک رکھی تھیں اور رسول اللہ میں واضلے کے وقت ابنی تصواء نامی او کمئی پر سوار تھے مسلمانوں نے تواری حائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ میں قبل تھیں کے وقت ابنی تصواء نامی او کمئی پر سوار سے تھے۔

سے صبح بخاری ا/۲۱۸ ، ۲۱۰/۴ ، ۲۱۱ ، میخومسلم ا/۱۱۲

کندها کھلارکھیں داور جاور داہنی بنل کے نیچے سے گزار آگے پیچیے دونوں جانب سے ) اس کا دوسرا کنارہ بآئیں کندھے پر ڈال لیں ۔

رسول الله ﷺ کو دیکھنے کے بیں اس پہاڑی گھا ڈی کے راستے سے داخل ہوئے جوجون پر نکلتی ہے۔ مشکوین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن نگارکھی تھی ۔ آپ کس لیک کہ بہتے تھے ایمال کی دغرا پنچکر ، اپنی چھے مری سے جراسود کو چھوا ، پھرطواف کیا ہوک کہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت صرت عبداللہ برج اسمہ رضی اللہ عنہ تواریحائل کئے رسول اللہ ظالی کھیے تھے کے آگے آگے جل رہے تھے اور رجزکے یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

خلوابنى الكفارعن سبيله خلوا فكل النفيد فى رسوله قد انزل الرحل فى تسنزيله فى صحف تسلى على رسوله يارب انى سومن بقسيله انى رائيت الحق فى قسوله بان خسيرالقتل فى سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الغليل عن خليلة

"کفّارکے بوتو إن کا راستہ چوڑ دو۔ راستہ چوڑ دوکر ساری مجلائی اس کے بیغیر ہی میں ہے۔ رحان نے اپنی تنزیل میں اُتارا ہے۔ بینی ایسے صحیفوں میں جن کی تلادت اس کے بیٹ مبرور کی جاتی ہے۔ اُسے بردردگار إمیں اُن کی بات برایان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کوئی جانتا ہوں ۔ کربہترین قسل وہ ہیں جو اللّٰہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تہیں ایسی مارماریں گے کہ کھورٹوی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خرکر دے گی "

کھ روایات کے اندران اشعار اوران کی ترتیب ہیں بڑا اضطراب ہے۔ ہم نے متفرق اشعار کو کیجا کر دیا ہے۔ ہے مطابع ترذی ، ابواب الاستیذان والا دب ، باب ماجاء فی انشا دانشعر ۲/۱۰۱ کھی صحیح مسلم ۱۲/۱،۲

طواف سے فارغ موکر آپ نے صَفَا ومَرَوہ کی سعی کی ۔ اس دقت آپ کی ہُڈی بینی قرابی کے جانور مَروَہ کے باس کھرے سے اور کے کی ساری گلیاں جانور مَروَہ کے باس کھرے سے ۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرابا: یہ قربان گاہ ہیں ۔ اس کے بعد مَروَہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا۔ پھر وہیں سرمنڈایا مسلمانوں نے جی ایسا ہی کیا ۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یا بچ بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیا روں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر مامور سے وہ سکم اپنا عمرہ ادا کر لیں ۔

رسول الله مَيْنَ فَلَيْنَ الْفَلِيَّةُ فِي مَنْ مِينَ مِن روز قيام فرمايا - يوسق دن صبح بهونی تومشركين في حضرت على كي كي رسول الله مين المركها "البيف صاحب سے كهوكم بهارسے بهاں سے ردانہ بهوجاً مِن كيونكم مَنْرت كُرْر جي ہے۔ اس كے بعد رسول الله مِيْنِ فَلِيْنَا كُلُهُ عَلَيْنَا كُلُمْ مِنْ اَسْتُ اَور مقام سرف مِن اُ تركر قيام فرمايا -

مگرے آگیں۔ انہیں صرت ملی کے وقت پیچے سیجے صرت حزہ رضی اللہ عنہ کی صابز اوی بھی چیا چیا لیائے سیجے صرت حزہ رضی اللہ عنہ کی صابز اوی بھی چیا چیا لیائے سیجے صرت علی صرت بھی ان کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اُسٹے کھڑا موا۔ ( ہراکیک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے ) نبی میں ان کے معارت جعفہ کے حق میں فیصلہ کیا کمیونکہ اس بجی کی خالہ انہیں کی زوجیت میں تھی۔

اس عمره کا نام عمرة قضاریا تواس سے پڑا کہ میعمرة حدیبیدی قضاکے طور پر تھایا اس سے کہ یہ حدیبید میں سلے کردہ صلح کے مطابق کیاگیا تھا۔ (اوراس طرح کی مصابحت کو عربی میں تضااور مقاضاۃ کہتے ہیں ) کسس دوسری وجہ کو محققین نے راجج قرار دیا ہے۔ نیزاس عمرہ کو جارنام سے یاد کیا جاتا ہے ! عمرة تضا، عمرة تضید، عمرة تصاص اور عمرة صلح ۔

کے زادالمعاد ۱۵۲/۲ کے زادالمعاذ ۱۷۲/۱، فتح الباری ۵۰۰/۵ کے الباری ۵۰۰/۵ کے ایضاً فتح الباری ۵۰۰/۵

## جنداور تئترايا

رسول الله مَيْلالله عَلِيكِيلًا منه يَجاس آدميوں كو مصرت بواكتُوجاء ۱- مسرتیزالوالعوجار (ذی الحبری) کی سرکردگی میں بنوشکیم کواسلام کی دعوت دینے کے لیے روار کیا مین جب بنوسکیم کواسلام کی دعوت دی گئی توانہوں نے حواب میں کیا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ۔ بھرا نہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابوالعو خار زخی ہو گئے ، تاہم مسلانوں نے شمن کے دوادی قید کئے ۔

انہیں دوسوآ دمیوں کے ہمراہ فدک کے اطراف میں ۲- مسرسیم عالب بن عبدالله (صفرت ش) مصرت بشیر بن سعد کے رفقاء کی شہادت گاہ میں پھیجا میں میں اللہ دے گاہ میں پھیجا

کیا تھا۔ان لوگوں نے دشمن کے حانوروں پر قبصنہ کیا ادران کے متعددا فرا د قتل کئے ۔

اس سرتیجی تفصیل بیسبے کر بنوتضاعہ نے مسلانوں سے مسرتیج وات اطلح (ربیع الاوّل شدیہ) پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمییت فراہم کر رکھی تھی۔ پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمییت فراہم کر رکھی تھی۔

رسول الله ﷺ کوعلم ہوا تو آپ نے کعب بن عمیر ضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صرف بیندرہ صُعّابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا رصحاً برکرام نے سامنا ہونے برانہیں اسلام کی دعوت دی گرانہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کوتیروں سے تھیلنی *کرے سب* کو شہید کرڈالا ۔ صرف ایک آدمی زندہ بجا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھالایا گیا۔

اس کا دا قعہ میہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار ڈمنوں کو اس کا دا قعہ میہ ہے کہ بنو ہوازن نے بار بار ڈمنوں کو کہ ا دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رمنی اللہ عنہ کو ان کی حانب روایہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے عب مزر ہانک لانے نکین جنگ اور چیٹر جھاڑ کی نوبت نہیں آئی <sup>للے</sup>

# معركهٔ مُوْتُه

مُوْتَهُ رمیم بیش اور داد ساکن ) ،ردن میں بُلقاً دکے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے۔ زیر بحبث معرکہ بیس میش آیا تھا۔

یدسب سے برا نوزیز موکر تھا ہو مسلانوں کورسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں پیش آیا اور یہی موکر عیمانی ممالک کی فتوصات کا پیش نیمہ نابت ہوا۔ اس کا زمانۂ وقوع جادی الاولی شدیمہ مطابق اگست یاستمبر کا لائے سے۔

منی الدعنہ کومقرر کیا اور فرمایک اگر زُیدِس کر دیے جائیں توجعفر اور حَفق من کر دیے جائیں توجداللہ بن واحد مید سالار مہوں گئے۔ آپ نے نظر کے بیے سفید رجم باندھا اور اسے صفرت زید بن ماریۃ رمنی اللہ عنہ کے حوالے کیا سلے اللہ عنہ کو آپ نے یہ وصیبت بھی فرمائی کرجس مقام پر حفرت ماریث بن عمیر منی اللہ عنہ من کے کہا ہے تھے وہاں بہنچ کراس مقام کے باشدوں کو اسلام کی وعوت دیں۔ اگروہ اسلام قبول کریس تو بہتر، درمنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں ، اللہ کے ساتھ کفر

له زاد المعاد ۱۸۵/۷ نتح الباری ۱۱/۷ مله صحیح بخاری باب غزوه موته من ایض الشام ۲۱۱/۷

کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ اور دکھو بدعہدی نہ کرنا، نعیانت نہ کرنا،کسی بیجے اور عورت اور انتہائی عُررسیدہ بڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کوقتل نہ کرنا کھجور اور کوئی اور درخت نہ کاطنا اور کسی عارت کو منہدم نہ کرنا ہے

اسلامی شکر کی رواگی اور هنرت عبدالله بن واحه کاگرید کی دواگی اور هنرت عبدالله بن واحه کاگرید

نوگوں نے آ آگر سول اللہ ﷺ کے مقررہ سپر سالاروں کو الو داع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپر سالار صفرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا ، آپ کیوں رو رہے ہیں ج انہوں نے کہا : وکھیو، فعدا کی قسم (اس کا سبب) وُنیا کی مجت یا تمہارے ساتھ میراتساق فاطر نہیں ہے بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کتاب اللہ کی ایک آیت پر صفتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے ' آیت ہے ہے :

وَإِنْ مِّنْكُرُ إِلَّا وَارِدُ هَا حَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَمًا مَقَضِيًّا ( ١٠١٥) "تم يس سه بشخص جنبم پروار دم و في والا بع - يتمهار سورب پرايك لازمى اور في ساركي موتى بات بع "

میں نہیں جانبا کہ بہم پر دارد ہونے کے بعد کیسے طبیٹ سکوں گا جہ مسلانوں نے کہا' اللہ سلامتی کے ساتھ آپ وگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا:

لكننى اسأل الحلب مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزيدا

اوطعنة بسيدى حراك مجهزة بعربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يقال اذا مرواعلى جدتى يا ارشدالله من غاز وقد رشدا

" لیکن میں رمن سے مغفرت کا ، اور استخوال سکن ، مغز پاش تلوار کی کاملے کا ، یا کسی نیز ہ بازے ماعقوں ، آنتوں اور حکر کے بار اُر جانے والے نیزے کی ضر کل سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزری توکہیں ہائے وہ غازی جسے القد نے ہدایت دی اور جو ہدایت یا فنۃ رہا ''

اس کے بدلشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس کی شابعت کرتے ہوئے تنیتہ الوواع سک

## تشریف نے گئے اور دہیں سے اسے الدداع کہا ج اسلامی شکر کی بیش رفت اور خوفناک ناکہانی حالت سے سالقر

اسلامی نشکرشمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے شقصل شامی راردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں نشکرنے پڑاؤٹوالا اور یہبی جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قبصرروم بقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا کشکر لے کر خیمہ زن سبے اور اس کے جنگ سے لئے وجذام ، بلقین و بہرا اور بلی (قبائل عرب) کے مزید ایک لاکھ افراد بھی جمع جو گئے ہیں۔

مىلانوں كے حماب ميں سرے سے يہ بات تھى ہى نہيں كرانہيں كى ايسے نشكر حرار سے سابقہ بيش آئے گاجس سے وہ اسس

معان میں مجلس شوری

دُور دراز سرزمین میل کیم امپایک دوجار مہو گئے تھے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہے۔ ار ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا تین ہے اور ذرا جتنا نشکر دولاکھ کے تھا تھیں مارتے ہوئے سمندرسے گرا جائے یا کیا کرے جمسلان حیران سے اور اس حیرانی میں معان کے اندر دوراتیں غور اور مشورہ کرتے ہوئے گزار دیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ طلق قابین کو گھ کر شمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کھک طے گا اور اس کی تعیل کی جائے گی۔

نیکن صرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کمہ کر لوگوں کو گرما دیا کہ لوگو اِ فعالی قدم ، حبس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔
یاد رہے وشمن سے ہماری لڑائی تعداد ، قوت اور کترت کے بل پر نہیں ہے بلکہ ہم محف اس دین کے بل پر نہیں ہے۔
لاتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے ۔ اس سے جلئے آگے بڑھئے و بمیں دو مجلا آیول میں سے ایک مجلائی ماصل ہو کر رہے گی۔ یا توہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز موں گے ۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی بات طے یا گئی۔

فرض اسلامی تشکر کی بیش قدمی اسلامی تشکر کی بیش قدمی اسلامی تشکر نے معسان میں دور آبی و تشمن کی طرف اسلامی شارف می بیش قدمی کی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اور بلقاء کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف "تفا سرقل کی نوجوں سے اس کا ساسنا میوا - اس کے بعد دشمن هے ابن بشام ۲۲۲ ۳۲۲ (۱۵ المعاد ۱۵۲/۲ مفقرالسیرو تکشنے عبداللہ میں ۲۲۲

مزید قریب اگیا اور مسلان" مونه" کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ بھر نشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ مُنِمنَد بِرقط بِشِن قَاده عذری مقرر کئے گئے اور میسَرہ پرعبادہ بن الک انصاری رضی اللہ عنہ ۔

جنگ کاا غاز اورسپیسالاوں کی بیکے بعد دیگرہے شہادت ہیں ذیقین

کے درمیان گراؤ ہوا اور نہایت کلخ لڑائی شروع ہوئی۔ تمین ہزار کی نفری دو لاکھ ٹاٹری دل کے طوفاً نی حملاں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب موکہ تھا ؟ دنیا ہے ٹی ہیٹی آئکسوں سے دیکھ رہی تھی لیکن جب ایمان کی بادِ بہا ری علیت ہے تراسی طرح کے عجائبات نامور میں آتے ہیں ۔

سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے چیسے حزت زید بن حارثہ رمنی اللہ عنہ نے عکم کیااورالی اللہ علیہ بنا رسی کے اسلامی شہبازوں کے ملاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ اولات درہے والرہ ہے۔ رہے یہاں کا کہ ڈیمن کے نیزوں میں گتھ گئے اور جا م شہا دت نوش فسہ واکرزمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حزت جعفر رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے لیک کر جنڈ الٹھایا اور بے نظیر جاگہ شروع کردی۔ جب لڑائی کی شدت ثباب کو پنچی تو اپنے سُرخ وسیاہ گھوڑے کی پُشت سے کو دیلے۔ کو میں کا طرح کردی۔ جب لڑائی کی شدت ثباب کو پنچی تو اپنے سُرخ وسیاہ گھوڑے کی پُشت سے کو دیلے۔ کو میں کا طرح میں اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے یہاں سک کہ ڈیمن کی حزب سے دام نابا تھو کہ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنڈ ابنیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے سل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ جبی کاٹ دیا گیا۔ بھر وونوں ہاقیماندہ بازووں سے جبنڈ استوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلندرکھا جب کہ ایک دونوں باقیماندہ بازووں سے جبنڈ استوش میں سے لیا اور اس وقت تک بلندرکھا جب کہ کہ ایک دونوں باقیماندہ بازووں سے جبنڈ استوش میں سے دونوں بازووں کے عوض جنٹ میں دو بازووں کے دونوں بازووں کے عوض جنٹ میں دو بازووں والا کی بین کہ درنوں والا اور خوالہ نکا عَیْن بڑا گیا۔ بین والا اور خوالہ نکا عَیْن دوبان والا کی درنوں والا اور خوالہ نکا عَیْن میں دو بازووں والا )

امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللّٰہ عنہ کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے جنگ موتہ کے روز حضرت جو خرکے پاس جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے ، کھڑسے ہو کران کے حبم پر نیزے اور لموار کے پچاپس زخم شمار کئے ۔ ان میں سے کوئی بھی زخم پیھیے نہیں لگا تھا۔

ایک دوسری روایت میں ابن عُمر رضی الله عنه کایر بیان اس طرح مردی ہے کہ میں بھی اس غزوے

مین سلانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے جھ بن ابی طالب کو تلاش کیا توانہیں مقتولین میں پایااوران کے سم میں نیزے اور تیر کے نوتے سے زیادہ زخم پائے ۔ نافع سے عمری کی روایت میں آنااور اضافہ ہے کہ "ہم نے بیسب زخم ان کے جبم کے اسکھے میں پائے ۔"

اس طرح کی شجاعت وبسالت سے بھر بورجنگ کے بدیجب حفرت جفروضی اللہ عنہ بھی شہید کرفید گئے تواب حفرت عبداللہ بن رواحہ رصنی اللہ عنہ نے پرجم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پرسوار آگے بڑھے اور اپنے آپ کومقابلہ کے لیے آما دہ کرنے لگے بلکین انہیں کسی قدر ہم کیا بسط مہوتی برحتی کر تھوڑا ساگریز بھی کمیا۔ لیکن اس کے بعد کہنے لگے :

اقست یانفس لتنزلنه کارهة او لتطاوعنه ان أجلب الناس و شدوا الرینه ملی اراك تکره ین البعنه این فرش مهم به کرتو مزدر میرتمابل اُتر، خواه ناگواری کے ساتھ خواہ نوشی خوشی، اگر دوگول نے جنگ برید

ے میں مہنبے کہ وطرور مارِ تھا ہی امر ، تواہ ما ہواری ہے صابھ تواہ ہوتی ہوتی ، امر دولوں نے جناب بر پ کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تومیں تھے کیوں جنّت سے گریزاں دیکھے رہا ہوں ۔''

اس کے بعدوہ مقابل میں اُتر آئے۔ اتنے میں ان کا بچیرا بھائی ایک گوشت گلی ہوئی ہڑی ہے آیا اور بولا ،"اس کے ذریعہ اپنی پیٹے مضبوط کر لو کیونکہ ان دنر تمہیں سخت عالات سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڑی ہے کرایک بارنو ہی بھر پھینک کر لوار تھام کی اور آگے بڑھ کر لڑتے لرئے تشہید ہوگئے۔" اہمون نے بڑی سے کرایک بارنو ہی سے ایک ملوار کے باتھ میں اس موقع تیب بیا مقدم کا اللہ کی ملواروں میں سے ایک ملوار کے باتھ میں بنوعجلان کے ناہت بیا ہوئی بیا ہے بیا ہوئی بیا ہ

بن ارقم نامی ایک صحابی نے لیک کر جنٹ ااکٹھ الیا اور فرایا ؟ مسلانو الینے کسی آدمی کو سپر سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا ، ایس یہ کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے صحابہ نے صحاب فرت کہا ، ایس یہ کام نہیں کرسکوں گا۔ اس کے بعد صحاب نے صحاب مضرت فالد بن ولید کو متحت کیا اور انہوں نے جانٹہ الیستے ہی نہایت پُر زور جنگ کی ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نو دحضرت فالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ مورت کے روز میرے ہاتھ میں مون ایک مینی بانا ، جھوٹی سی تلوار) باتی بچا ۔ اور ایک دوسری روایت میں اُن کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ مورت کے روز نو تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک

کے ایفٹاً ۱۱/۲ بالم ۱۱/۲ بطامردونوں حدیث میں تعداد کا اختلات ہے تطبیق یہ دی گئی ہے کرتیروں سے زخم شال کے نتج الباری ۱۱/۲ بطامردونوں حدیث میں تعداد کا اختلات ہے۔ (وئیھیئے نتج الباری) کے صحیح بخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الشام ۱۱/۲ کرکے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ (وئیھیئے نتج الباری) کے صحیح بخاری ، باب غزوہ مورتہ من ارض الشام ۱۱/۲

منی بانامیرے اِتھ میں جیک کررہ گیا۔

فائمنہ جنگ انتہائی تعجب اگیز تھی کوسلانوں کا یہ چیوٹا سائٹ کر رومیوں کے باوجو دیر بات موفائی ہروں کے سلمنے کوٹا رہ جائے ؛ لہذا اس نازک مرصلے میں حضرت خالد بن دلید رضی اللہ حدر نے سلانوں کواس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں وہ خود کو دیڑے سے تھے، اپنی مہارت اور کمال مہزمندی کامظام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالنے سے مورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مورکے کا آخری انجام کیا ہوا۔ تمام روایات پر نظر ڈوالنے سے صورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صرت خالد بن ولید دان بھر رومیوں کے ترمقابل صورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صرت خالد بن ولید دان بھر رومیوں کے ترمقابل مورت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے پہلے روز صرت خالد بن ولید دان بھر رومیوں کو مرعوب مرکے آئی کامیا بی کے رائے مطابق کی ضرورت میں کہ دومیوں کو تعاقب کی ہمت نہ ہو کیونکہ وہ جانے تھے کہ کہ کے آئی کامیا بی کے رائے مطابق کی خورت نے تعاقب شروع کر دیا تو مشلانوں کو ان کے پنجے سے بجانا سخت مشکل ہوگا۔

بنانیوں میں بھینک دینا جا ہی اور اس کا نیجہ میر ہواکہ واکہ میں اور اسے اور وضع تبدیل کر دی اور اسس کی ایک نئی ترتیب قائم کی مقدمہ (اگلی لائن) کو ساقہ (بھیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمہ کی جگہ رکھ دیا اور میمنہ کو نئیسکڑہ اور میں ہو گئی ترتیب قائم کی مقدمہ داگلی لائن) کو ساقہ (بھیلی لائن) اور ساقہ کو مقدمہ کی گئی کہ کو نئیسکڑہ اور میں موجب بوگئے ۔ او صربیب دو نو لٹٹکول کا امناسامنا ہوا اور کیجے در بھر ہوئے ۔ او صربیب دو نو لٹٹکول کا امناسامنا ہوا اور کیجے در بھر ہوئے سے بخول ہو جھے ہٹا نامٹرہ عربی کی کی الکین ہوجی تو صورت نمائلہ نے اپنے لٹکر کا نظام محفوظ دکھتے ہوئے مسلانوں کو تصورا تصورا تصورا ہیں جا گئی اور سالانوں کے اپنیس صورا کی بہنائیوں میں بھر بیا اور کو گئی اور سالانوں کے بہنائیوں میں بھر بیا گئی اور سالانوں کو سالانوں کو بھر کی بھر بیا کہ بی بھر بیا کہ بھر بیا کہ بیا کہ بی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بی بیا کہ بیا

نله صحح بخارى ، باب عزوه مورته من ارض الشام ۱۱۱/۲ لله ايضاً ۱۱/۲

تعاقب کی بات مذسویی - ادھر سلمان کامیا بی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور بھر مدینہ والیس آگئے۔

• افٹر سے معنو لیمن کے مقنولین کی تعداد میں بارہ سلمان شہید ہوئے - رومیوں کے مقتولین کی تعداد میں مورث سے معنوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے ۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا مصرت نمالڈ کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوسٹ گئیس تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی -

اس معرکے کا افر میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکہ رُوئی اس وقت روئے میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجرسے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے۔ کیونکہ رُوئی اس وقت روئے زمین پرسب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھ سمتے کہ ان سے کرا ناخودکشی کے متراوف ہے۔ اس لیے تین ہزار کی فراجتنی نفری کا دولاکھ کے بھاری بھرکم شکرے کمرا کرکوئی قابل فرکر نقصان اُٹھائے بغیروالیں آجانا عجوبۂ روزگارسے کم مذتھا۔ اور اس سے بڑھیقت بڑی نیٹگی کے ساتھ تابت ہوتی تھی کہ عرب اب بک جس قسم کے لوگوں سے واتف اور آن کے قرب بہنا واقعہؓ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلانوں سے سال برسر پر کار رہتے تھے اس مو کے کے بعداسلام کی طوف مائل ہو گئے جائیانی بنوشکیم، اشبح ، غطفان ، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کریا۔

یہی موکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ نونریز ٹکٹر مٹروع ہوئی ۔ جو آگے جل کر دومی ممالک کی فتوحات اور دُور دراز علاقوں برمسلانوں کے آقتدار کا پیش خیمہ تابت ہوئی ۔

الله دیکھئے فتح الباری ۱۳/۵ ۱۳/۵ ، زادالمعاد ۱۵۹/۲ ، معرکے کی تفصیل سابقہ ما فذسمیت ان وونوں مانخدسے لگئی ہے۔

اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عُمرو بن عاص رضی التّدعنہ کو منتخب فرما یا کیونکہ ان کی دادی تعبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ جیانچہ آپ نے جنگ مورتہ کے بعد ہی تعینی جمادی الآخرہ سے میں ان کی تالیف ۔ قلب کے لیے مفرت عمرد بن عاص رضی اللّٰدعنہ کوان کی مبانب روانہ فرمایا کہا مبا باّ ہے کہ مباسوسوں نے بیر اطلاع بھی دی تھی کہ بنوقضا مدنے اطراف مدینہ پر ہلّہ بدلنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کررکھی ہے المناآت نے حفرت عمرو بن عاص کوان کی حانب روانہ کیا۔ مکن ہے دونوں سبب اکٹھا ہوگئے ہوں۔ بهرحال رسول الننديظ في الله عظيمة المنظمة المراس على المستحد المعالية المستحد المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المستحد المتعلق المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المستحد المتعلقة المتعلق کالی جھنٹریاں بھی دیں اوران کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین وانصار کی تمین سونفری دیے کہ انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ نیس گھوڑسے بھی تھے ۔ آپ نے حکم دیاکہ بلی اور عذرہ اور بلقین کے جن لوگوں کے ہاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہاں ہول۔ وہ رات کوسفر کرتے اور دن کو چھٹے رہتے تھے یہب ڈنمن کے قریب پہنیے تومعلوم مواکدان کی جمعیت بہت بڑی ہے۔اس لیے حفرت عمرُونے حفرت را نع بن کمیٹ جہنی کو كك طلب كرف ك يدرسول الله عَيْنِ الله عَيْنِ الله عَيْنَ الله عَيْنِ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلْمَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَامِ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَامِ عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلِيْنِ اللّهُ عَلِيْنَ اللّه عَ بن جراح کُوعکُم دے کران کی سرکر دگی میں دوسوفوجیوں کی کمک روامہ فرمائی ۔جس میں رؤسار مہاجرین مُشلاً ابومكرٌ وعرض اورُسر دارانِ انصار تھی تھے بھزت ابوعبُٹیدہ کو فکم ویا گیا تھا کہ عمروُبن عاص سے جاملیں۔ اور دونوں مل كركام كريں ، اختلاف نه كريں ۔ و إلى پہنچ كرا بوعبيدہ ضى الله عند نے امامت كرنى عام ليك ت حزت عرون کہا آپ میرے پاس کیک کے طور پر آتے ہیں امیریں ہوں ۔ ابوعبٹیوہ نے ان کی بات مان لی اور ماز حضرت عُرُو ہی براطاتے رہے۔

کک آجانے کے بعد یہ نورج مزیر آگے بڑھ کر قضاعہ کے علاقہ میں داخل ہوئی اوراس علاقہ کو رہندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی ۔ انھیر میں ایک نشکر سے ٹارہھیٹر ہوئی کیکن جب مسلانوں نے اس پر حلہ کیا تو وہ اِدھ اُدھ رہاگ کر کجھر گیا ۔

اس کے بعد عوف بن مالک شجعی رضی اللہ عنہ کو المیجی بنا کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی مبسلامت واپسی کی اطلاع دی اورغز وسے کی تفصیل سناتی ۔

زات السلاسل رپہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔) وادی القرامی سے آگے ایک خطۂ زمین کا نام ہے۔ یہاں سے مدینہ کافاصلہ دس دن ہے۔ ابنِ اسحاق کابیان ہے کہ سلمان قبیلۂ حبذام کی مرزین میں واقع سلس نامی ایک بیشمے پر اُرسے تھے اسی بیان اس مہم کا نام ذات السلاسل بڑگیا ۔

اس مربی کی مرزین میں واقع سلس نامی ایک بیشمے پر اُرسے تھے اسی بیان کے اندر قبیلة محارب کے علاقہ میں نصرہ مسر تیم مصر تیم کے لیے رسول اللّٰہ میں تیم نے انہوں نے وشمن کے لیے رسول اللّٰہ میں اور قبید کیا اور مال غنیمت بھی صاصل کیا۔ اِس مہم میں وہ بندرہ دن مریز سے باہر رہے کے مصحدہ آدمیوں کو قبل اور قبید کیا اور مال غنیمت بھی صاصل کیا۔ اِس مہم میں وہ بندرہ دن مریز سے باہر رہے۔

 $\bigcirc$ 

سل ويكف ابن بشام ١٩٢٣/ تا ١٩٢٩ ، الوالمعاد ١٥٤/١ الله ويكف ابن بشام ١٥٤/١ تلقيح الفهوم ص ١٥٣

### فرن غزوة رسخ مله

الم ابنِ تیم کھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذراید اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسُول کو، اپنے سُول کو، اپنے سُکرکو اور اپنے گرکو، جسے دنیا والوں کے لیے اربی شکر کو اور اپنے گرکو، جسے دنیا والوں کے لیے ذراید ہوایت بنایا ہے بکفار دمشرکسین کے ہاتھوں سے چیٹ کارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں ٹوشی کی اہر دوٹر گئی اور اس کی عزت کی طنا ہیں جزاء کے ثنانوں پرتن گئیں، اور اِس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج دافعل ہوتے اور رُوئے ذمین کا چہرہ دوشنی اور چک دمک سے مجمع گا اُٹھا۔

اس غرومے کا سبب ایک دفعہ بیری کہ جو کوئی محد ﷺ کے عہدو پیمان میں امل

ہونا چاہیے داخل ہوسکتاہے اور جو کوئی قریش کے عہدو ہمیان میں داخل ہونا چاہے واخل ہوسکتاہے اور ہو قبیلہ جس فریق کے سابھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصّہ سمجا جائے گا۔ لہذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی صلے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو مینود اس فریق پر عملہ اور زیادتی تصوّر کی جائے گی۔



موگئے۔ تہارا اللہ!... تمہارا اللہ ... اس مح جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی ، بولا " بنو بحر اِ آج کونی الدنہیں ، اپنا بدلہ بچالو۔ میری عرکی قسم! تم لوگ حرم میں حویدی کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہسیں لے سکتے۔"

ادهر بنوخزاعد نے مکر پہنچ کر بگریل بن وُرقاء خُراعی اور لینے ایک اُزاد کردہ غلام را فع کے گھروں میں بناہ لی اور رمول اللہ ﷺ کی خدمت بناہ لی اور رمول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہموگیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں شخابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے عمر وہن سالم نے کہا :

حلفناوحلف ابيه الاتلدا يارب انى ناشد محمدا تمة أسلمناولم ننزع يدا قدكنتم ولداوكنا والدا وادع عبادالله يأتف اصددا فانصر - هداك الله - تصراليدا فيهم رسول الله قد تحبردا ابيض مثل البدرييموصعدا فى فيلق كا لبعربيجرى مزيدا انسيم خسفا وجهه تربدا ان قريشًا خلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوالي في كداء رصدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهبماذل واقل عددا هم بيتونابا لوت يرهجدا

#### وقتلونا ركعا وسحبدا

کے اشارہ اس عہد کی طرف ہے جربنوخزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان عبدالمطّلب کے زمانے سے جبلا آر ہا تھا۔ اس کا ذکر ابتداء کتاب میں کیا جا چیکا ہے۔

خلاف درزی کی ہے اور آپ کا پُختہ ہیان توٹر دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے کدار میں گھات لگائی اور
میر سیمھاکر میں کمی کو (مد دکے لیے) نہ پکاروں گا حالا نکہ وہ بڑے ذمیل اور تعداد میں تعبیل ہیں۔ انہوں نے
وتیر پر رات میں حکوکیا اور ہمیں رکوع و ہود کی حالت میں قبل کیا۔ (بینی ہم سلمان تھے اور ہمیں قبل کیا گیا۔)
دسول اللہ میں لا اللہ میں لا اس نے فرمایا " لیے عمر وین سالم تیری مدد کی گئی '۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا
ایک ملکوٹا او کھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا یہ بادل بنو کھب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔

اس کے بعد بُرْنی بن وُرَقاً وَخُراعی کی سرکردگی میں بنوخُر اعدی ایک جماعت مدینه آئی اور رسول اللّٰه مِیْلِیْ اَلِیْ اَلِیْ کَالِی کَالِ کِی کُلِ اللّٰہِ کِی کُلِ اور کس طرح قریش نے بنو کمر کی پشتیبانی کی - اس کے بعد سے وگ ککہ واپس جلے گئے ۔

اس میں شئر نہیں کر قریش اوران کے طلیفوں نے جو کھیے کیا تھاوہ کھلی ہوتی بدعہدی اور

# تجدید کے کیے الوسفیان مدینہ میں

صریح پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجرجواز نہ تھی۔اسی لیے نود قریش کوبھی اپنی برعہدی کا بہت جلد احساس ہوگیا اورانہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی حس میں طے کیا کہ وہ لینے سیرسالار ابوس نقیان کو اپنا نمائندہ بناکر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔

ادھررسول اللہ ﷺ نے سنگابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد سکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچے آپ نے فرمایا کہ "گویا میں ابرسفیان کو دیکھ رام ہوں کہ وہ عہد کو پھرسے بچنة کرنے اور مدتِ مسلح کو بڑھانے کے لیے آگیا ہے "

ادھ اوسفیان طے شدہ قرار دا دے مطابق روانہ ہو کوئے شفان بینجا تو بُڈیل بن وُرَقا، سے ملاقات ہوئی۔ بُڈیل مدینہ سے کمہ واپس آرم تھا۔ ابوسفیان مجھ گیا کہ یز ببی ﷺ کے پاس سے ہو کر آر ہاہے۔ پوچھا بُڈیل ! کہاں سے آرہے ہو ج بُدیل نے کہا ' میں خُزاعہ کے سمارہ اس سامل ادر دادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا کیا تم مخڈ کے پاس نہیں گئے تھے ج بُدیل نے کہا ' نہیں ۔

کر جب 'بریل مکہ کی جانب روانہ ہوگیا تر ابوسفیان نے کہا 'اگروہ مدینہ گیا تھا تو وہاں راپنے ونٹ کو) گئے میں کو گئے کہا کا چارہ کھلایا ہوگا۔اس لیے ابوسفیان اس مگہ گیا جہاں 'بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی

سے اتبارہ اس بات کی طرف ہے کہ عیرِ شاف کی مال معنی تعقی کی ہیوی جبی بنوخز امرسے تھیں۔ اس بیے پور افاندانِ نبوت بنو خزامہ کی اولاد تھہ اِ۔

مینگنی ہے کر توڑی تواس میں تھجور کی تھنی نظراً تی۔ ابوسفیان نے کہا ' میں خُدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 'بدیل ، محدّ کے پاس گیا تھا۔

بہرمال ابرسفیان مدیمز بینجا اور اپنی صاحبزادی اُمّ المومنین صرت اُمّ جیبہ رضی اللّه عنہا کے گھرگیا۔
جب رسول اللّه ﷺ کی کے بستر پر بیٹھنا جا ہا تو انہوں نے بستر لیبیٹ دیا۔ ابرسفیان نے کہا:" بیرسول اللّه منہ اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا"؛ انہوں نے کہا:" بیرسول اللّه میں نظام اللّه کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں " ابوسفیان کہنے لگا: فعدا کی تسم میرے بعد تہیں شریع کیا ہے "

بھرابوسفیان وہاں سے نکل کر دسول اللہ ﷺ کے پاس گیا ادر آپ سے فنت کوکی آٹ نے اُسے کو تی جواب نہ دیا۔ اس کے بعدا بوکر رمنی اللہ عنہ کے باس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ میں اللہ علیہ ا سے گفتگو کریں۔ انبوں نے کہا ، میں ایب انہیں کرسکتا۔ اس کے بعد دہ عمر بن تحطاب رضی اللہ عذکے پاس گیا اور اُن سے بات کی ۔انہوں نے کہا ' معلامی تم توگوں کے لیے رمول اللّٰہ ﷺ اللّٰ سے مفارستس کردں گا خدا کی قسم اگر مجھے لکوا می کے کھٹے ہے سوا بچہ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد كردل كاراس كے بعدوہ مصرت علی بن ابی طالب كے باس بہنجار وہاں مصرت فاطمہ رضی اللّه عنہا بھی تھیں اور حزت من بھی تھے ہوا بھی چوٹے سے بیتے تھے اور سلمنے گھٹنول گھٹنوں مل رہے تھے۔الوسفیان نے كها : لے على إميرے ساتھ تمہاراسب سے گہرانسي تعلق ہے۔ ميں ايک ضرورت سے آيا ہول۔ ايسا نه جوکه حس طرح میں نامراد آیا اس طرح نامراد واپس عباؤں ۔تم میرے بیے محدّے سفارش کر دو۔ مصرت علیٰ نے کہا: ابوسفیان اِنجم پرافسوسس ، رسول اللہ ﷺ نے ایک بات کا عزم کرلیا ہے۔ ہم اس بالے میں آت سے کوئی بات نہیں کرسکتے۔ اس کے بعدوہ هزت فاطمہ کی طرف متوجہ موا اور بولا : کیا آپ ایسا سرسکتی ہیں کہ اپنے اس بلیے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان بناہ دینے کا اعلان کرکے ہمیشہ کے لیے عرب کا مروار ہوجائے ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا !' واللّٰہ ! میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں بہنجاہے کہ لوگوں کھے درمیان پناہ دینے کا اعلان کرسکے اور رسول اللّٰہ ﷺ کے ہوتے ہوئے کوئی نیاہ دے جی نہیں سکتا۔" ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعدابوسفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سیسخت گھرامٹ ،کش کمش اور ماہیسی دنا امیدی کی حالت میں کہا": الواحسسن . میں وکھیتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں ، لہذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ "۔حنرت علیؓ نے کہا": نعا کی قسم! میں

تہارے بیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانا۔ البتہ تم بنوکنانہ کے سردار ہو' ابذا کھڑے ہوکر لوگوں کے درمیان امان کا علان کر دو، اس کے بعد ابنی سرزمین میں دابس چلے جاؤ' ابرسفیان نے کہا"؛ کیا تہارا نیال ہے کہ بیمرے لیے بچرکا رآمد ہوگا ؟ صنرت علی شنے کہا"؛ نہیں فکرائی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھنا، لیکن اس کے علادہ کوئی صورت مجی سمجھ میں نہیں آتی ۔ اس کے بعد ابرسفیان نے سمجد میں کھڑسے ہوکرا علان کیا کہ لوگو! میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں ۔ بھراپنے اونسل پرسوار ہوکر کمر چلاگیا ۔

قریش کے پاس بہنچا تو وہ پر چھنے لگے کہ پیچے کا کیا حال ہے ؟ ابوسفیان نے کہا ہیں محد کے پاس گیا۔

بات کی تو والنّد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو تحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی تعبلائی

نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن نطاب کے پاس گیا تو اُسے سب سے کھ فتیمن پایا۔ پھر علیٰ کے پاس گیا تو اُسے

سب سے زم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پڑھل بھی کیا کیکن بیا نہیں وہ کاراً مد

بھی ہے یا نہیں ؟ وگوں نے بو چھا: وہ کیا رائے تھی ؟ ابوسفیان نے کہا! وہ رائے یہ تھی کر میں اوگوں کے

درمیان امان کا اعلان کر دول ، اور میں نے ایسا ہی کیا ۔"

قریش نے کہا ، توکیا محد نے اسے نا فذ قرار دیا۔ ابر سفیان نے کہا ، نہیں۔ لوگوں نے کہا ، تیری تباہی ہو ، اس شخص دعلی نے تیر سے ساتھ محض مذاق کیا۔ ابر سفیان نے کہا : فعدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن کی ۔

ش میں طبرانی کی روایت سے معلوم ہو تاہیے کہ رسول اللہ طبیع کی گئی نے عبدت کنی کی

جاسوسوں ا درخبروں کوشت ریش بھٹ ہنتھنے سے روک ا در کمپڑا لیے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سرپرر ایک دم جا پنجیس ر

سے یہ رہے ہے جس کی طاقات عامر بن اضبط سے ہوئی تو عامر نے اسلامی دستور کے مطابق سلام کیا۔ لیکن معلم بن جثامہ نے کسی سابقہ رنجش کے سبب اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور سامان پر قبضہ کرلیا۔ اسس پر یہ است نازل ہوئی ولا تفولوا لمن الفی المدی الشکام الشکام ماست مؤمنا دارتے ہیں جتم سے سلام کرسے اسے یہ نہ کہوکہ تومومن نہیں ۔ اس کے بعد علم کورسول اللہ می فائل کے پاس نے آسے کہ آب اس سے بیے دُعائے منفوت کر دیں لیکن جب محلم آپ کے سامنے صافر ہوا تو آپ نے تین بار فرمایا اللہ ایمام کو نہ بخش ۔ اس کے بعد محلم آپ کے سامنے ماضر ہوا تو آپ نے تین بار فرمایا اس سے کہ اس کی قوم کے لوگ اس کے بعد معلم اپنے کپڑے کے دامن سے اپنے آنسولو نجھتا ہوا اس کا ۔ ابن سماق کا بیان ہے کہ اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں میں کے لیے رسول اللہ می اللہ تھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ دیا تھی۔ دیکھتے زاوا لمعاد ۲ ر ۱۵۰ ، ابن ہشام ۲ / ۱۵۰ ، ۱۵۰ ۔

بچوٹی کھول کرخط نکالا اور ان کے حوالے کرویا۔ یہ توگ خطامے کر رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس پہنچے دیکھا تو اس میں تحریرتھا: رصاطب بن ابی بلتغه کی طرف سے قریش کی جانب ) پیر قریش کورسول الله می الله علی الله می روا بگی کی خبردی تقی می رسول الله مینالی الله مینالی این مفرت حاطب کو بلا کر او میا که حاطب بریا ہے ؟ انہوں نے کہا، اے رسول اِ میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں ۔ خدا کی قسم! اللہ اور اس کے رسول برمیرا ایمان ہے۔ می نہ توم تد مواہوں اور نہ مجھ میں تبدیل آئی ہے۔ بات صف آئی ہے کہ میں نوو قرایش کا اُدمی نہیں البتة ان میں چیکا ہوا تھا اورمیرے اہل وعیال اور بال بیتے وہیں ہیں نسکین قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی مفاطلت کریں ۔ اس کے بزعلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دارہیں عوائن کی مفاظت کریں گے۔اس لیے جب مجھے میر چیز عاصل نہ تھی تومیں نے چاہا کہ ان بر ایک احمان کر دوں حس کے عوض وہ میرے قرابت دا ردل کی حفاظت کریں ۔ اس پرچفرت عمر بن خطاب نے کہا: لیے اللہ کے رسول " اِمجھے جھوڑ سیے میں اس کی گردن ماردوں کیو کمہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور بیمنافق ہرگیاہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور کھیو! بیرجگپ بدر میں عاضر ہو سیکا ہے۔ اور عُمر اِتمہیں کیا بہتر ج ہوسکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کرکہا ہو کہتم لوگ جو چا موكرو، ميں نے تمہيں بخش ديا ريئن كرحفزت عمرضى الله عنه كى انكھيں أنىكبار موكسيّں اور انہوں نے كہا: اللهاوراس کے رشول بہترجانتے ہیں ہے۔

اس طرح الله نے جاسوسول کو مکیڑا دیا اور سلانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش کے نہ پہنچ سکی۔ اسلامی شکر مکه کی راه میں ایس ایسان المبارک شدہ کورسول الله میں اللہ میں تھی ورکر مکتے کا رُخ کیا۔ آپ کے ساتھ وس بنرار صفار کام تھے۔ مدیمنہ پر ابور م غفاری

ہے۔ سہب<u>ی نے بیفن مفازی کے حوالے سے خط</u> کامضمون میربیان کیاہے: امابعد! لے جاعبتِ قریش! رسول اللّٰہ يَيْلِقُهُ عَلِيكَانَ مَهِارِ بِيس رات جيها سِلِ روال كى طرح برصنا موالت كرك ركم أرب مبي اور سخوا أكروه تنها بعى تمها لير باس آجاميّن توالسّران كى مدوريكا اوران سابينا وعده بوراكير كالهذاتم لوگ ابينمتعلى موج لوراتلام واقدی نے اپنی ایک مرسل سندسے روایت کی ہے کہ حفرت حاطب نے سہیل بن عمرو ،صفوان بن اُمتیہ ، ا در عکر مرکے پاس میر لکھا تھا کر" رسول اللّٰہ ﷺ نے اور میں غزوے کا اعلان کر دیا ہے اور میں نہیں سمجھنا کہ آھیے کا ارادہ تم بوگوں کے سواکسی اور کاسبے اور میں جاہتا بہوں کہ تم بوگوں پرمیرا ایک احسان رہے۔ (فتح الباري ٤/ ٥٢١ )

لته مصحح بخاری ۱۲/۲، ۱۲/۲ محترت براور حضرت البور تذک نامول کاا ضافه صحح بخاری کر بعض و سری دوایات میں بسے و

مِنی النُّدعنه کی تقرری ہوئی ۔

لممرك انى حين احمل راسية لتغلب خيل اللات خيل محمد كالمدلج الحيران اظلم ليله فهذا اوانى حين اهدى فاهتدى هدانى هادغير نفسى و دلنى على الله من طردته كل مطرد

"تیری مُرکی قسم! حس وقت میں نے اس بیے جنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شہوار محد کے شہوار پر فالب ہمائیں تومیری کیفیت رات کے اس مسافر کی سی تھی جوتیرہ و تار رات میں حیران وسرگردان ہو، لیکن اب وقت اگیا ہے کہ مجھے ہوایت وی جبئے اور میں ہوایت پاؤں ۔ مجھے میرنے فس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی اور اللّٰہ کا راستہ استی خص نے بتایا جسے میں نے ہرموقع پر دھتکار دیا تھا۔

ین کرسول الله مین اسلامی نے اس کے سینے پرضرب لگائی اور زایا ہم نے مجھے سرموقع پردھ تکاراتھا۔

مرا تقریران میں اسلامی شکر کا براو کے مسلفہ مرا اللہ مینا شائل کا نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور مرا الطہ ران میں اسلامی شکر کا براو کے مسلفہ مرا الطہ ران میں اسلامی شک کر ایک نے دوزہ توڑ دیا۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے کہ یدنای چشے پر بہنچ کر آپ نے دوزہ توڑ دیا۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے

بعد بچرآت نے سفرجاری رکھا یہاں ٹک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرا نظہران ۔ وادی فاطمہ ۔ پہنچ کر نزول فرمایا ۔ وہاں آٹ کے حکم سے لوگوں نے انگ انگ آگ جلائی ۔ اس طرح دس ہزار (چولموں میں) آگ جلائی گئی ۔ رسول اللہ طلق علی این نے سے صرت می بن نطائش کو پہرے پر مقرد فرمایا ۔

او حرالله تعالی نے قریش پرساری خبرول کی رسائی روک دی تھی اس لیے انہیں صالات کا کچھ علم نہ تھا ؛ البتہ وہ نوف اور اندیشے سے دو جار سقے اور ابسفیان با ہر جا جا کر خبروں کا بتا سکا آرہتا تھا۔ جنا بچھ اس وقت بھی وہ اور تکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبرول کا بتا لگانے کی غرض سے نکلے بوئے تھے۔ محذت بھی وہ اور تکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء خبر کے بخدا میں رسوں الله مظاہد تھے الاسفیان کہ رہا تھا کہ مجھ ابرسفیان اور بدیل بن ورقاء کی گفت گونائی پڑی ۔ وہ باہم رو وقدر کر رہے تھے۔ ابرسفیان کہ رہا تھا کہ خُدا کی قسم بی میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسانٹ کر تو کھی دیکھا ہی نہیں اور جا اب میں بدیل کہ رہا تھا۔ یہ نے آئی اور ایسانٹ کر تو کھی دیکھا ہی نہیں اور جا اب میں بدیل کہ رہا تھا۔ یہ نے ان کی اور ایسانٹ کر تو کھی دیا ہے۔ اس پر ابوسفیان کہ رہا تھا 'خزا مراس سے نگرائی قسم بنوخ راعہ ہیں کہ رہا تھا 'خزا مراس سے کہائی قسم بنوخ راعہ ہیں کہ یہ رہا تھا 'خزا مراس کے گھیا کی میں کہ یوان کی آگ اور ان کا اگر میں دیا ہے۔ اس پر ابوسفیان کہ رہا تھا 'خزا مراس کے کہیں کہ اور ذلیل ہیں کہ یوان کی آگ اور ان کا انگر میں۔

مه صحیح بخاری ۲۰۳/۲

که بعدیں ابوسفیان کے اسلام میں بڑی خوبی آگئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انبوں نے اسلام قبول کیا جیا،

کے سبب رسول اللہ طلا کھی آگئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی بھی ان سے مجت کرتے

تصاور ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے تھے اور فرماتے تھے جمھے توقع ہے کہ یہ گڑ ہ کا بدل ثابت

ہوں گئے ۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا ترکہنے لگے ، مجھ پر بنرونا کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کہی کوئی گناہ کی بات نہیں کہی۔ زاد المعاد ۱۹۲/۲ ، ۱۹۳۱

ترتہاری گردن مار دیں گے بہذا اس نچر پر پیچے بیٹھ ماؤ۔ میں تہبیں رسول اللہ ﷺ کے پکسس کے جیار میں اور تہارے لیے امان طلب کئے دیتا ہول۔ اس کے بعد البسفیان میرے پیچے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس سے گئے۔

حصزت عباس ضی الڈونہ کہتے ہیں کہ میں ابوسفیان کو بے کر میلا ۔ جب کسی الاؤ کے پاس سے گزر آما تو لوگ کہتے مرکون ہے ؟ مگر حب دیکھتے کہ رسوں اللہ ﷺ کا خچرہے ادر میں اس پرسوار ہوں تو کہتے کہ رسول الله ﷺ عَلَيْهُ عَلِينًا كَا مِي جِيامِين اوراً بِ كَ خِيرِ بِين بِهان كُ كُمين عمر بن خطاب رضي الله عنه الله عنه الله و کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے کہا ' کون ہے ؟ اوراُ مھ کرمیری طرف آتے۔حبب پیچھے الوسفیان کو دیکھا تو كِنے لگے ، ابوسفيان ؟ اللّٰه كا وشمن ؟ اللّٰه كى حدہبے كه اس نے بغيرعبدو پيمان كے تجھے (سمارے ) قابر ميں كرديا ـ اس كے بعدوہ نكل كررسول الله عِنْ الله عَنْ الله بڑھ گیا اور نچرسے کو وکر رسول اللہ میلانٹا فیلیکانے کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب معی گھس آئے اور بولے کہ لیے اللہ کے رسول! یہ ابوسفیان ہے۔ مجھے اجازت دیکھٹے میں اس کی گرون مار دول۔ میں نے کہا ' کا سر کپڑلیا۔ اور کہا' نعدائی تسم آج رات میرے سواکوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔جب ابر سفیان کے بارسے میں صرت عرض نے بار بار کہا تو میں نے کہا ' عُمر! تصرحاؤ ۔ فُداکی تسم اگریہ بنی عدی بن کعب کا آدمی مِوّاتوتم اسی بات مذکبتے عمر رضی اللّه عنه نے کہا عباس! ٹھرجاؤ۔ ٹُداُکی قسم تمہارا اسلام لانامیرے نزدیک خطاً ب کے اسلام لانے سے \_ اگروہ اسلام لاتے \_ زیادہ بندیدہ ہے ادراس کی وجہ میرے لیے صرف بیرہے کہ رسول اللہ طلائع اللہ ای کے زدیک تمہارا اسلام لانا نُحطَّاب کے اسلام لانے سے زیادہ پندیوں کے رسول الله ﷺ فَيْ اللَّهُ عَلِي عبس إلى الله و تعنى الوسفيان كور) البينة ورسي ميس لي جاوَ صبح میرے پاس نے آنا۔ اس عکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں سے گیا اور مبح خدمت نبوی میڈالیڈ کھی گئا میں ماصر كيارات نے اسے دكھ كرفر مايا ابرسفيان ! تم برافسوس إكياب بھي تمہارے ليے وقت نہيں آياكم تم يه جار بكوكرالله كي سواكوني الدنهين ۽ الوسفيان نے كما ميرے ماں باپ آپ پرفدا ،آپ كتف برد بار ، كتف كريم اوركتنے خولیش پرورہیں میں انھی طرح سجھ جيکا ہوں كەاگر اللہ کے ساتھ كوئی اور بھی اللہ ہوتا تواب مک میرے کیجے کام آیا ہوتا ۔

آتِ فرمایا " ابوسفیان تم پرافسوس اکیاتهارے بیےاب بھی دقت نہیں اگرتم برمان سکو کہ میں

الله کارسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا 'میرے ماں باپ آپ پر نعا۔ آپ کس قدر صلیم کس قدر کریم اورکس قدر صلیم کرنے والے ہیں اس بر میں نے کہا ' صلہ رتمی کرنے والے ہیں اس بر میں نے کہا ' صلہ رتمی کرنے والے ہیں اس بر میں نے کہا ' اسے اس بر میں اور میں اور میں کیا اللہ کے دسول میں ۔ اس پر ابوسفیان نے اسلام مولوکہ اللہ کے دسول میں ۔ اس پر ابوسفیان نے اسلام قبول کرلیا اور حق کی شہادت دی ۔

یکس نے کہا: لے اللہ کے رسول! ابرسفیان اعزاز بیندہ لہذا سے کوتی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حوالوسفیان کے گھریں گھس جاتے اسے امان ہے اور حوا پنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے اور حومسجد حرام میں داخل موجاتے اسے امان ہے۔

رمرًا لظهران سے ملے کی جانب رسول الله مِنْ الله عَلَيْ ال

بوت اور صرت عباس روحم دیا کہ اوسفیان کو وادی کی تنگات پر بہار کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گذرنے والی خدائی فوجوں کو ابسفیان وکھ سکے محترت عباش نے ایساسی کیا۔ اور حقبال اپنے اپنے پنے پھر رہے ہے گذر رہ سے تھے۔ بہب وہاں سے کوئی قبیلہ گزر آتا تو ابوسفیان پوچھا کہ عباش ایر کون لوگ ہیں ؟ بواب میں حضرت عباش ایر کون لوگ ہیں ؟ بواب میں حضرت عباش ایر کون لوگ ہیں ؟ دوہ کہتے ، مُرزینہ ہیں۔ ابرسفیان پوچھا کہ اے عباش ایر کون لوگ ہیں ؟ دہ کہتے ، مُرزینہ ہیں۔ ابرسفیان کہتا کہ مجھ سکتم سے کیا واسطہ ؟ پہران کا کہ کرکے گزرگے ۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابرسفیان حضرت عباس سے اس کی بابت صرور دریافت کرتا اور جب دہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھ بنی فلاں سے کیا واسطہ ؟ پہاں کہ کہ رسول اللہ میں اپنے بہز دستے کے جلویں تشریف لائے آپ بہاج بی انسار کے درمیان فروکش تھے رہاں انسانوں کے بہائے صف لوہنے کی باڑھ دکھائی پڑر ہی تھی۔ ابرسفیان نے کہا ؛ سبحان اللہ اب ایرسفیان ایر کہاں اور جب کی باڑھ تھائی سے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس نے کہا ؛ ابرانفضل ایم بہار رہے ہی بادرت ہے کیا واللہ بڑی زردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی المترین خوالی بر بردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی المترین خوالی بر بردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی المترین خوالی بردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی المترین المترین المترین المترین المترین المترین المیں اور المترین المترین المترین المترین المترین ایر بردست ہوگئی۔ حضرت عباس بنی المترین ا

اس موقع برایک داقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا بھر پرامھزت سعد بن عبادہ رمنی اللّٰہ عنہ کے پاس تھا۔

#### وہ ابرسفیان کے ہاس سے گزرے تولیہ ع

## المدومة الملحمة المدومة المدومة المدومة المدومة المدومة المراد ما راد م

جب رسول الله عَلِينَ عَلَيْنَ الْهِ سِيان كَ بِاس سَرُرُدُ عَلَى تُوحِزت عِباس رضى الله عِند ف اس سے كما 'اب

## اسلامی شکراچانگ قربش کے سرپہ

دور کراپنی قدم کے پاس جاؤ۔ ابسٹیان تیزی سے کمہ پنجا اور نہایت بلند آواز سے پکارا "قریش کے اوگر اِ
یہ محمد میں قدم کے پاس جاؤ۔ ابسٹیان تیزی سے کمہ پنجا اور نہایت بلند آواز سے پکارا "قریش کے اوگر اِ
یہ محمد میں فیصل جائے اُسے امان ہے " یہ بُن کراس کی بیوی ہند بنت عتبر اٹھی اور اس کی مونچھ کیو کر اولی ۔
مارڈ الواس شک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے تیلی نپٹر لیوں والے کو۔ بُر اہوایے بیٹیرو خررسال کا ۔
مارڈ الواس شک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے تیلی نپٹر لیوں والے کو۔ بُر اہوایے بیٹیرو خررسال کا ۔

ابوسفیان نے کہا' تمہاری بربادی ہو۔ دکھیو تمہاری جانوں کے بارسے ہیں ہے، رت تمہیں دھوکہ میں مظال دے کیونکہ محمد الیالٹ کرلئے ہیں جس سے مقلطے کی تاب نہیں۔ اس سے جوابوسفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا' اللہ تجھے مارے ، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آسکتا ہیں جہ ؛ ابوسفیان نے کہا' اور سج ا پنا دروازہ اندرسے بندکر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں دامل ہوجائے اسے بھی امان ہے ۔ دیش کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور سجد جوام کی طوف مجائے البہ لینے وامل ہوجائے البہ لینے کی وہا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کئے دیتے ہیں۔ اگر قریش کو کچھ کا سیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہورہیں گے اور اگر ان پر صرب مگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منطور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق ہورہیں گے اور اگر ان پر صرب مگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منطور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق ہورہیں گے اور اگر ان پر صرب مگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منطور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق ہورہیں گے اور اگر ان پر صرب مگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منطور کرلیں گے۔ قریش کے یہ احمق

ا دباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے عِکْرُمَہ بن ابی جہل ،صفوان بن اُمیَّہ اورسُہُیل بن عَمْرُد کی کمان میں نعذمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو کمر کا ایک آدمی حاس بن قبیس بھی تھا ہواس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتارہتا تھا۔جس پراس کی بوی نے رایک روز ) کہا ' یہ کاہے کی تیاری ہے جومیں دکھے رہی موں ؟ اس نے کہا ' محد ﷺ اور اس کے ساتھیوں سے مقلبطے کی تیاری ہے۔ اس پر بروی نے کہا ' خُداکی تسم، محد ﷺ اوراس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز عظم نہیں سکتی۔ اس نے کہا": صلاک تسم، مجھے امیدہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناوَل گا۔ اس کے بعد کہنے لگا،

> ان يقبلوا اليوم فمالى علة مذاسلاح كامل وألة وذوغرارين سريلع السلة

" اگروه آج مدمقابل آگئے تومیرے بیے کوئی عذر نہ ٹوگا۔ بیٹمل ہتھیار ، درازا نِی والا نیزہ اور جبط سونتی جانے والی دو دھاری ملوارہے ۔

خندمه کی اطائی میں شخص بھی آیا ہوا تھا۔

اسلامی شکرذی طوی میں ادھ رسول الله میناللہ اللہ میں مانظہ ان سے روانہ ہوکرذی طویٰ پہنچے۔اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزا فرنستی پر

فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر حبکار کھاتھا پہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی مکرس سے مالگ سے تھے ۔ ذی طویٰ میں آب نے سے کرکی ترتیب وقلیم فرمائی ۔ خالد بن ولیدکو داہنے پہلوپر رکھا۔ اسس میں اسلم، سُکینم، غِفار، مُزْینَهُ، جُهُنینهٔ اور کھی دوسرے قبائل عرب تھے ۔ اورخاکد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ کریں زیریں تصے سے داخل ہوں اور اگر قریش میں سے کوئی آ رہے آتے تو اُسے کاٹ کررکھ دیں ، یہاں یک کرصفا پر آپ سے آملیں۔

حضرت زمنر بن عوام بائیں بہلو رہتھے۔ان کے ساتھ رسول اللد مِنْلَاللهُ عَلِيْلُا كَا يَعِمر إِيتَها \_ آمِي نے انہیں مکم دیا کہ کتے میں بالائی حصے یعنی کداء سے داخل ہوں اور حجون میں آپ کا جنٹڑا گاو کر آپ کی آمد يك ويس طهردري -

حضرت ابومبیدہ پیادے پرمقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ دہ بطن وادی کا راسۃ کیڑیں بہاتک كه كمن مين رسول الله وظلة عليكان كه آكم أترين-

مکہ ملس اسلامی مشکر کا داخلہ ان برایات کے بعدتمام دستے اپنے اپنے تقدرہ

راستول سے علی رہے۔

حفرت فالداوران کے رفقا کی راہ میں جومشرک بھی آیا اسے مثلا دیا گیا؛ البتہ ان کے رفقاء میں سے بھی کرز بُن جا برفہری اور خنیس بین خالد بن ربعیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجربہ ہوئی کہ بیہ دونوں لنگرسے بچیوط کرائیک دومرے راستے پرجل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا نے خدمہ بہنچ کر حفرت فالد اور ان کے رفقا کی مٹر بھیل قریش کے اوبا شوں سے ہوئی معمولی سی جھڑ ہے میں بارہ مشرک ماسے فالد اور اس کے دیدرشرکین میں بھگدڑ مج گئی ۔ حاس بن قیس جرسلانوں سے جنگ کے بیمتھیار ٹھیک گئے اور اس کے دیدرشرکین میں بھگدڑ مج گئی ۔ حاس بن قیس جرسلانوں سے جنگ کے بیمتھیار ٹھیک مفال کرتا رہا تھا بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بوی سے بولا: دروازہ بندکر لو۔ اس نے کہا:

انك لوشهدت يوم الخندمه اذفرصفوان وفرعكرمة واستقبلنا بالديف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربافلا يسمع الاغمغمه لهم نهيت خلفت اوهمهمه

لم تنطقي في اللوم اد في كلصه

" اگرتم نے جنگ خندمر کا صال دیکھا ہم تا جب کرصفوان اور عکرمہ جھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہموئی

تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا ، جو کلائیاں اور کھو پڑیاں ، س طرح کاٹنی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے

ان کے شور وغو غا اور ہم ہمہ کے کچھ ٹنائی نہیں پڑتا تھا ، تو تم ملامت کی ادنی بات ہذہمیں "

اس کے بعد صفرت نما لدر صنی الند عنہ کمر کے گئی کو چوں کو روند تے ہوئے کو ہِ صف بر رسول اللہ اللہ علی ہے جا ملے ۔

ادر ببیت اللّٰه کے کُرد اور اس کی جیت پرتین سو ساٹھ بُت تھے۔ ایّ اسی کمان سے ان بتوں کو تُحوكر مارتے جاتے تھے اور كتے جاتے تھے:

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ \* إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (١٨:١٨) ''حق 'آگیا اور باطل علاگیا ۔ باطل جانے والی چیز ہے''

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِبْدُ ١٢٩:٣٣٥ "حق ایگیاا در باطل ک حیلت پیرت نعتم ہوگئی ''

ادرآب کی طوکرے بت چہوں کے بن گرتے جلتے تھے۔

آت ہے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹی کر فرمایا تھا اور حالتِ احرام میں نرم دنے کی وجہ سے صرف طواف ہی پراکتفا کیا یکمیل طواف کے بعد حضرت عثمالی بن طلحہ کو ملاکران سے کعبہ کی کنجی بی بھیرات کے حکم سے خانه کعبه کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصورین نظراً ئیں جن میں مضرت ابراہیم اور مضرت اسماسیال علیهاالسلام کی تصویری بھی تھیں اوران کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھے کر فرمایا: "الله ان مشركين كوملاك كريه نه خواكي تسم ان دونوں بيغېرول نے كبھى بھي فال كے تيرات تعال نہيں كئے " آت نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دکھیں۔ اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیاا در تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔

نمارز كعبر مين رسول التدرية المنظيمة كي نماز اور قرلش منظاب اندرسے دروازہ بند

كرليا يصرت اسائه اور بلال مجي اندر ہي تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کي ديوار کارُخ کيا۔ جب ديوار صرت مین ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی توو ہیں مُصرِ گئے ۔ دو تھیبے آٹ کے باَمیں جانب تھے، ایک کھمبانے اپنے جانب اورتین کھیے پیچے ۔ان دنوں خار کعبریں جھے کھیے تھے ۔پھروہیں آپ نے نماز رہے ھی۔اس کے بعد بیت الله کے اندرونی حصے کا چکر نگایا۔ تمام گوشوں میں تکبیرو توحید کے کلمات کہے۔ میے دروازہ کھول دیا۔ قريش (سلمنے) مسجوم میں مفیں سگائے کھیا کھی بھرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں إ آئ نے دروازے کے دونوں بازو کرا ہے، قریش نیچے تھے انہیں یوں مخاطب فرمایا:

"الله كے سواكوئي معبود نہيں۔ وہ تنہاہے اس كاكوئي شركي نہيں۔ اس نے اپنا وعدہ سيج كر د كھايا۔ لینے بندسے کی مدد کی اور تنہا سارے بتھوں کوسکست دی سنو! بہیت اللّٰہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علادہ سارا اعزازہ یا کمال 'یا نوُن میرے ان ونوں قدموں کے بنچے ہے۔ یا در کھو قبلِ نطا شبہ عمر میں سے کوکڑے اورڈنڈے سے مہر سے منعلظ دیت ہے ، بعنی سواونٹ جن میں سے چالیس اوٹٹنیوں کے شکم میں ان کے بیچے ہوں ۔

کے قریش کے لوگو! اللہ نے تم سے جاہیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا ضا تمر کر دیا۔ سامے لوگ اوٹم سے ہیں اور آدم مٹی سے "اس کے بعدیہ آیت تلاوت فرمائی :

لَيَا يَتُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُن كُرُ مِّنَ ذَكِرٍ وَ أُنْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ﴿ إِنَّ اكْرُمَكُمُ عِنْدَ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْهُ خَبِيْرٌ ﴿ ١٣:٣٩) "ال وَهُوا بَهِم نَهُ بَهِم الكِ مردا وراك مورت سے بيلاكيا اور تهيں قوموں اور تبيوں مِن تقيم كيا تاكم تم ايك دوسرے كو بيچان سكو يتم ميں الله كے نزديك سب سے باعزت وہى ہے جوسب سے زيادہ متنی ہو ۔ بيشك الله جانبے والا اور خبر ركنے والا ہو خبر كے والا ہے ''

سے کوئی سروس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا": قریش کے لوگو اِتمہاراکیا نیال ہے اسے کوئی سروس ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا": قریش کے لوگو اِتمہاراکیا نیال ہے اسے کہا : اسے کوئی سروس ہیں ہیں۔ اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں " آپ نے فرمایا": توہیں تم سے دہی بات کہدرہا ہوں جو صرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لاکٹ ٹوٹیٹ عکی گاگیؤم آج تم پرکوئی سرزش نہیں ۔ جاوتم سب آزاد ہو۔"

اب نماز کاوقت ہو چکا تھا۔ رسول الله ﷺ نے حضرت بلال وضی الدعنہ کو حکم دیا کہ کیسے پرچڑھ کراذان کہیں۔

كعبه كي حيبت برا ذان بلالي

فتح بالمثن مرانے كى نماز اللہ علیہ اللہ میں الل

یہ چاشت کا وقت تھا۔ اس میے کسی نے اس کو جاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے نتیجی کی نماز۔ اُتم ہائی گئے اپنے دو دیوروں کو بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی اسے ہم نے بھی بناہ دی ۔ اس ہم نے بھی بناہ دی ۔ اس ارشاد کی وحبہ یہ تھی کہ اُتم ہُ اُنی کے بھائی صرت علی بن ابی طالب رضی النہ عندان دونوں کو بناہ دی ۔ اس میے اُتم ہُ اُنی نے ان دونوں کو چھاپی کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا ہو بست نبی میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ در ہوئیں ۔ میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرہ در ہوئیں ۔

ا كابر مجر بن كانتون دائيگان قرار ديداگيا

دیتے ہوئے عکم دیا کہ اگر وہ کیسے کے پردے کے نیچ بھی پانے جائیں توانہیں قبل کر دیا جائے ۔ ان کے نام یہ ہیں ۔

ابن ابی سرح کامعاملہ یہ بہواکہ اسے صفرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صدمت نہوی ہیں ہے جاکر جائ بنی کی سفار شس کر دی اور آب نے اس کی جائ جنی فرملتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ سکین اس سے پہلے آب کچھ دیر تک اس الم یہ میں ضاموش رہنے کہ کوئی صحابی اُٹھ کر استے قبل کر دیں گے کیونکہ شیخص اس سے پہلے آب بھی ایک باراسلام قبول کر جبکا تھا اور ہجرت کرکے مدینہ آیا تھا لیکن بھر مرتد ہوکہ بھاگ گیا تھا (تاہم اس کے بعد کا کروار ان کے حمین اسلام کا آئینہ دارہے۔ رضی اللہ عنہ)

عکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کرمین کی راہ لی لیکن اس کی بیوی خدمتِ نبوئ میں صاضر بہوکر اس کے یصے امان کی طالب ہموئی اور آئی نے امان دے دی۔اس سے بعدوہ عکرمہ کے پیچے پیچے گئی اور اسے ساتھ لیے امان کی طالب ہم والیس آگراسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی ۔

ابنِ طل نعانہ کعبہ کا پردہ بکڑ کرلٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے ضرمتِ نبوی میں حاصر بہوکراطلاع دی۔ آپ نے فرما یا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا ۔

مقیس بن صبابہ کو حضرت نُمیُلہ بن عبداللّٰہ نے قس کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو دکیا تھا انکین بھرایک انصاری کوقتل کرے مرتد موگیاا در بھاگ کرمشر کین کے پاس چلا گیا تھا ۔

مارث، ممريس رسول الله وَيُلِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّ

نَبُنَّا رہن اسود وہ شخص ہے جس نے رسول الله طلائ ﷺ کی صاحزادی حضرت زیر بیٹ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچو کا مارا تھا کہ وہ ہود ج سے ایک چیٹان پر جاگری تھیں اور اس کی وجہ ہے ان کا کل ساقط ہوگیا تھا۔ پیشخص نتح مکہ کے روز نکل بھاگا۔ بچر مسلون ہوگیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچی رہی۔ ابن خطل کی دونوں لونڈلوں میں سے ایک قتل کی گئی۔ دومری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے ابن خطل کی دونوں لونڈلوں میں سے ایک قتل کی گئی۔ دومری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے

اسلام قبول کرایا ۔اس حرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ تھی مسلمان ہوگئی ۔ (فلاصہ بیر کہ نومیں سے جار قتل سکتے گئے، پانچ کی حبان نخبتی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ۔)

ہ نظر ابن تجر کھتے ہیں : جن لوگوں کا ننون رائیگاں قرار دیا گیا ان کے نمن میں الومشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے صرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ اسے سے ۔ اسے صورت کعب کا واقعہ شہور ہے۔ اس نے بعد میں میں کراسلام قبول کیا اور

نبی ﷺ کی مدح کی۔ (اسی فہرست ہیں) وحتی ابن حرب اور ابوسفیان کی بیوی ہنگر بنت علیہ ہیں جنبوں نے اسلام قبول کیا اور ابن خطل کی لوڈ کی ارنب ہے جو قتل کی گئی اور اُم سعد ہے۔ یہ بھی قتل کی گئی۔ جیسا کہ بن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردول کی تعداد اُم طے اور عور تول کی تعداد چھے ہم جاتی ہے۔ بہوسکت ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اورام سعد موں اور انقلاف محض نام کا ہمویا کینیت اور نقب کے اعتبار سے اختلاف ہموگیا ہمو۔

صفوان کانون اگرجه رائیگان نہیں قرار دیا گیاتھا لیکن قرایش کا ایک

صفوان بن أمُيّه اورفضاله بن مُمْيرُ كافْبولِ اسلام

کے درمیان پیر کوڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمدو تناکی اور اس کے شایانِ ثنان اس کی تبحید کی بھر فرمایا:
'لوگو! اللہ نے میں دن اسمان کو پیدا کیا اسی دن کا کو حرام (حرمت والا شہر) مھہ ایا۔ اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے سیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جواللہ اور آخرت پراید ن رکھتا ہواس کے لیے ملال نہیں کہ اس میں نوٹن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت افتیا رکر رے کہ رسول اللہ میں نوٹن بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کا لیے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت افتیا رکر رے کہ رسول اللہ میں نوٹن بہائے تا کہ اس سے کہدو کہ اللہ نے اپنے دسول کو اجازت دی تھی کی تہیں اجازت نہیں دی ہے۔ اور میرے بیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں ملال کیا گیا۔ بھی آج اس کی

حرمت اسی طرح پلیٹ آئی حب طرح کل اس کی حرمت بھی۔ اب چاہیئے کہ بوحاصر ہے وہ نما سّب کو یہ بات بہنجا دے ۔"

ایک روایت میں اتنا مزیداضا فر ہے کہ یہاں کا کا نتا نہ کا ٹا جائے اور کھا یا جائے اور گری پیزیز اٹھائی جائے۔ اور گری پیزیز اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتہ جواس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہا کھاڑی جائے ۔ وہ تعنص اٹھا سکتہ ہے جواس کا تعارف کرائے اور یہاں کی گھاس نہا کھاڑی جائے ۔ وہ ترجہ جائے ہے جواس کا تعارف کرائے ہے جواس کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل جوتی ہے ۔ کیونکہ یہ لوبار اور گھرکی رضوریات کی چیز ہے ؟ موتی ہے کیونکہ یہ لوبار اور گھرکی رضوریات کی چیز ہے ؟ ایک نتا نے فروایا ؟ مگر اُؤخر۔

بنوخ امدنے اس کروز بنولیٹ کے ایک آدمی کوفتل کر دیاتھا کیونکہ بنولیٹ کے ہاتھ سا اُن کا ایک آدمی ہوفتل کر دیاتھا کیونکہ بنولیٹ کے ہاتھ سا اُن کا ایک آدمی جا ہمیت میں فرایا 'خراعد کے لوگو! اپنا ہاتھ قتل ایک آدمی جا ہمیت میں فرایا 'خراعد کے لوگو! اپنا ہمت تقل ہونچکا۔ تم نے ایک ایساآدمی قتل کیا ہے کہ کی کی اس کی بیت لازماً اواکروں گا۔ بھرمیرے اس مقام کے بعدا گرکسی نے کسی کوفتل کیا ترمقتول کے اولیاء کو دوباتوں کا افتیار ہوگا؛ چاہیں تو قائل کا نوٹن بہائیں اورجا ہیں تو اس سے دیت ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد مین کے ایک آدمی نے حس کا نام ابوشاہ تھا اُٹھ کرعرض کیا' یارسول اللہ! (لسے) میرے لیے مکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ابوشاہ کے لیے مکھ دو۔

بیعت لینی مشروع کی بھنرت عمر بن خطاب رضی المدعنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہدو پیمان سے رہے تھے۔ لوگوں نے تصور ﷺ فیلیٹا ہے بعیت کی کہ جہاں کہ توسیحے گا آٹِ کی بات نیس گےاور انیں گے۔ اس موقع برتفيه مدارك مين به روايت ندكورب كهجب نبي كرم مِيلانه عَلِيَّانُ مردول كي بعيسي فاسغ ہو<u>چکے</u> تو وہیں صفا ہی پرعور توں سے بعیت بینی شروع کی ۔ھنرت عمر ضی اللہ عنہ آپ سے بی<u>چے بیٹھے تھا</u>ور اس کے مکم پرعور تول سے بعیت سے رہے تھے ' اور انہیں آپ کی باتیں بہنچار ہے تھے۔ اسی دوران ابوسفیان کی بیوی مندسنت عتبه بھیس بدل کرآئی ۔ دراصل صرت حظم کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ نوف زوہ تھی کر کہیں رسول اللہ ﷺ کے اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ عَلِيْنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ) تر فرمایا ، میں تم سے اس بات بربعیت لیتنا ہول کہ اللہ کے ساتھ کسی کونٹر کیب زکروگی بھزت عمرضی اللُّدعندنے (یہی بات دہراتے ہوئے)عورتوں سے اس بات پر مبعیت لی که وه الله کے ساتھ کسی کوشر کیب نہ کریں گی۔ بھررسول الله ﷺ نے شام الله علیہ اللہ علیہ اس یر بندہ بول اٹھی البسفیان نجیل آ دمی ہے۔ اگر میں اس کے مال سے کچھ سے لوں تو ؟ ابرسفیان نے ر حو وہیں موجود تھے ) کہا ' تم عو کچھ نے اووہ تمہارے لیے علال ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا مکر انے لگے۔ أبِّ نے مبندہ کو پہچان لیا۔ فرمایا ' اچھا .... تو تم ہو ہندہ! وہ بول الله ، اے اللہ کے نبی حج کچھ گذر حیاہے اسے معاف فرما و یجنے ۔ اللہ آپ کو معاف فرائے۔

اس کے بعد آئی نے فرمایا 'اور زنا نہ کروگی۔ اس پر مہندہ نے کہا امھلا کہیں کو آزاد عورت )
بھی زنا کرتی ہے اپھر آئی نے فرمایا 'اور اپنی اولاد کو قتل نہ کروگی۔ ہندہ نے کہا 'ہم نے تو بجین میں انہیں بالا پوسا کین بڑے ہونے پر آئی وگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس لیے آئی اور وہ ہی بہتر جا ہیں۔ یادر ہے کہ ہندہ کا بیٹا حظلہ بن ابی سفیان بدر کے وق قتل کیا گیا تھا۔ یس کر صفرت کم مہنتے ہنتے جیت لیٹ گئے اور رسول اللہ مظلم اللہ اللہ مقال نے بھی تاہم فرمایا۔

اس کے بعد آئِ نے فرمایا ' اور کوئی بہتال نہ گھڑوگ۔ بندہ نے کہا ؟ واللہ بہتان بڑی بُری بات ہے اور آئِ بہتان بڑی مروف بات میں ایسے اور آئِ بہیں واقعی رشدا ور مرکارم انعلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آئِ نے فرمایا کم اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کروگی ۔ ہند نے کہا ' فعلا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے ولوں کے اندریہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آئے کی نافرمانی بھی کریں گی۔

بھرواپس ہوکر سِنَّدہ نے اپنا بُت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی ادر کہتی مارسی تھی ہم تیر متعلق

دھوکے میں مصے۔

مکرین میں میں این اللہ میں ال

ادر لوگوں کو ہدایت و تقویٰ کی تعقین فرماتے رہے۔ ابنی دنوں آپ کے حکم سے صزت ابراسٹی خزائ سنے سے سے سے دوم کے کھیے نصب کئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور کمہ کے آس پاس بتوں کو تورٹ نے سنے سرے سے مدوم ایا بھی روانہ کئے اور اس طرح سارے بہت تورڈ ڈللے گئے۔ آپ کے مناوی نے مکٹے میں اعلان کیا کہ جوشص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھریں کوئی بُت نہ چھوڑے بکہ لسے اعلان کیا کہ جوشص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھریں کوئی بُت نہ چھوڑے بکہ لسے تورٹ ڈالے۔

۲- اس کے بعد آپ نے عُمرُو بن عاص رضی اللّه عنہ کو اسی جینے سُواع نامی بُت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔
یہ مُدّ سے تین میل کے فاصلے پر رہاط میں بُو بُدُیل کا ایک بُت تھا۔ بب مصرت عُرُو وہاں پہنچ تو مجاور نے
پوچا ؟ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ، مجھے رسول اللّه ﷺ نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس
نے کہا : تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے بھڑت عُرُوُّ نے کہا ، کیوں ؟ اس نے کہا ، (قدرةً ) روک دیے جاؤگے۔
صفرت عروش نے کہا ، تم اس کے بعد برا علل پر ہو؟ تم پر افسوس ! کیا بیسنت یا دکھتا ہے ؟ اس کے بعد بُت کے

اله ويكف مدارك التنزيل ملسفي غيرايت بيعة

پاس ماکراسے توڑ ڈالا اور لینے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں۔ لیکن اس میں کچھے مزالہ و مزملا۔ پھر محاورسے فرمایا 'کہو کمیسار ہا ج اس نے کہا عمیں اللہ کے لیے اسلام لایا۔

سا۔ اسی ماہ محرت سعّد بن زیداتہ ہلی کو بیس سوار دسے کر کمنا ہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قد دید کے پاس مشلل میں اوس وخررج اور غیان وغیرہ کا بُٹ تھا۔ جب حفرت سعینُ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے ان سے مرکا چاہتے ہو جہ انہوں نے کہا 'منا ہ کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 'تم جانو اور تمہارا کام جانے ۔ حصرت سعینُ منا ہ کی طوف بڑھے تو ایک کالی نگی ، براگندہ سرعورت نگلی۔ وہ اپناسینہ پریٹ پریٹ بریٹ کر ہائے کہا نافرانوں کو کوٹ نے دہ اپناسینہ بریٹ بریٹ بریٹ مرائی ہائے کہا نافرانوں کو کوٹ نے دہ اپناسینہ بریٹ بریٹ محرت سعد نے نے اور اس کا کام تمام کردیا۔ بھر نیک کرنے وہا دیا اور اسے توڑ بھوڈ ڈالا۔ غرانے میں کھے مذیل ۔ تلوار مارکر اس کا کام تمام کردیا۔ بھر نیک کرنے وہا دیا اور اسے توڑ بھوڈ ڈالا۔ غرانے میں کھے مذیل ۔

ہے۔ عُرِّی کو ڈھاکر مضرت خالدین ولیدرضی النّدعنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللّه ﷺ نے ای ماہ شعبائ مثب میں بنو مَزِید کے پاس روانہ فرمایا ، ایکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبینغ تھی بحض برحزت خالد ضی اللّه عنہ مہاج بن وافصار اور بنو شکیم کے ساڑھے بین سوافراد نے کر روانہ ہوئے ادر بنو جند میر کے پاس بہنج کر اسلام کی دعوت دی ۔ انہوں نے اسلمنا انہم اسلام لائے ، کے بجائے صَبا ثنا صبائنا دہم نے ابنا دین چھوڑا ، محمد نے ابنا دین چھوڑا ، ہم نے ابنا دین چھوڑا ، ہم نے ابنا دین جھوڑا ، ہم نے ابنا دین جھوڑا ، ہم نے ابنا دین جھوڑا ، کہا۔ اس برحفرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک میں تھی ہے ابنا دین جھوڑا ، کہا۔ اس برحفرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری مشروع کر دی اور ایک صفرت ابن عرض اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعیل سے ان کا کر دیا ۔ اور جو بار فرمایا !" لے اللّه فالّد نے سے تو آئے سے اس کا تذکرہ کیا ۔ آئے نے اپنے دونوں کا تھو اٹھائے اور دو بار فرمایا !" لے اللّه فالّد نے ہو کھے کیا میں اس سے تیری طرف بارہ اضیار کرنا ہوں گلے "

اس موقع پرصرف بنوسینم کے دوگوں نے اپنے قیدیوں کونس کیا تھا۔ انصار و مہاج بن نے قبل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی ضی اللہ عنہ کو بھیج کران کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاد ضد اوا فر مایا۔ اس معل ملے میں حضرت نعالد اور حضرت عبدالرحن بن فوف رضی اللہ عنہا کے دمیان کچر سخت کلامی اور کسٹ بدگی ہوگئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ ﷺ کی ہوئی توات نے دوروہ سارا کاسارا نقالہ اللہ اللہ میں خرج کر دو تب بھی میرے رفقاری کے دوروہ سارا کاسارا تھی راہ میں خرج کر دو تب بھی میرے رفقاری سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک تم اللہ کی راہ میں خرج کر دو تب بھی میرے رفقاریں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک

الم صحح بخاری ۱/۵۰/۱ ، ۲۲۲/۲

یہ ہے غزوۃ نتے کھ۔۔ یہی وہ نیصلہ کن موکہ اور فتے غظیم ہے جس نے بُت پرتی کی قوت کمل طور پر قور کر کہ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرہ الوب ہیں اس کے باتی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی ، کیونکہ عام قبال نمنظر سے کہ مسلانوں اور بُت پرستوں ہیں جومع کر آرائی جل رہی ہے دکھیں اس کا انجام کیا بہوتا ہے ؟ ان قبال کویہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مستمط ہوسکت ہے جوتی پر مہو۔ ان کے اس بھین کالل میں مزید صدور حب بھی فسف صدی پہلے اصحاب فیل آر بہر اور اس کے ساتھیوں نے کے ساتھیوں کے واقعہ سے آگئی تھی کیوب نے دکھے لیا تھا کہ ابر بہر اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رُنے کیا تو اللہ سے آگئی تھی کرکے بھی بنا دیا۔

یادرہے کہ صلح حد بہیر اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن وامان کا دُور دُورہ ہو گیا تھا۔ لوگ کھل کرایک ودسر سے سے باہیں کرتے تھے۔ راسلام کے متعلق تبادلہ نیال اور بجنیں ہوتی تھیں۔ کہ کے جولوگ در پردہ مسلمان سقے انہیں بھی اس صلح کے بعد لینے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بجت و مناظوہ کا موقع طلا۔ ان حالات کے بیتے ہیں بہت سے لوگ حلقہ گوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی شکر کی موقع طلا۔ ان حالات کے بیتے ہیں بہت سے لوگ حلقہ گوش اسلام ہوئے یہاں تک کہ اسلامی شکر کی جو تعداد گذشتہ کسی غزف نے میں بین ہزار سے زیادہ نر ہوسکی تھی اس غزوۃ فتح کم میں دس ہزار بک جا بہنچی ۔ اس فیصلہ کن غزف میں ہزارت نے لوگوں کی انہیں کھول دیں اور ان پر بڑا ہوا وہ آخری پر وہ ہٹا دیا ہو توبال اسلام کی راہ میں دوک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پور سے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی اُفق پر مسلمانوں کا سوئرج جیک رہا تھا اور اب دینی سربوا ہی اور دنیوی تیا دت کی زمام ان کے ہاتھ آئریکی تھی۔

گریاملی مدیبید کے بعد بوشسلانوں کے تی بین مفید تغیر شروع ہواتھا۔ اس فتح کے ذریعے کس اور مام ہوگیا۔ اور اس کے بعد بوشسلانوں کے تی بین مفید تغیر شروع ہواتھا۔ اس فتح کے ذریعے کس بوری مام ہوگیا۔ اور اس کے بعد ایک دو مرا دکور شروع ہوا ہو پورے طور پرسلانوں کے بعد ایک دو و فود کی شکل ہیں۔ صورت حال ملانوں کے قابو میں تھی ؟ اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی داستہ تھا کہ وہ و فود کی شکل ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں ماضر ہو کر اسلام قبول کر لیں۔ اور آپ کی دعوت لے کر جار دا تگ عالم میں بھیل جائیں۔ اگلے دو برسوں میں اس کی تیا ری گی گئی۔

سل اس غزوے کی تفصیلات فیل کے مآخذسے لی گئی ہیں۔ بنِ مبتام ۲/ ۳۸۹ ما ۲۳ می مجاری اسلام اس ۱۳۵ میں میں میں اسلام اس ۱۳۷۳ میں میں اسلام اس ۲۷ میں مسلم ۲۷ میں ۱۳۸۳ میں اسلام اسل

یہ رسول اللہ ﷺ کی بیغیرابنہ زندگی کا آخری مرصلہ ہے ہوآپ کی اسلامی دعوت کے ان تتا کج کی نمائندگی کر ہاہے جنہیں آپ نے تقریباً ۱۲ سال کی طویل عبد جہد، مشکلات وشفت مینگاموں اور فتنوں ' ضا دات اور جنگوں اور خونر پرزموکوں کے بعد طاصل کیا تھا۔

ان طویل برسوں میں فتح کرسب سے اہم ترین کامیابی تھی جمسانوں نے ماصل کی۔ اس کی وجہ سے مالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی نضا میں تغیر آگیا ۔ یہ فتح ورحقیقت اپنے ماقبل اور ما بعد کے دونون انوں کے درمیان مقرفاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار سقے اور پورا عرب اس بارے میں انکے تابع تھا اس سے قریش کی سپراندازی کے معنی میں تھے کہ بیا ہے جوزیرہ فعالے عرب میں بت برسانہ وین کا کام تمام ہوگیا۔

یہ آخری مرحلہ دوحصوں میں تقیم ہے۔

۱- محايده اور قبال\_

بار قبولِ اسلام كيلي قومول اور قبيلول كى دورً ..

یر دونوں صور میں ایک دوسرے سے طرعی ہوئی ہیں اور اس مرصے میں آگے ہیچے بھی اور ایک وسر کے دوسرے سے الگ کے دوران بھی بیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترمیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں ۔ بیز نکہ پھیلے صفحات میں موکہ د بجنگ کا تذکرہ جس رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی تثبیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جارہا ہے۔

#### ه. ځنژ غروه **.**ن

کمدی نو آیک اچانک مزب کے بعد عاصل ہوئی تھی جس پرعرب ششدر سے اور بہای قبال میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر دا تعرکو دفع کر سکیں۔ اس بیے بعض اثریں، طاقتود اور شکہ تعابل کو چھوٹر کر تھیں سار سے قبیلیں سنے بہالی میں ہوازان اور تھیف سرفہ ہست تھے۔ ان کے ساتھ ٹھٹر مور سے قبیلیں سے تبال اور بنو ہلال کے کچھوٹر گئے بھے۔ ان سب قبیلیں کا تعلق قلیل عملان سے تھا۔ ان سب قبیلیں کا تعلق قلیل عملان سے تھا۔ انہیں ہے بات اپنی تودی اورع تب نفس کے خلاف معلوم ہورہی تھی کہ سلانوں کے سلسنے سپر انداز ہو جائیں۔ اس بیے ان قبال نے ماک بن عوف نصری کے باس جمع ہوکہ سے کیا کہ مسلانوں سے جنگ کے لئے ان کی جائیں۔ اس بیے ان قبال نے ماک بن عوف نصری کے باس جمع ہوکہ سے کیا کہ مسلانوں سے جنگ کے لئے ان کی حوف میں گئی تو جزل کمانڈر سے ماک بین عوف کے میں ایک وادی ہے بھی کھینچ لایا اور آگی بڑھ کر دادی اوطاس بین جمیزن کو قب بن ہوازن کے علاقے میں ایک دادی ہے جب کیکن سے دادی جنیس سے علیحہ میں جو نوا می جائی ہوئے کو فاصلہ در مری دادی ہے جو ذوا لمجازے باز دمیں داقع ہے۔ وہاں سے عوفات ہوئے ہوئے کا فاصلہ در میں سے زیادہ ہے۔

ما مرجبًا کی زبا نی سبیرسالار کی تعلیط میں اُرنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس مام رجبًا کی زبا نی سبیرسالار کی تعلیط میں میں ہوئے۔ ان میں دُرُید بن صَمّہ بھی تھا۔ یہ

بہت بوٹر ھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی وا تفیت اور شورہ کے سواکچر کرنے کے لائق نہ تھا۔لیکن وہ اصلاً بڑا

بہا در اور اہر جنگجورہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا 'تم لوگ کس وادی میں ہو ہم جواب یا 'اوط کسس ہیں ۔

اس نے کہا ' بیسواروں کی بہترین جولان گاہ ہے ؛ نہ بتھریلی اور کھائی دار ہے نہ بھرجری نشیب بیکن کیا

بات ہے کہ میں اوٹوں کی بلبلا ہے ،گدھوں کی ڈھینچ ، بچوں کا گریہ اور مکر بول کی ممیا ہے سن رہا ہوں ؟

لوگوں نے کہا ' مالک بن عوف ، فوج کے ساتھ ان کی عوز تمیں ' جبتے اور مال موشی بھی کھینچ لایا ہے! س

له نتح الباری ۲۲،۲۷۸

پر دُرُنید نے مالک کو بلایا اور او بھا 'تم نے ایساکیوں کیاہے ؟ اس نے کہا ' ہیں نے سوچا کہ سرآدی کے بھیے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں ، تاکہ دہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ماتھ جنگ کرے۔ دُرید نے کہا " والٹوا تم نے بھیروں کے چرواہے ہو۔ بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیزردک سکتی ہے ؟ وکھو اگر جنگ ہیں تم فالب استے ہوتو بھی تر ہوا ہو نا پر سے گا " کی بھی مفیدہے۔ اورا گرشکت کھا گئے تو پر تمہیں اپنے اور اہل اور مال کے سلسلے میں رموا ہو نا پر سے گا " پھروُر ئیر نے بعض قبائل اور مرداروں کے متعلق سوال کی اور اس کے بعد کہا " لے ماک تم نے بنو ہوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے بتر تمابل لاکرکوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگروں میں بھیج دو۔ اس کے بعد نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے مخفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی مگروں میں بھیج دو۔ اس کے بعد تمہین شکست سے دوجار ہونا پڑا تو تمہارے اہل وعیال اور مال مونٹی ہمال مخفوظ دیں گئے۔"

لیکن جزل کا فخدد، مانک نے بیمشورہ مستر دکر دیا اور کہا"؛ خُدا کی تسم میں ایسا نہیں کر سکتاتے ہم بوڑھے ہو چکے ہموا ور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہمو جگی ہے۔ والٹیاتو ہموازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پڑئیک لگادوں گا اور یہ میری پیٹھے کے آر پارٹول جائے گی "ورتقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہموا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ ہموازن نے کہا ' ہم نے تہا ہی اطاعت کی ۔ اس پر دریدنے کہا ' یہ ایسی جنگ ہے ہیں میں میں مذار میسے طور یم بی شریک ہوں اور مذار ہالکل) الگ ہموں:

ياليتنى فيها جذع أخب فيها واضع اقود وطفاء الدمع كأنها شاة صدع

" كاش ميں اس ميں جوان ہوتا ۔ تگ و تاز اور بھاگ دوڑ كرتا ر لما تك لمينے بالوں طالے اورميانہ تسم كى بكرى جلسے گھوڑے كى تيادت كرتا ۔ "

وسمن کے جاسوں مامور کئے گئے تھے۔ان کی حالت بیتی کران کا جوڑ ہوڑ لوٹ بھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہائم تمہاری تباہی ہو تمہیں بیکیا ہوگیا ہے ؟ انہوں نے کہائیم نے کچھ جبگہرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے 'اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہوگئی جسے تم دکھے رہے ہو۔

ر اده رسول الله مينالية الله علية الله عليه الله عنه ا

کو برحکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اوران کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتا لگا کروایس آمیں ادرات کواطلاع دیں ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا ۔

كمه سے كوچ فرایا ۔ آج آج کو كر ميں كمتے بحتے

رسول التدينية المدينية كمرسي في المن المرينية المراكبة ال

انمیمال دن تھا۔ بارمہزار کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی۔ دس ہزار وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لا ئى تقى اور دو مېزار باىت ندگان كەسسے، جن ميں اكثريت نومسلموں كى تقى ينبى ﷺ نے نےصفوان بن اميىر سے سوزر ہیں مع آلات واوزار ادھار لیں اور عَثّاب بن اَرْمَیْد رضی اللّٰدعنہ کو کمہ کا گورز مقرد فرمایا۔

ووببربعد ايب سوارف أكر تباياكم مي فلال اور فلال پهار برجر هر ديما تو كيا ديمية بهول كه بنو ہوازن سب کے سب ہی آگئے ہیں۔ان کی عورتمیں ، پوپائے اور کمربای سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ بن ابی مزرعنوی رضی الله عند نے رضا کارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیتے کیے

حنین جاتے ہوئے وگوں نے بیرکا ایک بڑا سا ہراد رخت دیکھا حس کو ذات اُنُواط کہا جاتا تھا (مشرکبن)عرب اس پراینے متھیارلٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذرج کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور دیجة جیسے ان کے لیے ذات انواط سے ۔آپ نے فرمایا : الله اکبر اس ذات کی قسم ص کے اتھ میں محد کی جان ہے نم نے دیسی ہی بات کی جیسی موسی علیہ انسلام کی قوم نے کہی تھی کہ اِجْعَلْ لَناَ اِللَّا كَمَا تم لوگ ممی بقیناً بہلوں کے طورط بقوں برسوا رہو گئے ؟

(ا ننا دراہ میں ) معبض توگوں نے کشکر کی کثرت کے بیش نظر کہا تصاکم ہم آج ہرگز منعلوب نہیں ہو 

ارشوال كوحنين بينجا لكين ماكك بن عوف

اسلامی نشکر برتیراندازول کا اعیانگ عمله اسلامی شکرشگل اور بده کی درمیان رات

كمه ويكفية سنن ابي داوِّد مع عون المعبود ٣١٤/٢ باب فضل الحرس في سبيل الله ته ترندی فتن، باب لترکس منن من کان قبلکم ۱/۱م مند احمد ۵/۱۸

یماں پہنے ہی پہنچ کر ور اپنا کشکررات کی تاریکی ہیں اس وادی کے اندراً تارکر اسے استوں، گذرگا ہوں گھاٹیوں، پزشیدہ جگہوں اور درّوں میں بھیلا اور جھیا جکاتھا اور اسے بیمکم دے جبکا تھا کرمسلمان بونہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے جھینی کرونیا، بھران پر یک وم اسکھے ٹوسٹ پرٹرنا۔

ادھرسوکے وقت رسول اللہ عظاہ نے نشکر کی ترتیب و نظیم فرمائی اور پرمیم باندھ باندھ کوگوں میں تقدیم کئے بھر سوے کے جھٹیٹے بین مسلانوں نے آئے بڑھ کر دادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ وہمن کے دبود سے قطعی بے خبر سے ۔ انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس دادی کے ننگ دروں کے اندر ثقیف و ہوازں کے جیاہے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں ، اس لیے دہ بے خبری کے عالم میں پورسے اطینان کے ساتھ اُتر رہے سے نتھے کہ اچانک ان پر تبیروں کی بارمشس شروع ہوگئی۔ پیرفور اُہی ان پر قون کے برّے کے پڑے کہا کہ دم اکتیتے ٹوٹ پر لیے ۔ س اچانک میں اور میں ایسی بھاکٹر م پی کہوکو کہا ہیں کو میں ایسی بھاکٹر م پی کہوکی کہوگی کہوگی کسی کی طوف د کیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی ، یہال تک کہ الوسفیان بن حرب نے ۔ جو ابھی نیانیا مسلان تھا ۔ کہا اب ان کی بھاکٹر سمندر سے پہلے نہ رئے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے بیجے نیانیا مسلان تھا ۔ کہا اب ان کی بھاکٹر سمندر سے پہلے نہ رئے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے بھے کرکہا ، دیکھ آج جادو باطل ہوگیا۔

یرابنِ اسحاق کابیان ہے۔ بُراء بن عازب رضی اللّه عنہ کابیان جومیح بخاری میں مردی ہے اس سے مختلف ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف ہے ۔ ان کا ارتباد ہے کہ ہوازن تیرانداز سے ہم نے حکہ کیا تو بھاگ کھوٹے مہوسے ۔ اس کے بعد ہم ننیمت پر ڈوٹ بڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔

اور حفرت انس کاموئید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے کمہ فتح کیا ۔ پھر حنین پرچڑھائی کی مِشرکین اتنی عمد عنی سنیں بناکر آئے جو ہیں نے کہ میں ہواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان سے پیچے عشیں بناکر آئے جو ہیں نے کہ می نہیں دکھیں سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان سے پیچے عورتیں ، پھر بھر بارے مواروں کے میمنہ پر عورتیں ، پھر بھر بارے مواروں کے میمنہ پر فارین ، پھر بھر بارے مواروں کے میمنہ پر فارین ولید تھے ؛ مگر ہما اے سوار اوشن کی تیراندازی کی وجہ سے) ہماری ہیڑھ کے پیچھے بناہ گر ہونے سکے اور ورائی در میں ہمارے ہیڑھیں تم جانے ہوگئے در درائی در میں ہمارے ہوئے گے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانے ہوگئے در میں بھا کے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانے ہوگھے میں ہمارے ہوئے ۔ اعراب بھی بھا کے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانے ہوگھے میں در میں طاف ہوگر بکارا"؛ لوگو ! میری طرف آؤ میں ہمال جب ہمکہ وہ بھی تو رسول اللہ میٹائی شکھی گئی نے دائیں طرف ہوگر بکارا"؛ لوگو ! میری طرف آؤ میں

الله صحر نجارى: باب وبوم منين اذا عجبتكم الخ

هے نتح الباری ۲۹/۸

عبدالله كابيا محد بهون "اس وقت اس مبكه آب كے ساتھ چند مهاجرين اور ابل خاندان كے سواكوئى نرتھائي ان نازك ترين لمحات ميں رسول لله عليہ الله الله الله عليه اور يرفرا رہے تھے:

اَنَا النّبِعَ لَا كَذِبُ اللّهُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدِ اللّهُ ا

لیکن اس وقت ابوسفیان بن عارت آپ کے فیرکی لگام کی فرکھی تھی۔ اور صوت عباسس نے رکاب تھام لی تھی۔ وونوں فیج کوروک رہبے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ میں شائل اللہ میں نہ نہ ہے۔ اس کے بعد کرمی اللہ میں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے دیکا را ووزت والو ....! کرمی ابر زموان والو ....!) کہاں ہو جو اللہ وہ کوگ میری آواز من کر اس طرح مرسے جیسے گائے اپنے بچل پرم قی ہے اور جوا آپ کہاں ہو جو اللہ وہ کوگ میری آواز میں گران کر اس طرح مرسے جیسے گائے موڑ نے بچل پرم قی ہے اور جوا آپ کہا ہم ہاں ہاں آئے آئے ۔ حالت یہ تھی کدا دی اپنی توار اور ڈھال موڑ نے کی کوٹ شن کرتا اور در موڑ پا تا تو اپنی زرہ اس کی گرون میں طوال بھینک اور اپنی توار اور ڈھال سنجال کراون طب سے کود جاتا اور اون طب کو چھوڑ جھاڑ کر آواز کی جانب دوڑ تا ۔ اس طرح بوب آپ کے ہاس سوادی جم ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لڑا آئی شروع کر دی۔ پاس سوادی جمع ہوگئے تو انہوں نے ڈیمن کا استقبال کیا اور لڑا آئی شروع کر دی۔

لته ابن اسحاق کے بقول ان کی تعداد نویا وس تھی۔ نووی کا ارشاد ہے کہ آپ کے ساتھ بارہ آوی تابت قدم رہے۔
الم احداد رصاکم نے ابن سعود سے روایت کی ہے کہ میں حنین کے روز رسول اللہ میٹلیللہ علیہ گل کے ساتھ تھا۔ وگ پیٹھ
پیر کر بھاگ گئے گر آپ کے ساتھ اسی مہاج بن وافسار ثابت قدم رہے۔ ہم اپنے قدموں پر دپیل ) تے اور ہم نے
پیٹے نہیں بھیری ۔ ترمذی نے برمند من ابن عمری حدیث روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو
حنین کے روز دیکھا کہ انہوں نے پیٹے بھیرلی ہے اور رسول اللہ میٹلیلٹ کے ساتھ ایک سوا دمی بھی نہیں۔
( فتح الباری ۲۹/۸ ) کے صحیح مسلم ۱۰۰/۲

انکھ اس سے بھرنہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قرت ٹوٹتی چلگئی اور ان کا کام زوال پذریہ و تا چلا گیا مثنی مرزی کے بعد ان کی تعدید ہی ساعتیں گزری تغییل کے قبل کو فاش و من کی سکست فاش میں میں تقیف کے تقریباً بقرادی متن کئے اور ان کے یاس جو کھے مال ، ہتھیا ر، عوریں اور بیچے تھے مسلانوں کے ماتھ آئے۔

یمی وہ تغیر ہے جس کی طرف الله سبحانہ وتعالی نے اپنے اس قول میں اثارہ فرمایا ہے:

وَيُوْمَ حُنَيْنِ إِذْ اَعْجَبَتُكُهُ كَثُرَّكُهُ فَلَمُ تَعْنِ عَنْكُمْ شَيئًا وَصَافَتَ عَلَيْكُو الْأَرْضُ عَارَحُبَتُ ثُعَةً وَلَيْتُهُ مُّدْبِرِيْنَ ○ ثُعَ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَانْذَلَ جُنُوْدًا لَيْهِ تَسَرُوهَا وَعَذَبَ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِيمِينَ (٢٦/٢٥،٩٥) "أور (الشّف ) منین کے دن (تہاری مردکی) جب تہیں تہاری کثرت نے فردیں ڈال ویا تھا۔ یس وہ تمہارے کھی کام نہ آئی اور زمین کثادگی کے باوجو تم پڑنگ ہوگئی۔ پھرتم لوگ بالم بھی ہو ہے کہا بھلگے۔ بھرالشّہ نے اپنے رسول اور موسین پر اپنی کینت نازل کی اور ایسالٹ کرنازل کیا جے تم نے نہیں و کھاء اور کفرکرنے والوں کو مزادی اور بی کافروں کا بدلہ ہے۔"

مسلمان شہرواردل کی ایک دورری جاعت نے نخلہ کی طرف لیب یا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور دُرید بن صمہ کوجا پکڑا جسے رہیم بن رفیع نے متل کر دیا۔

شکست نوردہ مشرکین کے تیسرے اورسب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں جس نے طالق کی راہ لی تھی ، خود رسول اللہ ﷺ مال نقیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ علیم میں اللہ علیمت یہ تھا: تیدی چھ ہزار، اونٹ پوہیس ہزار، کمری چالیس ہزارسے زیادہ،

سیم مین از کی چار مبزار او قیئه رکینی ایک لا کوسا میر مبزار در میم جس کی متفدار جی کونشل سے چند میں کم میزار در میم جس کی متفدار جی کونشل سے چند میں کم کوئی مبرق ہے ، رسول اللہ ﷺ نے ان سب کوجمع کرنے کا حکم دیا۔ پھراسے جو گانہ میں روک کرحفر معود بن عمر وغفار کی کی گرانی میں دے دیا اور حب کک غزوہ طائف سے فاسنے نہ ہوگئے اسے تقتیم نہ فرمایا۔

تیدیوں میں شیار بنت حارث سعدیہ میں تھیں جورسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں یوب انہیں رسول اللہ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں یوب انہیں رسول اللہ ﷺ اور انہوں نے اپنا تعارف کوا یا توانہیں رسول اللہ ﷺ اور اسمال نے ایک علامت کے ذرایعہ پہچان لیا۔ بھران کی بڑی قدر وعزّت کی ۔ اپنی جا در بجھا کر بھایا اور احسان فراتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کردیا۔

### عزوة طالف

یرغزوہ درخیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے بچونکہ ہوازن و تقیف کے بیشتر شکست مور دہ افراد لینے جزل کمانڈر مانک بن عوف العربی کے ساتھ بھاگ کرطائف ہی آئے تھے اور بہیں قلعہ بند ہو گئے تھے لہذا رسول الله ﷺ نظام اللہ میں سے فارغ ہو کر اور حبرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال میں میں طائف کا قصد فرمایا۔

اس مقصد کے سیے نمالد بن ولیدرضی النّدعنہ کی سرکر دگی میں ایک ہزار نوج کا ہَراُولُ دستہ روانہ کیاگیا؟ پھر آپ نے نود طانف کا رُخ فرایا۔ راستہ میں نخلۂ یمانیہ ، پھر قرن منازل بھر لیہ سے گزر مہوا۔ لیّہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا۔ آپ نے اسے منہ دم کروا دیا۔ بھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طانف کے قریب خیمہ ذن موکراس کا محاص کر لیا۔

مماصرہ نے قدر سے طول مکرا اپنانچہ صیح سلم میں هنرت انس کی روایت ہے کہ بی چالیس دن یک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے دی دن سے زیادہ بیض جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، بعض نے دس دن سے زیادہ بیض نے اس کی مدت ہیں دن تبائی ہے ، بعض نے بندرہ دن ہے۔

دوران محامرہ دونوں طرف سے تیراندازی اور بیتھر بازی کے واقعات بھی بیش آتے رہے، بکد پہلے ہیل جب سااوں نے محاصرہ کیا توقعہ کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیراندازی کی گئی کہ معلوم ہو است مرفری دُل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعد وسُسان زخمی ہوئے ، بارہ شہید ہوئے ادرانہیں اپنا کیمپ ٹھا کر موجودہ مبحد طائف کے پاس سے جانا پڑا۔

کراگ لگانے کے لیے دلوار تک پہنچ گئی ۔ لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے مکوٹے بھینکے حس سے مجور ہوکرمسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نسکل اکئے ۔ ککر باہر نسکے تو دشمن نے ان پر تیروں کی باکرشس کردی جس سے بعض میلان تنہید ہوگئے ۔

رسول الله مینی الله مینی کا نور کرنے کے لیے ایک اور حبی کم کمت میں کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کا طرح کی جائیں میں انوں نے ذرا بڑھے طرح کر ہی گئائی کر دی۔ اس پر تقیق نے اللہ اور قرابت کا واسطہ وے کر گزارش کی کہ وختوں کو کا ٹنا بند کر دیں۔ آئینے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاط ہاتھ وہ کہ لیا۔ دوران محاصرہ دسول اللہ مینی کہ وختوں کو کا ٹنا بند کر دیں۔ آئینے اللہ کے منادی نے اعمالان کیا ہو غلام تلعہ سے اُس کر مہادے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر سکیس آدمی قلعہ سے نکل کر مسلانوں میں آشامل ہوئے گئے۔ انہم میں موسے وہ ہم کہ دیوار پرچڑھ کر ایک چرخی یا گر اری کی مدوسے (جس کے حفرت الو بکرہ وضی اللہ عند بھی تھے۔ وہ قلعہ سے بانی کھینچا جا آئی ہی کہ وہ کہ ہمیں کرو ہم ہمیں کہ وہ کہ ایک کرنے ہیں اور ہم ایک کو ایک ایک مسلان کے جوالے کر دیا کہ اسے سامان ہم بہنچائے نے رہوا در قلعہ والوں کے بیا کہ وہ سے بڑا جائکاہ تھا۔

جب محاص طول بکیراگیا اور قلعة قابو میں آنا نظر نہ آیا اور مسانوں پر تیروں کی بارش اور گرم اوموں کی زر بڑی اور او هرا بل قلاد نے سال بھر کا سامانِ خور و نوش بھی جمع کرلیا ۔۔۔۔۔۔ قررسول الله خلالی نے نوفل بن معاویہ دیل سے شورہ طلب کیا۔ اس نے کہا' دومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے۔ اگر آپ اس پر ڈٹے سب قو کیرالیس کے اور اگر چوڑ کر پہلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگا مزہبیں سکتی۔ بیٹن کر رسول الله خلاف فیلین نے سامان نورہ کا بیاری اللہ میں اللہ علان میں اللہ عند کے ذریعہ دوگوں میں اعلان کے لیکن یہ اعلان صفح ایر گراں گزرا۔ وہ کہنے گئے ، بونہہ طاقت کروا دیا کہم ان شارا نند کل واپس موں کے رسول اللہ خلاف فی ایا : اچھا تو کل صبح دولائی پر طیف ہے۔ بون ہو ایک مرائی اللہ ون دول کو ایس موں کے۔ رسول اللہ خلاف کے موالی واپس موں کے۔ رسول اللہ خلاف کے موالی خوالیا : اچھا تو کل صبح دولائی پر طیف ہونے کے موالی خوالی اور انہوں نے بیاج دولوگ کی اور انہوں نے بیاج دولوگ کی اور انہوں نے بیاج دن وچرا زخمت سفر با نہ صنا نہ دولائی کا دولائی کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دسول اللہ میں خوشی کی امر دولائی کا اور انہوں نے بیاری وجرا زخمت سفر با نہ صنا نہ دولائی درہے۔

اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈااسٹاکر کوچ کیا تو آپ نے فرایا کہ بیں کہو ،

ائٹ بُون ، تَائِ بُون ، عَادِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

ہم بلٹے والے ، توبر کرنے والے ، عبادت گزار ہیں ، اور لینے رب کی حمد کرتے ہیں '' کہاگیا کہ لے اللّٰہ کے رسول ! آپ تقیف پر بد دعا کریں ۔ آپ نے فرایا ! لے اللّٰہ اِتقیف کو

ہولیت دے اور انہیں ہے۔" ہولیت دے اور انہیں ہے۔"

رسول التدريظ فللقليكان طأنف سيمحامرهم كرمي الس جبرًا بنه مين اموالِ غنيمت كي تقس ا ہے توجعرانہ میں کئی روز مالِ غنیمت تقیم کیے بغیر تھ<sub>یر</sub>ے رہے۔ اس تا نیرکامقصد یہ تھا کہ ہواز ن کا دفد تا ئب ہو کر آپ کی خدمت میں آجائے اور اس نے ہو کھھ کھو باہے سب بے جائے لیکن مانچر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تعتیم شر*وع کر* دی تاکه تبال کے *سروار اور کمہ کے اشراف جورٹری وص جھانک رہے۔تھے*ان کی زبان خاموشس ہوجاتے۔مولفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یا دری کی اور انہیں بڑے بڑے جھے دیئے گئے۔ ابرمفیان بن حرب کوچالیس اُوقِیہ (کچھ کم چھ کمیلوچاندی) ادر ایک سواونرط عطا کئے گئے۔اس نے کہا' میرابیا یزید ؟ آپ نے اتنا ہی یزید کو تھی دیا۔ اس نے کہا ' اور میرابیا معاویہ ؟ آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ دمینی تنہا ابوسفیان کواس کے بیٹیوں سمیت تقریبًا ۸ اکیلوجاندی اور مین سواونٹ حامل ہوگئے، عکیم بن حزام کوایک سوادنمط دیے گئے ۔ اس نے مزید سوا دنمٹول کا سوال کیا تواسے بھرایک سو ا ونٹ نید گئے ۔ اِسی طرح صفوان بن اُمیّہ کوسواُ ونٹ بھرسواُ ونٹ اربھرسواُ ونٹ اِعنی تدبیع اُونٹ) فیرے گئے۔ عارتن بن کلده کوئی سواونط دیے گئے اور کچھمزید قرشی وغیرقرشی روسار کوسوسوا ونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو بچاس بچاس اور جالیس چالیس اونٹ دیے گئے بہاں یک کہ لوگوں ہیں مشہور مہو گیا کہ محمد يَنْظِهُ عَلِيهُ اس طرحب دريغ عطيه ديتے ہيں که انہيں فقر کا اندلیتہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں ہُڈو آپ یر لوٹ پڑے اور آپ کوایک وزخت کی جانب سمٹنے برمجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی جاور ورخت میں بھنس کررہ گئی۔آپ نے فرمایا ، لوگو امیری جا در دے دو۔ اس فات کی قسم مب کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرمیرے پاس نہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی پو پائے ہوں تو انہیں بھی تم پرتقسیم کمردول گا۔ بھر تم

کے وہ ہوگ جونئے نئے مسلمان ہوئے ہول اور ان کا دل جوڑنے کے بیے انہیں مالی مدودی جائے تاکہ وہ للام پرمفبوطی سے جم جائیں ۔ للے الشیفاء بتعدیف حقعی المصطفیٰ قامنی عیاض ۸۴/۱

مِهِ رَجْبِل بِاوَكُ مُ بِرُول مُ تَم جُولًا"

اس کے بعد آپ نے اپنے اور خلی میں کو ان ویں کو اس کی کو ہاں سے کچھ بال لیے اور جنگی میں رکھ کر طبند کرتے ہوئے ان میں رکھ کر طبند کرتے ہوئے فرایا "؛ لوگر ! والٹّد میرے لیے تہارے مالِ فے میں سے کچھ بھی نہیں ' حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں ۔ صرف نمُس ہے اور خمُس بھی تم پرہی بِلٹا دیا جا تا ہے "

مُؤُلِّفَةُ القلوب كودينے كے بعد رسول الله مِیْلِیْفَلِیگانی نے صرت زید بن ثابت رمنی الله عنہ كومكم دیا كہ مال غنیمت اور فوج كو مكي الله عند كور كائيں ہے اللہ مال غنیمت اور فوج كو كيجا كركے توگوں پرغنیمت كی تقییم كا حساب لگائیں ۔ انہوں نے ایسا كیا تو ایک اور ایک فوجی كے حصے میں جار چارا ونسط اور چالیس جالیس کیریایں آئیں ۔ جوشہ سوار تھا اسے بارہ اونسط اور ایک سو بیس کیریاں ملیں ،

یتقسیم ایک مکیمانہ سیاست پر مبنی تھی کیونکہ دنیا میں بہت سے دِگ ایسے میں جواپنی عقل کے داستے سے نہیں بلکہ بیٹ کے داستے سے حق پر لائے جاتے ہیں یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھنے لیکتے اپنے محفوظ ٹھکانے کے جاب جا پہنچتے ہیں اسی طرح ذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباکٹ شش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس موکراس کے لیے پُرجِش بن جا میں گ

الصار کا حزن واضطراب مون اعتراض آگیا-انصار بخصوصاً اس بیاست کی زوبان پر محصوصاً اس بیاست کی زوبان پر مخصوصاً اس بیاست کی زوبای مخصی سندن و مناسب کے سب عنین کے ان عطایا سے بالکلی محودم سکھے گئے مالانکه شکل کے وقت انہیں کو پیکارا گیا تھا اور وہی الڑکر آئے تھے اور رسول اللہ عظام الله عظام کا کراس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہوگئی تھی کیکن اب وہ دیکھ دستے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پُر ہیں اور دہ خود محودم و تہی دست سے ا

ابنِ اسحاق نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور قبائل سے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قریش اور قبائل کے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی ہی جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چرمیگوئی ہوئی یہ ان کہ ایک کھایک کہنے والے نے کہا فراکی قسم رسُول اللہ اپنی توم سے جا طے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاض بوتے اور عرض کیا ' یا رسول اللہ!

آپ نے اس ماصل شدہ مال نے ہیں ہو کھے کیا ہے اس پرانصار اپنے جی ہی جی ہیں آپ پر پہنچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم ہی تقیم فرایا، قبائل عرب کوبطے بڑے عطیے ویے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرایا " اے معازاس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے " انہوں نے کہا " یا رسول اللّٰہ! میں معی قوابنی قوم ہی کا ایک آدمی موں۔ آپ نے فرایا": ابھا قوابنی قوم کواس چولداری میں جمع کر ویسعنٹ نے نکل کرانصار کو اس چولداری میں جمع کی ۔ کچھ مہاج ہی ہی آگئے توانہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے دُوسرے لگ کو کو میں آپ کے توانہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے دُوس کے مہاج ہی ہی آگئے توانہیں داخل ہونے دیا۔ پھر کھے دُوس کے کہ معی ہوگئے تو صفرت سعد اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں ال

"انصار کے لوگو اِ تمہاری یرکیا چرمیگوئی ہے جومیرے علم میں آئی ہے! اور یرکیا نا داضگی ہے ہوجی ہی جی میں تم نے مجھ برمسوس کی ہے! کیا ایسا نہیں کرمیں تمہارے پاس اس مالت ہیں آیا کرتم گراہ ہتے ، اللہ نے تمہیں برایت وی اور متناج تھے اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا۔ اور باہم ڈسمن تھے ، اللہ نے تمہارے ول جرڑ وسیے "جو لوگوں نے کہا : کیوں نہیں ؛ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا نفسل و کرم ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرایا" انصاد کے لوگو اِ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے " انصاد نے عرض کیا اس کے بعد آپ نے فرایا :
یا دسول اللہ اِ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں ؟ اللہ ادر اس کے دسول کا نفسل دکرم ہے۔ آپ نے فرایا :
"دکھیو اِ فعد کی تعم اگر تم چا ہو تو کہہ سکتے ہو ۔ اور تیج ہی کہو گے اور تمہاری بات تیج ہی مانی جائے گی ۔ ۔
کر آپ ہما دے پاس اس مالت میں آئے کہ آپ کو جھلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی " آپ کو اسٹ کو اور مددگار چور دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ،
ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ،
آپ محتاج سے، ہم نے آپ کی غمخواری و ٹھگساری کی ؛

اے افعدار کے لوگو اِتم اپنے جی میں ونیا کی اس عارضی دولت کے بیے ناراض ہوگئے جس کے ذریعیہ میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تا کہ دہ سلمان ہوجائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا جہ لیے افسار ای تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اون طے اور بکریاں لے کرجائیں اور تم رسول اللہ عظیمات کو لے کر لینے ویروں میں بلوٹو ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مختد کی جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی افسار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ جلیں اور افسار دوری راہ جلیس تو میں بھی افسار ہی کی راہ جوں گا۔ کا اللہ رحم فرما افسار ہی اور ان کے بلیوں کے بلیوں (پوتوں) ہر"

رسول الله ﷺ فَيْقَالَهُ كَايِنْطاب مِن كُرلوگ اس قدر روئے كه ڈاڑھياں َرْمُومَيِس اور كَهِنْ لَكُّ"؛ ہم اِضَى ہِن كه ہمادے حصے اور نصيب مِن رسول الله ﷺ فَيْقَالِنَّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ ﷺ واپس ہوگتے اور لوگ مِن مجموعے کے کیلے

ننیت تقیم ہوجانے کے بعد ہوازن کا وفد سلمان ہوکرا گیا۔ یہ کل بودہ آدمی استھار اللہ میں میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں میں میں دھا اور ان میں رسول اللہ میں الل رضائی جیا او برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہر بانی کرکے قیدی اور مال واپس کر دیں۔ اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جانسے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جولوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اور مجھے سیج بات زياده بنسب اس يل تباوكم مين لين بال ني زياده مجوب مي يا ال انهون في كها ما الدين الدين الله شرف کے برا بر کوئی چیپ زنہیں آپ نے نہایا اچھا توجب میں ظہری نماز پڑھ اوں تو تم لوگ اُکھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کورمونین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کورسول النّد " کی جانب سفارشی بناتے ہیں کر آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نمازسے فارغ موئے توان لوگوں نے بہی کہا۔ جوا با آہیے نے فرمایا ' جہاں یک اس حصے کا تعلق ہے جومراہے اور بنی عبدالمطلب کاہے تو دہ تمہارے لیے ہے ، اور میں ابھی لوگول سے پوچھے لیٹا ہوں۔ اس پر انصار اور مها جرین نے اٹھے کرکہا ' ہو کچے ہماراہے وہ سب مجی رسول اللّٰہ ﷺ کے لیے ہے۔اس کے بعداُفْرُع بن حابس نے کہا ' لیکن ہو کھیے میرا اور بنوتمیم کا ہے وہ آٹ کے لیے نہیں؟ اور عُینیز کُرب صن نے کہا کہ ہو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آمپ کے بیے نہیں ہے؟ اور عباس بن مرداس نے کہا' جو کچھ میراا ور بنوسکیم کاہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس بر بنوئکیم نے کہا: جی نہیں، بوکھی ساراب وہ بھی رسول اللہ عظافہ الله عظافہ الله عظافہ لیے ہے عباس بن مرداس نے کہا: تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول الله يَظْ الله عَظِيمة لله في الله عنه عنه عنه من الله عنه ال

ابن ہشام ۱۹۹۱م، ۵۰۰ واسی ہی روایت صح بخاری میں بھی ہے۔ ۱۲۱، ۹۲۰

ابن اسحاق کابیان ہے کہ ان میں انکے نواٹرافتے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعیت کی۔ اس کے بعداک سے
گفتگو کی ۔ اور عرض کی کہ لے اللہ کے دسول! آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ، ان میں مامیں اور بہنیں ہیں ۔ اور
پیو پھیاں اور خالا میں ہیں ۔ اور بہی قوم کے لیے دسوائی کاسبب ہوتی ہیں۔ دفتح الباری ۱۳۳۸) واضح رہے کہ
مادّ ن وغیرہ سے مراد دسول اللہ میٹائی فیلی آئی کی دفعا عی مامیں ، نمالا میں ، مجھو پھیاں اور بہنیں ہیں۔ ان کے خطیب
ذہیر بن صرد تھے۔ ابو برقان کے ضطیب اختلاف سے ۔ پنانچہ انہیں ابوم وان اور ابوٹردان بھی کہاگیا ہے۔

کے تیدلوں کی تقییم میں تا نیر کی تھی۔ اور اب میں نے انہیں انتیار دیا تو انہوں نے بال بچق کے برابر کی چیز کو نہیں سمجھا لہذا جس کس کے پاس کوئی قیدی ہو، اور وہ بخوشی واپس کر دے تریبہت اچھی راہ ہے اور جو کوئی اپنے میں کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے رالبۃ آئدہ ہوسب سے بہلا مال نے حاصل ہو گا اس سے ہم اس شخص کو ایک کے بدلے چے دیں گے" وگوں نے کہا ہم رسول اللہ عظیم آئی کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے نے فرایا ہم جان دیے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں ؟ لہذا آپ وگ واپس جا ہیں اور آپ کے چود ھری صزات آپ کے معل ملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے وگوں نے ان کے بال بہتے واپس کر دیا ہے۔ صرف عیمینہ بن صون رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی۔ اس نے واپس کر دیا ۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔

غمره اور مدمینه کو واپسی

که کا والی بنا کر مدیمهٔ روانهٔ ہوگئے۔ مدینه واپسی هم ۲ رویقعدہ سے پیم کوہوتی ۔

محد غزال کہتے ہیں ؛ ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آہے کے سر پر فیح مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جبکہ آہے اسی شہر غلیم میں آٹھ سال پہلے تشریف لائے تھے کتنا لمبا پوٹر افاصلہ ہے۔

آپ یہاں اس مالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا' اور آپ امان کے طالب سے۔ اجنبی اور وحشت زدہ سے اور آپ کوانس والفت کی طاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی نوب و تدرو منزلت کی' آپ کو مگر دی' اور آپ کی مدد کی ، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی' اور آپ کی ناطرساری دنیا کی عداوت ہم جھی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے ایک نوف زدہ مہا جر کی شیت سے آپ کا اس عثیب سے استقبال کر دہا ہے کہ مکم آپ کے ساتھ بال کر دہا ہے کہ مکم آپ کے دریا گا سے آپ کا اس عثیب سے استقبال کر دہا ہے کہ مکم آپ کے دریا گیا تھا اس کی کہ دیا تھی اور آپ اس کی خوال دیا ہے اور آپ اس کی جھیلی خطامعان کر کے اسے اسلام کے ذریعے مرفرازی خش رہے ہیں۔

إِنَّهُ مَنْ تَيَتَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ( ٩٠٠١٢) يُقيناً بوشخص راستبذي درمبرا فتيار كرسے تو بلا شبرالله في كارون كا جرضائع نہيں كرتا . " الله

لله نقه السيره ص٣٠٣ ، نتح مكه اورغزوه طائف كي تفصيلات كي سلي طلاحظه بوزا دالمعاد ١٠٠/ تا ٢٠١ ، الله المباري ٣/٨ تا ٨٠٨ ، الن بشام ٢/٩ تا ٨٥٨

# فتح مد کے بعد کے مرایا اور عمال کی والگی

اس طویل اور کامیاب سفرسے واپسی کے بعد رسول اللّه مِیْلِیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلِیْ اَلِیْ اَلِیْ اِلْمِی کے بعد رسول اللّه مِیْلِیْ اَلِیْ اِلْمِی اللّه وَوَلَ اسْتَقبال فرماتے رہے ، حکومت کے مثال بھیجے رہے ، واعیان دین کورفانہ فرماتے رہے اور جنہیں اللّہ کے دین میں واضلے اور عرب کے اندر اُمجرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں میرکیول فرانے رہے ۔ ان اُمور کا مختصر سا فاکہ پیش فرمت ہے ۔

مبائل کے پاس صدفات کی دصولی کے میال ردانہ فرائے جن کی فرست یہ ہے:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 = 0                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| وہ تبیلہ حس سے زکوۃ وصول کرنی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عُمَّال کے نام              |
| ينوتميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا- عينينه بن صن             |
| اسكم اورغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲- يزنير بن الحصين          |
| سكنم اورمزيرتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰ عباً وبن بشیراشهلی       |
| مجهنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہ۔ رافع بن کمیٹ             |
| بنوفزاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ریز<br>۵۔ عمرو بن العاص     |
| بنوكلاكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہ۔ ضحاک بن سفیان            |
| بنوكعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ره<br>۷- بشیربن سفیان       |
| بنوذسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۸- ایش اللُّینیّداردی       |
| ان کی موجودگی میں ان کے نعوا ف اسوہنسی نصنعار میں ان کے نعوا ف ان کا معرف کے نعوا کی ان کا معرف کی کے نعوا کی ان کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کا معرف کی کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا معرف کی کے نعوا کی کے نعوا کی کے نعوا کی کے نعوا کی کا کی کے نعوا کی کے نواز کی کا کی کی کے نعوا کی کے | ۹۔ مهاُحربن ابی اُمتیر      |
| علاقة صرموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، برگ بی<br>۱۰ زیاد بن کبید |
| طی اور پنواسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اا۔ عدی بن حاتم             |
| بنوخنطله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا<br>۱۷- مالکٹ بن ٹوٹیرہ    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b> - · · ·            |

۱۳- زبرقان بن بدر بنوسعد رکی ایک شاخ ) ۱۲- قیس بن عاصم بنوسعد رکی دوسری شاخ ) ۱۵- علاء بن الحضرمی علاقه بحرین ۱۶- علی بن ابی طالب علاقه نجران رکوه اور جزیه دونوں وصول کرنے کے لیے )

واضح رہے کہ برسارے عمال محرم وج ہی ہیں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے بکہ بعض بعض کی روانگی خاصی تا نیے سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم کے جو میں ہوئی تھی اور اس سے صلح حد ببید کے بعدا سلامی وعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ سگایا جا سکتا ہے۔ باتی رہا نتح کمر کے بعد کا دُور تو اس میں تو اوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج واضل موئے۔

مسرایا مسرایا مسرایا کے عام علاقوں میں امن دامان قسائم ہوچکنے کے باوجود مبض مقامات پرمتعدد فوجی مہا<sup>ت</sup> معی مجیم بڑیں۔ فہرست میہ ہے :

ا- سُرِيْدُ عُينينَرُ بن صَن فرارى (مِرْم ف مِنْ) المان دے كر بنوتيم كے اللہ من مُرارى در يرسى كر بنوتيم نے تبائل كو

برط كاكر جزيدكى ادآميگى سے روك ديا تھا۔اس مہم میں كوئى مہاجريا انصارى نہ تھا۔

عینی بن صن رات کو چین اور دن کو چین موست آگے بڑھے ریہاں تک کر صحوایں بنوتمیم پر ملہ وبل دیا۔ دیا۔ وہ لوگ بیٹی بیٹے گرفتار موستے جنہیں مریب مریب را ۔ وہ لوگ بیٹی بیٹے گرفتار موستے جنہیں مریب را کا کہ دملہ بنت مارٹ کے مکان میں مطہرایا گیا ۔

پھران کے سلط میں بڑتمیم کے دس سردار آئے اور نبی ﷺ کے دروازے پرجاکر ہیں آوازگائی،
اے محد اِ ہمارے پاس آؤ۔ آئ باہر تشریف لائے تربی وگائی سے جیٹ کر ہتیں کرنے گئے۔ پھر آئ ان کے ساتھ تصہرے رہیے بہاں مک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بدر سجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فؤومبا بات میں مقابلہ کی خواہش فلا ہر کی اور اپنے خطیب عطار و بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریب کی۔ رسول اللہ ﷺ نے خطیب باسلام صرت نابٹ بن تیں بن شماس کو مکم دیا، اور انہوں نے جابی تقریب کی۔ اس کا جواب اس کے بعد انہوں نے جابی تقریب کی جواب اس کا جواب اس کے بعد انہوں نے جابی تقریب کی جواب اس کے بعد انہوں نے جابی تا عزر توان بن بدر کو آگے بڑھا یا اور اس نے کچھ فخر بیر اشعار کے۔ اس کا جواب

شاع<sub>وا</sub>سلام *حفرت ح*سان بن ثابت رضی الله عنه نے دیا۔

جب دونون تطیب اور دونوں شاعر فارغ موسیکے تو اقرع بن حالب نے کہا: ان کا خطیب ہمارے نطیب سے زیادہ پُرزورادران کا شاعر ہمارے شاع سے زیادہ پُرگوہے۔ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اُد بنی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلندیا یہ ہیں۔اس کے بعدان وگول نے اسلام قبول کرلیا ۔ رسول اللہ ﷺ انسلطﷺ انہیں بہترین تحالف سے نوازا اور ان کی عورتیں ادریجے انہیں ا*ب کرنیے۔* يه مرتية تربه كے قريت السك علاقے ميں تبيار شعم كى ايك شاخ کی جانب روانه کیا گیا ۔ قطبہ بیس آدمیوں کے زمیان روانہ ہوئے۔ دس اونسط تھے جن پر ہر ہوگ باری باری سوار ہوتے تھے سلمانوں نے شبخون ماراحب رسخت را آئی بھڑک اُٹھی۔ اور فریقین کے ناصے افراد زخمی ہوئے۔ تطبہ کچے دوسرے افراد سمیت مارے گئے تاہم مسلمان بھیر مگرلوں اور بال بچول کو مدینہ ہانک لائے۔

يرسرتيه بنو كلاب كواسلام كى دعوت ٣- مسرِ تَنْيضِتّاك بن سفيان كلابي (ربيع الاوّل في ٣

ا نہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھٹر دی مسلانوں نے انہین شکست دی اور ان کا ایک اُ دی تہ تیغ کیا۔

انبی من سوآدی کی کمان دے کرسا مل جدہ مرتبع الما خراف ہے) کی جانب ردانہ کیا گیا۔ وجربہ تقی کہ کچھ عبشی

ساعل جرہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اوروہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چلہتے تھے علقمہ نے سندریں ا ترکر ایک جزیره کیک بیش قدمی کی ۔ حبشیوں کومسلانوں کی آمد کا علم ہوا تووہ بھاگ کھڑے مہوئے۔

انہیں قبیلہ طی کے ایک بُت کو جس کا نام قلس (کلیسا) تھا۔ وصلنے کیلئے

۵- مسرتیم ملی بن ابی طالب (ربیع الاول ایش)

بھیجاگیا تھا۔ آپ کی سرکر دگی میں ایک سوا ونٹ اور سچاس گھوڑوں سمیت ڈریڑھ سو آدی تھے ۔ جھنڈیاں کالی اور بھریاسفیدتھا مسلانوں نے نجے کے دقت حاتم طائی کے محلہ پر بھا ہیں مارکر قلس کوڈھا دیا اور فیدایوں، چو پایوں اور

کے اہل مغازی کابیان یہی ہے کہ یہ واقد مرحم ملک یہ میں پیش آیا لیکن یہ بات بھینی طور پر عملِ نظر ہے کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرع بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے ۔حاں نکہ نودا مِل *میری کا بی*ان سے کرجیب رمول الله مَيْكِلَهُ عَلِيمًا في نوموازن كي قيديول كروابس كرف كريات كها تواسى اقرع بن حابس في كها كريس اور بنوتميم واليس م كريك راس كاتفاضا بيب كرا قراع بن مابس اس مرتم سك واقد سے پہلے مسلان بوم كي تقے وقع البارى ١٩/٨

عاتم کی صاجزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں بجب ان سے لاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ ﷺ کے بارے میں بلایا کہ آپ نے ایسا کا رنامر انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے ہے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ ۔ جنانج عدی کسی امان یا تحریر کے بنیر آپ کی فدمت میں حاف ہوگئے۔ آپ انہیں اپنے گولے گئے اورجب وہ سامنے بیٹے تو آپ نے اللہ کی حدوثنا کی پھر فرمایا " تم کس چیزے ہو کا کر ایسا اللہ الا الله الا الله الا الله کہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ہو کی الاالله الا الله کہ کہنے سے بھاگ رہے ہو ہو کہ اگر ایسا ہے تو بتا تو کیا تمہیں اللہ کے سواکسی اور معبود کا علم ہے " انہوں نے کہا ، نہیں۔ پھراپ نے کہ ورگفت گوگی اس کے بعد فرمایا " اچھاتم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے تو کیا تم اس سے بور فرمای " بنو ایمبود پر اللہ کے فضب کی مار ہے اور نصار کی کہا وہ بین کہ اور میں گئے انہوں نے کہا تو میں کی۔ اُن خامسامان ہوں۔ یہن کر رسول اللہ ﷺ کا بہرہ فرط مرت سے وکسام آپ کے مام سے انہیں ایک انساری کے ہاں مخبرادیا گیا اور وہ جسے وشام آپ کی خدمت میں ماض ہوئے رہے۔

سے زادالمعاد ۲۰۵/۲

اپنے گھریں بڑھایانو فرایا، او . . . . . اعدی بن ھانم اِکیاتم مذہباً رکوسی نہ تھے ؟ عدی کہتے ہیں کو ہیں نے کہا،

کیوں نہیں ؟ آپ نے فرایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا پوتھائی پینے پڑھل پیرا نہیں تھے ؟ میں نے

کہا، کیوں نہیں ! آپ نے فرایا حالا بحدیقہا ہے دین میں حلال نہیں ۔ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا - اور اسی
سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بیسجے ہوئے رسول ہیں ، کیونکہ آپ وہ بات جلنتے ہیں جو حبائی
نہیں جاتی ہے

منداحدی روایت ہے کہ بی ﷺ نے فرمایا ' اے عدی! اسلام لاؤسلامت رہوگے ہیں نے کہا بیں توخود ایک وین کا مانے والا ہوں۔ آئے نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پرجانتا ہوں۔
میں نے کہا ' آئٹ میرا دین مجھ سے بہتر طور پرجانتے ہیں ؟ آٹ نے فرمایا ' بل ایجا ایسا نہیں کتم فرہا کوسی ہو ، اور بچر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا پوتھائی کھاتے ہو ؟ میں نے کہا ' کیوں نہیں! آئٹ نے فرمایا کہ یہ تہا رہے دین کی روسے ملال نہیں ۔ آٹ کی اس بات پر مجھے مزگوں ہوجانا پڑا ہے۔

میسے بخاری میں صرت مدی سے مروی ہے کہ میں ضرمت بنوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آگر اقد کی شکایت کی ۔ آپ نے فرما یا مدی " تم نے فراہ وکھا فاقہ کی شکایت کی ۔ آپ نے فرما یا مدی " تم نے فراہ وکھا ہود ہے جہ اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لوگے کہ ہود جہ نشین مورت ہیرہ سے چل کر آئے گی ، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور لے اللہ کے سواکسی کا نوف نہ ہوگا۔ اور اگر تہاری زندگی دراز موئی تو تم کر سریٰ کے خزانے فتح کرد کے ۔ اور اگر تہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کر کھو کے آدمی ٹیقو بھر کر سونا یا جاندی نکالے کا اور الیسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کرنے قو کوئی اسے قبول کرنے والا مذیلے گا ۔ ۔ ۔ " اسی روایت کے اندیر ہیں ہونے مدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مہود چ نشین عورت چیڑہ سے چل کر فائہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اگر تم لوگوں کی نزندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ فائم کی کرندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ کے نے کہ مرک نے فرائی تھی کہ آدمی ٹیلؤ بھر سونا یا جا ندی کا دائے گئی۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لوگ جو نبی ابرالقاسم پیلاشھ تھی کہ آدمی ٹیلؤ بھر سونا یا جا ندی نکا لے گا ۔ انہ ہے۔

 $\bigcirc$ 

کے ابن مبتام ۵۸۱/۲ هے رکوئ ندہب، میسانی اورصابی ندمہب کے درمیان ایک تمیسرا ندہب ہے۔ کی مسند احمد ۲۰۰۷، ۳۷۸ کے صبح بخاری

# غروهٔ نبوکسپ

عزوہ فتح کمہ بت وباطل کے درمیان ایک فیصلہ کن موکہ تھا۔ اس مورکے کے بعد ابل عربی نزدیک رسول اللہ ﷺ کی رسالت میں کوئی شک باتی نہیں رہ گیا تھا۔ اسی لیے حالات کی رفتار کی ربال گئی اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوگئے۔ اس کا کچھ اندازہ ان تفصیلات سے مگ سے گاجنہیں ہم وفود کے باب میں پیش کریے اور کچھ اندازہ اس تعداد سے بھی نگایا جا اسکتا ہے جو ججہ الوداع میں حاضر ہوئی تھی ۔۔۔ بہروال اب اندردنی مشکلات کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا اور مسلان شریعتِ اللی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت بھیلانے کے لیے کمیو ہوگئے تھے۔

عروه كاسبب بن بغير ما فراب ايك اليي طاقت كارُخ مريزكي طون مويجا تفاجوكسي وجرجوازك عروه كاسبب بنوري الأكرد مي تقى ميرطاقت روميول كي تقى جواس وقست روتے زمین برسب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ چھلے اوراق میں یہ بتایا جا چکاہے کہ اس چھیرچھار کی ابتداء تشرَعبیل بن عمروعُمّا نی کے ہاتھوں رسول اللّٰد ﷺ کے سفیر صنرت مارے بن عُمُيْراَزُوي رضى الله عنه كے مثل سے ہوتی جبكہ وہ ربول الله ﷺ کا پیغام ہے كربصری كے حكمران كے ياس تشریف ہے گئے تھے۔ یہ بمی تبایا جاچکا ہے کہ نبی پیلانٹھیکانو نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی النّد عنر کی رکردگی میں ایک شکر بھیجا تھا جس نے رومیوں سے مرزمین مورتہ میں خوفناک کمکر لی گریشکر امیجخبطالموں سے انتقام کینے میں کامیاب نہ ہُوا ، البتہ اس نے دور وزردیک کے عرب باشنوں پر نہایت بہترین ٹرات عمیرے۔ قیصر روم ان اثرات کواوران کے نیتیج میں عرب قبائل کے اندر روم سے آزادی اور سُسلانوں کی ہم نوائی کے بیے پیاہونے والے مذبات کو نظرا نداز ہنیں کرسکت تھا۔ اس کے بیے یقیناً یہ ایک خطرہ "تھا، جوقدم برقدم اس کی سرحد کی طرف بڑھ رہا تھا اور عرب سے می ہوئی سرحد شام کے بیے چیننج نبتا جارہا تھا اس کے قبیرے سومیا کرسلانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے بہے پہلے کیل دینا صروری ہے تاکہ روم سے صل عرب علا قوں میں "فقنے" اور مُبنگائے سرنہ اٹھاسکیں ۔ ان صلحتوں کے پیش نظرا مھی جنگ مِثوثة برایک سال مھی مذكر اتھا كرقىم نے رومی باتندوں اور

ا پنے ماتحت عربوں مینی اَلِ غسان وغیرہ رُشتل فوج کی فرام ہی شروع کر دی اور ایک نو نریز اور فیصلہ کن موکے کی تیاری میں مگک گیا۔

روم وغتان کی تیارلوں کی عام خبریں ادھر مدینہ میں بے دریے خبری بنج رہایں ا

ينطيش الميكان نے اپنی بیولوں کو طلاق دے دی ہے۔ الخ

اس سے اس صورت مال کی شگینی کا اندازہ لگایا جاسکتاہے جواس دقت ٹرومیوں کی جانب سے مسلانوں کو درمیشیں تھی۔ اس میں مزیداضا فہ منافقین کی ان رہشہ دوانیوں سے ہوا ہو انہوں نے رومیوں کی تیاری کی خبریں مدینہ پہنچنے کے بعد نٹروع کمیں یوپانچہ اس کے باوجود کریہ منافقین د کھھ حکے تھے کہ رسول اللہ ﷺ برمیدان میں کامیاب ہیں اور روئے زمین کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے مبکہ جورکا ڈمیں آپ کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ باش یاش ہوجاتی ہیں اس کے باوجودان منافقین نے یہ امید باندھ لی کہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے سینوں میں جو دیر بیٹر آرز و چھیار کھی ہے اور جس گردش ووراں کاوہ عرصہ سے انتظار کر رہے ہیں اب اس کی کمیل کا وقت قریب آگیا ہے۔ اپنے اسی تعتور کی بناء پر انہوں نے ا کی مسجد کی شکل میں (مُوسجد صِنراد کے نام مے شہور مہوئی) دسیسہ کاری اور سازش کا ایک بھسٹ تنیار کہیا حس کی بنیا د اہلِ امیان کے درمیان تفرقہ اندازی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر اور ان سے ارشنے والوں کے لیے گھات کی مگر فرا ہم کرنے کے ناپاک تقصد رہر رکھی اور رسول اللہ طلای ایٹ سے گزارش کی کر آ ہے اس مین نماز پڑھا دیں ۔ اس سے منا نقین کا مقصد بہتھا کہ وہ اہل ایمان کوفریب میں رکھیں اورا نہیں بہتہ نه نگنے دیں کہ اس مسحد میں ان کے خلاف سازش اور وسیسہ کاری کی کا رروائیاں انجام دی حارہی ہیں اورسلمان اس مبحد میں آنے جانے والوں پر نظرنہ رکھیں۔اس طرح میرمسجد، منافقین اور ان کے بیرونی دوستوں کے لیے ایک پُرامن محمونسلے اور بھسٹ کاکام دے سکین رسول اللہ ﷺ نے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی كو جنگ سے والسي كك كے ليے مُوخر كر ديا كيونكه آپ تياري ميں مشغول تھے۔ اس طرح منافقين اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے اور اللہ نے ان کا پر دہ داہیں سے پہلے ہی چاک کر ویا رچنا نجراکٹ نے غز وسے سے دابس اکر سمجدمی ماز پڑھنے کے بجائے اسے منہوم کرادیا۔

ان حالات اورخبروں کامسلان سامنا کر ہی رہے تھے کہ انہیں اچانک مک شام سے

روم وغشان کی تیاریوں کی خاص خبروں

تبل نے کر آنے ولے بنظیوں سے معلوم ہوا کہ ہر قُل نے چالیس ہزار سپا ہیوں کا ایک تشکیر حرّار تبیار کیا ہے اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی ہے۔ اپنے جنڈے تلے عیسائی قبائل کنم و حذام وغیرہ کو بھی

کا نابت بن اسکایل علیدانسلام کی نسل جنہیں کسی وقت سشما لی جازیں بطراعردج حاصل تھا۔زوال کے بعد دفتہ یہ توگ معمولی کسانوں اور تاجروق کے درجرمیں آگئے۔ سے ایف مصح بخری ۲۳۴۷۱

جمع کر بیاہے اور ان کا براول دستہ بلقار پنچے چکائے۔ اس طرح ایک ٹراخطرہ مجم ہوکڑ سلمانوں کے سامنے آگیا۔ پیرجس بات سے صورت حال کی نزاکت میں اضافہ حالات کی نزاکت میں اضافہ ہور ہاتھا دہ بیتھی کہ زمانہ سخت گرمی کا تھا۔ لوگ نگی اور

قعط سالی کی آزمائش سے دو میار ستھے سوار مایں کم تعیں ، بھل بک چکے ستھے، اس بیے وگ بھیل ا در سات میں رہنا چا ہتے ستھے ۔ وہ فی الفور روا گی نہ چلہتے تھے ۔ ان سب پر متز ادمسافت کی دُوری اور داستے کی پیچید گی اور دشواری تھی ۔

لىكىن رسول التدييَّلِيَّ الْعَلَيْكَانُ ولا من أنه ل من كامرالهم

کہیں زیادہ دقتِ نظرے فرہارہے تھے۔ آپ ہمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان نیصلہ کن کمات میں مُوموں کہیں زیادہ دقتِ نظرے فرہارہے تھے۔ آپ ہمجھ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان نیصلہ کن کمات میں مُوموں کو سانوں کے زیراثر علاقوں میں گھنے دیا ، اور وہ مدینہ کہ بڑھ اور چڑھے آئے تو اسلامی دعوت پر اس کے نہایت بڑے اثرات ترب ہونے میں سلانوں کی فرجی ساکھ اکھڑ مہائے گی اور وہ عابلیت ہو جنگ بنین میں کاری صزب گئے کے بعد آخری دم تو طور ہوتی ہوئے وہ بنگ بنین میں کاری صزب گئے کے بعد آخری دم تو طور ہوتی ہوئے وہ برات سانوں کے تکم میں خو گھونے دیل کے دوبارہ زندہ ہم وجائے گی۔ اور منافقین جو سلمانوں پر گروش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ابوعام فامن کے ذریعہ ثناہ دوم سے رابطہ قاتم کئے ہوئے ہیں ، پیچھے سے میں اس وقت سلانوں کے تکم میں خو گھونے دیل کے دریعہ ثناہ دوم سے رابطہ قاتم کئے ہوئے ہیں ، پیچھے سے میں اس وقت سلانوں کے تکم میں خو گھونے دیل کے جب اس علی ہو آپ نے ادر آپ کے صفی اربیت ساری کو شعیل وائیل میل ہوگا۔ اس طرح وہ بہت ساری کو شعیل وائیل کی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جوطویل اور خوز زیجگول اور ملسل فوجی دوڑ دھو ہے بعد ماسل کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جوطویل اور خوز زیجگول اور ملسل فوجی دوڑ دھو ہے بعد ماسل کی گئی تھیں۔ کامیابیاں ناکامی میں تبدیل ہو جائیں گی جوطویل اور خوز زیجگول اور ملسل فوجی دوڑ دھو ہے بعد ماسل کی گئی تھیں۔ کے ضلاف ایک مؤسلہ ہو اور کیا ہے کہ دور کی کی مہدت دیے بغیر خود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ان کے خلاف ایک فیصلہ کئی جنگ کہ دور کو کی کہ بات دیے بغیر خود ان کے علاقے اور صدود میں گھس کر ان

ئے ملاف ایک بیصلہ می جنگ کری جائے۔ رُومیون سے جنگ کی تبیاری کا علان سراعلان فرمادیا کر رطانی کی تیاری کریں تبائل

عرب اور اہلِ مکہ کو بھی پنیام دیا کہ لڑائی کے لیے نکل پڑیں۔ آپ کا دستور تھا کہ حب کسی غزوے کا ارادہ فرطتے توکسی اور ہی جانب روانہ ہوتے یکین صورت حال کی نزاکت اور نگی کی شدت کے سبب اب کی بار آپ نے صاف صاف اعلان فرمادیا کہ رومیوں سے جنگ کا ارادہ ہے ، تاکہ لوگ محمل تیاری کریس۔ آپ نے اس موقع پر نوگوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی۔ اور جنگ ہی پر ابھار نے کے بیے سورہ تو مبر کا بھی ایک ملکڑا 'ہازل مہوا ۔ ساتھ ہی آپ نے صدقہ وخیرات کرنے کی فضیلت بیان کی اور اللہ کی راہ میں اپنانفیس مال خرچ کرنے کی رغبت ولائی ۔

صُمُّابِ کرام نے جونہی رسول اللہ عَلِیٰ اللہ عَلِیْ اللہ کا ارشاد ساکہ آئے غز دے کی تیاری کے لیے شانوں کی دوڑ دھوٹ

رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں جھٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے اطرائی کی تیاری مٹروع کر دی ۔ قبیلے اور برادریاں ہر چہار جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہرگئیں اور سولئے ان کوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بھاری تھی، کسی سلمان نے اس غز وے سے تیجے رہنا گوارا فرکیا ۔ البیّۃ مین سلمان اس سے تتنیٰ ہیں کہ میسے الا بیان ہونے کے باوجود انہوں نے غز وے میں شرکت نہیں کی ۔ حالت یہ تھی کہ حاجب منداور فاقر ممت لوگ آتے اور رسول اللہ تظاہم تھی کہ حاجب میں شرکت کرسکیں۔ کہ ان کے لیے سواری فراہم کر دیں تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کرسکیں۔ اور جب آپ ان سے معذرت کرتے کہ :

لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا قَاعُيْنُهُ مْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَيًّا اللَّا مَعِ حَزَيًّا اللَّا مَا يُـنُفِقُونَ ۞ (٩٢:٩١)

"میں تہمیں سوار کرنے کے بیے کچھ نہیں با تا تروہ اس حالت میں داپس ہونے کہ ان کی آنکھوں سے '' آننورواں ہوتے کہ وہ خرچ کرنے کے بیے کچھ نہیں با رہے ہیں''

اسی طرح مسلانوں نے صدقہ و خیرات کرنے ہیں بھی ایک دوسرے سے آگے کی جانے کی کوشش کی میرزت عثمان بن عفان رضی اللہ و نہ نے ملک شام کے لیے ایک قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دوسواونٹ سے اور دوسواوقیہ ر تقریبًا ساٹھ انتیس کیو) چاندی بھی آب نے یہ سب صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بھے ایک سواونٹ پالان اور کجاوے سمیت معدقہ کیا۔ اس کے بعد ایک بزار دینار رتقریبًا ساڑھے پالچے کی کیوسونے کے سکے اے آئے اور انہیں نبی پینا انتیا کی آغوش میں بھیر دیا۔ سرال اللہ پینا انتیا گائے انہیں اُلٹے جاتے ہے اور فراتے جاتے تھے اور فراتے جاتے تھے اور محدقہ کیا ، یہاں کہ کہ ان کے صدقے کی متور ندی کے علادہ نوسواونرٹ اور ایک سوگھوڑ سے تک جادہ میں انہیں کہ ان کے صدقے کی متور ندی کے علادہ نوسواونرٹ اور ایک سوگھوڑ سے تک جانہ ہے ۔

هه جامع ترندی: مناقب عثمان بن عفان ۲۱۱/۲

اس دهوم دهام وش وخروش اور بهاگ دور کے نیتج میں لشکر اسلامی کشکر منبوک کی دا ہوں میں اسلامی کشکر منبوک کی دا ہو میں اسلامی کشکر منبوک کی دا ہوں میں اسلامی کشکر منبوک کی دا ہوں میں اسلامی کشکر منبوک کی دا ہوں میں اسلامی کا گور زبنایا اور صفرت علی بن ابی طالب کو اپنے اہل دعیال کی وکھر بھال کے لیے درینہ ہی میں رہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پرطعنہ زنی کی اس میے وہ مدینہ سے دکھر بھال کے لیے درسول اللہ میں کہ جم سے مہیں وہی نبیت ہوجو صفرت موسی سے معرف اپن کر دیا اور فرایا:
"کیا تم اس بات سے راضی نبیں کہ مجم سے مہیں وہی نبیت ہوجو صفرت موسی سے صفرت ہارو تن کو تھی۔ البتہ میرے بعد کوئی بی نہیں کہ مجم سے مہیں وہی نبیت ہوجو صفرت موسی سے معرف ہوگا ۔"

بہرصال رسول اللہ ﷺ نے اس انتظام کے بعد شمال کی جانب کوج فرایا (نسائی کی روایت کے مطابق میر جموات کا دن تھا) منزل تبوک تھی لیکن شکر بڑا تھا تیمیں ہزار مروانِ جنگی تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑالث کر سجی فراہم نہ ہوا تھا۔ اس میے مسلمان سرچند مال خرچ کرنے کے باوجو دشکر کو بوری طرح تیار نہر سکے تھے، بلکہ سواری اور توشنے کی سخت کمی تھی۔ چنا نجہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ اسی طرح کھانے کے لیے بساا قوات ورخوں کی بتیاں استعال کرنی بڑتی تھیں حب سے ہونٹوں میں ورم آگیاتھا جمبوراً اونٹوں کو قبلت کے باوجود ۔ فربح کرنا

پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی مباسکے۔ اسی سے اس کا نام مبیش عُسرت رسنگی کالشکر) پڑگیا ۔

تبوک کی راہ میں کشکر کا گزر جر یعنی دیارِ تمود سے بہوا۔ تمود وہ قوم تھی جس نے وادی القرئی کے اندر چٹانیں تراش تراش کرمکانات بنائے سے معنی برام نے وہاں کے کنویں سے بانی نے ایتھا ایکن جب بیلئے سے تو رسول اللہ ﷺ نے فرایا ہ تم یہاں کا بانی نہ بینا اور اس سے نماز کے بیے وضونہ کرنا اور جو اسلام کی اور نود نہ کھاؤ ۔ آپ نے یہ بھی عکم دیا کہ لوگ اس کو کھیل دو، نود نہ کھاؤ ۔ آپ نے یہ بھی عکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے بانی میں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بانی پیایکرتی تھی۔

صحیحَیْن میں ابنِ عُمرومنی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حبب نبی ﷺ بچرز دیارِ ثمود ) سے گزیے تو فرمایا!ان طالموں کی مبائے سکونت میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر مجی دہی مصیبت نہ آن پراسے جوائن ہیر ا کی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے '' بھرآٹِ نے اپنا سرڈ ھکا اور تیزی سے علی کر وادی یار کر کھنے لیے ات نے اللہ سے وعاکی اللہ نے ماول بھیج دیا، ہارش ہوئی ۔ لوگوں نے سیر ہوکر بانی پیا اور ضورت کا بانی لاد مجی لیا۔ بهرجب تبوك كے قریب پہنچے تواکیٹ نے فرمایا"؛ كل انشاء اللّٰہ تم لوگ تبوك کے چشمے پر پہنچ جا وَ گے لىكين چاشت سے پہلے نہیں پنجو گے۔ لہذا ہوشخص وہاں پہنچاس کے پانی کوہا تھ مذلگائے، یہاں تک کہ میں س جاوّں میصرت معا ذرضی اللّه عنه کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دوآ دمی پہلے ہی پنچے چکے تھے۔ جشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے درمافت کیا کہ کیا تم دونوں نے اس کے یا فی کو م تھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے ان دونوں سے جو کچھ التّٰد نے چاہا، فرمایا - بھر چشمے سے ملّو کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا یانی نکالا یہاں کک کر قدرے جمع ہوگیا۔ بھررسول الله مظالف الله علی اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ وصوما، اور اسے چشے میں اندیل دیا۔اس کے بعد چشے سے نوب پانی آیا مِنْ الرام نے سير بوكر بإنى بيار بهرسول الله عظيما الله عن فرايا "المصماد الرتهاري زندگي دراز موتى توتم اس عام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گئے۔

راستے ہی میں یا تبوک پہنچ کر۔روایات میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : "اسج رات تم پسخت آندھی جیلے گی لہذا کوئی ما اُسطے اور حس کے پاس اونسط ہووہ اس کی رسی صفبوطی سے

کے صبحے بخاری باب زول النبی ﷺ الجر ۲۲۲/۲ کے مسلم عن معاذبن جبل ۱۲۲۲/۲

باندھ دئے چانچریخت کندھی علی۔ ایشخص کھڑا ہوگیا تواندھی نے اسے اٹرا کرطی کی دوبیاڑیوں کے پاس تھینک دیا۔ راستے میں رسول اللّٰہ مَیْظِیٰ اللّٰهِ کَامعمول تھا کہ آپ طہرا درعصر کی نما زیں اکٹھی اور مغرب اورعشاء كى نمازى كمفى براست سقد بهم تقديم بهى كرت سقد ادرجم تانير بهى - دجم تقديم كامطلب يهدكم ُ ظہرا ورعصہ دونوں ظہرکے وقت میں اور مغرب اورعشاء دونوں مغرب کے وقت میں بڑھی جاً میں ۔ اور جمع آخیر کا طلب یہ ہے کہ ظرا ورعصر دونوں عصر کے وقت میں اور مغرب دعشار دونوں عِثار کے قت میں شھی جایں۔ اسلامی کشکر تبوک میں اُ ترکز خیم زن ہوا۔ وہ رُومیوں سے دو دو الم تعرك في الميارتها مجررسول الله مَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا في اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ کو نخاطب کرکے نہایت بلیغ نطبہ دیا۔ آپ نے جامع الکلم ارشاد فرملئے کُنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللّٰہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی نوشخبری دی۔اس طرح فوج کا عوصلہ ببند موگیا ۔ ان میں توشنے ، صروریات اور سامان کی کمی کے سبب عرِنقص اور خلل تھاوہ اس کا بھی ازالہ ہوگیا۔ دوںری طرف دومیوں اور ان کے علیفوں کا بیرحال ہوا کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی آمد کی تمبرسُسن کر ان کے اندر نوٹ کی امردوڑ گئی۔ انہیں آگے بڑھنے اوڑ کر لینے کی ہمت نہ ہوتی اور وہ اندرون مکب مختلف شہروں میں کبھرگئے۔ان کے اس طرزِ عمل کا اثر جزیرہ عرب کے اندر اور باہر سلانوں کی فوجی ساکھ بر بہت عمدہ مرتب ہوا اور ملانوں نے ایسے ایسے اہم سیاسی فوا تدعاصل کئے کر جنگ کی صورت میں اس کا ماصل کرناآسان مزموا تفصیل بیرے:

اُنگہ کے ماکم بحد بن روبہ نے آپ کی فدمت میں ماضر ہوکر جزید کی اوائیگی منظور کی اور سے کا معاہدہ کیا ۔ جُرْبًا اور اَ ذرُح کے باشندوں نے بھی نعدمتِ نبوی میں ماضر ہوکر جزید دینا منظور کیا۔ رسول اللہ طلقائ طلق نے ان کے لیے ایک تحریر مکھدی ہوان کے باس محفوظ تھی۔ آپ نے ماکم اُنگہ کو بھی ایک تخریر مکھ کر دی جو یہ تھی۔

تبسم اللہ الرحمٰ الرحم ؛ یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے ادر نبی محدرسول اللہ کی جانب سے یعنہ بن روبہ اور باشندگان ایلہ کے لیے اللہ کا ذمر ہے اور محرز نبی کا ذمر ہے اور مہم ذمر ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جربے منہ کے ساتھ ہوں ۔ ہاں! اگران کا کوئی آدی کوئی گڑ بڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک رزین سکے گا اور بھر آدمی

۵ مسلم عن معاذبن حب ل ۲۴۴/۲

اس کا مال مے لے گااس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشے پر اُرنے اور شکی یاسمندر کے کسی سلستے پر اُرنے اور شکی یا سمندر کے کسی سلستے پر سطنے نہیں کیا جاسکتا۔"

رمالہ وے کر دُومۃ الجندل کے عاکم اکینبر کے پاس بھیجا اور فرمایا تم لیے بیل گائے کاشکار کرتے ہوئے پاؤگے رحفرت نعالد رضی التّدعنہ و ہل تشریف ہے گئے رجب اشنے فاصلے پررہ گئے کہ قلعہ صاف نطراً رہا تھا توا ما نک ایک نیل گائے بھی اور قلعہ کے دروازے پرسینگ رکڑنے لگی ۔اُگیدِراس کے شکار کو نکلا ۔ چاندنی رات تھی بھزت خالد رضی اللہ عسن راور ان کے سواروں نے ایسے جالیا اور گرفتار كرك رسول الله عِلْقَ الله عَلَيْنَ فَكُومت مِن ما صركيا - أب نع اس كى عان تختى كى اور دو ہزار اونسك، أتط سوغلام، چارسوز راي او رجارسونېزے دينے ئ شرط ريصالحت فرائى اس في زياجي فينے كا اقراركيا -چنانچەت نے اس سے بچنسمیت دُومه، تبوک، ایله ادرتیماء کے نزائط کے مطابق معا ملسطے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کروہ قبائل جواب مک رُومیوں کے آلہ کارسنے ہوئے تھے،سمجھ کئے کراب لینے ان پُرانے سررمیتوں پراعتماد کرنے کا وقت حتم ہو جیکا ہے اس لیے دہ مجی سلانوں کے حایتی بن گئے۔ ہل طح اسلامی حکومت کی صدیں وسیع ہو کر با ہِ راست ُ ومی مصب حامیں اور رومیوں کے الد کاو کا ٹرہی حد مُفاتمہ ہوگیا۔ ا اللامی شکر تبوک سے منطفر ومنصور واپس آیا۔ کوئی مکر نہ ہوتی۔ اللہ جنگ کے معلسطے میں مومنین کے لیے کافی ہوا۔البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس باره منافقین نے نبی مظالم فیل کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آب اس گھا ٹی سے گزر ایسے تھے اورآت کے ساتھ صرف صرت عمّار مع سختے ہوا ذعمنی کی کمیل تھاہے ہوئے تھے اور حضرت حذیفہ بن میان سکھے جو اونٹنی مانک رہے تھے۔ باقی متحام کرام دُور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے اس مید منافقین نے اس موقع کو اینے نایاک مقصد کے لیے منیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ اوھرآپ اور آپ کے دونوں راتعی حسب معمول رامیہ طے کر دہے تھے کہ پیھے سے ان منافقین کے تعدموں کی چاہیں ُسنائی ویں ریسب چہوں پر فوصاما باندھے ہوئے تھے اور اب آب پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کرآپ نے تھرت مذیفہ شرکو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کی سواریوں کے جہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگا نی شروع کی ، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر توگوں میں جاسلے۔اس کے بعد 

رسول الله مَيْلِهِ اللهُ كَا"رازدال" كهاجا بآب - اسى واقعه مستعلق الله كايدار الداد فازل برواكم و هَمَتُونا بِهَالَمُ يَنَالُوُ ارود مرى البُولَ اس كام كاقصدكيا جهدوه نه ياسك".

خاتر سفر پرجب دُورسے نبی ﷺ کو مدینہ کے نقوش دکھائی پڑے توآپ نے فرایا ! یر رہاطابہ اور سے رہاؤہ ہے۔ اور مدینہ می ایک اور سے رہا ہے۔ اور مدینہ میں ایک اور سے رہاؤہ ہے۔ اور بھی ایک اور بہتے ہیں تو مورسے میں ایک کہ کا کہ میں ایک کہ کا کہ میں ہے کہ اور بھی اور بھی اور زبر وست اعزاد کے ساتھ لٹکر کا استقبال کی کہ کہ کہ نہ نو میں کہ کہ کہ کا کہ اور بھی اور بھی اور بھی اور بھی اور کے ساتھ لٹکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغم گنگنایا ؟

طَلَعُ الْبَدُرُ عَلَيْنَ مِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَلَعَ اللَّهِ مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِ وَجَبَ الشَّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِللَّهِ دَاعِ

تم پر تنتیة الوداع سے چودھویں کا چاندطلوع موارجیب کک پکارنے والااللہ کو پکارے ہم پر تنکرواجیب ہے "

رسول الله ﷺ تبوک کے لیے رجب میں روانہ ہوئے سے اور دالیں اُئے تورمضان کامہینہ تھا۔ اس سفر میں پورسے بچاس روزصرف ہوئے۔ سبیس دن تبوک میں اور میں دن آمدورفت میں۔ تھا۔ اس سفر میں پورسے بچاس روزصرف ہوئے۔ سبیس دن تبوک میں اور میں دن آمدورفت میں۔ یہ آپ کی حیاتِ مبارکہ کا آخری غزوہ تھاجس میں آپ نے بنفس نفیس شرکت فرماتی۔

مخلق بیغزوه اپنے مخصوص حالات کے لما ظرسے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آزمانٹس مختلف بیر سے موقع پر سے موقع پر افراس تیم کے موقع پر اللّٰہ تعالیٰ کا دستور بھی بہی ہے؟ ارشا دہے :

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّلِيبِ

و یہ ابن قیم کا ارشاد ہے اور اس پر بحث گزر میں ہے۔

دعویٰ کیا تھا اوراب جھوٹا عدر پیش کرکے غزوہ میں شرکی نہ ہونے کی اجازت نے لی تھی اور پیھے بیٹھ کے جہ تھے۔ ہاں مین ادمی ایسے تھے جو پیٹے اور پکے مومن سے تھے اور کیے مومن اور کسی وجہ وال کی تو ہول کی۔ سے اور کسی وجہ وال کی تو ہول کی۔ اس کی تفصیل میں ہے کہ والیسی ہر رسول اللہ میں اللہ نے از مائش میں داخل ہوئے ورسب ممول سے اس کی تفصیل میں سے کہ والیسی ہر رسول اللہ میں گاؤ کا مدینہ میں داخل ہوئے اور میں انقین نے بہا می می تشریف سے کے وہال ورکست نماز پول می ۔ میر دوگوں کی خاط بیٹھ گئے۔ اور مرمنا نقین نے جن کی تعداد اسی سے کچھ زیادہ تھی ، آگر عذر میں کر فیائے مغفرت کی دیئے اور تسمیں کھانے گئے۔ آپ نے ان سے ان کا ظاہر قبول کر دیا ۔

باقی رہتے مینوں مؤنین صادقین ۔ یعنی صرت کوٹ بن مالک ، مرازہ بن ربیع اور ہلاً ل بن اُمیہ ۔ تو انہوں نے سپیائی افتیار کرتے ہوئے اقرار کیا کہ ہم نے کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شرکت نہیں کی تھی۔ اس پر رسول اللّٰہ ﷺ منظافہ نے افرار کیا کہ ہم ان کی ان مینوں سے بات پھیت نہ کریں۔ چنا نجہ ان کے فلاون سخت بائیکا ط شروع ہوگیا۔ لوگ بدل گئے ، زمین بھیانک بن گئی اور کٹا دگی کے باو ہود تنگ ہوگئی۔ نوو ان کی اپنی جان پر بن آئی سختی بہال تک بڑھی کہ چالیس روز گزرنے کے بعد مکم دیا گیا کہ اپنی عور توں سے بھی انگ رہیں جب بائیکا ط پر بچاپس روز پورے ہوگئے تو اللّٰہ نے ان کی تو بہ تول کئے جانے کا مزود نازل کیا۔ ارشاد ہوا :

قَعَلَى الشَّلْثَةِ الَّذِيْنَ خُلِفُوا حُتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرِضُ بِمَا رَجُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْفَائِمُ وَظُنُّوا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللهِ اِلْآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيكُونُو اللَّهُ اللَّهِ الرَّحِيْءُ ۞ (١٥،١٥)

"ود الله نے ان تین اَدیموں کی بھی توبر تبول کی جن کامعا لمرمؤخّر کر دیا گیا تھا۔ یہبان کے کہ جب زین اپنی کتادگی کے اوجود ان پر نگ ہمرگئی اور انہوں نے تین کرلیا کو اللہ سے اپنی کتادگی کے اوجود ان پر نگ ہمرگئی اور انہوں نے تین کرلیا کو اللہ سے دبھا گئے اور انہوں نے بھرالٹران پر جوع ہوا تاکہ وہ توبر کر بہ یقیناً اللہ قربہ تبول کر بیا لااچم " اس نیصلے کے نزول پر سلمان عمومًا اور یہ عنول صحابہ کرام خصوصًا ہے حدو مساب نوش ہمرتے ۔ لوگوں نے دوڑ دوڑ کر بشارت دی ۔ نوشی سے چہرے کھل اُسٹے اور انعامات اور صدقے دیے ۔ در تقیقت بیران کی زندگی کا

نے واقدی نے ذکر کیا ہے کہ یہ تعداد منافقین انصار کی تھی۔ ان کے علادہ بنی غفار وغیرہ اعراب میں سے معذر ست کرنے والوں کی تعداد مجھی بیاسی تھی ، پھرعبداللہ بن اُبّی اور اس کے بیرو کار ان کے علاوہ بھے اور ان کی جمج خاصی بڑی تعداد تھی۔ رو کیھئے فتح الباری ۱۱۹/۸)

سب سے باسعادت دن تھا۔

اسى طرح بولوگ مغدورى كى وجسے شركيب خزده نه بوسكے تقے ان كے بارے مِن اللہ في فيايا: كَيْسَى عَلَى الْضُّعَفَا إِهِ وَلَاعَلَى الْمُرَّضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِعَدُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَكَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا يِلْهِ وَ رَسُولِهِ ﴿ (١٠)

" كمزوروں پر' مربضوں پر اور جولوگ خرچ كرنے كے ليے كچھے نرپاً ميں ان پر كوئی حرج نہيں جب كمہ وہ اللّٰہ اور اس كے ربول كے خير نواہ ہوں "

ان کے متعلق نبی ﷺ نے بھی مدینہ کے قریب پہنچ کر فرمایا تھا '' مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم نے جس جگر بھی سفرکیا اور جو وادی بھی طے کی وہ تمہارے ساتھ رہے' انہیں عذر نے روک رکھا تھا۔ لوگوں نے کہا' یا رسول اللہ ﷺ اوہ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی رہمارے ساتھ تھے) ؟ آپ نے فرمایا' (ان) مدینہ میں رہتے ہوئے بھی۔

اس غروہ جزیرہ العرب پرمسلانوں کا اثر پھیلانے ادر اسے تقویت پہنچانے ہیں بڑا مور شاہر تابت ہوا۔ لوگوں پر بیربات انجی طرح واضح ہوگئی کہ اب جزیرہ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہنیں رہ سکتی۔ اس طرح جا بلین اور سافقین کی وہ بجی تجمی اسلام کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت زندہ نہنیں رہ سکتی۔ اس طرح جا بلین اور سافقین کی وہ بجی تجمی ارزو میں اور اُمیدیں بھی ختم ہوگئیں ہوسلانوں کے خلاف گروش زمانہ کے انتظار میں ان کے نہاں نمائز دل میں پہناں تھیں مرکو کہ ان کی سامنے سپرڈال دی مجموم کھل گیا تھا اس بیے ان صرات کے حصلے ٹوط گئے اور انہوں نے امروا تعربے سامنے سپرڈال دی کہ اب اس سے بھاگئے اور چیٹکارا پانے کی کوئی راہ ہی نہیں رہ گئی تھی۔

ادراسی صورتِ مال کی بنا ، پراب اس کی بھی ضردرت نہیں رہ گئی تھی کر مسلمان ، منافقین کے ماتھ رفق و نرمی کامعا ملہ کریں ؛ لہذا اللہ نے ان کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا ۔ پہاں تک سے ان کے صدقے تبول کرنے ؛ ان کی نماز جنازہ پڑھنے ، ان کے سید دُعلے معفوت کرنے اور ان کی ۔ ۔ ۔ قبول پر کھوٹے بہونے سے روک دیا اور انہوں نے مسجد کے نام پر مازش اور وسیسہ کاری کا ہو گھونسلہ تعمر کیا تھا ۔ اور انہیں ایسی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ وہ بالکل نگے ہوگئے اور انہیں بہچانے میں کرقی ابہام مذر ہا۔ گویا اہل مدینہ کے لیے ان آیات نے ان منافقین پر انگلیاں رکھ دیں۔ اس غزوے کے اثرات کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ فتح کمہ سے بعد ( میکر اس سے بہلے بھی )

عرب کے د فود اگر میر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آنا شروع ہو گئے تھے بھی ان کی بھرمار اس غزیے کے بعد میں موتی کیا کے بعد میں ہوتی کیا

اس غزف سمتعلق قران كانزول مرئين - كيرردانگ سے بہلے، كيرردانگ كي بعدددان هز

اور کچھ مدیبنہ واپس آنے کے بعدر ان آیات میں غزوں سے کے حالات ذکر کئے گئے ہیں، منافقین کا پردہ کھولا گیا ہے بخلص مجا پرین کی ضیلت بیان کی گئی ہے اور مونین صادقین جوغزوں میں گئے تھے اور ہو نہیں گئے متھے ان کی توب کی توب

#### مونتر كح تبض هم واقعات

اس من (معت من ارتخی اہمیت کے متعدد واقعات پیش آئے :

- ا۔ تبوک سے رسول اللہ ﷺ فی واپسی کے بعد عُونم عَجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لِعَان موا۔
- ۲- فامریر عورت کوجس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا، رجم کیا گیا۔ اس عورت نے بیٹے کی پدیائش کے بعد حب دود صر چیرالیا تب اسے رجم کیا گیا تھا۔
- ٣ أَصْحَمُهُ نَجَاشَى شَاه مِسْتَدِ سنه وفات بإنى اوررسول الشَّدِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ سنه اس كى غا تبايذ نماز جنازه برُّ هي ـ
- ہ۔ نبی ﷺ کی صاجزادی ام کلتُوم رضی اللّٰه عنها کی وفات ہوئی۔ان کی وفات پر آپ کو سخت عم ہوا اور آپ نے صفرت عمّان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس تلیسری لومکی ہوتی تو اس کی شادی بھی تم سے کر ۲۰۰
- مرک سے رسول اللہ ﷺ کی واپس کے بعد راس المنافقین عبداللہ بن اُبی نے وفات پائی۔
   رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے وُعائے منفرت کی اور صنرت عررضی اللہ عنہ کے روکنے کے باہجود
   اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔ بعد میں وحی نازل ہوئی اور اس میں صن تعریضی اللہ عنہ کی موافقت اور تائید
   کمتے مہوئے منافقین پرنماز جنازہ پڑھے سے منع کر دیا گیا۔

ال اس غزمے کی تفاصیل ما خذذیں سے لی گئی ہیں: ابن ہشام ۱/ ۵۱۵ تا ۵۳۷، زادالمعاد ۱/ ۲ تا ۱۳، معلی مع شرح نودی ۱۳۲۲، ۱۳۳۲ و غیرہ ، معیم مسلم مع شرح نودی ۱۳۳/۲، ۱۳۳۲ و فیرہ ، معیم مسلم مع شرح نودی ۱۳۳۲، معتقرالیں و لیشن عباللہ ص ۳۹۱ تا ۲۰۰۸ ۔

#### مج مع (زير إمار حضرت براهي)

اسی سال ذی قعدہ یا ذی الحجہ (سفیم) میں رسول الله ﷺ نے مناسکب حج قائم کرنے کی عرض سے ابو کمر رضی اللہ عذکوامیرالحج بنا کر روانہ فرایا۔

اس کے بعد سورہ براءت کا ابتدائی مصد نازل ہوا حس میں مشرکین سے کئے گئے عہد دبیان کو ہرا ہری کی بنیاد برختم کرنے کامکم دیا گیا تھا۔اس مکم کے آجانے کے بعدرسول اللہ عظافہ کھاتان نے حضرت عسلی بن ابی طالب رضی الله عنه کوردارز فرمایا تاکه وه آپ کی جانب سے اس کا اعلان کر دیں۔ ایسااس میے کرنا پڑا کرنوُن اور مال کے عہدو بیمان کے سلسلے میں عرب کا یہی دستور تھا۔ (کر آدمی یا تو خو داعلان کرے یا لینے خاندان کے کسی فروسے اعلان کرلئے۔ خاندان سے باہر کے کسی اومی کا کیا ہواا علان تسلیم نہیں کیا جا آ تحت رہ حضرت ابو مکررضی النّدعنه سے حضرت علی رضی النّدعنه کی ملاقات عرج یا وادی ضجنان میں ہوئی یعفرت ابو مکر<sup>م</sup> نے دریافت کیا کہ امیر ہویا مامور ج حفرت علی نے کہا ، نہیں بلکہ مامور ہوں مے دونوں آگے برجے \_\_\_ حضرت ابو کمر رضی الله عند نے توگوں کو جج کرا یا رجب ( دسویں ناریخ) بینی قر<sub>و</sub>ا نی کا دن آیا تو حضرت علیم بن ابی طالب نے جمرہ کے پاس کھڑے موکرلوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ عظیم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ینی تمام عہدوالوں کاعبر ختم کردیا ادر انہیں جار مہینے کی مہلت دی۔ اسی طرح بن کے ساتھ کوئی عہدو بھان نه تھا انہیں بھی چارمیننے کی مہلت دی۔ البتہ جن مشرکین نے مسلانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کو ماہی منہ کی تقی اور نم مسلانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تقی ، اُن کاعہد ان کی طے کر دہ مدت یک برقرار رکھا۔ ا در تصرت ابو کرونی الله عنه نے صنحار کرام کی ایک جاعت بیسیج کریدا علان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک جج نہیں کرسکتا اور ہز کوئی ننگا آدی سیت اللہ کا طواف کرسکتاہے۔

یہ اعلان گویا جزیرہ العرب سے بُٹ رہتی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ بینی اس سال کے بعب ر بُٹ پرستی کے بیے آمد درفت کی کوئی گنجائش نہیں ۔

له اس ج کی تفصیلات کے بیے الاضطربو، صحیح بخاری ۲۲۰/۱ ۱۵۲ ، ۱۹۲۹/۱ ، ۱۷۱ ، زادالمعاد ۲۹،۲۵/۳ این بشام ۱۷۲۲ ، ۱۷۲ ، ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۲ ، تفسیر ابتدا سورهٔ براءت .

## غُزُوات پر ایک نظر

نبی ﷺ الله الله کے غزوات، سرایا اور فوجی مہمات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی تخص ہوجنگ کے ماحول ، بس منظرو پیش منظرا ور آثار و تنائج کاعلم رکھتا ہو بیا عتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہنی ﷺ ڈنیا کے سب سے بڑے اور با کمال فوجی کما نڈر متھے۔ آٹ<sup>ی</sup> کی سوجھ بوجھ سب سے زیادہ درست ادر آ<u>ٹ</u> کی فراست اور بیدارمغزی سب سے زیادہ گہری تھی۔ آہےجس طرح نبوت ورسالت کے اوصاف میں تیدا لرسل ادر اعظم الانبیا وستھے؛ اسی طرح فوجی قیادت کے وصف میں بھی آپ لیگار ٔ روزگار اور نادرعبقریت کے مالک تھے۔ چناننچے آپ نے جو بھی مورکہ آرائی کی اس کے لیے ایسے حالات وجہات کا انتحاب فرمایا ہو حزم و تد تر اور عكمت وشجاعت كے عين مطابق تقے كى موكے ميں حكمت على الشكر كى ترتيب اور حتاس مراكز كراس كى تعیناتی موزوں ترین مقام جنگ کے انتخاب اور جنگی بلاننگ وغیرویں آٹ سے کہی کوئی چرک نہیں ہوئی اور اسی لیے اس بنیاد بر آپ کوکھی کوئی زِک نہیں اٹھانی پڑی مربکران تمام جنگی معاملات ومسأنل کے سلسلے من آب نے اپنے علی اقدامات سے ثابت کر دیا کہ وُنیا براے براے کما نگر روں کے تعلق سے جس طرح کی قیادت کا علم رکھتی ہے آپ اس سے بہت کچھ ختف ایک زالی ہی تم کی کمانڈرانہ صلاحیت کے مالک تھے جس کے ساتھ شکست کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ اس موقع پر بیرعرض کر دینا بھی صروری ہے کہ اُحب راور تُعنَيْن میں حوکچھ بیش کیا اس کاسبب رسول اللہ ﷺ کیکسی حکمت عملی کی خامی نہ تھی ملکہ اس کے پیچھے تحنین میں کچھ افرادِ کشٹ کر کی بعض کمزوریاں کار فرما تھیں اور اُحد میں آپ کی نہایت اہم مکمت عملی اور لازمی برايات كونهايت فيصلدكن لمحات مين نظرانداز كردياكيا تحار

پھران دونوں غزوات میں جب مسانوں کوزک اٹھانے کی نوبت آئی توآپ نے مب عبقریت کا مظاہرہ فروایا وہ اپنی مثال آپ تھی۔ آپ شمن کے مترمقابل دھٹے رہبے اور اپنی نادرہ روزگار حکمت علی سے اسے یا تواس کے مقصد میں ناکام بنادیا ۔ میسا کہ اُحدیں ہوا ۔ یا جنگ کا پانسہ اس طرح پلیط دیا کہ مثلانوں کی شکست ' فتح میں تبدیل ہوگئی۔ جیسا کرحنین میں ہوا ۔ عامانکہ اُحدجیسی خطرناک صورت عال اور حنین جیسی ہے۔ دران کے اعصاب پر آنیا بدترین حنین جیسی ہے۔ اور ان کے اعصاب پر آنیا بدترین

ا ژوالتی ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں رہ جاتی ۔

یگفت گوتوان غزوات کے خاص فری اور جنگی پہلوسے تھی۔ باتی رہے دومرے گوتے تو وہ بھی کے مشاہم ہیں۔ آپ نے ان غزوات کے ذریعے این وامان قائم کیا، نتنے کی آگ بھائی اسلام وبُت پرسی کی کشکش میں وشمن کی شوکت تورکر کر کھو دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبینے کی راہ آزاد چھوڑنے اور صابحت کرنے بر بحبور کر دیا۔ اسی طرح آپ نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کر آپ کا ساتھ دینے والوں ہیں کون سے وگ خلص ہیں اور کون سے بوگ منافق 'جونہاں فاز دل ہیں غد و خیانت کے جنبات چھیائے بھے ہیں۔ کون سے وگ خلص ہیں اور کون سے بوگ منافق 'جونہاں فاز دل ہیں غد و خیانت کے جنبات چھیائے بھے ہیں۔ کون سے توگ فار آئی کے عینی نمونوں کے ذریعے مسلان کما ٹاروں کی ایک زبردست جاعت بھی تیا در کھوڑت ہیں اور می بختری اور جنبی بلانگ اور کمنی سے موال و سے نموں اور کھیوں سے آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دارتھوں سے اکال باہر کیا۔ باغات سے، چیئوں اور کھیوں سے آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دارتھوں سے نکال باہر کیا۔ باغات سے، چیئوں اور کھیوں سے آرام وہ اور باعزت مقام سے اور مزے دارتھوں سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح رسول اللہ شیاہ تھیا تھی تھی نوات کی بدولت مسلان کی دوات کی بیتھی ، چیئے اور کونہ کی انتقام خوایا۔ بے فاماں اور محتاج بناہ گزینوں کے مسائل مل فرائے۔ ہتھیار، گھوڑے ، ساز و اور کام کا انتقام خوایا۔ بے فاماں اور محتاج بناہ گزینوں کے مسائل مل فرائے۔ ہتھیار، گھوڑے ، ساز و سائل اور اخراجات جنگ مہیل کئے اور یر سب کچھ اللہ کے بندوں پر ذرہ برا برظام وزیادتی اور جورو محفال کیا۔ بغیر مامل کیا۔

کمزورکائی سے بذاییا جائے۔ اس طرح اب جنگ کامعنی یہ ہوگیا تھاکہ ان کمزورمردوں ،عورتوں اور بچوں کو سخات ولائی جائے جودعائیں کرتے رہتے ہیں کہ لے ہمارسے پروردگار ا ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باتند سے ظالم ہیں۔ اور ہمارسے بیاے اپنے پاس سے دلی بنا ، اور اپنے پاس سے مددگار بنا ۔ نیز اسس جنگ کامعنی یہ ہوگیا کہ اللہ کی زمین کو فدر و نویانت ، ظلم وستم اور بری دگن ہسے پاک کرے اس کی مبلہ امن و امان ، دافت و رحمت ، حقوق رسانی اورموت و انسانیت کا نظم بحال کیا جائے۔

رسول الله مینانه علیمانی نے جنگ کے بیے شریفانه ضوابط بھی مقرر فرمائے اور لینے فوجیوں اور کمانڈوس پران کی پابندی لازمی قرار دینتے ہوئے کسی حال میں ان سے باہرمانے کی اجازت نہ دی حضرت سلیمان بن بريده رمنی الله عنه کابيان ہے کەرسول الله ﷺ جب کسٹخص کوکسی سشکریا سَرتیہ کا امیرمقرد فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارسے میں التّٰدعز وجل کے تقویٰ کی ا در اس کے مسلمان ساتھیوں کے بالیے میں خیرکی ومتیت فرماتے ۔ بھر فرماتے": التُدے 'نام سے التُّد کی راہ میں غزوہ کرو۔ جس نے التُّد کے ماتھ کفر کیا ان سے اٹرائی کرو۔غزوہ کرو' خیانت نہ کرو' بدعہدی نہ کرو' ناک کان وغیرہ پڑ کاٹو کمسی بیچے کومٹل نہ کر' الخ اسى طرح آپ آسانى برتنے كاحكم دينتے اور فرطتے " أسانى كرو ، سختى نەكرو ـ لوگوں كوسكون دلاؤ ، متنفر نه كرو ـ" اور جب رات ميں آپ كسى قوم كے پاس پہنچتے توضيح ہونے سے پہلے چھا پر نہ مارتے ۔نیز آپ نے کسی کواگ میں عبلانے سے نہایت عنی کے ساتھ منع کیا۔ اِسی طرح باندھ کوشل کرنے اور عور توں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا اور توسط مارسے روکا۔ حتی کرات نے فرمایا کر نوٹ کا مال مُروار کی طرے ہی حرام ہے۔ اسی طرح آب نے کھیتی بارای تباہ کرنے ، جانور الک کرنے اور ورفعت کا لئنے سے منع فرمایا ، سولتے اس معودت کے کہ اس کی سخت ضرورت آن بڑے اور درخت کاٹے بغیر کوئی چارہ کار نرمہو۔ فتح کمہ کے موقع پرات نے یہ بھی فرمایا"؛ کمی زخمی برحلہ نہ کرو کسی بھاگنے والے کا پیچیا نہ کرو، اورکسی قیدی کوفتل ر کرو "آت سنے مینت می جاری فرائی کرسفیر کومل ندکیا جائے۔ نیزات نے معاہدین (غیر ملم شہروں) کے قتل سے بھی نہایت سختی سے روکا یہاں تک کہ فرمایا ، شخص کسی معاہر کو قتل کرے گا وہ جنّت کی خوسشبو نہیں پائے گا۔ حالانکہ اس کی خوشہو جالیس سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے "

یہ اور اس طرح کے دوسرے بلند پایہ توا عدوضوا بط تھے جن کی بدولت جنگ کاعمل جاہلیت کی گندگیوں سے پاک وصاف ہوکر مقدس جہا دیس تبدیل ہوگیا۔

#### الله کے بین میں فوج ڈر فوج واخلہ

اس مدین سے اندازہ ہو تاہے کو فتح مکہ کا واقعہ مالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قرت بخشنے میں ،
اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپرانداز کرنے میں کتنے گہرے اور دُور رئے سس الرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد بختہ سے بختہ تر ہوگئی۔ اس بے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو برسوں سافہ بچہ اور سالے سے میں مرینہ آنے والے و فود کا تا نتا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج و اصل مجورہ ہے میں مرینہ آنے والے و فود کا تا نتا بندھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج و اصل میں ہورہ ہے۔ تھے، یہاں تک کہ وہ اسلام ل سے نہیں گزرا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار نوجہوں کے غزوہ تبوک میں (جبکہ ابھی فتح مکہ بہ پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار نوجہوں کے غزوہ تبوک میں (جبکہ ابھی فتح مکہ بہ پورا ایک سال بھی نہیں گزرا تھا ) آئی بڑھ گئی کہ وہ میں ہزار نوجہوں کے

تضائفيں مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہوگیا؟ بھرہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کر ایک لاکھ ۲۲ ہزاریا ایک للکھ چوالیس ہزار ابلِ اسلام کاسیلاب امنڈ پڑ اسے ، جورسول الله ﷺ کے گرواگر واس طرح لبیک لیکارہا ، يحبركها اورحمد تببيح كے نغمے كنَّانا ماہے كه افاق گونج أَصْح بي اور وادى وكوبهار نغمَه توحيد سے معمور ہوجاتے ہيں۔ ا بلِ مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد سترسے زیادہ ہے یکین پہلِ بہتوان سب کے ذکر کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمرہے۔ اس بیے ہم صرف اپنی و فود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و نگدرت کے حامل ہیں۔ قارمین کرام کو بیر بات المحوظ رکھنی چاہئے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا نثروع ہوئے تھے لیکن بعض بعض قبائل لیسے بھی تھے جن کے وفود فتح کر سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے یہاں ہم ان کا ذکر بھی کرہے ہیں۔ بھی پہلے اور ددسری بارعام الوفود سفیت میں۔ پہلی باراس کی آمد کی وجربیر ہوئی کہ اس تبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت ہے کر مدیرہ آیا جا یا کرتا تھا۔ وہ جب نبی ﷺ کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدیمنہ أيا ادر اسے اسلام كاعلم ہوا تو وہ مسلان ہوگ اورنبي ﷺ كااكك خطالے كراپني توم كے پاس كيا۔ان وگوں نے بھی اسلام قبول کرایا۔ اوران کے ۱۱۲ یا ۱۲ آدمیوں کا ایک وفدحرمت والے مہینے میں خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی میں ایشان کے کا سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس دفد کا سرراه الاشج العصري تھا جس سے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ تم میں دوانسنی سلتیں ہیں جنبس الله لیب ند کرتا ہے۔ (۱) دُور اندیثی اور (۲) بُرو باری -

دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال ہیں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد جاسی تی اور ان میں علاء بن جارود عبدی تھا جونصرانی تھا، کین مُسلان ہوگیا اوراس کا اسلام بہت نوب رہا ہے۔

۱۹۔ وفد دُوکسس ۔ یہ دفد کے جس کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ فی نجہریں سقے۔ آب پھیے اور ق میں بڑھ کے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طُفینل بن عُرُو دُوسی رضی اللہ عنہ اس وقت ملقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بھی ارسی میں بڑھ جب رسول اللہ ﷺ کی مربراہ حضرت طُفینل بن عُرُو دُوسی رضی اللہ عنہ واپس وقت ملقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تھے جب رسول اللہ ﷺ کی میں مار بالتی اور تا خیر کرتی رہی یہاں تک کہ مضرت مار اسلام کی دعوت و سب میان کا کام سلسل کیا لیکن ان کی قوم برا را بالتی اور تا خیر کرتی رہی یہاں تک کہ مضرت طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے مدمت نبوی میں ماصر ہو کرعوض کی کراپ قبیلہ دوسس پر طفیل ان کی طون سے مادیس ہوگئے۔ بھرانہوں نے مدمت نبوی میں ماصر ہو کرعوض کی کراپ قبیلہ دوسس پر

یے مرعاة المفاتیج ، ا/ اے سے شرح صیح مسلم للنودی ۱۳۳۱ ، فتح الباری ۸۲،۸۵/۸

بددُعاکر دیجئے لیکن آپ نے فرمایا ؛ لے اللہ اِ دوس کوہدایت دسے راور آپ کی اس دُعلکے بعد اس تبیلے
کے لوگ مسلمان ہوگئے ۔ حضرت طفیل نے اپنی قوم کے ستریا استی گھرانوں کی جمیت نے کرسٹ میسکے اوآئل
میں اس وقت مربینہ ہجرت کی جب نبی مظافی کھائے نے بہریں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد صفرت طفیل رضی اللہ عنہ خیبر میں آپ کے ساتھ جاسطے ۔
خیبر میں آپ کے ساتھ جاسطے ۔

س - فَرُوه بن مُرْوجذامی کا پیغام رسان \_\_\_\_ حضرت فَرُوه، رومی سیاه کے اندرایک عربی کمانڈرتھے انہیں رُومیوں نے اپنی حدود سے تصل عرب علاقوں کا گور نر بنار کھا تھا ۔ ان کامرکز معان ر جنوبی اُرون )تھا اور عملدا ری گردو پیش کے علاقے میں تھی۔انہوں نے جنگبِ مونۃ (ث جے) میں سلانوں کی موکہ ارائی شجاعت اور حنگی نیجنگی دیکی کر اسلام قبول کر لیا اورایک قاصد بهیج کررسول الله عظیفه الله کولینے مسلان مونے کی اطلاع دى ـ تخديس ايك سفيد نچرېمي معجوايا ـ رُدميول كوان كيمسُلان مونے كاعلم مواتو ا نبول في پيلے توانبيل كرفيار تحريجة تديمين طوال ومالتميم واختيار دياكه ما تومرتد موجاً مين ماموت كحديجة تيار رمين رانهون سفيار تداويرموت كو تر جیح دی به چنانچه انہیں فلسطین میں عفراء نامی ایک ہے ہے پرسولی دے کر شہید کر وہا گیا <sup>ہیں</sup> م ۔ وفدر صداء ۔۔۔ یہ وفدر شدم میں بعبر اندسے رسول اللہ ﷺ کی دائیس کے بعد ما مزود مت ہوا۔ روند آویں جس میں مبیلہ صُداء رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وا دی قنا ہ کے سرے پرخیمہ زن تھی کرھزت زیا د بن صارت صداتی کواس کاعلم مہوگیا۔وہ بھاگم مجاگ رسول الله میشانشلیکانی کی خدمت میں ما ضربوے اور عرض کی کر میرے پیجے وارگ ہیں میں ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاصر ہواہوں لہذا آپٹ کروایس بلالیں۔ اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کاضامن ہوں۔ آپ نے وادی قناۃ ہی سے شکرواپس بلالیا۔ اس کے بعد صرت زیا دیے اپنی قوم میں واپس ماکراہنیں زغیث ی کدرسول اللہ میظاللہ کھا کا کی خدمت میں ما ضربوں۔ان کی ترغیب پریندرہ آدمی فدمت نبوی میں ماضر ہوئے اور قبولِ اسلام پر بعیت کی رمچراپنی قوم میں واپس جاکر اسلام کی تبلیغ کی، اور ان میں اسلام بھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع بیران کے ایک سوآدمیوں نے رسول اللّٰہ مَیٰ اللّٰهُ عَلِیّاتُهُ كى خدمت مي شرف باريابي حاصل كيا ـ

۵۔ کعب بن زہیر بن ابی ملی کی آمد ۔۔۔۔ بیٹخص ایک شاعرخانوادے کا بیشم وچراغ تھااورخود بھی عرب کاعظیم ترین شاعرتھا۔ یہ کافرتھا۔ اور نبی ﷺ کی ہجو کیا کر ناتھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان

مجروں کی فیرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح کمہ کے موقع پر مکم دیا گیا تھاکہ اگروہ نمانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوتے پائے جامیں تربھی ان کی گردن مار دی جائے لیکن شخص بچے نبکا۔ ادھر رسول اللہ ﷺ غزوہ ط نف (مثمر سے وابس موتے توکعب کے پاس اس کے بھائی بجیرین زمیرنے مکھاکہ رسول اللہ میزان اللہ میزان اللہ میزان اللہ میزان میزان اللہ میزان اللہ میزان اللہ میزان میزان اللہ میزان اللہ میزان میزان اللہ میزان اللہ میزان میزان میزان اللہ میزان میز نے مکہ کے کئی ان افراد کونش کرا دیاہے ہوآئپ کی ہجو کرتے اور آٹ کو ایڈائیں بہنجاتے تھے۔ قریشس کے بی کھے شعراریں سے میں کے مدھرسینگ سطتے ہین تک بھا گاہیے بہذا اگرتمہیں ابنی مان کی ضرورت ہے تورسول الله عَلِينْ عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلَيْ الله عَلِينَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَل نہیں کرتے؛ اور اگریہ بات منظور نہیں تو بھرجہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔اس کے بعد دونوں بھائیوں میں زید خطو کتابت ہوئی حب کے متیجہ میں کعب بن زہر کو زمین نگ محسوس ہونے لگی اوراسے اپنی جان کے لانے بیٹتے نظرآئے اس میے افرکاروہ مین آگیا اور جُہینے کے ایک آدی کے بال مہمان ہوا مھراس کے ساتھ مسح کی نماز را می ۔ نمازے نارغ ہوا تو جُہینی نے اشارہ کیا اوروہ اُٹھ کررسول اللہ مظالم اللہ علیہ اللہ معلیہ ا بينيما اور اينا باتقائي كم باتقديس ركه ديا رسول الله عَيْلانْ السَّالِيِّيلُ السَّهِ اللهُ السَّالِي الله كرسول إكعب بن زمير توب كرك سلان جوكياب اورآب سيدامن كانواستكار بن كرآياب توكيا اكرمين اسے آپ کی ضدمت میں ماضر کردوں توات اس کے اسلام کو قبول فرالیں گے ، آپ نے فرایا ، یاں! اس نے کہا : میں ہی کعب بن زمیر ہوں ۔ بیٹن کرایک انصاری صحابی اس پر جیسے پڑے اور اسس کی گردن مانے کی اجازت چاہی۔آت نے فرایا "جھوڑ دوائیخص مائب ہوکرا درجھیلی باتوں سے دکش ہوکرا یا ہے" اس کے بعد اسی موقع پر کھیب بن زمیرنے اپنامشہورقصیدہ آپ کوٹر مرکز سنایا جس کی ابتدایوں ہے۔ بانت سُعادُ نقلبى البعرمَ متبعل مستيم إشرها لم يفد ، مكبعل

" مُعاد وُور ہوگئی تومیا ول بے قرارہے۔اس کے پیچے وارفۃ اور بیڑیوں میں جکڑا ہواہے۔ اس کا فدیر نہیں دیا گیا۔ " اس تصیدے میں کعب نے رسول اللّٰہ ﷺ سے معذرت کرتے ہوئے اور اَپ کی مدح کرتے ہوئے اور اَپ کی مدح کرتے ہموئے اگرائے ہوئے اور اَپ کی مدح کرتے ہموئے اگرائے ہوئے اور اَپ کی مدح کرتے ہموئے ایک ہوئے کہا ہے :

نُبِنُتُ انَّ رَسُول الله اَوْعَدَ فِي وَالْعَفُوعِنَد رَسُول الله مأمُولُ مَهُ لَا هَدَاك الذي اعطاك نافسلة الد... قران فيها مراعيظ وتفصيل لا تأخذن بأقوال الرشاة وَالمَمُ أُذُنِبُ ولَكَنُّ تُنْ فِي الاقاويل للمناقد أَدُن واسمعُ ما لويسمعُ الفيلُ للهذا فَذَمُ مَعَامًا لويسمعُ الفيلُ

الطَّلَّ يَرِعدُ إِلَّا أَن يكونَ له من الرسول بإذن الله تنويلُ حتى وضعتُ يمينى ما أنازعُهُ في كف ذي نقمات قبيله القبيلُ فَلَهُ وَالْحَرفُ عَندى إِذَا كُلْهُ مُن وقيل النك منسوبٌ ومستُولُ من ضيغ بضراء الارض مخدن في بطن عنز غيل دوينه غيلُ من ضيغ بضراء الارض مخدن في بطن عنز غيل دوينه غيلُ إِن الرسول لنُورُ يُستناءُ ب

"مجے بنایا گیاہے کہ اللہ کے دسول نے جھے دھی دی ہے، مالانکہ اللہ کے دسول سے درگذر کی توقع ہے۔
ایٹ عظیری خیلوروں کی بات زہیں ۔ وہ ذات آپ کی دینمان کرے جس نے آپ کو نصائح اور
تفسیل سے پُرَقران کا تخذ دیاہے ۔ اگر چیرے بارے یں بایس بہت کہی گئی ہیں، لیکن ہیں نے جُرم بنیں
کیاہے میں اسی جگر کھڑا بھوں اور وہ بایس دیکھ اور گئی بالیڈ کا گر ہا تھی بھی دہاں کھڑا ہوا دران باتوں کہ سے
اور دیکھے تو تقرآ اوہ جلتے مولتے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے افون سے دسول کی فازش ہو ۔ حتٰی کہ
میں نے اپنا ہا تھ کسی نزاع کے بغیراس بتی محترم کے ہاتھ میں دکھ دیا جسے انتقام پر پوری قدرت ہے اور
میں بات بات ہے ۔ سب میں اس سے بات کرتا ہوں ۔ درا نحا ایک مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری مون
خوناک ہوتے ہیں جن موجی ہیں اور تم سے باز پُرس کی جائے گی ۔ تو دہ میرے نزویک اس شریع بھی زیادہ
خوناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہا کہ نور ہیں جن سے دوشنی مامس کی جاتے ہیں الیسی خت زمین میں ہوجیں سے پیلے
خوناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہا کہ نور ہیں جن سے دوشنی مامس کی جاتے ہیں الیسی خت زمین میں ہوجیں سے پیلے
میں ہاکت ہی ہو۔ یقینا رسول ایک نور ہیں جن سے دوشنی مامس کی جاتی ہے۔ دائندگی الوادوں میں سے ایک
سونتی ہوئی بندی تا موار ہیں "

اس کے بعد کھڑ بن زہیرنے مہاج بن قریش کی تعرفیف کی، کیونکہ کعب کی آمدیران کے کسی آدمی نے خیر کے سواکوئی بات اور حکت نہیں کی تھی، بیکن ان کی مدح کے دوران انصار پرطنز کی، کیونکہ ان کے ایک آدمی نے ان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا

یمشون مشی الجعال الزه بعیمهم ضرب اذا عرد السود التنابیل " وه (قریش) خوب ورت مشکته اونطی کی جاری اور شمیرزنی ان کی حفاظت کرتی ہے جب کر اسلام کی واستہ چھوٹ کر مجا گتے ہیں۔ "

لین جبب و مُسلان ہوگیا 'اوراس کے اسلام میں عمدگی الگی تواس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی سشان میں اس سے جفلطی ہوگئ تھی اس کی تلافی کی ریجنانچہ اس قصیدے میں کہا:
من سرہ کرم الحیاۃ فلا سیزل فی مقنب من صالحی الانصار

ور شواللکارم کابراعین کابر اِن الخیار هم بنوالاخسیار از الخیار هم بنوالاخسیار از این الخیار هم بنوالاخسیار از این این از ندگی پسند مبووه بهیشه صالح انصار کے کسی دستے میں رہے۔ انہوں نے نوبیاں باپ دادا سے در شمیں پائی بیں۔ در حقیقت الیجے لوگ دہی ہیں جرا چوں کی اولاد ہوں ''

۱۰ وفد عذرہ \_\_\_ یہ وفد صفر الدی میں مدینہ آیا۔ بارہ اُدمیوں پرشمل تھا۔ اس میں مرزم بن نعان بھی تھے۔
جب وفد سے پوچھاگیا کہ آپ کون لوگ ہیں ؟ توان کے نما ندے نے کہا 'ہم بنو عذرہ ہیں قُصِی کے اُخیا فِی عِمانی یہ بھائی ۔ ہم نے ہی قصی کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو کمر کو مکہ سے نکالا تھا۔ رہباں) ہمارے رشتے اور قرابت اولی بھائی ۔ ہم نے بی قصی کی تائید کی تھی کے اور ان اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی شارت دی ۔ نیز انہیں کا ہمنہ عور توں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ رھائٹ شرک ہیں) ذبے کیا کرتے سے اسلام قبول کیا اور چندروز مظہر کروا پس گیا۔

ے۔ وفد بلی \_\_\_\_ یہ ربیع الاول سائٹ میں مدیرہ آیا اور علقہ نگوشِ اسلام ہو کرتین روز مقیم رہا۔ دورانِ قیام وفد کے رئیس ابوالصنبیب نے دریافت کیا کہ کیاضیافت میں بھی اجرہے ؟ رسول الله مِی الله می ایش کا ایک سنے فرمایا ہاں اِکسی مالدار یا نقیر کے ساتھ ہو بھی اچھا سلوک کروگے دہ صدقرہے۔اس نے پھیا 'مدتِ ضیافت کمتی ہے ج آپ نے فرمایا بین دن ۔ اس نے بوجیاکسی لا پیشخص کی گمشدہ بھیڑ کمری مل جائے تو کیا مکم ہے ؟ آپ نے فرمایا : وہ تہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑئے کے لیے ہے۔ اس کے بداس نے گشدہ اوزف كينعلق سوال كمياية بي نف فرمايا، تمهيس اس سے كميا واسطه ؟ لسے جھوڑ دوسيات مك كراسكا مالك ليسے بإجائے۔ ۸۔ وفد تقیف \_\_\_ یہ وفد رمضان ساف میں تبوک سے رسول اللہ میں ال سبوا ـ اس تغبیلے میں اسلام <u>پھیلنے</u> کی صورت میرہوئی کر رسول اللّٰہ ﷺ ذی قعدہ *حث میں جب عز وہ طا* سے واپس مہوتے تراک<sup>ے</sup> کے مدیمنہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے *سروارعُ*وہ بن مسعود نے آہے کی *خد*مت میں عاصر ہوکراسلام قبول کرلیا۔ بھراپنے تبیامیں واپس جاکر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکد اپنی قوم کا سردارتھا اورصرف بہی نہیں کہاں کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس تبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اورعورتوں سے بھی زیادہ مبوب رکھتے تھے اس سے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے یکین جب اس نے اسلام کی دعوت دی تواس توقع کے بالک رفعلاف وگوں نے اس پر سرطرف سے تیروں کی بوچیاڑ کردی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھراسے مل کرنے کے بعد پند میلنے تولیاں ہی مقیم رہے سکین اس کے بعد انہیں احساس مواکد گردو پین کاعلاقہ وملان موجکاہے اس سے ہم تقابلہ کی ناب نہیں رکھتے لہذا نہوں نے باہم شورہ کرکے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ میں اللہ اللہ ہے۔ کہ خدمت میں جیجیں اور اس کے بیے عُبر یا کیل بن مُروسائیہ ہے کہ کروہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے ہو عزّہ ہی مسعود کے ساتھ کیا جا چھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کہا کہ میں سے ماسمقہ مزید کچھ آدمی نہ جیجے۔ لوگوں نے اس کیا بیا ہور اس سے ساتھ ملینوں میں سے دوا دی اور بنی مالک میں سے آدمی نہ جیجے۔ لوگوں نے اس کا بیم طالبہ تسلیم کرلیا اور اس سے ساتھ ملینوں میں سے دوا دی اور بنی مالک میں سے تین آدمی لگا دیتے۔ اس طرح کل چھا دمیوں کا وفد تیا رہوگیا۔ اسی دفد میں صفرت عنمان بن ابی العاص تھنی بھی سے جو سب سے زیادہ کم عرصے۔

جب یہ لوگ فدمتِ بوی میں پنچے توات نے ان کے لیے مجدکے ایک گوشے میں ایک فیہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن مُن سکیں اور صحابہ کرام کونماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں ۔ بھریہ لوگ رسول اللّٰہ ﷺ نے کے پاس آنے جاتے بہاور آب انہیں اسلام کی وعوت میتے رہے آخران کے سردار نے سوال کیا کہ آب اپنے ورتقیف کے درمیان ایک معابدہ سلے لکھ دیں جمیں زنا کاری ، شراب نوشی ا درسو د خوری کی اجازت ہو۔ ان کے معبود "لات" کو برقرار سہنے دیا جائے اہنیں نماز سے معاف رکھا جائے ادران کے بُت نودان کے باعقوں سے زیرا واتے جائیں لیکین رسول الله ﷺ نفی ان میں سے کوئی مجی بات منظور نہ کی۔ اہزا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا گرانہیں رسول اللّٰد ﷺ نَطِلانُهُ عَلِيكًا لِي سُل من سير ﴿ النَّهِ كُسُواكُونَى تَدْمِيرُ نِطِرنَهُ ٱتَّى - ٱخرانهُوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو انتظام رسول الله مَيْكَ الله عَلِينَا عُود فراوي ي تعيف اسے اپنے بالصول سے برگز نه دُھائيں گے۔ آپ نے يہ شرط منطور كرلى اورايك نوست ته لكه وما اورعمان بن إبى العاص ثقفي كوان كاامير بنا ديا كميونكه وسي اسلام كو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم عاصل کرنے میں سب سے زیادہ سمیش پیش اور عراب تھے۔ اس کی دجہ میر مقی که دفد کے ارکان مبرروز مُسِع خدمت نبوی میں حاصر ہوتے تھے تیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈریے پر چپوبر دیتے تتھے۔اس بیے جب وفد دالیں آگر دو پہر میں تبلولہ کر نا تو حفرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ ﷺ کی فدمت میں ماضر موکر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریا فت کرتے اور جب آپ کواستراحت فراتے ہوئے باتے تواس مقصد کے لیے صرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جیلے جلتے (محزت عمّان بن ا بی العاص کی گورزی بڑی با برکت تابت ہوئی۔ رسول اللّٰہ ﷺ کی دفات کے بعد جب ملافت مدیقی میں ارتداد کی امر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد مہونے کا ارادہ کیا تر انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رہنی النوطنہ خاطب *کرکے کہا*": تقیف کے لوگو! تمسب سے اخیر میں اسلام لاتے ہو۔ اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ مو<sup>تر</sup>

یس کووگ ارتدادسے رک گئے اور اسلام پر ابت قدم رہے۔

بہروال وفد نے اپنی قوم میں واپس آکر اصل حقیقت چیلے کے رکھی اور قوم کے سائے لوائی اور مار دھالڑکا ہُراکیا اور حال کا ہُرواکیا اور حزن وغم کا اظہار کرتے ہوئے تبایا کہ رسول اللہ ﷺ کے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کرلیں اور زنا، شراب اور سُود جبور دیں ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ بیئن کریہ تو تقیقت بر سخوت جا بلیہ غالب آئی اور وہ دو تین روز یک لڑائی بی بات سوچتے رہے ، لیکن مجراللہ نے ان کے دلول میں رعمب ڈال ویا اور انہوں نے دفدسے گزارش کی کہ دہ پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس دالیں جائے اور آئی کہ مطالبات تعلیم کرلے۔ اس مرصلے پر ہنچ کر دفدنے اصل جیقت طاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو کہا گئی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اس وقت اسلام قبول کر لیا۔

ادھررسول اللہ عظافہ اللہ علیہ استعمالیہ نے لات کو ڈھانے کے لیے صرت خالد بن ولیدکی سرکردگی ہیں چند صحابہ کی ایک فداسی نفری موانہ فرائی ۔ صرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہوکر گرز اُٹھا یا اور اپنے سابھیوں سے کہا واللہ میں فدراآپ لاگوں کو ٹھیف بہمنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مادکن خوبی گریا ہے۔ اورا پڑیاں پیکلنے گے۔ یہ بنا وی ٹی منظر وکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہوگیا۔ کہنے گئے اُ انٹر مغیرہ کو ہلاک کرے 'اسے دیوی نے مار لوالا۔ استے میں صفرت مغیرہ اچھ کی کو الدین کر است دیوی نے مار لوالا۔ استے میں صفرت مغیرہ اچھ کی کو اور است قدر دیا۔ اس کے بعد سب سے او نجی دیوار پر چراہے اور ان کے ساتھ کچھ نے دروازے پر مغرب لگائی اور اس کو ڈویا۔ اس کے بعد سب سے او نجی دیوار پر چراہے اور ان کے ساتھ کچھ اور مان کی بنیا دھبی کھود ڈالی اور اس کا دوراس کا رابنی کی نیور اور لباس نے کر ابنی اور دیں کے برابر کر دیا حتی کہ اس کی بنیا دھبی کھود ڈالی اور اس کا رابنی کی نفرت اور دین کے ساتھ والیں ہوئے۔ رسول اللہ میں لئے گئے گئے اس کی جھواسی دن تھیم فرما دیا اور نبی کی نفرت اور دین کے امراز پر انٹری کی نفرت اور دین کے اور ان کے ساتھ والیں ہوئے۔ رسول اللہ میں لئے گئے گئے اس کی جھواسی دن تھیم فرما دیا اور نبی کی نفرت اور دین کے اور ان کر انٹری کی نفرت اور دین کے اور انٹری کی نفرت اور دین کے اور انسکار کی کھر کی گئے۔ اس کو کو در انسی کی انسانہ کی کر کی نفرت اور دین کے اور کر دیا تھوں کی کھر کی گئے۔ اس کی کر انسانہ کی کھر کی گئے۔

9۔ شابان مین کا نط ۔۔۔ تبوک سے نبی ﷺ کی دائیں کے بعد ثنا بان جمیر مینی صارت بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور رمین ، ہملال اور معافر کے سربلہ نعال بن قبل کا خط آیا۔ نامر برمائک بن مرّہ دبادی تھا۔
ان بادشا ہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک واہلِ شرک سے ملیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کراسے جیجا تھا۔ دمول اللہ میں اللہ علی ان کے جاس ایک جوابی خط کھے کر داضح فرایا کہ اہلِ ایمان کے حقوق اور ان کی فرمدداریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معابدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمّہ بھی دیا تھا ،

عد زادالمعاد ۱۲،۲۲، ۲۸ ، ابن بشام ۲۸،۲۷ تا ۵۲۲

بشرطیکہ وہ مقررہ جزیرادا کریں۔اس کے ملاوہ آپ نے کچھ صُحابہ کو بین روانہ فرمایا اور حصرت معاذبن جبل سے کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔

- او وفر ہمدان \_ سے وفد کے جو ایک تو رسول اللہ عظافی کی واپسی کے بعد ماحز خدمت ہوا۔ رسول اللہ عظافی کی واپسی کے بعد ماحز خدمت ہوا۔ رسول اللہ عظافی کا محاصط فرادیا اور الکٹ بن مط کو ان کا امیر مقر کیا ، ان کی قرم کے جو لوگ سلمان ہو چکے تھے ان کا گور زبنایا اور باتی لاگوں کے باس اسلام کی دعوت وینے کے لیے حضرت مالگہ بن ولید کو بھیج ویا۔ وہ چھے ہیے ان کا گور زبنایا اور باتی لاگوں کے باس اسلام کی دعوت وینے کے لیے حضرت مالگہ بن ولید کو بھیج ویا۔ وہ چھے ہیے اور حکم دیا کہ وہ نمالہ کو واپس بھیج دیں۔ لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آئیٹ نے حضرت علی بن ابی طالب کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ نمالہ کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی نے بھر آئیٹ نے رسول اللہ میں ان طالب کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی توسب میں نہوں کے رسب مسلمان ہوئے رصول اللہ میں اللہ عظافی کو ان کے صلفہ بھوٹی اسلام ہونے کی بٹارت بھیجی۔ کے سب مسلمان ہوئے رصول اللہ میں اللہ عظافی کو ان کے صلفہ بھوٹی اسلام ہونے کی بٹارت بھیجی۔ آئیٹ نے نمط بڑھا تو شجہ سے میں گرگئے۔ بھر مراطی کا فرایا ' ہمدان پر سلام ، ہمدان پر سلام ۔

۱۷- وفد نُخِرَان --- (ن پر زبر،ج ساکن۔ مکدسے بین کی جانب سات مرصلے پر ایک بُراملاقہ تھا جو ۲- بنتیوں پُرشتل تھا۔ تیزرِ قیارسوار ایک دن میں پورا ملاقہ طے کرسکہ تھا۔ اس ملاقہ بیں ایک طاکھ مردانِ جنگ سفے بوسب کے سب میسائی ندہب کے پیروستھے۔)

تخران کا وفد سائے میں آیا۔ بیرساٹھ افراد پرشتل تھا۔ ہم ۲ آدمی انٹراٹ سے تھے جن ہی سے مین آدمیوں کو اہلِ نخران کی مربراہی در کر دگی ماصل تھی۔ ایک عاقب جس کے ذمتہ امارت وحکومت کا کام تھا

له نادالعاد ۱۸۸۳ که نتج الباری ۱۹۸۸

ادراس کا نام عبدالمسے تھا۔ دوسراسید جو تقانی ادر سیاسی امور کا نگراں تھا۔اور اس کا نام اَ نِهُم یا شُرْمِبِل تھا۔ تیسرا اسقف دلاط پا دری ہودینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا۔اس کا نام ابوحار نزین علقمہ تھا۔

وفدنے مدینہ پہنچ کرنبی ﷺ سے ملاقات کی ۔ پھرآپ نے ان سے کچھ موالات کئے اور اہنجوں نے آپ سے کچھ موالات کئے اور اہنجوں نے آپ سے کچھ موالات کئے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مکیم کی آپیس بے آپ سے کچھ موالات کئے ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کے بارے میں کیا براہ کے اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں ، اس کے جاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں کم کر آپ پر یہ اس کے جاب میں رسول اللہ ﷺ نے اس روز دن بھر توقف کیا یہاں کم کر آپ پر یہ این ازل بوئیں ؛

مجمع ہون قررسول اللہ عظافی اللہ اللہ میں آیات کریمہ کی دوشی میں انہیں صرت میسی عید السلام کے متعلق لینے قول سے آگاہ کیا اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور وفکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ لیکن انہوں فی صحرت عیسیٰ طیر السلام کے بارے میں آب کی بات ساندے آلکاد کر دیا۔ بھرجب اگلی مسیم ہوتی ۔۔۔ درآنی ایکہ وفد کے ادکان بھڑت علیٰ ملیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکاد کر بھی سقے ۔۔ تورسول اللہ میں اللہ اللہ میں آب کی دعوث دی اور آب ہوئ جسن و مین و ان اللہ عظی اللہ علی میں بہ وفد سمیت ایک جادر میں لیسٹے ہوئے تشریف لائے بچھے بیچھے جنرت فاطرونی اللہ عنہ ایک رہی تقیمی بجب وفد نے وکھا کہ آپ واقعی بالکس تیا رہیں تو تنہ تی میں جاکہ شورہ کیا۔ عاقب اور سید دو نوں نے ایک دوسرے سے کہا ، دکھیو مبابد نہ کرنا۔ فراک تھم اگرین ہے ، اور ہم نے اس سے طاعنت کرلی توہم اور ہمادے پیچھے ہماری اور فاد مہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُدے زمین پر سمار اکیک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے گا۔ آخران کی اولاد مہرگر کامیاب نہ ہوگی۔ رُدے زمین پر سمار اکیک بال اور ناخی بھی تباہی سے نہ کے سکے گا۔ آخران کی

رائے یہ طفہری کر رسول اللہ عظافہ کے آئے ہی کو لینے باسے ہیں عُکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آئے کی خدمت میں حاصر ہوکر عرض کیا کہ آئے کا بوم طالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیا رہیں ۔ اس پیش کش پر رسول اللہ عظافہ کے ان سے جزیہ لینا منظور کیا ، اور دو ہزار بوطے کے طول پر مصالحت فرمائی ، ایک ہزار ، ہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ صفریں ۔ اور طے کیا کہ ہر بولے سے کہا تھا ایک ہزار ماہ صفریں ۔ اور طے کیا کہ ہر بولے سے کہا تھا اور دین کے بارسے میں کمل آزادی ہوگی ۔ اس کے عوض آئے نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطافر مایا اور دین کے بارسے میں کمل آزادی مرصت فرمائی ۔ اس کے عوض آئے نے انہیں ایک باقاعدہ نوشۃ کھے دیا۔ ان دوگوں نے آب سے گزارش کی مرصت فرمائی ۔ اس پر آئے نے نے انہیں ایک باقاعدہ نوشۃ کھے دیا۔ ان دوگوں نے آب سے گزارش کی آئے۔ ان کے بال ایک امین رامائت وار ) آدمی روانہ فرمائیں ۔ اس پر آئے نے صلح کا مال وصول کر سے کے لیے اس اُمت کے ایمن تھزت اب بعبیدہ بن جواح رضی اللہ عنہ کوروانہ فرمایا ۔

اس کے بعدان کے اندراسلام پھیلنامتروع ہوا۔ ابل سیر کا بیان ہے کہ سیدا درعاقب نجران بیٹنے کے بعد سلمان ہوگئے۔ بھرنبی ﷺ نے ان سے صدقات اور حبز بے لانے کے بیے حضرت علی ضی اللّٰ عنہ کوروانہ فرمایا اور ظاہر ہے کہ صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جا تا ہے۔

سال وفد منی عنیفر \_\_\_\_ یہ وفد سال ہے ہیں مریبزآیا۔ اس ہی مُسیمہ کدّاب سمیت سترہ آدمی سے ہے ہے مسیلہ کا سلسا دنسب یہ ہے۔ ہسیلہ بن نمامہ بن کہیں بن عبیب بن حارث \_\_ یہ دفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اُترا۔ بھر خدمت نبوی میں حاضر ہر کر طقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ میں کذاب کے بارے ہیں ردایا مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر والنے سے معلوم ہو تہا ہے کہ اس نے اگر ، کمتراور امارت کی ہوس کا اظہار کیا اور دفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی میں اُلیا کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی میں اُلیا کی نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفیانہ برناؤ کے ذریعہ س کی دلیم تی کرنی جاب دیکھا کر اس شخص پر اس براؤ کا کوئی مفیدا شرنہ ہیں پڑا تو اُت نے اپنی فراست سے نازلیا کہ اس کے اندر شریعے۔

اس سے قبل نبی مِیْلِیْ اُلِیْ اِیْرِ اَبُ دیکھ سِیک تھے کہ اُٹِ کے پاس روئے زمین کے خزانے لاکررکھ فیلے گئے ہیں اوراس میں سے سونے کے دوکنگن آٹ کے ہاتھ میں آپڑے ہیں ۔ آٹ کو یہ دونوں بہت گرال اور رنج دہ محسوس ہوئے ۔ پنانچ آپ کو دجی گئی کہ ان دونوں کو بھیونک دیا تو وہ

کے نتج الباری ۹۵٬۹۴/۸ ز دالمعاد ۳۸/۳ تا ۲۸. د فد نخران کی تفسیلات میں ردایات کے ندر فاصا اضطراب بسید اور اسی وجر سے بعض محققین کا دبھان ہے کہ نجران کا و فد دو بار مدینے سیا یسکین ہمارے نزدیک وہی بات ربحے ہے جسے ہم نے اُد پر مختصراً بیان کیا ہے۔ ۔ ۔ ہے نتج الباری ۸۰/۸

دونوں اڈرگئے۔ اس کی تعبیرآئے نے یہ فرائی کہ آئے کہ بعد دو کذاب (پہلے درجے کے جموئے ) کلیں گے۔

چنا پنجہ جب سیم کذاب نے اکرا در انکار کا اظبار کیا ۔۔۔ تو رسول اللہ میں کاروبا یہ عکومت کو لینے بعد
میرے عوالے کرنا طے کیا، تو ہیں ان کی ہیروی کروں گا ۔۔۔ تو رسول اللہ میں کاروبا یہ کے ہم اہ آپ کے خطیب جزئے لبت

الے گئے۔ اس وقت آئ کے باتھ میں مجور کی ایک شاخ تھی اور آئ کے ہم اہ آپ کے خطیب جزئے لبت

ہوئے اور گفتگو فرائی ۔ اس نے کہ ": اگر آپ چا ہیں تو ہم حکومت کے معلی طے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں بھی نہو کے اس کے مربیا کہ اور گفتگو فرائی ۔ اس نے کہ ": اگر آپ چا ہیں تو ہم حکومت کے معلی طے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں بھی نہو کہ اس کے مربیا ان اور تم لینے بارے میں اللہ کو آزاد چھوڑ دیں بھی سے اپنے بعداس کو جارہے کیے طوف اثنارہ کرتے ہوئے نہیں ہی خوص مجھے دی اللہ تھی ہیں توائم کرکھ درے گا۔ فعالی قسم ایس جھے دی تنظیم میں جو کھلا یا گیا ہے ۔ اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو ہمیں میری طرف سیمتا ہوں جس کے ارسے میں جو کھلا یا گیا ہے ۔ اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو ہمیں میری طرف سیمتا ہوں جس کے ارسے میں میں جو ہمیں میں جو کھلا یا گیا ہے ۔ اور یہ ثابت بن قیس ہیں جو ہمیں میری طرف سے جواب دیں گئے آئے۔ نے

القروبی ہواجس کا اندازہ رسول اللہ ﷺ اللہ اسے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ واللہ علیہ اللہ واللہ اللہ علیہ اللہ واللہ اللہ علیہ اللہ اللہ واللہ اللہ علیہ اللہ اللہ واللہ وال

اله و يحصّ صحر سنجاري باب وفد بني حليفه اور باب قصته الاسود العنسي ۲۲۸، ۹۲۲ اور فتح الباري ۸ر، ۱۳۵ الله و ۱۳۸۳ اور فتح الباري ۸ر، ۱۳۵ الله و الله ۱۳۸۰ الله و ۱۳۸ ال

کے رسُول (محرُ) پرایان لایا۔ اگریم کمی قاصد کوقتل کر تا توتم دونوں کوقتل کر دیتا ہے۔ مسیلہ کذاب نے سنامیج میں برّت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ربیع الاول سلامیج میں برعہد فلافت صدیقی یمامہ کے اندر قبل کیا گیا۔ اس کا قاتل وہی وحتی تھا حس نے تھزیت کُٹرزہ کوقتل کیا تھا۔

اس دفد بن عام بن عصع سے اس دفد بیں قیمن فعد عام بن طفیل مزت ببید کا انیانی بھائی اربد بن قیس ، فالد بن بھفرادر جبار بن اسلم شال سقے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربرا دردہ اور شیطان سقے۔ عام بن طفیل دبی شخص ہے جس نے بتر مہونہ پرستہ صفّا بر کوام کوشہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ کے کا ادادہ کیا تو عام اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی پیلی ایس کیا ہے کہ وہو کا دے کوا چا بانک قبل کر دیں گے بنا نجرجب بد وفد مدینہ بہنچا تو عام نے بنی پیلی اور اربد گھوم کر آپ کے بیچے بہنچا اور بالشست بھر تلوار میان سے باہر کھائی ، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ اور ارب نیام ہز کرسکا۔

تلوار میان سے باہر کھائی ، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ اور اپنی پر اللہ نے اللہ نے لین کو مفوظ رکھا نبی پر اللہ نے ان دونوں پر بردُ عالی حس کا نیتجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اگر کہ اور اس کے اون طرب کیا گئی اس کے بعد وہ بی کہا ہما مرکیا کہ : آہ ! اون طرب کھلی مورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟ اور ایک سلولیہ عورت کے گھر میں ہوت ؟

صحے بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی مینا اللہ ہے گئی کے پاس آگر کہا"؛ میں آپ کو بین باتوں کا اختیار ویتا ہوں (۱) آپ کے بین آپ کے بعد آپ ویتا ہوں (۱) آپ کے بعد آپ کے بعد آپ کی بعد آپ کی بعد آپ پر چڑھالاؤں گائی کا خلیفہ ہوؤں (۴) ور نہ میں خطفان کو ایک ہزار گھوڑ سے اور ایک ہزار گھوڑ بین سمیت آپ پر چڑھالاؤں گائی اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہوگیا (جس پر اس نے فرط غم سے) کہا اکون کا اون طب کا گلٹی جیسی گلٹی جو اور وہ بھی بنی فلال کی ایک عورت کے گھریں جو میں میں اگھوڑ الاقر سے وہ سوار ہوا، اور اینے گھوڑ سے ہی پرمرگیا۔

اہے۔ وفد تجیب \_\_\_\_ یہ وفد اپنی قرم کے صدفات کو موفقرارسے فاضل بچے گئے تھے، لے کر مدینہ آیا۔ وفدیں تیرہ آدمی تھے جو ست رآن وسن اوچھتا ورسکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ انہا سے کچھ باتیں دریافت کیں تو آپ نے وہ باتیں انہیں مکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں مگھرے بجب یمول اللَّه ﷺ نے انہیں تحالَف سے نوازا تواہموں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا ہوڈ پرسے پر بیٹھیے رہ گیا تھا۔ نوجان نے عاصر *فدمت ہوکرعرض کیا ہجنور اِ خلاکی قسم اِ مجھے میرے علاقے سے اس کے سواکو* ئی اور جیزیہیں لاتی ہے کہ اب الله عُزِّ ومَلّ سے میرے لیے یہ دُعافرا دیں کہ وصیحے اپنی خِشش ورجمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے "آپ نے اس کے لیے یہ دُعا فرمانی نِتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت بیند ہوگی اور حبب ارتداد کی امر چلی توصرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر نابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو وعظ ونصیحت کی توه بهى اسلام بير ما بت قدم دىمى - پھرابل وفد نے جمة الوداع سنل يو ميں نبى يَيْنَ الْفَيْكَانُ سے وہارہ اللّقاك. ١٧- وفدطِي بيسان وفد كے ساتھ عرب كے مشہور شہبوار زُمْ الخيل بھى تھے۔ ان وگوں نے جب نبى يَنْكُونُهُ عَلِيْكُ سِي عُنْتُكُوكَى اور آب في ان براسلام بيش كيا توانهول سنه اسلام قبول كرليا اوربهبت الجه مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ نے صفرت زمید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے ص کسی آدمی کی نوبی بیان کی گئی اور بھروہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا بگراس کے برعکس زُمیالخیل کی شہرت ان کی نوبوں کونہیں پہنچ سکی، اور آٹ نے اُن کا نام زیڈ الخیر رکھ دیا۔

اس طرح سال بھا ورسنا میں ہیں ہیے در ہیے وفود آئے۔ اہل میرُ سنے مین ، اُزُد ، تُضَاعُر کے بنی سعد مُبَدُمْ ، بنی عامر بن قیس ، بنی اسد ، بہرا ، خولان ، محارب ، بنی عارث بن کعب ، غامہ ، بنی اسد ، بہرا ، خولان ، محارب ، بنی عارث بن کعب ، غامہ ، بنی منتفق ، سلامان ، بنی عبس ، مزینہ ، مراد ، زبید ، کندہ ، ذی مرہ ، غیان ، بنی عیش اور شخع کے دفود کا تذکرہ کیا ہے ۔ شخع کا دفد اس مری دفد تھا جرمی مرال بھے کے دسط میں آیا تھا اور دوسوا کہ میول میشمن تھا۔ باقی بیشر و فود کی آمد سال میں اسال میں مرد کی تھی۔ مرف بعض دفود سال میں تک مثا خربوتے تھے۔

ان دفود کی ہے بہ ہے آ مدسے بتا گلتہ کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبولِ عام ماصل ہونیکا تھا۔ اس سے یہ مجبی اندازہ ہو تکہ ہے کہ اہلِ عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے ویکھتے تھے حتیٰ کہ اس کے سلسنے مہر انداز ہونے کے سواکوئی چارہ کا رہیں سجھتے تھے۔ دیھیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دار انحکومت بن حکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صوف نظر عمن نہ تھا۔ البتہ ہم بینہیں کہ سکتے کہ ان سب در ارائحکومت بن حکا تھا۔ کیونکہ ان میں انہی بہت سے الیے اکھڑ بدو تھے ہوئے شاول ا

کی متابعت میں سلمان ہو گئے تھے در ندان میں قبل وفارت گری کا جور بھان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے دہ پاکھا ف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا بینا نجے قرآنِ کریم کی سورہ قربہیں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں:

جبكه كچه دوسرك فرادكى تعريف كى كتى ب اوران كے بارے ميں يرفرما يا كيا ب :

وَمِنَ الْآعَرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبِهِ وَيَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبِهِ وَمَنْ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آور بعض اعراب الله اور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرج کرتے ہیں اسے اللہ ک قُربِت اور رسول کی دُعاوُں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یا درہے کہ بدان کے بیے قربت کا ذریعہ ہے مِنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بیٹک اللہ غنور رحمے ہے "

جہاں کک کمہ ، مرمینہ ، نقیف ، مین اور بحرین کے بہت سے شہری باشندول کا تعلق ہے ، تو ان کے اندراسلام کچنہ تھا۔ اور ان ہی میںسے کبار صُّحابہ اور ساداتِ مسلین سُجُ سے کیلھ

سلا یه بات خری نے محاصرات ۱۲۴۱ میں کمی ہے۔ اور تن و نود کا ذکر کیا گیا یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی فصیل کے لیے دیکھٹے ، صحیح مبخاری ۱۳۱۱ ، ۱۳۲۲ تا ۹۲۰، ۵۲۰ تا ۵۲۰، ۵۲۰ تا ۵۲۰، ۵۲۰ تا ۵۲۰، ۵۲۰ تا ۲۱۷ تا ۲۱۷ - نرح الباری ۲۱۷، تا ۲۱۷ تا ۲۱۷ -

### دعونت کی کامیابی اور اثرات

اب ہم دسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کے آخری آیام کے نذکرہ کہ ہجے دہ ہم دسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ کے آخری آیام کے نذکرہ کہ ہجائے ہیں۔ نیکن اس تذکرہ کے لیے رہوا نے فلم کو آگے بڑھانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وراعظہ کر آپ کے اس جیل الثان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیس جو آپ کی زندگی کا فلاصہ ہے اور جس کی بنار پر آپ کو تمام نہیوں اور پینمبروں میں یہ امتیازی مقام عال بحوا کر اللہ تعالی نے آپ کے سریر اولین و آخرین کی سیا دت کا آج رکھ دیا۔

آپ ظِشْقِينَ سَ كَهَاكِياكه ,

اور يَاكَتُهَا الْمُدَّتِّرُ وَقُمْ فَانْ نِرْ (٢/١:٤٢)

ود اے کمبل پوشس! اُسط اور لوگوں کوسٹگین انجام سے ڈورا دے۔"

بیر کیا تھا؟ آپ اُٹھ کھڑے ہوئے اوراپنے کاندھے پراس رُوئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارگراں اُٹھائے مسل کھڑے رہے ؛ لینی ساری انسانیت کا لوجؤ سالے عقیدے کا بوجۂ اور ختلف میدانوں میں جنگ وجہا داور گگ و تا زکا بوجے ،

ایت نے اس انسانی ضمبر کے میدان میں جنگ وجہاد اور نگ و قاز کا اوجھ اٹھا یا ہو جا ہلیت کے اوہام ونصورات کے اندر غرق تھا ؛ جسے زمین اوراس کی گونا گوٹ شش کے بار نے بوجل کر رکھا تھا ؛ جوشہوات کی بیٹر اوں اور پھندول میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحائم کی صورت میں جا ہلیت اور جیات ارضی کے نہ در تہ بوجہ سے آزاد کر لیا تو ایک و و مرب کی صورت میں جا ہلیت اور جیات ارضی کے نہ در تہ بوجہ سے آزاد کر لیا تو ایک وہ قیمن میدان میں ایک دوسرا معرکہ ، بلکہ معرکوں پر معرکے شروع کردیئے۔ بینی دعوت اللی کے دہ قیمن جودعوت اور اس پر ایمان لانے والول کے ضلاف ٹوٹے پڑار سے تھے اور اس پاکن و بوالے کو نین نے ، مٹی کے اندرج میں گوٹے ، نصا میں شاخیں ہوانے اور کیلئے پھولئے سے پہلے اس کی کو نین کے ، مٹی کے اندرج میں گوٹے ۔

نوگاہ ہی میں مارڈ انبا چاہتے تھے۔ ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے ہیم معرکہ آرائیاں شروع کیں اور انھی آپ جزیرہ العرب کے معرکوں سے فارغ مذہوئے تھے کہ رُوم نے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نئ امّت کو دلوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔

کیران تمام کاردوائیوں کے دوران انھی پہلا معرکہ ۔۔۔ بینی ضمبرکامعرکہ ۔۔ ختم نہیں بُوا نفا۔ کیونکہ بر دائمی معرکہ ہے۔اس میں شیطان سے مقا بلہ ہے۔ اوروہ انسانی ضمیرکی گہائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتاہے۔ اور ایک لحظہ کے لیے ڈھیلانہیں بڑتا۔ محکستہ ﷺ وعوت الیالٹیک کام میں جمے ہوئے تھے۔ اور متفرق میدان کے بہم معرکوں میصرف تھے۔ ویاآ ب کے قدموں پرڈو میرتھی گراپ تھی و زشی سے گذربسر کررہے تھے۔ اہل ایمان آپ کے گرداگرد امن وراحت کا سایر بھیلارہے تھے گرائی جبد دمشقت اینائے ہوئے تھے منسل ا درکڑی محنت سے سابقہ تھا گھران سب پر آپ نے صبر جبل اختیار کرر کھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے 'اپنے رب کی عبادت کرتے تھے 'اس کے قرآن کی مٹھر کٹر کر قرارت كرتے تھے اورسارى دنيا سے كٹ كراس كى طرف متوجہ ہوجاتے تھے جىياكہ آپ كوحكم ديا كيا تھا۔ اس طرح اکت نے مسلسل اور پہم معرکہ اوائی میں مبیں برس سے اُور گذار دیسئے اوراس دوران آب کو کوئی ایک معاطره وسرے معاطے سے عافل ز کرسکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کا میاب ہوئی کم عقلیں جران رہ گئیں۔سارا جزیرۃ الوب آپ کے آبع فرمان ہوگیا اس کے اُنق سے جارات کا غبار حیث گیا، ہمارعقلین تدرست ہوگئیں ، یہاں نک کرننوں کوچیوڑ ملکہ توڑویا گیا ، توحسیب دکی آوازوں سے فضا گونجے لگی ، ایمان جدیدسے حیات یائے ہوئے صحرا کا شبت ان وجود آذانوں سے لرزنے لگا اوراس کی یہنا یَبول کو اللّٰہ اکبر کی صدا میں چیرنے مگیں ۔ قُرّا ؍ قرآنِ مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ا ور اللّٰہ كے احكام فائم كرنے ہوئے شال وجنوب ميں پيل گئے۔

مجری ہوئی قویں اور تبلید ایک ہوگئے۔ انسان بندوں کی بندگی سے کل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہوگیا۔ اب نہ کوئی قاہرہے نہ مقہور، نہ مالک ہے نہ معلوک، نہ حاکم ہے نہ محکوم، نظام ہے نہ منطلوم، بلکہ سادے لوگ اللہ کے بندے اور آگیس میں مجاتی بجاتی ہیں۔ ایک دوسرے

مله سييد قطب في ظلال الفرآن ٢٩ /١٩٨/ ١١٩

سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہیت کا غرور و نخوت اور ہانے میں اور اللہ کے احکام بجالاتے ہیں۔ اللہ نے اور علی کو علی کے اور کا اسلے پر اور علی کو کا اسلے پر کا خاتم کی کا میں اور ہانے کہ کا میں اور ہانے کہ کا میں اور ہا دم میں سے ستھے۔

کی اولا دہیں اور ہا دم میں سے ستھے۔

غرض اس دعوت کی برولت عربی وحدت ، انسانی وحدت ، اور اجتماعی عدل و جُودی بر آگیا۔ نوع انسانی کو دُنیا وی مسائل اور اُخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ و گیر زمانے کی دفقار برل گئی ، رُوئے زمین متغیر ہوگیا تا ریخ کا دھار امرط گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے۔

اس دعوت سے پہلے دُنیا پرجا ہمیّت کی کار فرائی تھی۔ اس کا صمیر تعفن تھا اور وُقی برکس کا صمیر تعفن تھا اور وُقی برکس کا صحیح اور دورہ تھا۔ فاجرانہ نوش ھالی اور تیا ہوئی دار تھی۔ قدری اور پیما نے تھا کے تھا اور غلامی کا دُور دورہ تھا۔ فاجرانہ نوش ھالی اور دبیز اور تباہ کن محرودی کی موج نے وُنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا۔ اس پر کھزو گر اہی کے تاریک اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے ، حالا کم اُنا کی مُران میں نحر لین نے لین سے مرایت کر گیا تھا۔ اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بھی اور وہ محض بے جان و بیا کہ ورواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔

جسب اس وعوت نے انسانی زندگی پر اپنااٹر و کھایا تو انسانی رقیح کو وہم و خوا فات ،
بندگی و غلامی، فساد و تعفّن اورگندگی و انارک سے نجات دلائی اورمعاشر ہ انسانی کوظم وطنیان
پراگندگی و بربادی، طبقائی امتیا زات، حکام کے استبدا دا ورکا ہنوں کے رسواکن تسقط سے چٹکارا
دلایا اور و نیا کوعقت و نظافت ، ایجا دات و تعمیر ، آزادی و تبحد ، معرفت و بقین و توق و
ایمان ، عدالت و کرامت اور عل کی نبیا دول پر زندگی کی بالیدگی ، حیات کی ترقی اور حقدار کی
حق رسائی کے لیے تعمیر کیا گئے

ان تبدیلیوں کی بدولت جزیزہ العرب نے ایک الیسی با برکت ایشان کا مشاہرہ کیا حبس کی نظیران نی وجود کے کسی دُورمیں نہیں دکھی گئی۔ ادر اس جزیرے کی ماریخ اپنی عمر کے ان یکانڈ روز گارایام میں اس طرح حکم کائی کہ اس سے پہلے کھی نہیں حکم کائی تھی۔

لل ايضاً ببدقطب ورمقدمه ما ذ اخْسُرُ العالم بانخطاط المسلمين س١٨

## حجبرالوداع

دعوت و تبلیغ کا کام گورا ہوگیا اور الله کی الوسیت کے اثبات اس کے ماموا ک الوسیت کی نفی اور مقرر سول الله بیلین کی کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے ک تعمیر و تشکیل عمل میں آگئی ۔ اب گویا غیبی ہا تف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دُنیا میں آپ کے قیام کا زما نہ اختتام کے قریب ہے ، جنا بچہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کوسنا ہے میں کمی گور زبنا کر دوانہ فرما یا تورخصت کرتے ہوئے منجم اور باتوں کے فرما یا "اتوں کے فرما یا" اے معاذ افعا بائم مجھ سے میرے اسس سال کے بعد منہ ل سکو گے ، بلکہ فاباً میں میری اس معجد اور میری قبر کے پاس سے گذرو گے "اور حضرت معانی فیسن کر رواللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں ال

جانوروں کو قلادہ پہنایا اور ظہر کے بعد کوئ فرط اور عصر سے پہلے ذُو الحکیفہ پہنے گئے وہاں عصر کی نماز دور کھست بڑھی اور دات بھر خمیز ن بہے جسی ہوئی توسخا برکم سے فرطیا ارت میرے برد گاری طوب ایک آنے لالے نے آکر کہا ، اس مبارک وادی میں نماز پڑھوا در کمو، جج بیں عرف ہے، پوظہر کی نماز سے پہلے آپ نے آئر کہا ، اس مبارک وادی میں نماز پڑھوا در کمون عائف میں دخوش و میں اپنے ہا تھسے ذریر کہ اور مشک آمیز نوش و رضی الشعنہ ایک آپ کے جسم اطہراور سرمبارک میں اپنے ہا تھسے ذریر کہ اور مشک آمیز نوش و لگائی نوش کو گئے ہوگا ۔ اس کے بعد وسوئ سودھوئی نماز برخوش و مول کی نماز برخوش و مول کے بھر اپنا تہبند بہنا ، چا در اوڑھی ، وور کھسٹ ظہر کی نماز بڑھی ، اس کے بعد مصلے ہی پر جج اور عرو و دونوں کا ایک ساتھ احرام با ندھتے ہوئے صدائے کئیگ بلند کی بھر ہا ہر اور مناس کے بعد اشری لائے ، قشوا ، او مناش پر سوار بھے میدان میں تشریب سے گئے تو وہاں بھی کہنگ پکارا۔ اور مناس کے بعد اور مناس کی بعد اور مناس کے بعد اور مناس کے بعد اور مناس کی بعد کا در مناس کے بعد اور مناس کی بعد کو مناس کے بعد اور مناس کی بعد کی تو میاں بھی کہنگ کی کارا۔

سل اسے بخاری نے صفرت عرب سے روایت کیاہے ۔ ۲۰۷۱

آتھ ذی الحجہ ۔ ترؤیہ کے دن ۔ آپ ہنی تشریف ہے گئے اور وہاں ۹۔ ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرما یا۔ ظہر عصر، مغرب، عشارا ورفجر رہا نجے وقت ) کی نمازیں وہیں بڑھیں ۔ پھر اتنی دیر توقف فرما یا کہ سورج طلوع ہوگیا ۔ اسس کے بعد عرفہ کوچل بڑے ۔ وہاں پہنچے تو وا دی پررُو میں قبہ تیارتھا۔ اسی میں نزول فرمایا ۔ جب سورج وصل گیا تو آپ کے حکم سے قَسُوار پر کجا وہ کسا گیا اور آپ بطور وا دی میں تشریف ہے ۔ اس وقت آپ کے گردایک لاکھ چوبسیں ہزاریا ایک لاکھ چوبسیں ہزاریا ایک لاکھ چوبسیں ہزاریا ایک لاکھ چوبسیں ہزاریا ایک لاکھ چوبسیں ہزار انسانوں کا سمندر علی تھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جائے طبہ ارشاد فرمایا ۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جائے طبہ ارشاد فرمایا ۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جائے طبہ ارشاد فرمایا ۔ آپ نے وال

" لوگر! میری بات سن لو! کبورکر می نهیں جاتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام برئی تم سے کبھی نہ مل سکوں ۔ ملحہ

تمہارا خون اور تہارا مال ایک دوسرے پراسی طرے حام ہے حسب طرح تہائے کے دن کی، روال نہینے کی اور موجودہ شہر کی حرست ہے سن لو اِ جا ہیست کی ہرچیز میرے پاؤل سلے دو نددی گئی ، جا ہلیت کی جون میں ختم کر دیئے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جے میں فرد ما ہوں وہ رہیو ہن حارث کے بیٹے کا خون ہے ۔ یہ بچر بنوسعد میں وودھ ہی رہا کا مارہ اُنی ایام میں فبیلہ مُرزُیل نے اُسے قتل کر دیا ۔ اور جا ہلیت کا سور ختم کر دیا گیا، اور ہما رہ سے پہلا سود جسے میں ختم کر دیا ہوں وہ عباس بی عبدالمطلب کا سود جے اب یہ سارا کا سارا سے وختم ہے۔

بان اعور تول کے بارے میں النہ سے ڈرو ، کیونکہ تم نے انہیں النہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے ' اور النہ کے کلمے کے ذریعے صلال کیا ہے۔ ان پر تمہارات یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایش خص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوار انہیں۔ اگروہ ایسا کریں تو تم انہیں مارسکتے ہو لیکن سخت مار بنمارنا ' اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔

اور مئیں تم میں اسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اُسے مفبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گراہ نہ ہو گے؛ اوروہ ہے اللہ کی کتاب ہے

لوگو! یا در کھو! مبرے بعد کوئی نبی نہیں' اور تہارے بعد کوئی اُمّت نہیں لہذا اپنے رب کی عبا دت کرنا، پانچے وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال

ا بن بيشام ١٠٣/٢ هي صحيح ملم باب حجة النبي يَنْ الْمُنْ الْمُكَالِّ ١/١٣٥

کی زکوا ق<sup>ہ</sup> دینا ، اپنے پرورد گار*ے گو* کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تواپنے پرورد گار کی حبّت میں داخل ہوگے للے

ا در تم سے میرے منعلق پوچھاجانے والاہے، تو تم لوگ کیا کہوگے؟ صحابہ نے کہام شہاد دیتے ہیں کہ آپ سے کہام شہاد دیتے ہیں کہ آپ نے اور خیر خواہی کا تق ادا فرما دیا۔

یبسُن کرآت نے انگشت شہا دت کو آسمان کی طرف انٹھایا اور لوگوں کی طرف جھاتے ہوئے تین بار فرمایا": اسے النّد کو اور اُسکیے

آپ کے ارشا دان کو رہنگیر بن امیر بن طلف اپنی مبند آوازے لوگوں یک پہنچا رہے ۔ تھے کی جب آپ خطبہ سے فا رغ ہم چکے تواللہ عزّوجل نے یہ آبیت نازل فرمائی:

اَلْيُوَمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَّمَمَتُ عَلَيْكُمْ فِعَمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكُمُ الْمُكَامُ الْمُلْسَلَامَ دِيْنًا ﴿ (٣:٥)

" آج میں نے تہارے میے تہارا دین کھل کر دیا۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اور تہارے سیاے اسلام کو بھٹیت دین پیسند کر لیا ۔''

حضرت عرصٰی اللّٰہ عنہ نے یہ آ بیت سُنی تورو نے گئے۔ دریا فٹ کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں ؟ فرما یا ' اس لیے کہ کما ل سے بعدزوال ہی توہیے لئے

خطبہ کے بعد صرت بلال رصنی اللہ عنہ نے افران اور پھراقامت کہی۔ رمول اللہ ﷺ افران اور پھراقامت کہی اورا پ نے عصری نماز پڑھائی اورا پ نے عصری نماز پڑھائی اورا ان دو نوں نماز وں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہوکرا پ جائے وقرف پر تشریف کے اپنی اونٹنی تصنوا کا کا کم چٹا نوں کی جابنب کیا اور جبل مشاہ رہیں وقرف پر تشریف کے گئے۔ اپنی اونٹنی تصنوا کا کا کم چٹا نوں کی جابنب کیا اور جبل مشاہ رہیں وقوف فرایا یہاں کا کہ کہورج عووب ہونے لگا۔ نفوٹری زردی ختم ہوئی ، پھر سٹورج کی تحکیہ وقوف فرایا یہاں کا کہ کہورج عووب ہونے لگا۔ نفوٹری زردی ختم ہوئی ، پھر سٹورج کی تحکیہ فائب ہوگئی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اُسامٹر کو جیچے بٹھایا اور وہ اقامت سے بڑھیں۔ تشریف لائے۔ مُرد کُون نفل نماز نہیں بڑھی۔ اور عشار کی نماز ہی ایک افران اور دو اقامت سے بڑھیں۔ درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں بڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فی کہ پیلے رہے۔

کے ابنِ ما جہر، ابن عساکر، رحمۃ للعالمین ۱۲۳۱ کے مبیح سسم ۱۲۳۹۱ کے ابن ما جہر، ابن عساکر، رحمۃ للعالمین ۲۲۵/۱ کے ابن ہشام ۲۰۵/۱ کی ۲۲۵/۱

ا لبتہ مبیح نمودار ہوتے ہی ا ذان وا قامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعب دَصُوار پرسوار ہوکر مُشْعَرَ حُرًام تشرلین لائے اور قبار رُخ ہوکر اللہ سے دُعاکی اور اس کی کمیر تبلیل اور توجید کے کلمان کے ۔ یہاں اتنی دیر مک تھٹیرے رہے کرخوب اُ جالا ہوگیا۔ اس کے بعد مورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے بیے روا نہ ہوگئے اوراب کی بارحضرت فضل بن عباس کو اپنے بیجھے سوار کیا۔ کُطُنِ مُحِسِّرُ میں پہنچے توسوا ری کو ذرا تیزی سے دوڑا یا۔ پھر حود رمیا نی راستہ جرہ کبریٰ پر مكلتا تقا اس سے على كرجمرة كبرى برينيے -- اس زمانے ميں وبال ايك درخت تھى تھا ا درجرۂ کبریٰ اس درخت کی نبیت سے بھی مروف تھا ۔۔۔ اس کے علاوہ جرہ کبریٰ کو مجرۂ عقبہ اور جرة أوْلى بمي كيت بي \_\_\_ پهرآ ب نے جرة كُرىٰ كوسات كنكرياں ماري - بركنكرى كےساتھ كمبيركية جاتے تھے ـ كنكرمان جيوڻي حيوني تقين حنهيں حيكي ميں اے كرملايا جاسكتا تھا۔ آ ب نے بیکنکریاں مطبن وا دی میں کھوے ہوکر ماری تھیں ۔اس کے بعد آت قرمان گا ہ تشریف ہے كئة اورايين دست مبارك سے ١٣ أونط ذيح كئے - كير صرت على رضى الله عنه كوسون ديا اور ابنوں نے بقیبہ ہے اونٹ ذبح کئے۔ اس طرح سوا ونٹ کی تعدا د پوری ہوگئی۔ اپ نے حضرت علی کو تھی اپنی ہڑی ر قرمانی) میں شریک فرمالیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اکو منٹ کا ایک ایک مکڑا کا طے کرم نٹری میں ڈالا اور بھایا گیا۔ پھر آپ نے اور حضرت علی غنے اس گوشت میں سے کھے تناول فرمایا اوراس کا شور با پیا۔

بعدازاں رسول اللہ ﷺ سوار ہوکہ کم تشریف ہے گئے بہت اللہ کا طواف فرا یا اللہ کا طواف فرا یا اللہ کا طواف فرا یا اللہ کے بیار اللہ کے بیار اللہ کا اللہ کا اللہ کے بیار اللہ کا اللہ کا اللہ کے بیار ہے تھے۔ وہ جمائ کرام کو زمزم کا بانی بلار ہے تھے۔ اس بنوعبدالمطلب کے پاس تشریف ہے گئے۔ وہ جمائ کرام کو زمزم کا بانی بلانہ کے اس کا اس سے فرایا "بنوعبدالمطلب تم لوگ بانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بانی بلانے کے اس کا میں لوگ تمہیں منعلوب کر دیں گئے تومیں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچا "سے بینی اگر صحت برکام رسول اللہ میں لوگ تمہیں منعلوب کر دیں گئے تومیں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچا "سے بینی اگر صحت کی کوشش کرتا۔ اور اس طرح جماج کو زمزم بلانے کا بحوث فرن منوعبدالمطلب کوجا صل تھا اس کا نظم ان کے قائد میں نہرہ جانے بنوعلہ ظلانے آپ کو ایک ٹول بانی دیا اور آپ نے اس میں سے حب خوائن بیا۔ نہرہ جانے بنوعلہ ظلانے آپ کو ایک ٹول بانی دیا اور آپ نے اس میں سے حب خوائن بیا۔

سل مسلم عن جاير إب حبزالنبي الله المائية الله ١٠٠٧ ما ٥٠٠٨

ا بيم النحرتفا ليني ذي الجه كي دس ما برنخ تقى - نبي عِيلاً عَلِيَّالْهُ فَعَلِيَّالُهُ فَعَلِيَّالُهُ الْمُعْتِ کے وقت ) ایک خطبہ ارشا د فرمایا تھا۔ خطبہ کے وقت آپٹے چرپرسوار تھے اورحصرت علیٰ آپٹ كے ارشا دات صنَّا به كومنا رہے تھے ۔صنَّا به كرام كچھ بمٹھے اور كچھ كھڑے تھے ليے سبّ نے آج كے خطبے میں بھی كل كى كئى باتيں دُمبرائيں صحيح بخارى اور صحيح سلم میں حضرت الو نكرہ وضى اللہ عنہ كا بير بیان مروی سے کمنبی مظالم اللہ نے میں یوم النحر رئس ڈی الحب کو خطبہ دیا۔ فرمایا ، پیدا کیا تھا۔سال بارہ نہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ؛ تین پے در پیلینی ذی قعدہ ذی الحجرا ورمحرم اورا کیک رجب مُصَرَّجو جادی الآحزہ اور شعبان کے درمیان ہے ؟' اس نے یہ مجی فرما یا کریہ کون سامہینہ ہے؟ ہم نے کہا 'اللہ اوراس کے رسول بہتر طابعة ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے ' یہاں تک کرہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن بھرآٹ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجانہیں ہے ؟ ہم نے کہا کیول نہیں! آپ نے فرمایا بیکون سا شہرہے ؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش ہے یہانک كريم في سجعان ال كاكوتي اورنام ركهيسك مراب في فرايا كيايه بلده ركتى ننبي سيد؟ سم نے کہاکیوں نہیں آب نے فرمایا' اچھاتویہ دن کون ساہے ؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کے رسول بہترجانتے ہیں۔ اس پرآٹ خاموش رہے یہاں کک کرہم نے سجھاآ کی اس کا کوئی اور نام رکھیں گے گر آئے نے فرمایا کیا یہ ایم النحر اقربانی کا دن العنی کس ذی الحجہ ) نہیں ہے؟ سم نے کہا کیوں نہیں ؟ آٹ نے فرایا اچھا توسنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبروایک دورے پر لیسے ہی حرام ہے جیسے تھا ہے ای شہرا در تھا ہے اس نہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمہ ہے۔ اورتم لوگ بہت عبدا پنے پرور دگارسے موسکے اوروہ تم سے تمہارے عمال کے متعلق پوچھے گا، لہذا دیمیو میرے بعد ملیٹ کر گراہ نہ ہوجا نا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گر دنیں مانے لگو۔ تبادّ اکیا میں نے تبینے کردی ؟ صحابہ نے کہا اللہ ۔ آت نے فرمایا 'اے اللہ اگراہ رہ جو شخص موجو د ہے وہ غیر موجو د تاک (میری باتیں) پہنیا ہے کیونکہ بعض وہ افراد جن مک (میر باتیں ، پہنچائی جائیں گی وہعض (موجودہ سننے والے سے کمیں زیادہ ان باتوں کے ڈرو بست کو مجھے کیں گے بلکہ الكه الرداؤد؛ باب أي وقت يخطب يوم الخرا/٢٤٠ على صيح بخارى؛ باب الخطير آيام مني السهرار

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسٹ طبعیں پر بھی فرمایا ''یا در کھو ! کوئی بھی جرم کرنے والا اپینے سواکسی اور بر مجرم نہیں کرتا ربینی اس جرم کی یا داش میں کوئی اور نہیں ملکہ نود مجرم ہی پکڑا جاتے گا۔ ) یا در کھو! کوئی جُرُم کرنے والا اپنے بیٹے پریا کوئی بٹیا اپنے باپ پرجُرم نہیں ک<sup>ریا</sup> ربینی باپ سمے جُرم میں بیلیے کو یا بیلیے کے جُرم میں با پ کوننہیں مکیڑا جائے گا ) یا در کھواشیطان ما یوس ہوجیکا ہے کہ اب نہا دے اسٹ شہر میں تھبی تھی اس کی بوجا کی جائے سکین اپنے جن اعمال کونم لوگ حقیر سیجیتے ہوان میں اس کی اطاعت کی جائے گئ اور وہ اسی سے راضی ہو گائیے اس کے بعد آپ آبام تشریق را ۱۱-۱۲- ۱۷ ذی الجرکو) منی میں مقیم رہے۔اس دوران ا ہے جے کے مناسک بھی ادا فرمارہ سنتھ اور لوگوں کو شریعیت کے احکام بھی سکھارہے تتے ۔ اللّٰہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے ۔ ملّتِ ابراہیمی کے سنن ہری بھی قائم کر رہے تھے ' اور شرك كے آثار و نشانات كا صفايا بھى فرار ہے تھے۔ آپ نے ايام تشريق ميں بھى ايك ون خطیه دیا بینانچ سنن ابی داؤ دمیں برسندس مروی ہے کر حضرت سرار بنت بنہان رضی الندعنهانے فرمایا که رسول الله مُرَّلاتُ الله الله علیمان سنے ہمیں رئےس کے دائے خطبہ دیا اور فرمایا کیا برا مام تشریق کا درمیانی دن نهیں ہے ای آپ کا آج کا خطبہ بھی کل ریوم النحر) کے خطبے عبیا تھا اور پیخطبہسورہ نصرکے نزول کے بعد دیا گیا تھا۔

ایم تشراقی کے خاتمے پر دوسرے یوم النَّفْرُ یعنی ۱۳ فری الجبرکونبی مظافیلا نے منی سے کوج فرایا ۔ اور دادی اُلطِی کے خیف بنی کنا نہ میں فروش ہوئے۔ دن کا باتی ما ندہ جھتہ اور دات و ہیں گذاری اور ظہر ، عصر ، مغرب اور عشار کی نما ذیں وہیں پڑھیں ۔ البتہ عشار کے بعد تھوڑا سسو کر اُسطے بھرسوار ہو کر ہیت اللّٰہ تشریف ہے گئے اور طواف و داع فراکئ ۔ اور اب تمام مناسک عج سے فادغ ہو کر آپ نے سواری کا دُخ مرینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا اس بیے نہیں کہ وہ ال پنج کر داحت فرما میں ایک نئی جدوجہد کا آغاز فرما میں ۔ لئے

تل ترزى ۱،۱۳۵،۳۸/۱ بن ماجركتاب الحج مشكوة ۲۳۴/۱

کلی بینی ۱۲- ذی الحجیر لرعون المعبود ۲/۳/۲) کی ابوداؤ دباب ای پوم نیخطب بمنی ۲۲۹۱۱ کی در او ۲۲۹۱۱ میلی ۲۲۹۱۱ کی افغانستان کے لیے طاخطہ بوجیح بخاری کتاب المناسک جرا و ج ۲۳۱/۲۱ میلی مسلم باب جمد النبی ﷺ منظم الباری جرا پاری جرا پشرے کتاب المن سک اورج ۱۱۰۳/۸ انا ۱۲۰۰ تا ۲۲۰ دا دا لمعاد ۲۲۱ تا ۲۲۰

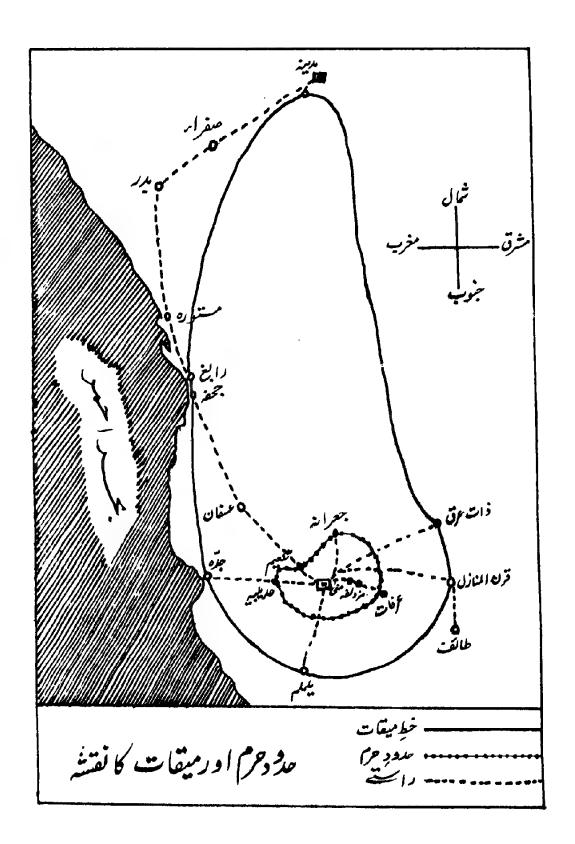

# أخرى فوجي مم

رومن امپائزگی کبرمایی کو گوارا مزتھا کہ وہ اسلام ا ورا ہلِ اسلام کے زندہ رہنے کا بخی تسلیم کرے اسی سیسے اس کی قلرومیں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا علقہ بگوش ہوجا تا نواس کے جان کی خیر مذرستی، جبیا کہ معان کے روی گور نرحضرت فرُوُّہ بن عمرُوجندای کے ساتھ پیش آچکا تھا۔ اس جرأت بعابا وراس غرورب جاكريش نظر سول الله طلائظ المين فيصفر السنة میں ایک برائے کے کم کی تیا ری شروع فرمائی اور حضرت اُسا مدبن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کواس کا سبیرسالارمقرر فرماتمے ہوئے حکم دیا کہ مبتقار کا علاقہ اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے درلیہ روند آؤ ۔ اس کارروا ٹی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کوخوف زرہ کرتے ہوئے ان کی حدود ریروا قع عرب فیا '' کااعتماد بحال کیا جائے اورکسی کوبہ تصوّر کرنے کی گنجائیش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدّ دیر نی بازیری ے والا ہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت ہی جارہی ج اس موقع پر کچھ لوگوں نے سبیر سالار کی نوعمری کونکتہ عینی کا نشایہ اور اس مہم کے اندر شمولیدت مین فا خیر کی اس پر رسول الله طال این نے طابی ایک اگر نم لوگ ان کی سیسالاری پر طعنہ زنی کررہے ہوتوان سے پہلے ان کے والد کی سیرا لاری بیطعنہ زنی کر چکے ہو، حالا ککہوہ خدا کی قسم سپر سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک مجوب ترین لوگوں میں سے تھے اور بریمی ان کے بعد مبرے نز ویک محبوب نزین لوگول میں سے ہیں لے

کے صبح بخاری - باب بعث اللّٰی ﷺ اُلْ اُسامۃ ۱۲/۲ کے دیفناً صبح بخاری! وابنِ مِشام ۲۰۶/۲ کے ایفناً صبح بخاری! وابنِ مِشام

# رفيق اعلے كى جانب

اورگفتار و کردارسے اسی علامات نو دار ہونا شرع ہوئی اور عرب کی کمیں اسلام کے ہاتھ میں الوواعی انتخار اسے اسی تورسول اللہ شکھ اور گفتار و کردارسے اسی علامات نو دار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب اور گفتار و کر دار سے اسی علامات نو دار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب شرگ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں بشکا ہم اس سے نے در ضان سلٹے مین سی میں دن اعتکاف فرما یا جب کہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرما یا کہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرما یا کہ ہمی ہر تبدو در کرایا جبکہ ہرسال ایک ہی مرتبہ دور کرایا جبکہ ہرسال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کہ کہ ہرسال ایک ہو در کرایا کہ کہ ہمی نہ ال سکوں " جمرہ عقبہ کے ہاس خرایا و اس سال کے بعد اپنے اس مقام برتم لوگوں سے کہمی نہ ال سکوں " جمرہ عقبہ کے ہاس خرایا و کہو سے اپنے جج کے اعمال سیکولو کیو مکم میں اس سال کے بعد غاباً جج نہ کرسکوں گا"۔ آپ پر اتیام تشریق کے درطویں سورہ فرنا فرل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دُنیا سے پر اتیام تشریق کے درطویں سورہ فرنا فرل ہوئی اور اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دُنیا سے روائی کا وقت آن پہنیا ہے ۔ اور یہموت کی اطلاع ہے۔

اوا کل صفر سلسیم میں آپ وام ی اُحد میں تشریف ہے گئے اور شہدار کے بیے اس طرح وُعافر مائی کُویا زندوں اور مُرکدوں سے رخصت ہور سے ہیں۔ بچروالیں آکر منبر پر فروکش ہوئے۔ اور فرما یہ بہار ایم کی اور مرکدوں سے رخصت ہور سے ہیں۔ بچروالیں آکر منبر پر فروکش ہوئی وکی مول یہ بیان ہوں اور نم پر کواہ ہوں ۔ بخدا، بی اس وقت اپنا ہوض رحوض کوش وکی میں اور بخدا مجھے یہ نوف نہیں کتم دیا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی گئی یاں عطاکی گئی ہیں 'اور بخدا مجھے یہ نوف نہیں کتم میں جدشرک کروگے ملکم اندائید اس کا ہے کہ وُنیا طبی میں باہم مقابلہ کروگے ہے۔

ایک روز نصف رات کوائٹ بقیع تشریف ہے گئے اور اہلِ بقیع کے لیے دُعائے مغفرت کی ۔ فرمایا! اے قبروالو! نم پرسلام! لوگٹس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہوجس میتم ہو۔ فتنے قاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے

ل متفق عليه وسحح بخاري ٥٨٥/٢

بیں اور بعدوالا پہلے والے سے زیادہ بُراہے ۔ اس کے بعدیہ کہدکر اہلِ قبور کوبتارت می کہ ہم بھی تم سے آسطنے والے بیں۔

٢٩ صفر المعرد و روز دو شنبه كورسول الله عظیم الله ایك جناز عین بقیع تشریف ہے گئے۔ والسی پرداستے ہی میں دردِسر شروع ہوگیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر رہے بندھی ہوئی بٹی کے او پر سے محسوس کی جانے لگی ۔ یہ ایپ مرض الموت کا آ غاز نھا۔ آپ نے اسی حالتِ مرض میں گیارہ دن نماز بڑھائی مرض کی مرت ۱۴ یا ۱۲ دن تھی۔ رسول الله ﷺ كل كلبيت روز بروز بوهل بوني جار بري تقى - اس دوران ات ازواج مطرات سے پُوچھے رہتے تھے کوئیں کل کہاں رہوں گا ہیں کل کہاں رہوں گا ؟ امس سوال ہے آپ کا جومقصو د تھا ا زواج مطہرات اسے تھے گئیں جنانچہر ا بنول نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حفزت عائشہ ضی التُرعنها كے مكان مين متفل ہو گئے منتقل ہوتے ہؤئے حضرت فضل بن عبكس اور على بن ابى طالب دضى الله عنهما کاسہارا الے کردرمیان میں جل رہیے تھے۔ سرریٹی بندی تھی اور پاؤل زمین ریگھسٹ ہے تھے۔ ہاک بنیت كے ماتھ آئي حضرت عائش کے مكان ميں تشريف لائے اور جرحياتِ مباركه كا آخرى مفته وہيں گزارا ۔ حضرت عائشه رصنی الله عنهامُعَوِّ وَان اور رسول اللّه ﷺ سے حفظ کی ہوئی دُعَامَیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہی تھیں اور برکت کی اُمیدمیں آپ کا ہاتھ آپ کے جم مبارک پر مپیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے پانچ دن پہلے اوفات سے پانچ دن پہلے روز چہارشنہ رہدُھ کو وفات سے پانچ دن پہلے دوز چہارشنہ رہدُھ کو وفات سے پانچ دن پہلے اوفات سے پانچ دن پہلے دو زچہارشنہ رہدُھ کو اس کے دو اس پہلے "تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہوگئی۔ آپ نے فرمایا": مجھ پر مختلف کنووں کے سابے شکیزے بہا و " ماکوئیں لوگوں کے پاکس جا کرومیشت کرسکوں " اس کی تھیل کرتے ہوئے آت کوایک نگن مين شهاد باكيا اورآب كاوراتنا باني دالا كاكرات بن بب كف كه .

اس وقت آب نے کچھ تخفیف محکوس کی اور سجدیں تشریب ہے گئے ۔۔۔ سرریٹی بندی ہودو ہوئی تنی ۔۔۔ سرریٹی بندی ہودو منی سنر برفورش ہوئے اور بعیٹ کرخطبہ دیا۔ صحابہ کرام گرداگر دجمع سنے ۔ فرایا آئی بہودو نصاری پر اللہ کی لعنت ۔۔۔ کہ انہوں نے ابینے انبیار کی قروں کو مساجد بنایا "
ایک روایت میں ہے : "ہیمو دونصاری پراللہ کی مارکہ انہوں نے ابینے انبیار کی ایک روایت میں ہے : "ہیمو دونصاری پراللہ کی مارکہ انہوں نے ابینے انبیار کی

قروں کومسجد بنا لیا جائے ہے یہ تھی فرا با ? تم لوگ مبری قبر کوئٹ مذبنا ناکراسس کی لوُجا کی جائے ۔ تلے بھرآ ہے نے اپنے آپ کو نصاص کے لیے پٹی کیا اور فرمایا جو میں نے کسی کی پیٹھ ریکوڑا الا موتويمري بيره ما صريع وه بدله لے لے اوركسي كى بے اردى كى موتويميرى آرد ماضرى، وه بدله لے لے " اس کے بعد آت منرسے نیچے تشرلف ہے آئے ، ظہری نماز بڑھائی ' اور پومنر ریشرلف لے گئے اورعداوت وغیرہ سیتعلق اپنی کھیلی باتیں وُہرا میں۔ ایک شخص نے کہا ، آپ کے ذمرمیرے تین درہم باتی میں -آٹے نے نفسل بن عباس سے فرمایا ''انہیں ا دا کر د و-اس کے بعد انصادسكه بارسے ميں وصيّت فرما لگ - فرما يا :

" مئین تہیں انصار کے پارسے میں وصبیت کرتا ہوں کمپونکہ وہ ممبرسے فلیپ و عبگر ہیں۔ اہنوں نے اپنی ذمتہ داری بوری کر دی گران کے حقوق باقی رہ گئے میں ؛ ہذا ان کے نیکو کا رہے قبول کرنا اوران کے خلاکارسے درگذر کرنا؛ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ! کوگ بشعة جائيں كے 'اورانصار كھٹے جائيں كے بيان تك كركھانے ميں نمك كى طرح موجائيں كے . ابندا تهار اجوا دميكسي نفع اورنعضان ببنيان والعاكم كاوالى موتووه ان كف كركارول سي قبول کیے اوران کے خطاکاروں سے درگذر کرے گئے،

اس کے بعد آت نے فرایا ہے ایک بندے کوا سٹرنے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چکے مک ادرزیب وزنیت میں سے جو کھر جاہے اللہ اُسے دے دے دیے یا اللہ کے پاس جو کھر ہے اسے ا ختیاد کرنے توامس بندسے نے الٹہ کے پاس والی چرز کو اختیار کریا "ابوسید خدری دنی الڈعمز کا بیان ہے کہ یہ بات س کر ابو بکرونی الدُعنہ دونے گئے اور فرمایا"؛ ہم اپنے مال باپ سمیت ا ہے پرقبربان- اس پر ہمیں تعبت مُوا۔ لوگوںنے کیا 'اس مٹرھے کو دیکھو! رسول ایٹر مُطَالِّنَا اللّٰهِ مُطَالِّنَا اللّٰهِ توایک بندے کے بلیمیں برنتارہے ہیں کہ اللہ نے اسسے اختیار دیا کہ وہنا کی چک وک اور زیب وزمینت میں سے جوچاہے اللہ اسے دے دیے یا وہ اللہ کے پاس حرکھے ہے اسے اختیار كرك اوريه بْرْھاكېدروا سے كرىم اپنے ال باپ سے سانھ آپ يە قرمان پەرلىكن چندون لبعد واصنع بُوا كه بحب بندي كواضيار ديا كي نفاوه خود رسول المتر الكونظيين سنف ادرا بو كروشي اللهمة

لتح صیح بخاری ۹۲/۱ مؤطا امام مالک ص ۹۰ س

سے موطا امام ماکک ص مح می بخاری ۱/ ۱۳۵ میری بخاری ۱/ ۱۳۵

ہم میں سب سے زبا دہ صاحب علم تھے بھ

پیررسول النّد مِیْلِیْکِیْل نے فرایا "جھ پر اپنی رفاقت اور مالیی سب سے زیادہ صابر اصان الوبگر میں اور اگر میں اور اور میں کوئی دروازہ باتی نہ چوڑا یکن ران کے ساتھ) اسلام کی اخترت و عبت رکا تعلق ہے میں میں میں کوئی دروازہ باتی نہ چوڑا جائے بھوائے الوبگر کے دروازے کے لئے جو اس کے بعد میں ایک تھے دوچار تھے فرایا ! لاؤ میں تہمیں ایک تحریف المدعد بھی سے دوچار تھے فرایا ! لاؤ میں تہمیں ایک تحریف المدعد بھی سے - انہوں نے کہا ایک پر کلیف کا علیہ ہے اور کئی آئی میں اندر موجود کر میں اللہ علیہ ہیں اللہ علیہ کے اندر موجود کر کئی آئی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود کر کئی آئی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود کو کہا کہ دول میں اختلاف پڑئی اور وہ مجھر پڑے ۔ کوئی کہدر ہا تھا 'کاؤرسول اللّه میں اللّٰہ کی دی۔ ۔

ا ور کوئی و ہی کہہ رہا نھا جو حضرت عمر رضی التُدعنہ نے کہا تھا 'اکس طرح لوگوں نے جب زیادہ شورو شغب اور اختلاف کی تورسول اللّہ ﷺ نے فرایا "بمبرے پاس سے اُکھ جا دّ بھے بھراسی روز آئے نے نین باتول کی وصبّت فرمائی : ایک اس بات کی وصبّت کر پہودو

نساری اورمشرکین کوجزیرة العرب سے سکال دنیا - دوسرسے اس بات کی وصیت کی کرونود کی اسی طرح نوازش کرنامس طرح آپ کیا کرتے ہتے - البتہ تیسری بات کو راوی معبول گیا خالاً یہ ک ب وسنسٹ کومنبوطی سے پڑھے دہست کی وحیتت تھی یا سٹ کر اسا مرکوروائہ کرنے کی وصیتت

تقی یا آب کا به ارشا د نفاکه منماز اور تنهارے زیر دست به مینی غلامول اور نوند ایول کاخیال رکھنا . مناب بار سازین مناز کرفتار کر مرسر کر کرد کرد در این کافیال کھنا .

ر سول الله ﷺ مرض کی شترت کے باوئجو داسس دن مک بعنی وفات سے چاردن پہلے رحمبرات ، کک تمام نمازیں خو دہی پڑھا با کرتے نتھے۔اس روز بھی مغرب کی نماز اکہ پہری نے

پرهانی اوراس مین سوره والمرسلات عُزُن پر هی شه

میکن عثبار کے وقت مرض کا تقل اتنا براھ گیا کہ مسجد میں مبانے کی طاقت نہ رہی جفر عالمتہ

ه تل متفق عليه ممشكوة ٢٠١٦م ١٥٥ مصح بجاري ١١١١ه

کی متفق علبه جمیح نجاری ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۳۸

الم المناس المنفسل، باب مرض النبي المنطقيك ١٣٤/٢

رضی الشرعنها کا بیان ہے کہ بنی ﷺ نے دریافت فرما یا کہ کی لوگوں نے نماذ پڑھ لی ہم ہے ہیں۔ آپ نے فرما یا میرے بیے مگن میں یا استفاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرما یا میرے بیے مگن میں یا فی رکھو ۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے خال فرما یا اور اس کے بعد استفاجا ہا میکن آپ پر غشی طاری ہوگئے۔ بھرافا فرہوا تو آپ نے دریافت کی ، کی لوگوں نے نماز پڑھ لی ، ہم نے کہا :
"نہیں یا رسول اللہ مسب آپ کا انتظاد کر رہے ہیں۔ "اس کے بعد دو بارہ اور بھر سربارہ وہی بات بیش یا رسول اللہ مسب آپ کا انتظاد کر رہے ہیں۔ "اس کے بعد دو بارہ اور بھر سربارہ وہی بات بیش آئی جو پہلی ہار مین آئی کی گئی کہ آپ نے خسل فرمایا ، پیر الشناچا ہا تو آپ پوغش طاری ہوگئی۔ بالا خرآب نے حضرت ابو کمروضی الشرعنہ کو کہوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا بی من خوانی بھر الشریخ اللہ میں کہ بھر بین اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی بھر نے اللہ بھی کہ آپ میں کہ بھر نے اللہ بھی کہ اور میں ان میں میں نماز پڑھائی بھر نہ کے بیات بمارکہ میں ان میں میں نماز وں کی تعدا دسترہ ہے۔

حضرت عاتش شنے نبی ﷺ سے تین یا جار بار مراجہ فرما یا کہ اما مت کا کام صرت ابوکر رضی التُدعنہ کے بجائے کسی اور کوسونپ دیں۔ ان کا منشار پر تھا کہ لوگ ابو کمرشکے بارے میں پرشگون نہ ہوں، لیکن نبی ﷺ نے ہر مار ان کار فرما دیا۔ اور فرمایا ہم سب پوسف وابیاں ہوئے۔ ابو کمرش کو حکم دووہ لوگوں کو نماز پڑھا بتن "للے

ہفتہ یا اتوار کونی ﷺ نے اپنی طبیعت میں فدرے ایک سے اپنی طبیعت میں فدرے ایک دن یا دو دن پہلے ان تخفیف محموس کی چنانچہ دو آ دمیوں کے درمیان چل کر خطبر کی نماز کے سے اس وفت الو کررضی اللہ عنہ صحّاً ہر کرام کو نماز ریٹھالہت تھے۔ وہ آپ نے اشارہ فرایا کہ پیچھے مذہطیں اور لانے والوں وہ آپ کو دیکھ کرتیجے ہٹنے گئے۔ آپ نے اشارہ فرایا کہ پیچھے مذہطیں اور لانے والوں

که متفق علیه بمت کون ۱۰۲/۱

ن صفرت بوسف علیه السلام کے سیسے میں جوعوتیں عزیدِ مصری بیدی کو طامت کر رہ تھیں وہ بظاہر تو اس کے معلیہ بن کا اظہار کر رہی تھیں کی بوسف ملیہ السلام کو دیکھ کر حب انہوں نے اپنی انگیاں کاٹ لیں تومعلوم ہُوا کہ بیغو دھی در بیدہ ان پر فریفیۃ ہیں بینی وہ زبان سے کچھ کہ رہی تھیں میں دلیں کچواور می بات تھی بہی معاملہ بال بھی تھا۔ نظام توریول اللہ عظام الله علی الله علی الو بگر ویتی الفلیہ ہیں آبیک جگوٹے ہوں گے تو گر می در بیدہ الله عظام کو الکہ خواری کے بیان دل میں بیربات تھی کہ اگر مذائخواستہ صفوراسی حض میں رحلت فرائے تو ابو بحر رضی النہ عنہ کے بارت دسمیں گے میکن دل میں بیربات تھی کہ اگر خوانی کو الکہ خواری کے دل میں بیربات تھی کہ اگر میں دل میں بیربات تھی کہ الکہ خواری کے دل میں جوبائے گا جو تکر صفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس گذارش میں دگی اور ایسے کے کہ بہی میں اس بیر آب ہے کہ کہ بہی و اللہ اللہ میں بیربی و اللہ میں بیربی و اللہ میں بیربات والیان ہو بھی جہ الدی بی بیرب اور با ہے کہ کہ بہی و اللہ صبح بی بیرب و بی بیرب و بیرب و بیرب و بیرب والیان ہو بھی میں دل میں کچھیے اور زبان ہے کے کہ بہی و اللہ صبح بی بیرب و بی بیرب و بی بیرب و بیا میں بیربی و بی بیالہ کو بی بیرب و بی بیرب و بیرب و بی بی بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیربی بیرب و بی بی بیرب و بی بی بیرب و بیرب و بیربی بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیربی بی بیرب و بیربی بیرب و بیرب و بیربی بی بیرب و بیربی بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیربی بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیرب و بیربی بی بیرب و بیرب و

سے فرایا کہ تجھے ان کے بازو میں بڑھا دو۔ چنا نچہ آپ کو الوکر دخی تنظیہ کے بائیں بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد الوکر دخی تخدرسول اللہ میں اللہ کے اللہ کے نماز کی اقترار کر رہے تھے اور صفا ہر کم کو تحبیر شنا ایسے تھے باللہ اللہ کے اپنے تمام ایک دن پہلے بروز اتوار نبی میں اللہ اپنے اپنے تمام ایک وارز او فرط دیا۔ پاس میں سات دینا رہتے انہیں صدقہ کردیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو بہد فرط دیتے۔ رات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عائشہ دونی اللہ عنہا نے اپنے ہتھیار مسلمانوں کو بہد فرط دیتے۔ رات میں چراخ جلانے کے لیے حضرت عائشہ دونی اللہ عنہا نے تیل پڑوس سے ادھاریا۔ آپ کی زرہ ایک پہودی کے پاس تمیں صاح رکوئی ہوئی تھی۔ بھی کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔

مند الله عند كا اخرى و الله عند كا الله عند كا الله عند كا الله عند الله ع

اس كے بعدرسول الله والله والله علی پرسی دوسری نماز كا وقت بہنیں آیا۔

دن چراہے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طایا اور ان سے پھر سرگوشی کی تو وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں بھر بلایا اور کچر سرگوشی کی تو وہ بنے لگیں یصفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریا فت کرنے پر انہوں نے بتا یا کہ رہبلی بار) نبی مظلما ہے جھ سے سرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جا میں گے۔ اس لیے میں روئی ۔ پھر آپ نے جھ سے سرگوشی کرتے ہوئے تبایا کہ آپ کا بل و

الله ايضاً باب مض النبى عَلِيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ ١٢٠٠/٢

الله صحح بخاری ۱/۱ ۹۹،۹۹

عيال ميں سب سے پہلے ميں آپ سمينتھے جا وَں گی۔ اس پر مکی سنہی کیا۔

سپ نے حسن وسین رضی الله عنها کو ملاکر مجورا اوران کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی. از دائج مطہرات کو ملایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی۔

ادھ کمحہ بہ کھت کلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اٹریمی ظاہر بہونا شروع ہو گیا تھا جے آپ کا تھا جے آپ کو خیبر میں کھلا یا گیا تھا۔ چنا نچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے فرماتے تھے "اُلے عائشہ اِنجہ تعبیر میں جو کھا نا میں سنے کھا لیا تھا اس کی تعلیف برا بر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس میری دگر جا ل کئی جا رہی ہے گئے۔

آپ نے صنّابر کوام کو بھی وصیت فرمائی آلت کرۃ آلت کرۃ آلت کرۃ وَمَا مَلَکتَ آیمَاکُھُونُ اَلْتُ کُونُ اَلْتُ کَانَ اَلَٰ اَلْتُ کَانَ اَلْاَ اَلْتُ کَانَ اَلَٰ اَلْاَ اَلَٰ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْا اِللَّا اَلْاَ اِللَّا اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْاَ اَلْا اِللَّا اَلْاَ اللَّا اللَّالِ اِللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّا اللَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى اللَّلْ اللَّهُ اللْمُعِ

الم المحارى بور ۱۳۸

ها بعض روایات سے معلوم ہونا ہے کہ گفتگوا ور بشارت دینے کا یہ واقعہ جبات مبارکے کے آخری دن نہیں ملکہ آخری ہفتے میں بیش آیا تھا۔ دیکھئے دحمۃ للحالمین ۱/ ۲۸۲

الله صبح بخاری ۱/۱۲ کله ایشاً ۱۳۷/۲ که صبح بخاری ۹۳۷/۲

نے کہا اسے آپ کے لیے زم کردوں؟ آپ نے سرکے اتنارے سے کہائیں۔ میں نے سواک زم کردی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں وا تھ ڈال کرچرہ پُونچھتے جاتے تھے اور فرواتے جاتے تھے: لا الله الاالله الدالله الذہ میں دونوں کو تی معبود انہیں۔ موت کے لیے تختیاں ہیں اللہ

مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ماتھ یا انگی اُٹھائی ، نگاہ جھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی النہ عنہانے کان لگایا توات فرمالہے کفے "ان انبیار، صدیقین ، شہدار اورصالحین کے ہمراہ جنہیں توگف انعام سے نوازا۔ لے اللہ؛ مجھے خش دے ، مجھ پررحم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے ۔ اے اللہ! رفیق اعظے بنگ محملے خش دے ، مجھ پررحم کر اور مجھے رفیقِ اعظے میں پہنچا دے ۔ اے اللہ! رفیق اعظے سے جالاحق آخری فقرہ تین بار دہرایا ، اور اسی وقت ماتھ جھک گیا اور اکپ رفیقِ اعظے سے جالاحق ہوئے۔ انا مللہ وانا الب کے جعون ۔

یہوا قعہ ۱۲- ربیع الاوّل سلے یوم دوشنبہ کوجاشت کی شدّت کے وقت بیش آیا۔اس وقت نبی طلائظی کی مرز سیٹھ سال چا رون ہو کی تھی۔

آب كى وفات برحضرت فالحمد رضى التُرعنها في فرط غم سے فرايا ، يَا أَبْتَاهُ اَجَابَ رَبًّا وَ اَبْتَاهُ اَجَابَ رَبًّا وَ اَلَى اِبْتَاهُ اِللّٰهِ مَنْ جَنَّهُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ . يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيْل نَنْعَاهُ يُلِلّٰهُ وَعَالَى مَا وَاهُ . يَا أَبْتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيْل نَنْعَاهُ يُلِلّٰهُ وَعَالَى مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّ

" بائے آبا جان اِ جنہوں نے پروردگار کی پھار پرلٹیک کہا۔ بائے آبا جان اِ جن کاٹھکا نہنا اِ خودیں اسے۔ بائے آبا جان اِہم جربل کو آپ کی موت کی خردیتے ہیں ۔"

ا میح نجاری ۲۰۰۲ ۹

ن این مین بخاری باب رض النبی مین الله این مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله مین الله این مین الله این مین الله این مین الله این مین الله مین ال

محضرت عمرضی الدّعنه کاموفف او فات کی خرس کر حضرت عمرضی الدّعنه کے ہوش جلتے دہیں۔ انہوں نے کھڑے ہوکہ کہنا مٹروع

کیا"؛ کھے منافقین سمجھتے ہیں کر رسول اللہ ﷺ کی دفات ہوگئی لیکن حقیقت پر ہے کر حسطرے موسیٰ بن عمران علیہ السّلام تشریف ہے گئے تھے، اور اپنی قوم سے چالیس دانے اب رہ کران کے پاس میروایس آگئے تھے ' حالانکہ واپس سے پہلے کہا جار اِنتاکہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔

خدا کقسم رسول الله مِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَالمُعُلِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله کا ط طوالیں گے جو سمجھتے ہیں کرآ ہے کی موت واقع ہو کی ہے ۔ سکے

حصرت الومكريض الدعه كاموقف الاصرحفزت الوكريض الترعناسي واقع ا بیند مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کرتشراف

لائے اور اُن کرمبجر نبوی میں داخل ہوئے۔ پیرلوگوں سے کوئی بات کئے بنیرسیہ جے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ ﷺ کا قصد فرمایا۔ آپ کا جدر مُبارک دهار بار من چا درسے ڈھکا ہوا تھا۔حضرت ابو برشنے رُخ انورسے چادر ہٹائی اور اُسے چُوما اور روئے۔ بھر فرمایا "بمیرے ماں باپ آمی پر قربان، التُداکی پر دوموت مجمع نہیں كرك كارجوموت أي يرلكودي كمي تقي وه آي كو آيي "

اس کے بعدا بو کررونی الله عنه باہر تشریف لائے ۔ اس وقت بھی مضرت عمرونی الله عنه لوگوں سے بات کررہے تھے ۔حضرت ابو مکررمنی النّه عنہ نے ان سے کہا ؛ عربلیھ جاؤے صرت عرضنے بیٹے سے انکارکردیا۔ اوھ صنی ابرکام حفرت عرض کو چیوٹ کر حفرت ابو برض کی طرف متوج بوگئے محضرت الوكرشنے فرمایا ،

اَمَّا بعد - مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحْكَمَّدًا ظَلْمُ اللَّهُ عَلَى فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَلَّى لَّا يَمُونَتُ ، قَالَالله : وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِنَ مَّاتَ آوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ ﴿ وَمَنْ تَيْنَقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ تَيْضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْنِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ (١٣٢٠٣)

صفابرکام کوجاب کا فرطِ م سے جوان و مشدرتھ انہیں حضرت الو کمرونی الله عنہ کا برخطاب سن کرتین آگیا کہ رسول اللہ ﷺ واقعی رصلت فرما بھی ہیں جنائی حضرت ابن عباس خاکہ بیان ہے کہ واللہ الیا گفاتھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ' یہاں تک کہ ابو کمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قلاوت کی ترسارے لوگوں نے اُن ازل کی ہے ' یہاں تک کہ ابو کمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قلاوت کی ترسارے لوگوں نے اُن حضرت سینڈ بن مسیب ہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ، واللہ میں نے جو ہی محضرت میں کہ موست زدہ ہو کر رہ گیا۔ حضرت سینڈ بن کہ بیس رہے ہوئے گئا ہی نہیں رہے تھے اور حتی کہ ابو کم کوکس آئیت کی قلاوت کے تعلقہ کی کہ ابو کم کوکس آئیت کی قلاوت کے تعلقہ کی کہ بین واقع ہو چی ہے ۔ لگ اور حتی کہ ابو کم کوکس آئیت کی قلاوت کے تعلقہ کی کہ بین واقع ہو چی ہے ۔ لگ اور حتی کہ بین واقع ہو جی ہے ۔ لگ اور حتی کی ابو کم کوکس آئیت کی قلوت کی تعلقہ بین اپ کی کہ جین و تعلقہ بین میں جا جین و واقعان کے دریان بحث و مناقشہ ہو ایجب دلہ وگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں جا جین وانصار کے دریان بحث و مناقشہ ہو ایجب دلہ وگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں جا جین وانصار کے دریان بحث و مناقشہ ہو ایجب دلہ وگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں جا جین و انصار کے دریان بحث و مناقشہ ہو ایک دریان بحث و مناقشہ ہو ایک بین دار وگفتگو ہوئی، تردید و تنقید میں جا جین و انصار کے دریان بحث و مناقشہ ہو ایک دریان کوٹ کی تردید و تنقید

میں مہاجرین وا نصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہُر ایجب دلہ وگفتگو ہوئی، تردید و تنقید بُونی اور بالا خرصرت الدیجہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوگی - اسس کام میں دوشنبہ کا باقیما ندہ دن گذرگیا اور راست آگئ - لوگ نبی ﷺ کی تجہیز و کھنین کے بجائے اسس دوسرے کام میں مشنول رہے - بھر رات گذری اور نشکل کی صبح ہوئی - اس وقت یک آپ کا جمیر مبارک ایک دھاریدار مینی چا درسے ڈھکا بستر ہی پر رہا - گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کردیا تھا -

مهم - صحیح بخاری ۲/۰۸۲ ، ۱۲۱

آپ کی آخسری آرام گاہ کے بارے میں بھی صفی برکرام کی رائیں مختلف فقیں سین حضیں سین حضرت الو بھر رصنی الشعنہ نے فرایا کہ میں نے رسول الشریظ اللہ کا کہ یہ فراتے ہوں خرایا کہ میں نے رسول الشریظ اللہ کا وہ بستر اعلیاج فرات ہوں ہوا گراس کی تدفین وہیں ہوئی ہجال فوت ہوا - اس فیصلے کے بعد صفرت ابوطلحہ رصنی الشرعنہ نے آپ کا وہ بستر اعلیاج پرآپ کی وفات ہوئی تنی اور اس کے نیچ قبر کھودی ۔ قبر لعدوالی (بغلی) کھودی گئی تنی ۔ اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے ججوہ شرایت میں واغل ہوکر اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے ججوہ شرایت میں واغل ہوکر فراز خازہ پڑھی ۔ کوئی امام منہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خافوادہ اربنو باشم) نے فاز جازہ پڑھی ۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انصار نے ، بھر مردول کے بعد عور تول نے اور الکے بعد تجویل نے ماز جازہ پڑھی ۔ بھر مہاجرین نے ، بھر انصار نے ، بھر مردول کے بعد عور تول نے اور الکے بعد تجویل نے ماز جازہ پڑھی ۔ جن انہ حضرت عائش رضی الشرعنہا کی ۔ جن انہ حضرت عائش رضی الشرعنہا کی بیان سے کہ مہیں رسول اللہ عظاہ کی تدفین کا علم منہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بھو کی رات کے درمیا نی اوقات میں بھاؤڑوں کی آواز سنی یائے ۔

۲۵ میم بخاری ۱۹۹/ -میم م ۳۰۹/۱

للظ مختصر سرة الرسول للشيخ عبدالله ص الام واقعه وفات كى تفسيل كه يه ويكف و معنى منح بخارى باب مرض النبى والله المال الدامس كه بعد كه بيندابداب مع فتح البارئ مين بخارى باب مرض النبى والله المالية الدامس كه بعد كه بيندابداب مع فتح البارئ يزمين من مثل والمسلم مثل والمسلم مثل والمسلم المنابع المن

#### خاربر نبوست

ا بہجرت سے قبل محدین بی مین الفظائی کا گھرانہ آپ اور آپ کی بوی صرت فدیجہ رضی النعظ برشتل تھا۔ شاوی کے وقت آپ کی عمر پجیس سال بھی اور حضرت فدیج کی عمر چالیس سال جھنرت فدیج آپ کی عمر پالیس سال جھنرت فدیج آپ کی بہالی بیوی تھیں اور ان کے بھیتے ہی آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی ۔ آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے ماسوا تمام صاحبزاد سے اور صاحبزاد یاں ان ہی حضرت فدیج کے بطن سے تھیں ۔ صاحبزاد کان میں سے توکوئی زندہ فہ بچا البنة صاحبزاد یاں حیات رہیں ۔ ان کے نام یہ بیں ۔ زینب ، ٹوئیٹ ، اُم کلاؤم ، اور فاطمہ اُس سے نویکوئی زاد بیائی حضرت سے پہلے ان کے بچہ پچی زاد بیائی حضرت ابوالعام میں دبیع سے ہوئی۔ رقیع اور اُم کلاؤم کی شادی بجرت سے پہلے ان کے بچہ پچی زاد بھائی حضرت ابوالعام میں دبیع سے ہوئی۔ رقیع اور اُم کلاؤم کی شادی بجرت سے بہلے ان کے بور میانی عرصرت عمران میں اللہ عنہ سے بُوئی وصنرت فاظمہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی عرصرت مصنرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بہوئی اور ان کے بطن سے شن ہیں ، زینٹ اور ام کلاؤم پیدا ہوئیں ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بہوئی اور ان کے بطن سے شن ہیں ، زینٹ اور ام کلاؤم پی سے میں ، زینٹ اور ام کلوم پیدا ہوئیں ۔

معلوم ہے کہ نبی یظافی کا کو اُمّت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت عاصل می کہ اُپ خشتین نظر چار سے زیادہ ہث دیاں کرسکتے تھے۔ چنانچہ جن عور توں سے آپ نے عقد فرایاان کی تعداد گیارہ تھی ہجن میں سے نوعور تیں اُپ کی رصلت کے وقت میات تقییں اور دوعور تیں اُپ کی زندگی ہی میں دفات با جبی تھیں ریعنی مصرت فدیجہاوراً مہاکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی الٹہ عنہا ) ان کے علاوہ مزید دوعور تیں ہیں جن کے بارے میں افتکان سے عقد ہوا تھا یا نہیں الیکن اس پر اتفانی ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں پاس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مخصوالات باس رخصت نہیں کیا گیا۔ ذیل میں ہم ان از واج مطہرات کے نام اوران کے مخصوالات ترتیب وار پیش کر رہے ہیں۔

۵- حضرت زینب بنت خوزیمه الترعنها دیر قبیله بنو مهال بن عامر بن صفصه عبست تعلق رکفتی تقیی میکینوں پر رحم ومروت اور رقت ورافت کے سبب ان کا لقب اُم الماکبن پر اگیا تھا۔ یہ حضرت عید التربی ان کا لقب اُم الماکبن پر اگیا تھا۔ یہ حضرت عید التربی حقد میں تھیں۔ وہ جنگ اُمد میں تنہید ہوگئے تورسٹول الله علی اُماک نے سکت میں ان سے تنادی کہا کی گھرف آٹھاہ ویول الته طلاق این کی زوجیت میں رہ کوفات باگئیں۔ بسامہ صنی التربی ابن امید رضی التربی این امید رضی التربی اور الله والی التربی الترب

ے۔ زینب بنت بخش بن ریاب رصنی الله عنها ، یہ قیعلی بنواسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ عنوالله فلیکا کی بچو بھی کی صاحزادی تھیں ۔ ان کی شادی بیدلے صفرت زید بن حارثہ سے ہُوئی تھی جنہیں رسول اللہ عظاللہ فلیکا تھا کا بیٹا سمجھا جا تا تھا کیکن حضرت زیب بناہ نہ ہوسکا اور انہوں نے محلی حضرت زیب سے نباہ نہ ہوسکا اور انہوں نے ملاق دیدی ۔ فاتمة عدت کے بعد الله تعالی نے رسول الله میلات دیدی ۔ فاتمة عدت کے بعد الله تعالی نے رسول الله میلات الله میلات کو خلاب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرائی ؛ فکم الله تو من کی توجیت میں وسے دیا ؟

انہیں کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات مازل ہوئیں جن میں مُثبتی دے یاک،

کے تضیے کا دوٹوک فیصلہ کر دیا گیا ۔۔ تفصیل آگے آ رہی ہے ۔۔ حضرت زینٹ سے رسول اللہ میں اللہ م

۸۔ بُورْدِیْ بنت مارٹ رضی اللہ عنہا: ان کے والد قبیل فرزاعہ کی شاخ بنوالمصطلق کے سرفار منظم بنوالمصطلق کے قیدلیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت بن قیس بن تا ہاں کہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں بڑی تھیں۔ انہوں نے صفرت جریز یہ سے مکابت کرلی لینی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا۔ اس کے بعدرسول اللہ فیلا اللہ اللہ کی طون سے مقررہ رقم ادا فرمادی اور ان سے شادی کرلی۔ یشعبان کھے ہیں تھیں اور ہو۔ اُم جَبْیهُ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا۔ یہ عبیدا للہ بن بحش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے مبشہ می گئی تھیں لیکن عبیداللہ نے دہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسانی مذہب سے برائی کہ لیا اور بھر دمیں انتقال کر گیا لیکن اُن جیسانی خوا بن اُم بہ ضمری کو اپنا خط دیے کہ پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ میں انتقال کر گیا لیکن اُن جیسانی من مری کو اپنا خط دیے کہ برقائم رہیں۔ جب رسول اللہ میں انتقال کر گیا اور شروی کی اور کی کہ دیے۔ اس نے نیاشی کے باس بھیجا تو نجاشی کو یہ بینا م بھی کیا کہ اُم جیسانی منظوری کے بعدان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شروی کی بن منظوری کے بعدان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شروی کی بن کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس نے اُس کے کی مدمت میں بھیج دیا۔ اس کے اس کے کی مدمت میں بھیج دیا۔

۱۰ حضرت صُفِیة بنت جُی بن اُخطُبُ رصی الله عنها؛ یربنی اسرائیل سے تھیں اور خیبریں قید گرگئیں ۔لیکن رسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اپنے لیے منتخب فرمالیا اور آزاد کرکے شادی کرلی - برفتے خیبر کے چھ کے بعد کا واقعہ ہے ۔

۱۱- حصرت مُیمُونه بنت مارث رضی الله عنها: به ام الفضل ما به بنت مارث رمنی الله عنها کی بهن عمیر من می الله عنها کی بهن عمیر - ان سے رسول الله عظیفه الله عنها کی منده سئ می می می در تصویر کی می مطابق احرام سے علال ہوئے سے بعد شادی کی م

یہ گیارہ بویاں ہوئیں جورسول اللہ وظاہفتان کے عقد تکاح میں آئیں اور آپ کی صحبت و رفاقت میں دمیں ۔ ان میں سے دو بیویاں تعنی حضرت ندیج اور حضرت زینٹ اُمُ المساکین کی وفات آپ کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ کی وفات سے بعد حیات رہیں ۔ ان سے علاوہ دو اور خواتین جو آپ سے تعلق اور خواتین جو آپ سے بیاں رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک فیسیلہ بنو کلاب سے تعلق

رکمتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے بہی قبیلہ کُنڈہ والی خاتون جونیہ کی نسبت سے معرو بہیں ان کا آپ سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام ونسب کیا تھا اس بارے میں اہل بیئر کے درمیان بڑے اختلا فات ہیں جنگی فصیل کی ہم کوئی صرورت محسوس نہیں کرتے۔

جہاں کک ونڈیوں کامعا ملہ ہے تو مشہوریہ ہے کہ آپ نے دو لو تڈیوں کو اپنے پاکس رکھا: ایک مار پی قبطیہ کوجنہیں مقوقس فر ما نیروائے مصر نے بطور ہریہ بھیجانھا ان کے بطن سے آپ کے صابحزاد سے ابرا ہیم بیدا ہوئے جربجین ہی ہیں ۲۸ریا ۲۹رشوال ساجیمطے بق کے درجنوری ساتا کہ عربہ کے اندرا تقال کرگئے۔

دوسرى لوندى رئيمًا نه بنت نه يدتقيس جويهو د كقبيله بني نُصِيْريا بني قُرَلْظَه سي تعلق ركهتي تھیں ، یہ بنو قربطر کے قیدیوں میں تھیں ۔ رسول الله مظالم الله علیہ اے انہیں ابنے لیے منتخب فرا یا تھا اوروہ آپ کی لونڈی تھیں۔ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال سے کانہیں کی نظریس پہلا قول راجے ہے۔ ابوعبیدہ نے ان دولونڈ یو ل کے علاوہ مزید دو لونڈ ایول کا وركيا ہے حس ميں سے ايك كانام جُيلہ تا يا جاتا ہے جوكسى جنگ ميں كر فقار ہوكر آئى تقيي اور دوسری کوئی اور لونڈی ظیس جنہیں حضرت زینٹ بنت بھش نے آپ کو ہمبہ کیا تھا۔ يهال عُمرك رسول الله يظافظ الله كاحيات مباركه كايك ببلويه ذراغوركهن كالمزورت ہے۔ آپ نے اپنی جوانی کے نہایت پر قرت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً تیس برس صرف ایک بیوی پراکتفاکرتے ہوئے گزار دیئے اور وہ بھی ایسی بیوی پر حوتقریباً بڑھیاتھی لینی پہلے حزت فديجه بدا در پيرحضرت سوده به - توكيا به تصوركسي بهي دسي مين مقول هوسكتا ہے كه اس طرح آتنا عرصہ گذار دینے کے بعد جب آپ بڑھا ہے کی دہلیز پر پہنچ گئے تو آپ کے اندر پکا یک جنسی توت اس قدربڑھ گئی کہ آپ کوپے در ہے نوشادیا س کرنی پڑیں جی نہیں اِ آپ کی زندگی کے ان دولوں حصوں پر نظر ڈللنے کے بعد کوئی بھی ہڑ تمند آ دمی اس تصور کومعقول تسلیم نہیں محرسکتا بتقیقت بیہ ہے کہ آ ہے سنے اتنی بہت ساری ننادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض مقار كے خت كى تھيں ہو عام شاديوں كے مقررہ مقصد سے بہت ہى زيادہ عظیم القدر اور مبيال لم تربيعے.

<sup>&</sup>lt;u>له : ويكيمية</u> زاد المعاد ا/٢٩

اس کی توضیح یہ ہے کہ آپ نے صفرت عائشہ اور صفرت تفصہ دصی النوع نہا سے شادی کر کے حضرت الوکر وعمر دختی النوع نہا کے ساتھ درشتہ مصابرت قائم کیا، اسی طرح حضرت عثمان رضی النرع نہ سے ہے درہے اپنی دوصا جزاد بول حضرت رقیہ بھر صفرت اُم کلٹوم کی شادی کر کے جو کرشتہائے شادی کر کے جو کرشتہائے مشادی کر کے جو کرشتہائے مصابرت فائم کیے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان جا رول بزرگوں سے اپنے تعلقات نبایت مصابرت فائم کے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ ان جا رول بزرگوں سے اپنے تعلقات نبایت پختہ کہ لیس کیونکہ یہ چا رول بزرگ ہے ہے دہ ترین مراصل میں اسلام کے لیے فدا کا ری وجال باری وجال

عرب كادستور تفاكه وه رُث ته مصاهرت كابراً احترام كرتے تھے -ان كے زديك وا دی کارشته مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا اور داما دسے جنگ لانا اور محافر آرائی که ما برست شرم اور عار کی بات تھی ۔اس دستور کوسا منے رکھ کررسول اللہ میں اللہ علیہ ا نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کر مختلف افراد اور قبائل کی اسلام شمنی کا زور توڑ دیں اوران کے نغض ونفرت کی جبنگاری بجمادیں رجنانچہ حضرت ائم سلمرضی اللہ بھنہا قبیلہ بنی مخزوم سے نعلق رکھتی تھیں جوابرحہبل اورخالدین ولید کا قبیلہ تھا جب نبی ﷺ کا شکائی نے ان سے شادی کرلی تو خالد بن وليديين وهنختي نه رهي حب كامطاهره وه أعد مين كره يك يتقير، بلكه تفوطي سي عرصه لبعدانهول نے اپنی مرضی خوشی اور خوامش سے اسلام قبول کر لیا ۔اسی طرح حب آپ نے ابوسفیان کی لہزادی حضرت اُمّ جینبہ سے شادی کہ لی تو پیرا بوسفیان آب کے مترتقابل نہ آیا اور جب مصرت مجور پڑیر اور حضرت صفّبه آپ کی زوجیت میں آگئیں توقبیلہ نی صطلق اور قبیلہ بنی نضیئر نے محاذا ال حجھوڑ دی مصورکے عقد میںان دونزں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میںان کے قبیلوں کی كسى شورش اورجنگى تۇك و دُو كاسارغ نهيس ماتا ، بلكە حضرت جۇڭ يە تواپنى قوم كىيلئے سارى قولوں سے زیادہ بابرکت نابت ہوئیں، کیونکہ حبب رسول اللّٰہ ﷺ نے ان سے شادی کر لی توصیا یہ كالتَّم في ان كما يك سوگه انوں كو حو قبدين نفي آزادكه ديا۔ اور كہاكہ به يوكسُول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ ال کے سسرالی میں ۔ان کے دلوں پراس احسان کا جوزبر دسرت اثر ہڑا **ہوگا وہ طا** ہرہے ۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسُول اللّٰہ ﷺ ایک غیرمندب قوم کور دینے ،اس کا تذکیزنفس کرسنےاور تہذیب ونمدن سکھانے رپ<sub>ے</sub> مامور تھے ہوتہذیب وثقافت

سے ، تمدن کے لواز مات کی بابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر ہیں مصد لینے کی در الوں سے باکل ناآمشنا تھی ، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیا و پر کرنی تھی ان ہیں دول اور عور توں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی لہذا عدم اختلاط کے اس اصول کی بابندی کرتے ہئے عور توں کی بارہ واسست تربیت نہیں کی جاسکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور صروری نہ تھی ، بلکہ کچھ زیادہ ہی صروری تھی ۔

اس مین بین بین المین ایس مین ایس بیل ایس بیل روگئی تھی کہ آپ مختلف عمراورلیاقت کی آئی تھی کہ آپ مختلف عمراورلیاقت کی آئی عور توں کو منتخب فرمالیس جواس مقصد کے لیے کافی ہوں ۔ پھر آپ انہیں تعلیم و تربیت بین ان کا تزکیہ نفس فرما دیں ، انہیں اسکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تنہذیب و ثقافت سے اس طرح آزاستہ کہ دیں کہ وہ دیماتی اور شہری ، لوڑھی اور جوان ہر طرح کی عور توں کی تربیت کرسکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عور توں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کوئی ہو سکیں ۔

بینا پنجر سم دیکھتے ہیں کہ نبی ﷺ کے فائلی حالات کو امت کک بینچانے کا سہرازیادہ تران امہات کک بینچانے کا سہرازیادہ تران امہات المونیین ہی کے سرہ ان ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المونیین جنہوں نے طویل عمر پائی مثال کے طور ریٹ حضرت عائشہ رضی التہ عنہا کرانہوں نے نبی ﷺ کے افعال واقوال نور نور نور دوایت کئے ہیں ۔

نبی ﷺ کا ایک بماح ایک ایسی عابلی رسم توڑنے کے بیے بھی عمل میں آباتھا جوہوب معاشرہ میں پُشہا پُشت سے جلی آرہی تھی اور بڑی پختہ ہو جکی تھی ۔ یہ رسم تھی کسی وشہنٹی سن نے کی متبائی کو عابلی دُور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جرحقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں۔ پھر برکستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ کیڑ جیکا تھا کہ اس کا مٹا نا آسان نہ تھالیکن براحستوراوراصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ کیڑ جیکا تھا کہ اس کا مٹا نا آسان نہ تھالیکن میراث اور اصولوں سے نہایت تھی کے ماتھ کراتا تھا جنہیں اسلام نے بماحی بلات میں معتبدر فرایا تھا ۔ اس کے علاوہ عا بلیت کا میراث اور دو سرے معاملات میں معتبدر فرایا تھا ۔ اس کے علاوہ عا بلیت کا سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین متعاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جا ہلی اصول کو توڑنے نے سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین متعاصد میں سے تھا۔ لہذا اس جا ہلی اصول کو توڑنے کے لیے النہ تعالیٰ نے رسول الٹہ ظاہدا گئی شادی حضرت زینٹ بنت بحش سے فرما دی جھڑت

الآخر صرّت زیر نیم می مورت زیر بین کوطلاق دسے ہی دی - پھران کی عدت گذرگئی آون سے دسول الله طلائ الله الله کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا الله نے آپ پر بر شکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی افتیارا ور گنجا تش نہیں چھوڑی تھی ۔ اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کر یہ بیہ ہے ۔

فَلَمَّ افْتُولُولُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

« تجب زید مے اس سے اپنی صرورت پودی کر لی کوئیم سے اس لی شا دی ایٹ سے کر دی الائوئین پر اسپنے منہ بومے میٹوں کی بیو لیوں پر کوئی حرے نہ رہ مبائے جبکہ وہ منہ بوملے بیٹے ان سے اپنی ماحبت پوری کر اس " اس کامتصدیہ تھاکہ منہ بوسے بیٹوں سے شعلی جا ہی اصول عملاً بھی توڑ دیا جائے ہجر طرح اس سے پیلے اس ارشاد کے ذریعہ قولاً توڑا جا جیکا تھا :

أَدْعُوْهُ مَ لِابَآبِهِ مَ هُوَ أَقْسَطُ عِنْ لَا اللهِ ١٥:٣٣) « انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پیکارو ، ہیں الٹر کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے " مَا كَانَ مُعَتَدُّ اَبَآ اَحَدٍ مِّزْرِجَالِكُمْ وَلَكِنْرَسُولَ اللهِ وَخَاتُمُ النَّبِينَ (٣٣، ٣٠) و مخد، تہارے مُردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ملکہ اللہ کے رسول اور فاتم النبیدین ہیں ؟ اس موقع ریر بات بھی یا درکھنی میا ہے کہ حب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جرط پکڑالتیا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مثانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشترا و قات ممکن نہیں ہواکر تا ہ بلك جو خص اس كے فلتے يا تبديلي كا داعي ہواس كاعملي نمونہ موجود رہنا بھي صروري ہوجا آہے ملح مدیمبیکے موقع بیسلمانوں کی طرف سے مب حرکت کاظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخو بی وضاحت ہوتی ہے ۔اس موقع برکہاں نوسلمالوں کی فداکاری کا یہ عالم تھاکہ حب عرفی ہی سعود تقنفى بنه انهبين دنكيما نو دبكها كه رسُول اللّه خلافظ ينهُ كالتقوك اوركه تسكار بيي ان بين سي كسي نه كسيحايي ك إقدىمي بيدر البهد، اورجب آب وضوفر ملت ين توصُّا بركرا م آب ك وضوس كرن والا با نی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے بیٹر رہے ہیں کرمعدم ہوتا ہے آیس میں اُنجھ رہے ہیں گے جی ہاں اید وہی می ایک مقص حود درخت کے نیچے موت یا عدم فراد ربیعیت کرنے کیلئے ایک دومسرے سے سبقت لے جارہے تھے اور یہ وہی مگا برکرام تھے جن یں الوکر وعرض میں جان تاران رسول بھی تھے لیکن انہی صُحّابہ کرام کو۔۔۔۔ جو آپ پر مرملنا اپنی انتہائی سعادت و کامیا بی سمجھتے تھے ۔۔۔ حب آپ نے سلے کا معاہرہ طے کرلینے سے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی کمری (قربانی کے مانور) ذبح کر دیں تو آپ کے عکم کی بجا آ دری کے بیے کو ٹی ٹس سےس نہوا یہاں تک کرآپ قلق و اضطراب سے دو چار ہوگئے بسکن حبب صرت اٹم سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کوشورہ دیا کہ آپ اع کرچیہ جاہیہ اپناعبا نور ذبح کر دیں ،اور آپ نے ایساہی کیا تو ہرشخص آپ کے طرزعمل کی بیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صفایہ نے لیک لیک کر اپنے ما نور ذبح کہ دیئے۔اس واقعہ سے سمجھا عاسکتا ہے کہ کسی بینة رواج کومٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنازیادہ فرق ہے۔ اس لیے مُتبنّٰی کا جاہلی اصول عملی طور پر توٹ*ٹے کے بیے آپ کا نکاے آ*ہیے منہ ہوئے

بيية حضرت زنيد كي مطلقه سے كوا يا كيا۔

اس نکاح کا بھل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ کے فلاف نہایت وسیع ہمانے بر جھوٹا برو پیگنڈ اسٹ روع کر دیا ۔ اور طرح طرح کے دسوسے ادرانوا ہیں بھیلائیں حس کے کھو نہ کچھ اثرات سادہ لوح ملمانوں پر بھی بڑے ۔ اس پر دیکنڈ کے تقویت بہنچانے کے لئے ایک شری بہلو بھی منافقین کے ہاتھ آگیا تھا کہ صفرت زیند ہے آپ کی پانچویں بیوی تھیں جبکہ مسلمان بیک وقت حی ربیولی سے زیادہ کی ملت جانتے ہی نہ تھے ۔ ان سب کے علاوہ پر دریکنڈہ کی اصل جان بیکٹی کہ صفرت زید، رسول التدینا الله الله الله تھا لی نے سوری تھے اور بیٹے کی بوری سے شادی بڑی فیش کاری خیال کی جاتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالی نے سوری احزاب میں اس اہم موضوع سے متعلق کانی وش فی آیا ت نازل کیں اور صفار کو معلوم ہوگیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی جیٹیت نہیں اور بیکر اللہ تعالی نے کچھ نہایت بلندیا پر اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول چافی کی گوئی جیٹیت نہیں اور بیکر اللہ تعالی نے کچھ نہایت بلندیا پر اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے دسول چافی کی گوئی ہے۔ اور محسوص مقاصد کے تحت دی ہے جوکسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔

اس تکی و ترشی کے با وجود ازواج مطہرات سے کوئی لائتی عقاب حرکت صادر نہ ہوئی۔ صرون ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک توانسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھالیاہے ۔ دور اسی بنیاد ریکچرا حکامات مشروع کرنے تھے ۔۔۔ پینانچداللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت تخییارل فرانی جو بی تھی :

يَا تَهُمَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوجِكَ إِنْ كُنُتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِغُكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِغُكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللَّخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِمًا ۞ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللَّخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِمًا ۞ وَرَسُولَهُ وَالدَّارِ اللَّخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اعْدَا لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِمًا ۞ (٢٩/١٨:٣٣)

" اسے نتی اپنی بیویوں سے کہ دوکہ اگرتم دنیا کی زندگی اور زینت جاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں از کان دے کہ مبلائی کے ساتھ رخصت کہ دوں ۔ ادر اگرتم اللہ اور اس کے دسول اور دارِ آخرت کو میا ہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکو کاروں کے لیے زبر دست احرتیار کہ رکھا ہے !'

اب ان از دارج مطهرات محیشرت اورعظمت کااندازه کیجئے که ان سب نے المتداوراس کے رسول کوترجیح دی اوران میں سے کوئی ایک بھی ونیا کی طرف مائل نہ ہوئیں ۔

اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کامعمول ہواکرتے ہیں، ازوائج مطہرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے داقعات شاذ ونا درہی پیش آئے اور وہ بھی تبقاضاً بشرست، اور اس ربھی حبب اللہ تعالی نے قتاب فرایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہُوا۔ سورہ تحریم کی ابتدائی بانچے آیات میں اس کا ذکرہے۔

انیریں برعوض کر دینا بھی بیجانہ ہوگاکہ ہم اس موقع پرتعد دِاز دواج کے موضوع پر بجث
کی صرورت نہیں سمجھتے ، کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ سے دے دے کرتے ہیں لینی
باسٹندگانِ لورپ وہ نو دجس طرح کی زندگی گذار ہے ہیں بحب تلخی و بربختی کا عام نوش کر رہے ہیں
جس طرح کی رسوائبوں اور جرائم ہیں لت بیت ہیں اور تعدّدِاند دواج کے اصول سے سخون ہوکہ
جس قسم کے دینج والم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہولرح کی بحث وجدل سے ستغنی
کرفینے کے لیے کا فی ہے ۔ اہل لورپ کی بربختا نزندگی تعدّد از دواج کے اصول کے بہنی برحق
ہونے کی سب سے ہی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

### اخلاق وأوصاف

نبی کریم ﷺ ایسے جمال فکن اور کمال فکن سے تنظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخو د ہے۔ اس جمال و کمال کا اثریہ تھا کہ دل آپ کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخو د بریز ہوجاتے تھے۔ چنا بچہ آپ کی حفاظت اور اجلال و کمریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فدا کاری جاں نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلطے میں بپیش نہیں کی جاسکتی آپ جاں نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلطے میں بپیش نہیں کی جاسکتی آپ کے دفقا ما ورہم نشین وارفنگی کی حد تک آپ سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہتا کہ آپ کو خوات کی سے بات کہ اس کے لیے ان کی گردیں ہی کیوں نہ کا طرح دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجربی تھی کہ عادۃ جن کما لات پر جان چھڑکی جاتی ہے۔ ان کما لات سے جس قدر حصد وافر آپ کو موجر بی تھی کہ عادۃ گربی کو نہ ملا۔ ذبل میں ہم عاجزی و بے مائیگی کے اعتزات کے ساتھ ان روایات کا فلاصہ بیش کر ہے میں جن کا تعلق آپ سے جال و کمال سے ہے۔

مرائی می ارک است کے وقت رسول اللہ عظامی کا است کے ایوا سے ایک کے ابدا پنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارک کا ہوفقت کی سے ایک کا ہوفقت کی سے بنا کا جہرہ ، خوبصورت ساخت ، نہ تو ند لے بن کا عیب نہ گئے بن کی خامی ، جال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکہ ، سرگیس آئکھیں ، کمبی پلیکین مجاری آواز، لمبی کی خامی ، جال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکہ ، سرگیس آئکھیں ، لمبی پلیکین مجاری کا اواز، لمبی کہ وار باہم ملے ہوئے آبرہ ، چیکدار کا لے بال کہ ون ، سفید و سیاہ آئکھیں ، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرہ ، چیکدار کا لے بال خاموش ہوں تر با وار است و دیکھنے میں ، سب سے تا بناک ور جمال فاموش ہوں تر با وار اللہ کہ کا دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے تا بناک ور جمال فائداز میں ہوئے ہور سے ہیں۔ در میانہ تو ہا میں مذبعے ، نہ لمبا کہ ناگوار لگے۔ دوشاد اللہ کہ کا دولا کی میں مذبعے ، نہ لمبا کہ ناگوار لگے۔ دوشاد کی درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جوسب سے زیادہ تا زہ وخوش مناہرے ، نقاد آپ کے گروط تر بنائے کو کے گوئے کی فرائیں تو توج سے سنتے ہیں ، کوئی کم دیں تو لیک کربحالاتے ہیں ، مطاع و کرم نزرش رو ، نہ نوگو گے شورائیں تو توج سے سنتے ہیں ، کوئی کم دیں تو لیک کربحالاتے ہیں ، مطاع و کرم نزرش رو ، نہ نوگو گے شور ایکی کربحالاتے ہیں ، مطاع و کرم نزرش رو ، نہ نوگو گے شد

حضرت علی رضی الترعد آپ کا وصعف بیان کرتے ہوئے فرائے ہیں 'آآپ ند لمبے توٹیکھ نے نہ ناٹے کھوٹے ، لوگوں کے مضاب سے درمیاز قد کے تھے۔ بال ندزیا دہ گھنگریا لے تھے نہ ایکل کھوٹ کھوٹ کھوٹ بلکہ دونوں کے بیج بیج کی کیفیت تھی۔ رضارہ بہت زیادہ پُر گوشت تھا، نہ شوڑی چید ٹی اور بیشیانی بیت، چہرہ کسی نفرگولائی لیے ہوئے تھا۔ دنگ گولا گلابی آنکھیں سُرخی مائل ، بیکیں لمبی ، جوڑوں اور مونٹھوں کی ہُریاں بڑی بڑی، سینہ پر نان تک بالوں کی ہلی می لکیر التھیہ بھی جو تھا۔ دنگ گولا گلابی آنکھیں سُرخی بالی بیکیں لمبی ہی لگیر بیٹ بیٹ ہوئے تھا۔ دنگ گولا گلابی آنگھیں سُرخی بالوں کی ہلی می لکیر بیٹ ہوئے ہوئے اور الحقاق اور بول کی آنگلیاں پُرگوشت بھے توقد کے جھٹکے سے یا قول الحقاق اور بول کے بیٹ بیل ہے ہوئے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ سادے انبیاد کے فاتم تھے سب میٹ ہوئے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ سادے انبیاد کو میٹ ایس کے بابند وفار سب سے دیا دہ نم طبیعت اور سب سے دیا دہ موسائی بیٹ کو بات کو الا کی کہرسکت ہوئیاں کو میٹ بیان کرنے والا سے کہرسکت ہوئیا۔ کہیں نہیں دیکھائی ہوئیاں کے بات والا سے بہلے اور آپ کے بعد آپ میسانہیں دیکھائی۔

حضرت الرجحيُّفَهُ المُكتة مِن كُرَمُي ف آبِ كے ہونٹ كے نيچے عنفقہ (واڑھى بجبہ) میں سفیدی وکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابسر کا بیان ہے كہ آب كے عنفقہ دداڑھى بچہ) میں چند ہال سفید نظے۔

عه ابن بنام الرابه ، ۲۰۲۰م ، ترمزی مع شرح سحفۃ الاحوذی مهر ۱۳۰۳ هے ایضاً ترمذی مع شرح مع شرح مع شرح مع شرح مع شرح مع شرح مع مشرح مع مسلم ۲۵۰/۱۰ هـ ایضا ً ایضا ً ایضا ً ۱۵۰۲ می معیم میخاری ۱/۱۰۵۰ هـ هـ ایضا ً ۱/۲۰۵ می معیم میخاری ۱/۱۰۵۰ هـ هـ ایضا ً ۱/۲۰۵ می میخاری ۱/۱۰۵۰ می میخاری ا

حضرت الراكاييان ہے كه آب كا يبكر درمياني تفا - دونوں كندهوں سے درميان دوري مقي -بال دونوں کانوں کی نوٹک بہنچتے تنفے۔ میں نے آت کوٹرخ جوڑا زیب تن کئے ہوئے دیکھا۔ تنجى كوئى چيزات سے زيادہ نوبھورت تر ديمھي ليہ

یہلے آپ اہل کتاب کی موافقت لیند کہتے تھے،اس بیے بال میں کنگھی کہتے تو مانگ ز نکالتے ،لین بعدمیں مانگ نکالاکرتے تھے <sup>للہ</sup>

حضرت بار میکتے ہیں: آپ کاجیرہ سے زیادہ خوبصورت تھا ادر آپ کے اخلاق سب سے بہتر تنصیله ان سے دریافت کیا گیا کہ کیانبی میٹاٹ کا چہرہ تلوار مبیباتھا، انہوں نے کہانہیں ملکماند جيساتها "أيك روايت ميسے كرآت كا يهره كول تها بطله

ربيُّع بنت مُعِود كهتي بي كراكرة حضوركو دبيضة تولكنا كه تم نے طلوع بوتے بوئے بورج وركيا ہے ۔ حضرت جارُ بن مره کا بیان ہے کہ میں نے ایک بارچاندنی رات میں آت کو دیجھا ، آپ پرسُنے جوڑا تھا کمیں رسول الله منظة الفيتيك كو وكيتا ، اورجاند كو وكيتها -آخر (اس نتيجه ريبنجاكه) آب جاندسه زياده خوبطورت بير الله حضرت ابوبرار ما بیان ہے کرمیں نے رسول اللہ میلان فیکی سے زیادہ نوبصورت کوئی

چیز نہیں دکھی ۔ مگتا تھا مورج آپ کے پہرے میں روال دوال ہے - اور میں نے رسول اللہ تواین آپ کوتمکا مارتے نفی اور آپ بالکل بے نکرالیہ

حضرت کعب بن الک کاباین ہے کرجب آت خوش ہوتے توجیرہ دمک اُٹھتا ، گویا چاند کا ایک مجرا کھیے۔ ا کیب باراک حضرت عائش کے پاس تشریب فرانتھے۔ ببینہ آیا توجیہے کی دھاریاں جمك الثين بركيفيت ديكور حصرت عائشة في الوكبير فدلى كابير تعريطها ،

واذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهـلل <sup>لله</sup> " حبب ان کے چہرے کی دھار ہاں دیکھو تو وہ یوں ممکتی ہیں جیسے روشن بادل جمک رہم ہو!" الوكرر منى الله عنه آپ كو ديكه كريشعريه هي :

ايضًا "ايضًا" نك

نله ایضاً ایضاً لله ایضاً ۱۷۳،۵ کله ایضا ۱۲۱،۵ صحیح مسلم ۲۷،۸۲۲ سله صحیح بخاری ۱۲۱۰۵ صحیح مسلم ۲۵۹/۲

مندواری مشکوة باردا ۵ هله ترندی فی اشمائل صل داری مشکوة بارد ۵ ماله

عامع ترندى مع شرح تحفة الاسوذي ١٨/٧٠ مشكوة ٢/١١٥ 17

متح مخاري الر٤٠٠ شله رحمة للعالمين ٢ /١٤١

أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام "آتِ اين بي، بنيده وبرازيده بي، خيركي وعوت ديتے بي، گويا ١٥ كابل كي روشني بي جيسے "ارتي انجو بجولي كھيل رہي ہے "

حضرت عرضی اللہ عنہ أُرَبُیر کا بیشعر پیصفے جو ہرم بن سان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ: لوکنت من شیء سوی البشر کنت المضی لِلیٹ لَةِ البدر

« اگر آپ بشر کے سواکسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی پودھویں کی رات کو روش کرتے " پھر فر ماتے کہ رسول اللہ میں شاہ کا الیسے ہی شے تیے ہ

جب آئِ عضبناک بھتے توجیرہ سُرخ ہوجا آگویا دونوں رضاروں میں دانہ امار نچوڑ دیا گیاہے لِله حضرت جابن مرہ کا بیان ہے کہ آئِ کی پنڈلیاں قدرے بہتائے میں اور آئِ ہنتے توصرت بہم فرطتے محضرت جابن مرہ کا بیان ہے کہ آئِ نے آنکھوں میں سُرم لگار کھا ہے حالا کو سُرم نہ لگا ہوتا۔ لله محضرت ابن عبائش کا ارشاد ہے کہ آئِ کے آئے کے دونوں دانت الگ الگ سخھے۔

حب آپ گفتگو فرماتے توان وانتوں کے درمیان سے نورجیسا دکھا دکھا فی دیتا میں۔ ''

گردن گویا جاندی کی صفائی لیے بھوئے گڑیا کی گردن تھی میلیس طویل ، داڑھی گھنی، بیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی بزخسار جلکے ، لبہ سے ناٹ تاک چیوٹری کی طرح دوڑا جوابال ، اور اس کے سواشکم اورسینے پر کہیں بال نہیں ۔ البتہ باز و اور مونڈھوں پر بال تھے بشکم

ہوا باں ، اور ان سے معظم اور کشادہ ، کلائیاں بڑی بڑی ہمیلیاں کشادہ ، قد کھڑا، تلویے خالی، اعضا

برُّے بیے جب چلتے توجیکے کے ساتھ چلتے، قدرے جمکاؤ کے ساتھ آگے برُستے اور سل رفتار سے چلتے اللہ

حصرت انس فراتے میں کہ میں نے کوئی حریہ و دیبا نئیں جیمُوا جورسُولالتَّه مِیَّلاَ اُلْفَالِیَّلُا کی ہُفی ہی سے زیادہ زم ہو۔ اور نہ کمبی کوئی عنبر ہا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سؤنگھی جورسُول اللّه شِیِّلاَ اُلْفِیْکِیْلُا کی خوشبوسے مبتر ہو۔

حضرت انوحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ اپنے چہ وربہ رکھا تو وہ برن سے زیادہ ٹھنڈ ااور مُشک سے زیادہ نوشبودارتھا ایتھ

حضرت جابرٌ بن سمره حبوبچے تھے کہتے ہیں": آپ نے میرے رضار پر ہاتھ بھیراتو میں

وله خلاصة السيرصنا نكه ايضاً خلاصة السيرصنا

الله مشكوة ارور، ترمنى: ابواب القدر، باب ما جار في التشديد في الخوص في القدر الرهم

على مامع تريذي مع شرح تحفة الاحوذي ١٠٠١/٣٠ ملك تريذي مشكوة ١٩/١٥

۲۷ فلاصة اليرص ١٠٠١ مي ميح بخاري ارس، ٥ صحيح سلم ١/١٥٦ مي صحيح بخاري ١/١٠ ٥٠٠

آپ کے باقدیں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خشبومحس کی گویا آپ نے السے عطار کے عطردان سے کالا ہے ہے،
حضرت انس کی بیان ہے کہ آپ کا بسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت اُم سکنیم ہی ہیں
کم بر بسیسیت میں مسیسے عمدہ توشیو ہواکر تی تھی شیلے

معانی کی صحت اور تکلف سے دوری سے ساتھ ساتھ جوا مع الکلم رجامع باتوں سے نوانے گئے تھے۔ آپ کو نادر ککتوں اور وب کی تمام نبانوں کا علم عطا ہوا تھا؛ پینا پچہ آپ ہر تبیلے سے اسی کی زبان اور معاور دل میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ میں بدولیوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہر لیوں کی شعبی الفاظ اور شفتگی وثر سسکی افاظ اور شفتگی وثر سسکی افاظ اور شفتگی وثر سسکی الفاظ اور شفتگی وثر سسکی المدودی پر بینی تائیدر آبانی الگ سے۔

بُرُد ہاری ، قوتِ برداشت ، قدرت پاکر درگذراور شکلات پرصیراییے اوصاف تھے جگے ذرایہ اللہ نے آپ کی تربیت کی تھی۔ جلیم ور بارکی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی ہے بھالی جانے گا کہ جانے گا کہ باندگی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خلاف د شمنول کی ایزار سانی اور بدمعاشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھی گئی آپ کے صبروعلم میں اسی قدرا ضافہ ہو تا گیا۔ حضرت عائشہ رضی الٹر عنہا فرماتی میں کہ رسول الٹر میلائی کوجب بھی دو کا موں کے در میان فتیار ویا جاتا تو آپ وہی کام منہ توا اگرگن ہ کا میں ہوتا تو آپ وہی کام منہ توا اگرگن ہ کا کام منہ توا اگرگن ہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کراس سے دور دہتے۔ آپ نے کبھی اسینے فنس کے لیے انتقام نہ لیا؟ البت آگرا لئد کی حرمت جاک کی جاتی تو آپ الٹر شام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کراس سے دور دہتے۔ آپ نے کبھی اسینے فنس کے لیے انتقام نہ لیا؟

ات سب سے بڑھ کر غیظ وغصنب سے دور تھے اورسب سے ملدراضی ہومانے تھے۔

ی مسیح سلم ۱۷۴۷ شکه ایضا گیری مسلم وی داری شکلهٔ ۱۷۲۱۵ شکه مسیح ملم ۱۷۰٬۲۵۹ این مسیح بخاری ۲۹۰٬۲۵۹

يُودوكرم كاوصعت اليهاتها كداس كااندازه مهى نهبين كباجاسكيا - آيث استخص كيطرح بخشت وزازش فراتے تھے جسے نقر کا دریشہ ہی نہ ہو۔ ابن عباس رضی الله عنها کا بیان ہے کرنبی میلان المالی الله مسب پڑھ کر پیکیر جُودوسخاتھ ، اور آپ کا دریا نے سخادت رمضان میں اس وقت زیادہ ہوش پر ہو تاحیب حضرت جبریل آپ سے ملاقات فرائے اور حضرت جبر بلی رمضان میں آپ سے ہررات ملاقات فرملتے اور قرآن کا دور کراتے میں رسول اللہ ﷺ فیلٹھ فیکٹانے خیر کی سخاوت میں رخزائن رحمت سسے مالا مال کرکے بھیجی ہوئی ہواسے بھی زیا دہ بیش میش ہونے تف مسلے صصرت حارکا ارشادہے کرابسا كىجىنە ہواكە آپ سے كوئى چېزانگىگئى ہوا ور آپ نے نہیں كہه دیا ہوستات

شجاعت ، بها دری اور دلیری میں بھی آپ کا مفام سب سے بلندا ورمعروف تھا۔ آپ سب سے زیادہ دبیرتھے ، نہایت کھن اورشکل مواقع رپیجبکہ اچھے اچھے حیا نباز وں اور بہا دروں کے پاؤں ا کھڑگئے اپ اپنی حکد برقرار سے اور تیجیے بٹنے کی بجائے آگے ہی بٹر صفے گئے ۔ پائے تبات میں درالغرش نہ ائن . بڑے بڑے بہا در بھی کہ بھی نہ کبھی بھاگے اور بیا ہوئے ہیں گرا ہے میں یہ بات کمبھی نہیں یا نی گئی بعضرت علی خ تھے۔آپ سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا مصرت انس کا بیان ہے کہ ایک اتا ہی مدیمہ کوخطرہ ہی آواز کی حانب بہنچ (کرخطرے کے مقام کا جائزہ ہے) جکے تھے ۔اس وقت آ<sup>م ا</sup>لوطائم کے بغیر زین کے گھوڑنے رسوار ستھے گردن میں توار حمائل کر رکھی تھی اور فرا سے ستھے ڈرونہیں ڈرونہیں اکوئی خطرونہیں ، آپ سب سے زیادہ حیا دارا وربیت نکا ہ نفے۔ ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آت پردہ نشین کنواری عورت سے مین زیا دہ حیا دار تھے ۔ جب آٹ کو کوئی بات باگرار گزر تی تر چہرے سے بنا لگ جا تا ہلتے بنی نظری کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے ۔ برگاہ بست رکھتے تھے اور اسمان کی برنسبت زمین کی طرف نظرزیا ده دیرتک رہتی تھی عموماً نیچی نگاه سے ناکتے سے یا اور کرمنفس كاعالم يريحا ككسى ين أكوار بات رُو دررُو نه كهته اور كسى كى كوتى ناگوا ربات آپ كه بنجتي تو نام كيمه اس کا ذکر ذکرتے بلکہ بوں فرملتے کہ کیا بات ہے کہ کھھ لوگ ایساکر رہے ہیں۔ فرزُدُ وَ کے استعمرے

کے ایضا ٌ ۱۸۲۱ سے ایضا ٌ ابضا ٌ کاکھ شفاء قامنی عیاض ۱/۹ مصحاح وسنن می بھی اس صغرون کی دوایت موج دہے۔

صیحتی سلم ۲۵۲/۲ - صیحتی بخاری ۱۸۰۱ میلی در ۲۰۰۷ میلی صیحی بخاری ۱۸۰۱ میلی

سب سے زیادہ میمے مصال آتا ہے تھے:

یغضی حیاء و بیضی من مهابته فلایک لو الاحین یبتسه اور آپ کی بیبت کے سبب نگاہی بیت رکھی جاتی ہیں، اور آپ کی بیبت کے سبب نگاہی بیت رکھی جاتی ہیں، پینانچر آپ سے اُسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ مبم فرار ہے ہول ۔"

آبِ سے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے بیلے آب کو این کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہیت اس کا اعتراف آب کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے بیلے آب کو این کہا جا تا تھا اور دُورِ جا ہیت میں آب کے دوست و شمن سب کوسے ۔ نبوت سے بیلے آب کو جاتے تھے ۔ جامع ترمذی میں صفرت علی سے مودی میں آب کے جاری ترمذی میں حضرت علی سے مودی سب کہ ایک بار ابوجہل نے آب سے کہا " ہم آب کو حجویا نہیں کہتے ابستہ آب حجم کے اسے کرآئے ہیں سے کہا تا ہم آب کو حجویا نہیں کہتے ابستہ آب حجم کے اسے کرآئے ہیں ہے جملل نے ہیں ۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی :

فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّ بُوْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣٠٧)

سى يۇگ آپ كونىيى جىشلات بىكدى فالم الله كى آيتون كا انكار كرتىيى ك

بَرْفُل نے ابرسفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس (نبی مَثِلاثُلِقَاللهٰ) نے جوہات کہی ہے اس کے كيف سے يبلغ تم لوگ أن پرجموٹ كا الزام لكاتے تھے ؟ تو ابوسفيان في جاب دياكہ منهيں؛ آپ سب سے زیا دہ متواضع اور کمبڑسے دور تھے یم*س طرح* اِدشاہوں کے لیے ان کے مُدّام وعاشیر دار کورے رہتے ہیں اس طرح اپنے لیے آپ صحاب کو کورے ہونے سے منع فراتے تھے مکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراً کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، علام کی دعوت منظور فرملتے تھے ہوجا ہر کرام میں کسی امتیاز کے بغیرایک عام آ دی کی طرح بیٹھتے تھے جھنرعا کِشْہ فراتی میں کہ آپ لینے جوتے خود انکتے تھے اپنے کیرے خود سیتے تھے اور لینے اتھ سے اس طرح کام محتق مع جيتم ميں سے كوئى آدى لينے گھر كے كام كاج كرائے ، آپ مبى نسانوں بي ايك نسان تھے۔ لینے کیرے خود ہی دیکھتے (کہ کہیں ہی میں مجرل نہ ہو) اپنی مجری خود دفیتے تنے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ اینے کیرے خود ہی دیکھتے (کہ کہیں ہی میں مجرل نہ ہو) اپنی مجری خود دفیتے تنے اور اپنا کام خود کتے تھے۔ آٹ سب سے بڑھ کرعہد کی پابندی اورصلہ رحمی فراتے تھے ، لوگوں کے ساتھ سب سے نوادة معند اورجم ومروت سعيش آتے تھے، رائش اورا دب ميسب سے اليم تھے۔ آپ کاافلات سیب سے زیا دہ کشادہ تھا۔ بدخلقی سے سب سے زیادہ دور ونفور تھے۔ نہ عاد تا گفش گوتھے ر بر تعلف فش كبتے تھے، زلعنت كرتے تھے . زبازار ميں حفيتے ميلاتے تھے رز اُن كا بدارانى سے دیتے تھے ، بلکه معانی اور درگذرسے کا کیتے تھے کیسی کو اپنے پیچھے ملیتا ہوا نہ چوڑتے تھے على مفكوة ١١/٢ مشكه مشكرة ١١/٢ م

آیئے ورا ہنگہ بن ابی ہالہ کی زبانی رسول اللہ یظافیہ کے اوصا ویسنیں۔ ہنگہ اپنی ایک طویل روابت میں کہتے ہیں ہ رسول اللہ یظافیہ ہیں ہم غموں سے دوجار تھے۔ ہمیشہ غور و وَکُول دوابت میں کہتے ہیں ہور است نہ تھی۔ بلاطرورت نہ بولتے تھے۔ در تک فاموش دہاتے تھے۔ از اول تا آخر بات بورے منہ سے کرتے تھے، بعنی صرف منہ کے کن رسے سے نہ بولتے تھے۔ واز اول تا آخر بات بورے منہ سے کرتے تھے ہین خصول کوئی ہوتی تھی نہ کوتا ہی۔ نہ بولتے تھے جا محا اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول کوئی ہوتی تھی نہ کوتا ہی۔ زم نوتھ، جنا ہو اور حقب رنہ تھے۔ نعمت معمولی بھی ہوتی تواس کی تعظیم کرتے تھے کہی چیز کرم نوتھ، جنا ہو اور حقب رنہ نے کے کہائے کی نہ رُبائی کرتے تھے نہ تعربی من کو کوئی فقعیا ن پہنچا تا کی نہ رائی گرتے تھے نہ تھا۔ البتہ کثادہ دل تھے؛ اپنے نفس کے لیے نہ غضبتاک ہوتے و رئر نے بھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو گوگاہ اور توجب کے بیٹے بجب اشارہ فرماتے تو گوری تھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو گوگاہ اور توجب کے بیٹے بیب غضبتاک ہوتے تو رئر نے بھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو گوگاہ بست فرما لیتے دائر ایست فرما لیتے بہت ہوتے تو رئر نے بھیر لیتے اورجب خوش ہوتے تو گوگاہ بست فرما لیتے دائیں کی بیٹے بہتے میں خوش کی میں میں تھی میں اس کے بیتے دورت تاووں کی طرح میکھے۔ اور تو بیست فرما لیتے درائے تو دائت اولوں کی طرح میکھے۔ بست فرما لیتے درائے تو دائت اولوں کی طرح میکھے۔

لابعنی بات سے زبان روکے رکھتے ساتھیوں کو عوالتے تھے ، توڑت نہ تھے - ہر قوم کے معزز آدی کی تکریم فرماتے تھے ۔ ادر اسی کو ان کا والی بناتے تھے ۔ لوگوں دکے شریسے محتاطر منتقے اوران سے بچاؤ افتدیا دفرماتے تھے ۔ اوران سے بچاؤ افتدیا دفرماتے تھے ۔ اوران سے بچاؤ افتدیا دفرماتے تھے ۔

وسي خلاصة البرصر ال

اپنے اصحاب کی خبرگیری کرتے اور لوگوں سے حالات دریافت فرماتے ، انجھی جیز کی سخسین وقصویب فرماتے اور بری چیز کی جنسین وقوجین ۔ مُعتدل تھے ، افراط و تفریط سے دُور تھے ۔ غافل نہ ہوتے تھے کہ مباوا لوگ بھی غافل یا ملول فاطر ہو جائیں ۔ ہرجالت کیلیے متعد رہتے تھے ۔ حق سے کوتا ہی مذ فرماتے تھے ، مذحق سے سجا وز فرما کرنا حق کی طرف جاتے تھے ۔ جولوگ آپ کے قریب رہتے تھے وہ سے اچھے لوگ تھے اوران میں بھی آپ کے نزدیک افضل وہ تھا جوسے بڑھ کرخے خواہ ہو ؛ اور سے زیادہ قدر آپ کے نزدیک اس کی تقی جوسب سے اچھا نمگار و مددگار ہو۔ بروک میں جوسب سے اچھا نمگار و مددگار ہو۔

آپ کے پہرے پر پہیشہ بٹاشت رہتی سہل خوادر نرم پہلو تھے جفاجوا ورسخت خونہ تھے۔ نہ ہینے خواش کے بیاتے ستھے، دفش کیئے تھے نہ زیادہ عقاب فرطتے تھے نہ بہت تعرفیت کرتے تھے جس چیز کی خواش نہ ہوتی اس سے تعافی برت تھے۔ آپ سے ما یوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے بین یا توں سے اپنے نفس کو محفوظ دکھا : (۱) دیا سے (۲) کسی چیز کی کثرت سے (۳) اور لا لینی بات سے۔ اور تین با آلوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا بعنی آپ (۱) کسی کی مذرت نہیں کرتے تھے (۲) کسی کی عدرت بن باتوں سے کسی کی عدر بری کرتے تھے (۳) اور کسی کی عدب ہوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوکر زبان پر لاننے تھے جس میں تواب کی امیڈ تی جب آپ مکلم فرماتے تو آپ کے ہم نشین یوں سرجہ کائے ہوتے گویا سروں پر پر ندے بیٹھے ہیں اور جب آپ مکلم فرماتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ کے پاس گپ بازی ندگر نے۔ آپ کے بیس جو کوئی بوت سروں پر پر ندرے دائی کے بیس کر بازی ندگر نے۔ آپ کے پاس جو کوئی بوت سب اس کے لیے خاموش رہتے ، بیمان مک کہ وہ اپنی بات پوری کر لینا۔ ان

کی بات وہی ہوتی جوان کا پہلا شخص کرتا ہ جس بات سے سب لوگ ہنتے اس سے آپ بھی ہنتے اورجس بات پرسب لوگ تعجب کورت ۔ اجنبی آدی درشت کلامی سے کام اورجس بات پرسب لوگ تعجب کرتے ۔ اجنبی آدی درشت کلامی سے کام بیتا تو اس پر آپ صبر کرتے ادر فرائے "جب تم لوگ عاجتمند کو دکھوکہ وہ اپنی عاجت کی طلب میں تو ایس سے ناد کے طالب نہ ہونے نگے والے سامان عزودت سے نواز دو۔ آپ احمان کا بدلہ دینے والے کے ہواکسی سے نناد کے طالب نہ ہونے نگے

خارجہ بن زید رضی الترعنہ کا بیان ہے کہ نبی ﷺ اپنی مجلس میں سب سے زبادہ باوقار ہوتے ۔ اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے ، بہت زیادہ خاموش رہنے ۔ بلاضورت نہ بولتے یوشخص نا نماسب بات بولٹا اس سے ٹرخ بھیرلیتے ۔ آپ کی ہنسی سکرا ہے نفی اور کلام دولوک ؟ نه فضول نہ کوناہ ۔ آپ کے منگا بہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر واقتدار ہمیں سکرا ہے ہی کی مدتک ہوتی لیک

ماصل یہ کم نبی ﷺ بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کوبے نظیرادب سے نوازاتھا حتی کہ اس نے خود آپ کی تعرامیت میں فرمایا:

وَ إِنَّكُ لَعَلَىٰ خُلِقَ عَظِينَ مِرِ (۲٬۱۸۱) ﴿ يَقِيناً البِعظيم اَفلاق بر مِيں ؛ اور البِی توبیال تعین بن کی وجسے لوگ آب کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی مجت بیٹھ گئی لور آپ کی طرف کھنچ آئے، دلوں میں آپ کی مجت بیٹھ گئی لور آپ کو قیادت کا وہ مقام عاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفیۃ ہوگئے۔ ان ہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکٹر اورخی زری میں تبدیل ہوئی بیہاں تک کہ یہ الترکے دین میں فوج درفوج واضل ہوگئی۔ لا یہ کر رہے کہ ہم نے چھلے صنعات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ کے کمال اور عظیم صنعات کے نظام کی چینہ چوٹی چیوٹی کیدوں ہیں۔ ورند آپ کے مجدوشر ن اور شمائل وخصائل اور عظیم صنعات کے نظام کی چینہ چوٹی چیوٹی کی عظمت کی نتا کہ کس کی رہائی ہوگئی ہے۔ مجدو میں اور نہ آپ کے مخدوس کی رہائی ہوگئی ہے۔ مجمل عالم وجود کے اس سب سے عظیم شرکی عظمت کی نتا کہ کس کی رہائی ہوگئی ہے۔ میں نے مجدو کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنائیس بنایا اور اسپنے رہ کے لؤر سے اسطر ح میں رہوا کہ کتا ہا ہم کو اس کا وصف اورخاتی قرار دیا گیا یعنی ، چ

ٱللّٰهُمُّ صَلِّعَلَى مُعَيَّدٍ قَعَلَى الْمُعَنَّدِكَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرِهِيمَ وَعَلَى الِ إِبْرِهِيمَ اتَّكَ حَمِيْكُ يَجِيدُّ ﴿ ٱللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُعَنَدٍ قَعَلَى اللّٰ مُعَنَدٍ قَعَدِيْدٌ ﴿ مُعَنَدُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى ا

صفی الرحمٰن المبارکبچری ۱۶- دمضان المبارک تلن تاله مر ۱۷جود تلم ۱۹۰۹

حین آباد ۔مبارک پور صنع عظم گڑھ (یو بی) ہند

نه شفارقاضی عیاض ا/۱۲۱ تا ۱۲۹ نیز دیکھے شمائل زندی ایشا ً ارد، ا

### تحتب حاله

| عت<br>كن طبا  | مطيع                       | متوفی          | مصنّف                                  | نام كتاب                      | نمبرشمار  |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| -1144         | المطبعة السلفية - بنارس    | 21.44          | شهاب لدين حمد بن محمد الأسدى المركي    | أخبادانحرم باخبار المسجدالحرم |           |
| مم دعوا حد    | استنبول                    | -704           | محدين اسماعيل البغاري                  | الأوسب المفرد                 | ۲         |
| +190°         | القاهب                     | <u> </u>       | خيرالدين الزركلي                       | الاعلام                       | r         |
| 51977         | السعادة مصر                | <u> </u>       | المعيل بن كثيرٌ الدمشقى                | البداية والنهاية              | ۲         |
| ساعما ا مر    | القيومي - كانپور الهند     | 0000           | احمد بن حجر العسقلاني م                | بلوغ المرام من أولة الاحكام   | ٥         |
| 1900          | معارف ربس عظم گڑھ          | ۳۱۳۲۳          | سيرسيان ندوئ ً                         | تاريخ ارض القران              | 4         |
|               | مكتبه رحمت - ويوبند        |                | اكبرشاه خان تجبيب آبادئ                | تاريخ اسلام                   | 4         |
|               | الحبينة المعرب             |                | ابن حب رير الطبريٌ                     | تاريخ الأمم والملوك           | Λ         |
|               | التوفيق الأدبية مصر        |                | أبد افرج عبدالرهن بن الجوزيّ           | ماريخ عربن الخطاب             | 9         |
| 14410<br>1404 | برقی پرکسیس و بلی الهند    | 01404<br>F1940 | أبولعسلى حبدالرمن مبار كبوري           | تتحفة الأسوذي                 | 1.        |
|               | دار الأندسس-بيروت          |                | المعيل بن كشير الدشقي                  | تغيرابن كثير                  | <b>33</b> |
|               | مركزى كمتبرجاعت لبلاى      |                | الأساة السيد أبوالاعلى المودودي من     | تغييم لفرآن                   | 114       |
|               | جيد برتي پريس مِن بہند     | -042           | الوالمنج عبدالرحن بن الجوزي            | تنقيح فهوم أبل الأثر          | 19"       |
|               | المكتبرالرشدية وبي- بهند   | ×749           | أبوعليني محمد بن عيسني بن سورة الترمذي | جامع الترمذي                  | ۱۳        |
| +1942         | إسلامك ليكيشنز لميثد ولابؤ |                | سّيد ابوالأعلى مودوديّ                 | الجهاد في الإسلام (اردو)      | 10        |
| 44410         | د لی پزشنگ پریس بی بهند    | 1              | مسلين أوجع احرب عبدالله الطبري         | فلاصة السير                   | 14        |
|               | منيعت بمر بُويد - دېل      | +1 <b>9</b> 4. | محدسليمان سلما ل منصور لإدئّ           | رحمة للعالمين                 | 14        |
| 91994         | باديس سالم تمينی ديومبند   |                | واكثرهمسيدالله                         | د رُول اکرم کی سیاسی زندگی    | 10        |
| ۲۴ ۱۳۳ س      | الجمالية بمصر              | POA            | الوالقائم عبدالرين بن عبدالله السيلي   | الردض الأنف                   | 19        |
| عاجاد         | المصري                     | 2401           | حافظ ابن قيم رم                        | زاد المعساد                   | ۲۰        |
|               |                            |                |                                        | مغرالت كوين                   | yı        |

| عبت<br>سِ طبا | مطبع                       | متونی       | معننف                                                                                                       | نام كتاب                     | نميرثمار |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
|               |                            | 2424        | الوعبدالله محدبن يزيرين ماجة القزويني                                                                       | ا سنن ابن ماجه               | rr       |
| ۵۱۳۷۵         | المكتبة الرحمية ولابند     | »Y40        | الوداؤدسليمان الأشعت البجساني رح                                                                            | سنن ابی داؤو                 | 77       |
|               | المكتبة كمنسلفية - لابور   | יין ייין יי | الدعبدالرحن احمربن شعيب النسائي                                                                             | سنن النَّسَائَى              | 44       |
|               |                            |             | ابن برحان الدينُّ                                                                                           | السيرة الحلبية               | 70       |
| 1740          | مصطفع البابي معر           |             | ابومحد عبدالملاك بن بشام بُن الديب تحميري                                                                   | النبوية                      | 77       |
|               | مطيعة السعادة مصر          | 241         | ا بومحد عبدالله جال لدین بن بوسف المعرف<br>بابن مثنام الانعماری رو<br>الوز کریا می لدین محیلی بن شرت النووی | ىشرح شذور الذهب              | 72       |
| ١٣٤٩          | المكتبه الرستسيسية وملي    | 144ھ        | ابوز حريا مى لدين محيلي بن شرف النودي                                                                       | شرع ميحسى لم                 | ra       |
|               | تسخة عتيقه مخزومته الاوائل |             | الزرقاني م                                                                                                  | مشرح المواسب للدنية          | 19       |
| ۱۳۱۲ ه        | مطبعة عثمانية انتنبول      |             | القاصى عياص ً                                                                                               | الشفار بتعربعين حقوق المصطفر | ۳.       |
| ١٣٨٤          | المكتبة الرحمينة ولوبند    |             | محدبن المعيل لنجاريٌ                                                                                        | ميح البخارى                  | ואן      |
| -1764         | المكتبة الرشيديير - وملي   |             | مسلم بن الحجاج القشيريُّ                                                                                    | ميحصرم                       | ۲۳       |
|               |                            |             |                                                                                                             | معيفة حبقوق                  | ٣٣       |
| اومام         | (الطبعة الثانية) وإرالفكر  |             | محد احمد بإشمي ل                                                                                            | صلح الحديبية                 | ۳۳       |
| -1777         | مطبعة بريل لسيدون          |             | ممد بن سعب                                                                                                  |                              | ro       |
|               | طبع اول                    |             | ابوالطيب شمس الحق ٱلعظيم آبادي                                                                              | عون المعبود شرح إلى داؤد     | ۲۲       |
|               | طبع دوم                    |             | محداحد باشب لأ                                                                                              | غزوة أحب                     | ۳۷       |
| بالاالع       |                            |             | محداحد بالتميسل                                                                                             | غزوهٔ مِدر الْحِيرِيٰ        | ۳۸       |
| الهمااه       | دا دنھٹ کر                 |             | محد احمد باتمپ ل"                                                                                           | غزوهٔ غیبر                   | 74       |
|               |                            |             | محد احد باشب ل                                                                                              | غزوهٔ بنی قرلیله             | ۴-       |
|               | المطبعة لهسلنية            | ADF         | احمربن ملى بن مجرالعتقلاني م                                                                                | فتح المبارى                  | ויא      |
|               | دارا ككتأب العربي          |             | محد بخسيذاني                                                                                                | فقرالسيرة                    | ۴۲       |
|               | داراحيار التراث العربي     |             | محرتظب                                                                                                      | في فللال القرآن              | 44       |
|               |                            |             |                                                                                                             | القرآن الكريم                | 44       |

| عت<br>سن طبا | مطبع                            | مترفي      | مفنف                                | نام كتاب                      | نميرشمار |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
| DITOH        | المطبعة لسلفية بمصر             |            | فرادحسزة"                           | قلب جزيرة العرب               | ۵۲       |
| ا۸ ۱۳ ما د   | مكتبه وارالعروبالقابر           |            | الستيدالوالحن على كمنى الندوي       | ماذا خسرالعالم بانحطاط كملمين | ۲۶       |
| ۱۳۸۲         | لمكتبة لتجارة لكبري مر          |            | المثين ممدالحفري بكت                | محاضرات ماريخ الأمم الإسلامير | ٤٠٦      |
| ۵۱۳۷۵        | مطبعة المحرتية                  | ۱۲۰۹ ه     | شيخ الاسلام محد بن عبدالوهات النجدي | تفقربسيرة الرشول              | ۲۸       |
| ١٣٤٩         | لمطبعة بمصر                     | المهاد     | الشخ عبالله بنعمر بنعبالوات البدي   | منقربسيرة الرئول              | ۹۷       |
|              |                                 |            | النسغى                              | ماركابهت نزل                  | ٥٠       |
|              | نامی پرسیس لکھنو                |            | الشيخ عبيداللدارهاني المباركبوري    | مرعاة المفاتيح ملد ٢          | ١٥       |
| į            | الشرق الإمسامير                 |            | ابدلجسن على المسعودي                | مروج الذمبب                   | ۲۵       |
| u.           | دارة المعاز العمانية يأبا وببند | - 8        | ا بوعبالله محدالحاكم النيشا پورئ    | المشدرك                       | ar       |
|              |                                 | مادءه      | الامم احمد بن محمد بيت بات          | مسنداهم                       | س ۵      |
|              |                                 | 2700       | الومحد عبدالتدبن عبدالرطن الداري    | مستند الدارى                  | ۵۵       |
|              | المحتبة الرحمية ويوبند          |            | ولى الدين محد بن عبدالله التريزي    | مشكاة المصابيح                | ۵۶       |
|              |                                 |            | يا قرست الحموى                      | معجم السبسيدان                | ۵۷       |
|              | المطبعة الشرقسية                |            |                                     | الموانب للدنية للقسطلاني      | ۵۸       |
|              | المكتب الرحمية بيوبند           | <b>4</b> 9 | الامام الكبين إسس الأسجى ً          | موطا الامام ما لكب.           | 09       |
|              |                                 |            | على بن احسب مد سمهو ديٌ             | وفارالوفت                     | 4.       |
|              |                                 |            | N.                                  |                               | <u> </u> |

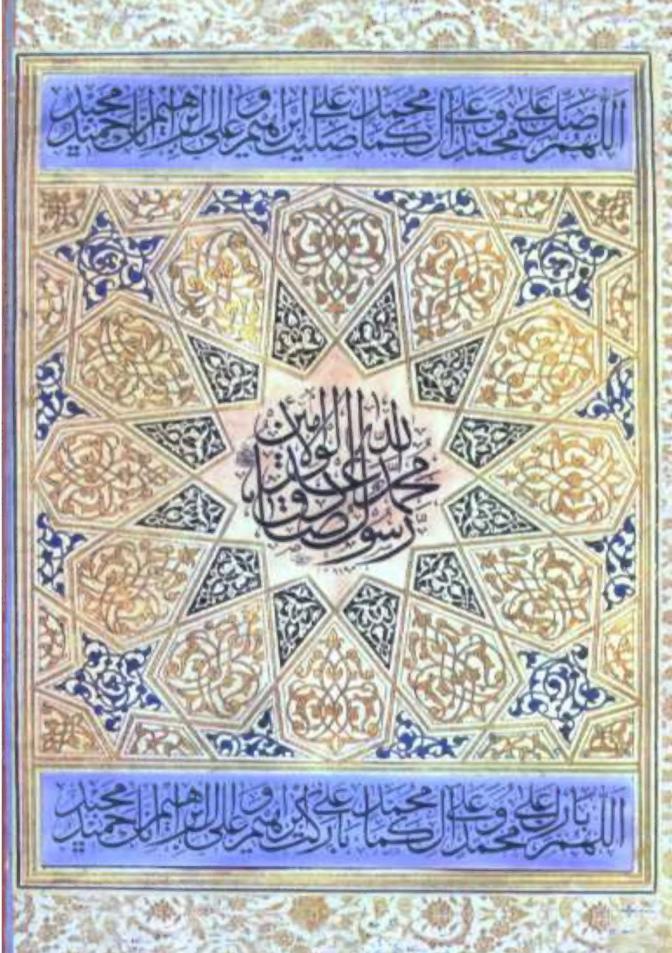